الميرسين الماريد المار قراجيم كاولين جامع اورمقبول ترير تفسير المنابعة الم جلداقل مفسراعظ ترجمان القران حضرت عبراللهابرعباس لبابالنقول في المبابالنول اماعمالمهجالاالديرسيوطي

قرآن حكيم كي اولين جامع اورمقبول ترين تفسير

تقسير الرباعين

جلالقل

مفتراعظم ترجمان القران حضت عبالله ابن عبالت المنافقة

مؤلف

ابوطاهرمعبدين يعقوب الفيروز آبادى الشيرازى الشافعىصباحب القاموس البتوفى ٨١٧ ﻫ

مع كتاب

"لباب النقول في اسباب النزول''ازعلامه جلال الدين سيوطيّ المتوفى ما <u>المه</u>يط

ترجمة ترآن عيم حضرية مولانا فنخ محمد جالندهري يمة التهليه

ترجمة تفسيرومقدمه

مولا نايرونيسرها فظ محمر سعيدا حمد عاطف

فاضل وفاق المدارس وجامعه اشرفيه لا بهور، ايم المناعر في السلاميات، اردوبيني ب يو نيورش لا بهور أستاد شعبه علوم اسلامية گورنمنت ايم المناد کالځ لا بهور

مَكِي كُرُ إِذَ الْكِلَاثِ الْمُعَالِّينَ الْمُؤْلِثِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِثِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِثِ الْمُؤْلِثِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمِنِي الْمُؤْلِقِ لِلْمِيلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمِنِي الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُولِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُولِقِلِقِلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِلِقِيلِقِلِقِلِقِلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِلِقِلْلِقِلِقِلِلْلِقِلِقِلِلِ

37-مزنگ روڈ ، بک سٹریٹ ، لا ہور ، پاکستان

www.besturdubooks.net

### جمله حقوق محفوظ بين

تفسيرا بن عباس : جلدا وّل

مؤلف : ابوطا ہرمحہ بن یعقوب الفیروز آبادی ا

مترجم : مولانا پروفیسر محمر سعیدا حمد عاطف

اشاعت : 2009ء

كمپيوٹرورك : طاہر مقصود

مطبع : على فريد برنظرز، لا مور

ناشر : مكى دارلكتب، 37 مزنگ روڈ ، لا مور

اہتمام : محمد عباس شاد

042-7239138,0300-9426395,0321-9426395

E-mail:m\_d7868@yahoo.com

# فهرست تمهیدی مضامین تفسیرابن عباس جلداوّل

| صفحهنبر    | مضامين                                                             | نمبرشار |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| ۵          | نقش اول                                                            | 1       |
| 4          | عرض مترجم                                                          | ۲       |
| f+         | حضرت عبدالله ابن عباسٌ (شخصیت بن ،اورمقام)                         | ٣       |
| 70         | مخضرتعارف وحالات امام جلال الدين سيوطئ                             | جا      |
| · +∠       | تعارف مؤلف تفسيرا بن عباس<br>(ابوطا ہرمحمد بن یعقوب الفیر وزآبادی) | 8       |
| <b>r</b> 9 | مقدمه: لباب النقول في اسباب النزول                                 | 4       |
| rr         | مقدمه: تفسيرابن عباس                                               | 4       |

# ترتبيب تفسيرا بن عباسٌ أرد وجلدا وّل

| صفحة نمبر                  | بإرەنمبر | سورة    | نمبرسورة |
|----------------------------|----------|---------|----------|
| ۳۳                         |          | الفاتحه | 1        |
| <b>-</b> %                 | ¥.]      | البقرة  | ۲        |
| 144                        | سا يم    | العمرات | ٣        |
| <b>* * * * * * * * * *</b> | 4_k      | النساء  | ۸۰       |
| ۳۲۳                        | 4_4      | المآئدة | ۵        |
| <b>1</b> 729               | ۸_۷      | الانعام | ۲        |
| اسم                        | 9_/      | الاعراف | - 4      |
| r∠r                        | 1+_9     | الانفال | Λ        |
| a+r                        | 11_1+    | التوبة  | ۹ ا      |

# تعش اول

قرآن تھیم ایک ایس کتاب ہے جوانبانی اج میات کے لیے تیامت تک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضور اکرم 🙉 نے قرآنی تعلیمات برندمرف ایک جماعت کائم کی ملک ایک زیمره و تابیدوسوسائی می قائم کرے دکھائی۔جس نے انسانی ترتی کا ایک ایسان صفائد نظام زیر کی فراہم کیا جس ہے آج کا اُنسان ہے میاز نہیں روسکتا۔ آج سے تکری اعتقار میں قرآن تھیم کوسیرست رسول ، سیرست محابراور قرون اولی کی اجا می زیرگی کی روشی میں محمداً بہت ضروری ہو کیا ہے تا کہ ہم آج کے مادہ پرسی اور خود خرضاند ماحول کے پھیلائے ہوئے پرا پیکٹرے سے محلولا روسکیں ۔اس کے لیے ہمارے پاس سب سے زیادہ قابل اختاد وربعہ جماعت محابہ ہے جواملان قداد تری وطنسی الله عنهم ورحدو عدد کی ماش اور دسول کا کی طرف سے اصحابی کا لعجوم کی خطاب افتد اور ہمارے لیے با فک دهرمعاری وصدالت به مار به منسرین رهم اللدن این تمام تغیری بدیات می جما صف محابری بی فوشهای ک ب-تغیر قرآن میں الخضری کے بالا ادعفرت میداللہ این ماس کی قرآن می کوایک خاص اتباد حاصل ہے۔ یہ ماری فوق مستى ہے كيما واسلام كى كوشفول كے ملتے ميں مرك معرت مداللدابن ماس كالبيراتوال والرمقدار مين محلوظ موسك بي المكرقي الكريخيري مجوسيم كما ان سے دوارت بيں جن بي سے ايك" شندور البقياس من تفسيد ابن عباس لابي طاهر معدد بن بعقوب الفيرود آبادى" بجس كا ترجما آب ك بالقول بن ب-١٠٠١ و بن شروع بوت والاكام ٢٠٠٥ ك العالى كے ليے كيك فوا بشارت كا اظهار مرورى ہے۔ان كى شفقت محبت اور دما تي بهار سے حصلوں اور بمتول كوم بيزوين یں۔اسکام پی لمایاں تعاون جد صدری معبد افضد و بہتے معبد انصد کارہائی پہم ان کے معون ہی اللہ تعالی ان ک اس کوعش کو قبولیت سے تو از سے اور ان کی ولی مراوی بوری قربائے۔ اس کے بعد دواہم نام ہمائی محود الرقید اور پرونیسر ما فلا مرسعيد احد ما طف عد إلى ابن من اول الذكر موسوف كي كوف عول عن اعزال اجيت عدما في كام مرانهام يا من إلى اور کوکام وی نظر میں جنہیں وہ پار تخیل تک پہنائے کا عزم معم رکھے ہیں مود وفرائش سے بے نیاز رہ کر بذیب سے بدے کام کو کرکز رئے کا عزم ہی ان کا محصوص اتباد ہے۔ آخر الذکر فاضل دوسید سے بیتی مقدرے ادارے کے لیے بیٹ محدراہ قابت ہوئے میں لیکن اس کام بیل او ابہوں نے جس تک ہی منت بگن ،اخلاص اور مستقل مزاجی سے جوکار تام سرانجام دیا ہے وہ می تعریف وقو صیف کا منان نیس ہے۔انہوں نے تھیر کے ترجمدورین محملاوہ مہلی جلدے کے تمہدی مضامین محمل کیمیے جن میں مالات ملامہ جلال الدین سيدني وتعارف ابوطا مرحرين يعقوب الغير وزآبادي كمعلاوه منسرترآن معزمت ابن مهاس عدى فخصيت بن اورمقام ومرحدي أيك وقع مقالهمي تكمارجس سيتخيرك اجيت دوجندموك بمسهداك الله ماحسن الجذاء

جمیں اے قاریمن کی آراہ وجوادین کا انتظار رہے گا تاکہ ہم اس کے تلق قائی کومزید بھڑ کرسکیں جمد پرلازم ہے کہ بھی بعض دوستوں کا فکر بیادا کروں کی بات ہے کران کا ممل تعاون نہ ہوتا تو شاید ہے اب شرمندہ میں شہوسکتا ان جس راؤم معدد دشید مولا تا عبدالرض ، قاری عبدالرشید،

قیم اکرم، طاہر مقصود جو عران جو مطال جو مقام اور نعمان فی اور کے نام سرفہرست ہیں۔
آخر میں والدہ محتر مدجن کا وسع شفقت بہت میر سے سر پر دہتا ہے۔ اپنی اہلیہ جنہوں نے تشہر کے بروف بڑھنے کے ملاوہ بہت سے ملی
کاموں میں ہاتھ بڑا ہا۔ ہے جان راحزہ اسامہ حدّ نالہ، جنہوں نے اپنی اہلیہ جنہوں نے تشہردار ہوتے ہوئے کے تحقیلے قراہم کیا فصوصاً جونے بیٹے
مذیق کا جس کی انتہرو سے میرا کمرہ محفوظ رہا وراس نے اپنی معروفیات کو تحر کے میں تک محدود رکھا ان سب کا تہدل سے فک گزار ہوں۔ اللہ
تعالی ان سب کو حسب مراف اسے حفظ والمان میں دیکے اور دیلی وو نیادی کا میا یوں سے ہمکار کرے۔

### عرض مترجم

اللہ تعالی کی اس آخری حکمت بھری کتاب ہے کہ بھی در ہے کی وابستگی ایک بندے کے لیے موجب افتخار ہونے کے ساتھ ساتھ باعث رحمت ومغفرت بھی ہے۔

یہی وہ کتاب ہے کہ جس کی عطا کر دہ جامع ہدایت کے بغیر کوئی قوم دنیاوا خرت میں بیک وقت فلاح نہیں پائٹی۔ یکل انسانیت کی فلاح دارین کی دعوے دارواحد کتاب ہے۔ جس کی بنیاد پر دنیا میں مستقل تہذیب کی بنیاد پڑی۔ جس کے نام لیواؤں نے مظلوم انسانیت کو ظالم انسانوں کی تحکر انی سے نکال کر اللہ کی بندگی وانا بت کا فطری ماحول ومیدان مہیا کیا۔ جس نے ہرانسان کو اُس کی صلاحیت وقابلیت کی بنیاد پر آگے ہو صفے کا حوصلہ دیا۔ جس کے تیار کردہ انسان اپنی بے لوثی، جاں نثاری، بہادری، انسانیت نوازی، رقب قلبی، سوزِ دروں، پاکیزگی نفس، اخلاص و کردہ انسان اپنی بے لوثی، جاں نثاری، بہادری، انسانیت نوازی، رقب قلبی، سوزِ دروں، پاکیزگی نفس، اخلاص و جنہ بین صاحب کتاب فیل نے اس کتاب کی روشنی میں اس طرح سے تیار کیا کہ انسانی تاریخ ان کی مثال پیش کرنے جنہیں صاحب کتاب فیل نے اس کتاب کی روشنی میں اس طرح سے تیار کیا کہ انسانی تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ راتوں کے عبادت گر اراور دن کے عباد بین گئے۔ مزکی اعظم نے قر آن کے نیئ شافی کی بدولت، ان کی تطلبی وقتی ہیں سرے ساسے اللہ عنہ بیں مدرضو عنہ کا در فیل واز عطابوا۔

بیرب العالمین کاعطا کردہ وہ نسخہ کیمیا تھا کہ جس کی بنیاد پر رحمۃ للعالمین نے صالحین وراشدین کے اس گروہ کو تیار کیا کہ جنہوں نے دنیا کو صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ دیا۔ جوانسانیت کے نجات دہندہ ٹابت ہوئے۔

آج بھی قرآن کی بنیاد پر حضور ﷺ کی سیرت کی روشی میں صحابہ کرام ﷺ کے طرز پراس اجتماعیت کے قائم کرنے کی ضرورت ہے، جو صالحیت وصلاحیت کی بنیاد پر برخض کوآ گے بڑھنے کا موقع دے۔ جودین حق کی سربلندی و عظمت اوراس کے پیغام فطرت کو دنیا کے تمام نظاموں پر غالب کر سکے۔ تاکہ یہ لیسظیہہہ ہمیا السین کلہ کے طریق پراحقاق حق وابطال باطل ہوجائے۔ کفروظلم کی رغونتین ختم ہوں ، اورانبیاء کی پاکیزہ تعلیم کے مقابلے میں عقل کی در ماندگی کوشلیم کیا جائے۔ جس میں علوم وحی کی بنیاد پر عقل کو پر کشائی کا موقع دیا جائے اور ہرفتہ کہن وجد یہ خائب و خاسر ہوکرالٹدکانام بلند واعلی ہو۔ اور یہ کام قرآن ، صاحب قرآن ، قرآن کے مطلوب انسان (صحابہ کرام میں کی جنیاو پر بنیاو پر بی بنیاو پر بی کمکن ہے۔

کی بنیاو پر بی ممکن ہے۔

مختصریہ کہ قرآن تھیم سے وابستگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حب قرآنی کے اسی احساس نے مجبور کیا کہ قرآن کریم کی پہلی با قاعدہ تفسیر جو'' ترجمان القران' (ابن عباس ﷺ) کی ہے۔ اس پر پچھکام کیا جائے۔ میری علمی بساط و کم ما ٹیگی ہرگز اس قابل نتھی کہ الیی تفسیر ہے کوئی نسبت تھہرتی ۔ لیکن اس ذاتِ عالیٰ کی عنایت بطور خاص متوجہ ہوئی اوراس تفسیر سے کسی درجہ میں کوئی نسبت بن گئی۔

اس تفسیر'' تنویرالمقباس'' کے حوالے ہے اسلاف کی آ را پختلف فیہ ہیں۔اس کی اسناد کے متعلق بھی گفتگو کی خاصی گنجائش ہے، کین حقیقت رہے کہ اس کی متعد دروایات صحاح ستہ ودیگر کتب ِ حدیث مثلا: (۱) منداحمہ بن حنبل (۲) مندانی داؤ دالطیالسی (۳) مندالثافعی (۴) مندالحمیدی (۵) مجم طبرانی (۲) اُمتقی لابن جارود (۷) سنن دارمی (۸)سنن الدارتطنی ، کی روایات موجود ہیں ۔اس کےعلاوہ صحابہؓ کے اقوال وآثار بھی ہیں ۔لغت ِعرب ، تاریخ عرب،''ایا م العرب'' سے استشہاد واستنا دبھی ہے۔حضرت ابن عباسﷺ کے پچھذ اتی اجتہادات بھی ہیں اور ہماری اُمهاتِ تفاسیر، کتب حدیث کی کتاب النفیر حضرت ابن عباس ﷺ کی روایات ہے مزین ہیں۔ان تمام شواہد اور قرائن کی موجود گی میں اس مجموعه روایات ابن عباس ﷺ سے بے اعتنائی قرینِ انصاف نہیں۔ پھریتفسیر ایک طویل عرصے سے ہزاروں کی تعداد میں دنیا کے مختلف حصول میں زیر طبع سے آراستہ ہور ہی ہے اور اہل علم اس ہے استفادہ بھی کرتے رہے ہیں۔لیکن اس کے عربی میں ہونے کی وجہ سے عوام الناس کا اس سے استفادہ مشکل تھا۔ ہماری میہ کوشش اسی طبقے کے لیے بھی ہے۔ مذکورہ بالا قرائن وشواہد کے باوجوداس بات کو بھی نظرانداز نہیں کیا جاسکتا کہ اس میں متعددموضوع والحاقی روایات بھی ہیں لیکن بیا لیک حقیقت ہے کہاس طرح کے علمی مجموعوں میں ایسی چیز وں کو گوارا کر لیاجا تاہے۔لیکن اس سب کچھ کے باوجوداس میں خیر کا غلبہ ہے دوسرے ہمارے پاس ابن عباس ﷺ جیسے مفسرِ اعظم کی تفسیری آراء کا اس کے علاوہ کوئی اور مجموعہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کے فاضل مرتب علامہ ابوطا ہر پعقوب فیروز آبادی''صاحب قاموں''نے اس طرح کی جملہ روایات، اقوال کواس لیے جمع کر دیا کہ بیموادیکجا ہو جائے۔ بیجی اُن کاامت پراحسان عظیم ہے تا ہم ارباب شخفیق کا کام یہ ہے کہاس کی سطرسطر کاعلمی جائز ہ لیں اور نفذ وجرح کریں اور مسلمهاصولوں پر پر تھیں۔

ای تفسیر کا ایک قلمی نسخہ پنجاب پبلک لائبر بری لا ہور میں موجود ہے۔ یہ تفسیر ۱۳۱۳ھ کو امام سیوطیؒ کی تفسیر در منتور کے حواثی پرمصر سے شائع ہوئی اور مستقل طور پر ۱۳۱۷ھ کومصر سے چھپی اور برصغیر میں کئی مرتبہ شائع ہوئی، ۱۲۸۵ھ کوشاہ ولی اللّٰہ کے ترجمہ قرآن کے ساتھ اور پھر شاہ رفیع الدین کے اُردوتر جمہ کے حاشیہ پر بھی شائع ہوئی۔ اُردوتر جمہ پہلی بار ۱۹۲۲ء میں آئر و سے شائع ہوااور • عاد میں مولانا عابدالرحمٰن صدیقی کے ترجمہ کو کلام کمپنی کراچی نے شائع کیا۔

اُردوزبان کوانڈدتعائی نے عصرِ حاضر میں عربی زبان کے بعددین کی تنہیم وتشری کے لیے چن نیا ہے۔اب
یہ کہنے میں شایدکوئی مبالد نہیں کہ اُردوزبان میں اسلام پرجس مقدار ومعیار سے کام ہور ہا ہے۔ معاصر دبی عربی اوب
اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔اس لیے ضرورت محسوس کی مئی کہ لسان نبوت سے ''تعلیمہ فی الدین' کے افغار سے
مفتر مفسراعظم کی ذات گرامی سے منسوب اس تغییر کا جدید رواں ،سلیس اور پا محاورہ اُردوزبان میں ترجمہ کیا جائے ،
تاکہ اُردودان طبقہ بھی اس تغییر سے مستقیض ہو سکے۔

اس تغییر میں اکثر مجدعبارت میں محض ایک دونفظوں کا اضافہ ہے کیونکہ محض اُن کا تر جمہ کرنے ہے۔ مفہوم واضح نہیں ہوتا تھا۔ مزید برآ ں عربی زبان کے محذوفات اہل علم کے لیے ایک خاص شان رکھتے ہیں۔ اُردو میں ترجمہ کرتے وقت انھیں کھولنا ضروری ہے۔ ان وجوہ کے سبب اس میں ترجمہ سے زیادہ ترجمانی کی مجل ہے اور مہارت کو مسلسل کردیا میا ہے تا کہ تنہیم میں سہولت رہے اور قاری وائن بوجوکا شکارنہ ہو۔

جرآ یت کی تغییر کے شروع میں اُس کا نمبر بھی وے دیا گیا ہے۔ تا کہ جرآ یت کی نمبر وارتغییر سکھنے میں آسانی
ر ہے۔ امام سیوطی کی کتاب' لباب العقول فی اسباب النزول' کے سبب اکثر آیات کا شان نزول ، اس سے متعلقہ
احادیث وواقعات بھی ساتھ آنے سے اس کی افادیت بزیدگی ہے اور آیت کا مفہوم سکھنے میں دشواری نہیں رہی۔ شان
نزول آیات کے نمبروں کے ساتھ بیان کے کئے ہیں تا کہ سی بھی آیت کا مفہوم سکھنے میں دفت نہو۔

اس تغییر کا مفہوم سیدهاسادا اورمتن قرآن سے قریب ترہے۔جو مراد اللی کو سکھنے میں معاون ہے۔ بسااوقات تغییر میں جہال کہیں کوئی واقعہ ضمنا آیا ہے یانا تمام ہے اسے کمل کردیا عمیا ہے۔مولانا نفخ محد جالندهری کا ترجمہ اپنی سلاست ،روانی و برجنگی میں منفرد ہے اورفرقہ واریت سے بھی پاک ہے۔

قرآ نیات کے برسجیدہ طالب علم کے ہاں اس تغییر کو ہونا جا ہے۔ اس ترجمہ میں مولانا عابد الرحلن صدیق کے ترجم مطبوعہ کلام ممبنی کراچی سے خصوصی طور پراستفادہ کیا عمیا ہے۔ (اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے)

ترجمہ یاتر جمانی میں کوشش کی تھے کہ ربط وسلسل برقر ارر ہے،الفاظ آسان ہوں۔عام أردوداں طبقہ بھی اس سے فائدوا تھا سکے،اس ترجمہ میں آگر کوئی خوبی ہے تو ووقعش اللّٰہ کافعنل ہے اور جنتی بھی کوتا ہیاں ، خامیاں اور فروگذاشتیں ہیں ان کاؤ مددار میں ہوں۔اللّٰہ تعالیٰ جھے معاف فرمائے۔ جملہ قارئین بالخصوص الل علم سے عاجز اندرخواست ہے کہ فامیوں سے آگا وفر ماتے ہوئے اپنی جہتی آراء و تھا دین کو جھے تک کا خت ضرورت مندوطالب ہوں۔اس فدمت کے حوالے سے جو ہمی میری اصلاح کا سخت ضرورت مندوطالب ہوں۔اس فدمت کے حوالے سے جو ہمی میری اصلاح فرمائیں سے جس اسے فکر بیاور دھاؤں کے ساتھ قبول کروں گا۔ مزید آپ کی آراء کی روشن میں اس تغییر کا تعلق فانی تعلق اول سے بہتر ہوگا۔

است قار کین کو بتا تا چانوں کرمیرا آبائی تعلق بالا کوف وکا فان سے ہے۔امسال گرمیوں ہیں جہاں بیٹے کر
اس تر جے کا اکثر کام کیا تھا وہ مکان اپنے کینوں سمیت بھی شاک ہو چکا ہے۔ ۱۰۸ کو برد کو ہیں، زمیس برباد ہو تکیں، متعدد
کو بدل ویا اور چین ہمی لیا۔ ملاقہ اپنی شا عسد کو چکا ہے۔ بہا لا بحر بھر سے ہو گئے ہیں، زمیس برباد ہو تکیں، متعدد
رشتہ واروں کی اس حاد فاتی موت نے ول کو بوجمل کے رکھا ہے۔ ول کر تھی ہے اس مالم میں کیا کھوں؟ مالا کدا کیہ
معمل تعلق مقدمہ کیسے کا ارادہ تھا وہ نہ ہو سکا۔ بردارم ہو عہاس شاد کے ہیم اصرار پر پکو تنہیدی مضافین کو دسیت
ہیں۔ جو آپ کے سامنے ہیں۔ میری اس پریشائی کے باصف اس تعیر کے منظم عام پرآنے ہیں تا خیر ہوئی۔ جس پر

اس ترجمہ بیں مخلف حوالوں سے عبدالدائم ، اولیس طارتی کے ابدادولتاون پراوراسرارابین آفاء حافظ محار فال ترین ، مخلوظ خان ، طیب طاہر ، طارتی رحمن ، اپنی اہلیہ اور بدی ہاتی اور دیکردوست احباب کا هشر کزار ہوں اور گارئین سے ان کے لیے دعاکی درخواست کرتا ہوں۔ ناسیاسی ہوگی اگر بیس برادرم مہاس شاد کا هشر بیاداند کروں جن کی انجہ اور خواہ میں سے بیس اس کام برتا ، دہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جھے اس سے سرخود کیا۔

میرےشب بیدارہ نیک لکس مرحم والدین اورجوال مرکب بھائی منظور احداور ۸راکتوبر سے جملہ خیداء کی مغفرت سے لیے تارکین سے دعاؤں کی درخواست ہے۔

اللهم ائك عفو تعبب العفوفاعف عثبا

فقیر حافظ جمد سعیدا حمد حاطف ۲۲ دمضان السیارک ۲۲ ۱۳۲۱ می/کیم نومبر ۲۰۰۵ و مسجد شان اسلام کلبرک لاجود

ausaasassassassassassassassassassa www.besturdubooks.net........................

# ترجسان القرآن مفسيراعظب حضرتابن عياس فيهيه

شخصیت علم فضل تفسیر میں مقام ومرتبه ،صحابه کرام کی آراء ، چندنا مور تلا مٰد ہ اور و فات

نام/كنيت آپكااسم سامى عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمى القرشى ہےاوركنيت ابوالعباس ہے۔

ترجمان القرآن حيرُ الامة ،البحر

آپ ہجرت سے تین برس پیشتر اس وقت پیدا ہوئے جب حضور ﷺ کفار کے مقاطع کے سبب شعب الی طالب میں محصور نتھے۔ایسے بخت وقت میں آپ کی ولا دت باسعادت سے مسلمانوں میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی آپ کی تاریخ پیدائش میں کچھاختلاف ہے تا ہم اکثر موزمین کی رائے ہجرت سے تین برس قبل ہی کی ہے۔ حافظ ابن جربيدائش كى مختلف روايات مين تطيق كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

ولد بنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث و قيل بخمس والا ول اثبت `` ( آپ شعب ابی طالب میں تین برس قبل ہجرت پیدا ہوئے بعض کے نز دیک ضعیف قول ہجرت سے یانج برس پہلے کا بھی ہے لیکن سیح تربات پہلی ہی ہے) خود ابن عباس علی فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺاس دنیا ہے تشریف لے گئے تب میری عمر دس برس تھی ج

> ل الاصابة في تميز الصحابة - ازابن جرعسقلاني تذكره ابن عياس - جلداول صغي ٣٢٣، ع سيراعلام بلنبلا ءالذهبي مثمس الدين حافظ جلد ٣ صغي ٢٣٣ ) يه

آپ کے والد نے انہیں حضور واللی خدمت میں پیش کیا آپ والگ نے انھیں اپنے وہن مبارک سے چبائی ہوئی مجور سے معنی دی ۔ کو یا اس دنیا میں آپ کی پہلی خوراک حضور علیہ السلام کا لعاب مبارک اور آپ کی پس خور دہ مجور تھی ۔ ایسے بیچ کاعلم وضل اور سعاوت مندی بے مثال واعلیٰ کی کرنہ ہو۔ جے دہن نبوت سے یہ کو ہر کراں مایہ میسر آسمیا۔ کو یا ریاس امر کا اشارہ تھا کہ اس بیچ کو امام المفسرین بنا کراس مستغیض رحمت اللعالمین کا فیض علم جہان بحریس مجیلے گا۔

علامدائن کیر آپ کی پیدائش کی مزید تعمیل یوں بتاتے ہیں کدائن عباس کا سے مروی ہے کہ جن دنوں رسول اللہ کی شعب میں محصور تنے میرے والد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے جمد کی آئم الفضل حاملہ ہیں۔ آپ نے فرمایا چیا جمکن ہے اللہ تمہاری آ تکھیں شنڈی کردے (این عباس کے فرمایا چیا جمب میری والدہ محمد من ایک کیڑے میں ایڈا ہوا تھا۔ مکرمہ نے جمیح جنم دیا تو میرے والد مجمعے حضور کی کے پاس لے محکے ۔ اس وقت میں ایک کیڑے میں لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے لعاب وہن سے مجمعے حسنیک (محملی ) دی حضرت مجابد «فرماتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق اللہ کے آپ نے سوائے عبداللہ بن عباس کے محکمی اور نے کو کھی نہیں دی سے۔

حسب دنسب کے اعتبار سے حضرت میمونڈ کے سکتے بھانج تنے اس حوالے سے حضور ﷺ پے خالو بھی تنے۔اسطرح سے آپ کی کاشانہ نبوت تک براور است رسائی تھی۔

# حليهمبارك:

روش چرو، گندی رنگ، لمباقد، مکفے لمبے بال، آپائے حسین اور وجیہہ تنے کہ لوگ چود ہویں کے جاند کو د کیوکرآپ کو یاد کرتے ہے

#### بحيين اوركاشانه ونبوت

مکہ مرمہ بیں آپکی پرورش اسلامی ماحول بیں ہوئی آپکی والدہ مکرمہ أم الفضل مسلمان ہو چکی تھیں۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت ابن هم ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت ابن هم اس عظام حضرت عمر مدر حمتہ الله فرماتے بیں کہ دسول اللہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابورافع فرماتے بیں کہ دسول اللہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عباس ابورافع فرماتے بیں کہ بیس عباس بن عبد المطلب کا غلام تھا تب اسلام ہمارے کھر بیس واضل ہو چکا تھا۔ حضرت عباس اورام الفضل اسلام لا میکے تھے۔ ف

مرجرت کے بعدتو آپ الکاکو حبت نبوی سے فیض یاب ہونے کے کثر مواقع میسر آئے۔ بالخصوص آپ

س البداية والنعابية جلد اسفي ٢٩٥ ـ

نع سيراعلام النيلاء، جلد المعقد ٢٢٧\_

عیرة ابن بشام جلد ۲ صفحه ۳۳۸\_

کی سی خالداً م المؤمنین حضرت میموند کے تو سط سے کا شاندہ نبوت کے اندر کے معمولات اور حضور کی نجی صحبتوں سے جس طرح آپ نین یاب ہوئے کسی دوسر سے صحابی کواسطرح کے استے مواقع میسرندآ سکے۔

#### دعائے نبوی اوراس کا فیضان

آپ کی قیض طلب وجنتی ہے علم سے لبرین طبیعت کو جب حضور پھٹاکی تھی زندگی اور کھریلو زندگی و کیمنے کا موقع ملاتو آپ نے آپ منواضع ومودب فخصیت کے سبب جلد ہی حضور پھٹا کا خصوصی قرب حاصل کرلیا۔ انہیں مزاج شناس کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی ملکہ عطافر مایا تھا۔ جس کے سبب آپ حضور پھٹا کے معمولات وطبع مہارک کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ پھٹا کی خدمت فریا تے رہے۔ ایسے ہی آیک واقعہ کا تذکروووا پی زیان سے بوں بیان فریا تے ہیں :

"ایک رات میں نے اپنی فالدام المؤمنین کے ہاں رات قیام کیا حسن الفاق سے وہ رات حضور عظائی
یہاں قیام کی رات میں ۔ آپ عظاء کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لائے اور گھر میں چار رکعت پڑھ کر سو سے بھرا خے اور
فرمایا اے غلیم (اے نسخے یا اومیاں صاحبز اوے ) تم بھی اٹھ جاؤچنا نچ آپ ٹماز میں گھڑے ہوئے میں بھی آپ
کی ہائمیں جانب آکر کھڑا ہوگیا حضور عظائے نے جھے اپنے وائمیں جانب فرما دیا۔ پھر آپ نے پائچ رکعتیں پڑھیں اس
کے بعد پھر دور کعتیں پڑھ کرسو سے یہاں تک کہ آپ گہری فیند میں چلے گئے اس کے بعد بیدار ہوکر فجر کی فماز کیلئے مید
تشریف نے گئے کے اس واقعہ میں حضرت این عہاس منظاری اہم وفر است و کھئے کے کس طرح انہوں نے حضور ہوگئے کے
رات کے ایک ایک میں فراور ہو ہائز واد نے کرنے کے لئے آپ نے اپنی فیند تک وقر بان کیا وگر نہ ابتدائے جوائی
جزئیات کے ساتھ بیان فرمایا اور ہو ہائز واد نے کرنے کے لئے آپ نے اپنی فیند تک وقر بان کیا وگر نہ ابتدائے جوائی
کے اس دور میں فیند کا سخت فلیہ ہوتا ہے لیکن آپ نے مساتھ شریک عہا دت ہو گئے اور عہادت سے ان کی ولجو کی ہوئی اور ابن فیا نہ کہا ور میں فیند کی قربان کیا وگر کے است تن کی بھیا نے کہا ہے جس کیا را۔ جس سے ان کی ولجو کی ہوئی اور ابن عہاس عہاس میان دی واد میں فیند ترک کر کے آپ کے ساتھ شریک عہادت ہو گئے اور عہادت سے نے کرآپ کے فیر
سے اس معمول اس کو کسے ذبی من فیند ترک کر کے آپ کے ساتھ شریک عہادت ہو گئے اور عہادت سے نے کرآپ کے فیر
سے کہاں میں فیند ترک کر کے آپ کے ساتھ شریک عہادت ہو گئے اور عہادت سے نے کرآپ کے فہر
سے نہاں میں فیند ترک کر کے آپ کے ساتھ شریک عہادت ہو گئے اور عہادت سے نے کرآپ کے فہر
سے کہا تھی میں فیند ترک کر کے آپ کے ساتھ شریک عہادت ہو گئے اور عہادت سے نے کرآپ کے فہر

اسطرح کا ایک اور واقعہ ہے جس سے ابن عہاس بھائی فدمت اور مزاج رسول سے آگاہی کاعلم ہوتا ہے۔
ابن عہاس بھی فرمات جی ایک دن رحمت عالم حضرت میمونڈ کے ہاں رات قیام فرما تے ہیں نے رات کو حضور ملط کے وضو کیلئے یہ برتن وضو کیلئے یہ برتن وضو کیلئے یہ برتن ایک رکھا۔ حضرت میمونڈ نے کہا اے اللہ کے رسول ایس (بعن عہد اللہ بن عہاس بھائی) نے آپ کیلئے یہ برتن

ي ( بغارى الجامع التي \_كتاب العلم )

رکھا ہے اس پر نی کریم نے دعادیتے ہوئے فرمایا۔ السلهم فیقهد فی المدین بے (منداحمدالامام احمد بن صنبل جلدا صدیث نبر ۳۲۸)۔ وعلمہ الآویل' اے اللہ! اس بچے کودین کی مجری سجھ اور قرآن کا پخت علم عطافر ما۔ دیمرروایات کے الفاظ اس طرح سے ہیں۔ الملهم فقهد فی المدین کی السلهم علمه المحکمة فی اللہ اللہ علمہ علمہ المحکمة فی المدین کی صمت سے مالا مال فرما۔

ابن عمر ﷺ سے ایک روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق ﷺ ، ابن عباس ﷺ کواپنے ہاں بلا کر قریب بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے رسول ﷺ کودیکھا ہے کہ آپ ﷺ نے ایک دن تمہار سے سرپر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بیدعادی کہ:

"اللهم فقهه فی المدین و علمه التاویل فلل (اسالله!اسدین ک خوب مجداور تغییر کاعلم عطافره)

اس سے معلوم ہوا کہ حضور وہ این عباس عظام کو دو مرتبد دعادی ہے ایک حضرت میمونڈ کے ہاں گھر بیں
اور دو مری محفل میں بمعلم اعظم کی ان دعاؤں کا اثر تھا کہ آپ ہم وفراست، ذبانت وذکا وت دین کے گہر نے ہم ماضر
د ماغی میں اپنی مثال آپ متھے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کوز بردست حافظ عطافر مایا تھا۔ فہم ومعارف قرآنی کے بیان میں کم
عربونے کے باد جود آپ کا مقام ومرتبہ اکا برصحابہ کی طرح تھا۔

# طلب علم كأجذب

ے منداحمالا مام احمد بن طنبل جلدا حدیث نبر ۳۲۸

و (مسلم الجامع المنجيح كتاب فعنائل الصحاب باب فعنائل عبداللدابن عباسً)

و الشخ البارى الابن جر اجلد اصلى عاد بحوال معم الصحابام بغوى)

قرآن سننا يسند كرما مول \_ جنانچوانهول في يرهناشروع كياجب اس آيت يرينيج:

فكيف اذا جننا من كل امة بشهيد و جننا بك على هنو لآء شهيداً .

آپ کی جنبو ئے علم ان اکا برصحابہ سے متنفیض ہونے کی حد تک ہی نہتی بلکہ آپ کو جہاں بھی پہتہ چاتا کہ فلاں جگہ کوئی حضور وظفیکا صحابی موجود ہے تو بیان کے پاس طلب علم کی نبیت سے پہنچ جاتے اس طرح کا ایک واقعہ آپ خودا بی زبان سے یوں بیان فرماتے ہیں:

'' حضور وللك وفات كے بعد میں نے بعض صحابہ كى خدمت میں عرض كیا كه ابھى حضور اللہ كے بہت سے صحابہ باتى ہیں۔ آ ہے كوئى اليى صورت بنائيں كہ ہميں ان سے علم كے حصول كا موقعہ مير آ جائے۔ ان صاحب نے كہا اے ابن عہاں اللہ الي خيال ہے كہ كى وفت لوگ علم كے حوالے سے تہمار سے تان ہوں گے ؟ سوانہوں نے اس طرح سے ميرى تجويز كورد كر ديا۔ اب ميں نے خودى ہمت كر كے اس كام كوثر و حاكر نے كاعز م كيا۔ ميں خود صحابہ اس طرح سے ميرى تجويز كورد كر ديا۔ اب ميں نے خودى ہمت كر كے اس كام كوثر و حاكر نے كاعز م كيا۔ ميں خود صحابہ كى حال شي كرتا جہاں بھى ان كا يہ چا ميں ان كے پاس پہنچا۔ ان سے علم كى با تيں معلوم كرتا۔ اس جتب ميں بھے كى بھى محمل كى حال ميں جاتھ ميں كے در دازے پر پہنچا اگر دہ صاحب اس وقت ارام فرما ہوتے تو ميں انہيں زحمت د ہے بغيرا نظار كرتا اور اپنی چا دركو د ہيں تكيہ بنا كر بيٹے جاتا ، ہوا كے جھر مير سے آرام فرما ہوتے تو ميں انہيں زحمت د ہے بغيرا نظار كرتا اور اپنی چا دركو د ہيں تكيہ بنا كر بيٹے جاتا ، ہوا كے جھر مير سے

لا منكوة المعاج كتاب المناقب.

يل حواله سابق۔

چبرے کوگردآ لودکرد ہے۔ اس حالت میں وہ صاحب جب با ہرنگل کر ججےد کیصتے تو کہتے 'اے رسول پیٹنے کے چیازاد بھائی! آپ کیوں تشریف لا کے ۔ میرے پاس پیغام بھیج دیا ہوتا' تب میں جواباً عرض کرتا کے نہیں سے میرا فرض تھا کہ میں (حصول علم ) کیلئے خودآپ کی خدمت میں آؤں ۔ چنانچہ میں ان سے مطلوب حدیث کی تفسیل دریا فت کرتا ۔ منتقب سوال کرتا اور سیراب ہوکر وہاں سے چلا آتا۔ طلب علم کا بیسلسلہ ایک عرصہ تک جاری رہا۔ جب لوگ دینی مسائل واشکالات کے معالم میں بچھ سے ہرطرح کے سوالات کرنے لگے اور میرے گردا کثر پوچھنے والوں کا بجمح اکھا مسائل واشکالات کے معالم میں بچھ سے ہرطرح کے سوالات کرنے لگے اور میرے گردا کثر پوچھنے والوں کا بجمح اکھا جبول نے میری تجویز سے افقاق تہیں کیا تھا تو فر مایا کہ ہوجا تا اس طرح کے ایک موقع ضائع دفر مایا جہاں سفر کرتا ہوجو جوان می موجود تا اس طرح کے ایک محتو ہو بیا کہ موجود کی خاطر پوجود ان محتول کی خاطر پوجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی ہوجود کی موجود کی ہوجود کی موجود کی ہوجود کی ہوجود کی ہوجود کی ہوجود کی موجود کی موجود کی ہوجود کی ہوجود

یہ ہے وہ شانِ تواضع جوانسان کو بلندیوں تک پہنچادی ہے آپ نے اکا برصحابہ کرام بلحاظ عمر اصاغر صحابہ کرام میں سے شایدی کوئی ایسا ہوگا کہ جن سے آپ نے استفادہ علمی نہ کیا ہو۔ یہی سبب تھا کہ آپ دین کے ترجمان و شارح بن مجے اطراف واکناف میں پیروجواں اور اہلِ علم آپ کے ارشادات کوسند سمجھنے لگے۔

آپ کے علم وذ کا وت اور قرآن جمی کی چند مثالیں

ابن حجر" فرماتے ہیں کہ ابن عباس ﷺ کے پاس طالبان دین کا چمگھٹالگار ہتا تھا۔ان کے سامنے آپ تفسیر قرآن ،احادیث نبویہ اور فقہی مسائل بیان فرماتے تھے۔

آپاعلیٰ درجے کے خطیب تھے۔قرآنی علوم ومعارف پر بات کرتے تو طبیعتوں میں نشاط پیدا ہو جاتا۔ آپ کی اثر انگیزی ایسی تھی کہ" جب آپ حضرت علی ﷺ کے زمانے میں امیر حج مقرر ہوئے تو وہاں آپ نے سورة سیل (الاصابہ فی تمیزالصحابۃ ،لابن جمرعسقلانی" ،جلد ۲۳ صفحہ ۲۲۳، بحوالہ مند داری)

٣] (البيهتي ،السنن ،الكبري ،الا مام ابو بكرين مبين البيه على المعنى جلد المعنى الا مغيرا ١٣ ، بذيل كماب الفرائض باب ترجيح قول زيد بن ثابت ﷺ)

بقرة کی تلاوت فرمائی اور پھراس کی اس دلنشین پیرائے میں تفسیر بیان کی کدا گراہے سرکش کفار بھی سن لیتے تو شاید بیر ایمان لیے ہی آتے <sup>ھی</sup>ے۔

متدرک میں روایت ہے کہ عکرمہ کہتے ہیں کہ میں تبی بن یعلیٰ اور سعید بن جبیر تنبوں اکتھے ابن عباس علیہ کے پاس حاضر ہوتے تو میں نسب کے بارے میں سوال کرتا، خبی ایا م عرب سے متعلق سوال کرتے اور سعید بن جبیر فتووں کے بارے میں آپ سے دریافت کرتے۔ آپ ہرایک کوجواب مرحمت فرماتے اور آپ کے جامع جوابوں سے یوں معلوم ہوتا کہ گویا ہم علم کے ایک سمندر میں تیرر ہے ہیں لائے۔ آپ کے علم وضل کا بے کنار سمندراییا تھا کہ جس سے ہرتم کے تشکان علوم کی بیاس بھی تھی۔

آپ کی جامعیت کی شان ایس تھی کہ دین کے ہرشعبے کے متعلق لوگ آکر آپ سے رہنمائی لیتے تھے۔ جاہل ادب، لغات عرب، اور ایام العرب (عرب کی تاریخ بالخصوص جنگوں کی تاریخ) میں آپ سے بڑھ کراورکوئی مرجع نہ تھا، ابن کثیر ؒنے اس طرح کی ایک محفل کا نقشہ یوں کھینچاہے۔

حافظ ابن کیر مخرس کے بین کہ ابوصالی فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عہاس کی مجلس دیمی ہے کہ اگر تمام قریش اس پر فخر کریں تو ان کواس پر فخر کاحق ہے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ان کے درواز سے پرجع ہوتے یہاں تک کہ راستہ نگ ہوجا تا کہ کوئی شخص آنے جانے پر فقد رہ نہ در کھتا نے راستہ نگ ہوجا تا کہ کوئی شخص آنے جانے پر فقد رہ نہ در کھتا نے رائی کہ ایک کہ بیر سے لئے وضو کا برتن رکھو، پھر آپٹ نے وضو کا برتن رکھو، پھر آپٹ نے وضو کا برتن رکھو، پھر آپٹ نے وضو کا برتن کہ ہو تا ہا کہ اور بیٹھ گئے اور فرمایا، جاؤان سے کہو کہ جو قرآن اور اس کے حروف کے متعلق پوچھا چاہتا ہے وہ آجائے۔ (راوی) کہتے ہیں کہ میں باہر آیا اور ان کو اندر آنے کی اجازت دی جنانچہ وہ اندر آئے یہاں تک کہ انہوں نے اس کمرے اور چرے کو بھر دیا پھر انہوں نے حضرت ابن عہاس ہے جو بات بھی پوچھی آپٹ نے ان کو اس کا جواب دیا بلکہ ان کے سوال سے زیادہ ان کو مستفید کیا۔ پھر فرمایا کہ وہ بھی تہمارے بھائی ہیں ان کو بھی آئے دو چنانچہ وہ چھے گئے پھر آپٹ نے فرمایا جاوادوران سے کہو کہ جو تحق طلال وحرام اور فقہ کے مسائل معلوم کرنا چاہتا ہووہ آجائے (راوی) کہتے آپٹ نے فرمایا جو اب دیا بلکہ ان کو بھی تابیہ خورمایا کہ وہ بھی تہمارے کہ دیار ہوں نے کہ رہوں نے کہ جو بات ہو تھی ، آپٹ نے اس کا ان کو جواب دیا بلکہ ان کو بڑتا یا۔ پھر فرمایا کہ وہ بھی تہمارے کہ کہ کہ کہ خوت فرمایا کہ وہ کو اب دیا بلکہ ان کو بڑتایا۔ پھر فرمایا کہ وہ بھی تہمارے کے کہر بھی سے فرمایا کہ وہ وہ اس دیا بلکہ ان کو بڑتایا۔ پھر فرمایا کہ وہ بھی تہمارے کھونی فرائض وغیرہ کے متعلق مسائل بو چھنا کہ ہونے کو کہ بھونے کے کھر جھے نے فرمایا کہ جاؤاوران سے کہو کہ جو خص فرائل کے وہ کہ مسائل بو چھنا

المستدرك لامام ابن حاكم جلد المستدرك للمستدرك المستدرك المس

چاہتا ہو، آجائے ، بس میں باہر گیا اور ان کو اندر آنے کی اجازت دی ، چنانچہ وہ اندر آئے بہاں تک کہ انہوں نے کمرے اور جمرے کو بھر دیا اور بھر جو بات بھی انہوں نے بوچھی آپ نے ان کو اس کا جواب دیا بلکہ اس سے ہڑھ کر بنایا۔ پھر فر مایا کہ وہ بھی تمہارے بھائی ہیں ، چنانچہ وہ باہر چلے گئے پھر فر مایا کہ باہر جاؤ اور ان سے کہو کہ جو شخص لغتِ عرب اشعار عرب اور تا در کلام کے بارے بیں کچھ بوچھنا چاہتا ہو، انہوں نے بھی کمرے اور جمرے کو بھر دیا۔ پھر انہوں نے بھی کمرے اور جمرے کو بھر دیا۔ پھر انہوں نے آپ سے جو بات بھی بوچھی آپ نے ان کو جواب دیا بلکہ اس سے بڑھ کر ان کو مستفید کیا۔ پھر آپ نے فر مایا کہ وہ بھی تمہارے بھائی ہیں چنانچہ وہ باہر آگئے ابوصال کو قر ماتے ہیں کہ یہ شان میں نے سوائے حضر ت ابن عباس کے اس کے اور میں نہیں دیکھی گئے۔
کسی اور میں نہیں دیکھی گئے۔

قرآن فہمی تو آپ کا خصوصی میدان تھا۔اس میں ایسے نکتے اور معارف بیان کرتے کہ انسان دنگ رہ جاتا اور سخت سے سخت تر حالات میں بھی آپ اپنے پر قابور کھتے ہوئے مخالفین کو قائل کر کے رہتے ۔اس کی مثال ایک قدرے طویل واقعہ ہے اس میں آپ کی معجز بیانی اور تفسیر میں آپ کے بھر کاکسی قدرعلم ہوگا۔

امام عبدالرزاق "حضرت عکرمہ یہ قبل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں جب حرور مید (خار بی فرقہ ) علیحہ ہ ہوکرا یک گھر ہیں موجود تھا تو ہیں نے حضرت علی ہے کہا کہ اے امیر المؤمنین المناز کو ذرا مؤخر کیجے! ہیں ان لوگوں ہے بات چیت کے لیے جاتا ہوں ، آپ نے فرمایا کہ مجھے تیرے بارے ہیں جان کا خوف ہے ہیں نے کہا کہ انشاء اللہ ایسا ہر گرنہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس کہ ہیں کہ ہیں نے حسب طاقت خوبصورت یمنی لباس پہنا ان کے پاس گیا وہ اس وقت جمری دو پہر ہیں آ رام کررہ ہے تھے ، آپ گہتے ہیں کہ ہیں ایک میں ایک ورسے خوبصورت یمنی لباس پہنا ان کے پاس گیا وہ اس وقت جمری دو پہر ہیں آ رام کررہ ہے تھے ، آپ گہتے ہیں کہ ہیں نے اس سے زیادہ تجاہدہ کرنے والی کوئی قو منہیں دیکھی ، ان کے ہاتھ ایسے تھے جسے اون کے گھٹے (لیمنی ان کے ہاتھ کام کی وجہ ہے خت ہوگئے تھے) اور ان کے چہروں سے بحدے کے نشانات نمایاں ہور ہے تھے ۔ آپ گہتے ہیں کہ ہیں ان کے ہاتھ کام کی میں ان کے ہاتھ کام کی تاویل اور مراوسے خوب واقف ہیں۔ تو ان ہیں سے بعض کہنے گے کہ اس سے بات ہوں کہتے ہیں کہنا کہ کہنا سے بات خوب واقف ہیں۔ تو ان ہیں سے بعض کہنے گے کہ اس سے بات نہوں کہتے ہیں کہنا کہ ہیں نان کے ہاتھ ہیں کہنا کہ ہیں ان کے ہی کہنا کہ ہیں کہنا کہ کہنا کہ ہیں موال اللہ بھی کے کہنا کہنے ہیں کہنا کہ ہیں ان کے ساتھ ہیں جانہ کہتے ہیں کہ ہیں نے کہنا کہ ہی ان کے ساتھ ہیں جانہ کہتے ہیں کہنا کہ ہم ان پر سب نے پہلے ایمان لانے والے بھی ہیں ، صالانکہ دیگر صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہنا کہ ہم ان پر سب نے پہلے ایمان لانے والے بھی ہیں ، صالانکہ دیگر صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہنا کہ ہم ان پر سب نے پہلے ایمان لانے والے بھی ہیں ، صالانکہ دیگر صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہنا کہ ہم ان پر سب نے پہلے ایمان لانے والے بھی ہیں ، صالانکہ دیگر صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہنا کہ ہم ان پر سب نے پہلے ایمان لانے والے بھی ہیں ، صالانکہ دیگر صحابہ کی ان کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہنا کہ ہم ان پر سب نے پہلے ایمان کی ان کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہنا کہ ہم ان پر سب نے پہلے ایمان کو ان کیس کی ان کی سب سے پہلے کہ کہنے کہ ان کی سب کی کہنا کہ ہم ان پر سب نے پہلے کہ کہنا کو سب کی کو ان کی کو سب کی کے کہنا کے کہنا کو سب کی کے دو سب کی کی کو سب کی کی کو

<sup>&</sup>lt;u>کل (البدایه والنهایه! مام این کثیر جلد ۸ صفحهٔ ۳۰</u>۲)

تین باتوں کا الزام لگاتے ہیں، جن میں ہے پہلی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے معاملہ میں لوگوں کو قلم اور خالف بنایا ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان العجم الا للہ (الانعام : ۵۷) ایعنی قلم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دوسری بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے قبال کیا لیکن نہ تو ( مخالفین کو ) قید کیا اور نہ ہی ان کے مال کو نتیمت بنایا ، اگر وہ لوگ کا فر تھے تو ان کے مال واسباب ان کے لیے حلال تھے اور اگر وہ مومن اور نہ ہی ان کیا خون ان پر حرام تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اچھا! تیسری بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے امیر المؤمنین نہیں ہیں تو پھر امیر الکا فرین ہوئے! آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ انہوں اور اس کے بعد پیغمبر آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تھاں ہے کہ اگر میں اللہ کی کتاب ہے آیات پڑھوں اور اس کے بعد پیغمبر آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تہاں اکیا خیال ہے کہ اگر میں اللہ کی کتاب ہے آیات پڑھوں اور اس کے بعد پیغمبر آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تاہوں نے ایم اپنی باتوں سے رجوع کر لوگے؟ انہوں نے اثبات میں جو اللہ تعالی خود اللہ تعالی خود اللہ تعالی خود میں نے کہا کہ رہی تہاری ہو بات کہ انہوں نے دین کے معاملہ میں لوگوں کو تھم بنایا ہے تو دیکھو! اللہ تعالی خود فرماتے ہیں۔

یا ایها الذین امنو لا تقتلو الصدوانتم حرم .....یحکم به ذوا عدل منکم (المائدة:٩٥) "لینی اے ایمان والو! وشی شکار کوئل مت کروجب کهتم حالت احرام میں ہو ...........بس کا فیصله تم میں ہے۔ سے دومعتبر شخص کردیں"۔

نیزعورت اوراس کے شوہر کے بارے میں ارشادِ خداوندی ہے:

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها (النماء:٣٥)\_

'' یعنی اوراگرتم کوان دونوں میں کشاکش کا اندیشہ ہوتو تم لوگ ایک حکم مرد کے خاندان ہے اورا یک حکم عورت کے خاندان ہے جیجؤ'۔

(ان آیات کی روشی میں میں مہیں خدا کی شم دے کر پوچھتا ہوں کہ مردوں کوان کے خون ،ان کی جانوں اور ان کے درمیان صلح صفائی کے لئے حکم ( ٹالٹ ) بنانازیادہ اہم ہے باایک خرگوش کے تل پر حکم بنانازیادہ اہم ہے جس کی قیمت صرف ربع درہم (چوتھائی درہم ہوا؟ انہوں نے کہا کہ خدا جانت ہے کہ لوگوں کی صفائی اوران کی جان بچانے کے لئے حکم بنانازیادہ اہم امر ہے، آپ نے فرمایا کہ کیا یہ مسئلہ صاف ہوگیا؟ (اشکال دورہوگیا) تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ جانت ہے کہ ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارایہ کہنا کہ انہوں نے ان لوگوں سے قبال کیا مگر نہان کوقیدی بنایا اور نہ ان کے مال کوفیدی بنایا اور نہ ان کے ماتھ اس کھر تاؤ کہ کیا تم ہاں " عائش " کو برا بھلا کہو گے؟ اور کیا تم ان کے ماتھ اس کمل کو جائز بچھتے ہو جو دومری عورت کے ساتھ حلال جو میں اس طرح تم کفراختیار کرو گے۔اورا گرتمہارا خیال یہ ہے کہ وہ اُم

المؤمنین نہیں ہیں تو پھر بھی تم دائر ہ اسلام ہے خارج ہوجاتے ہو،اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "النہیں اولیٰ بالمؤمنین من انفسھم وازواجه امھاتھم "(الاحزاب:٢) "بینی نبی ﷺمومنوں کے ساتھ خودان کے نس ہے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں ادرآپﷺ کی بیویاں ان کی مائمیں ہیں۔"

پستم دو صلالتوں کے درمیان متر دد ہو، ان میں ہے جو چاہوا ختیار کرلو! کیا بیاشکال بھی دور ہوگیا؟ انہوں نے کہا کہ خدا جانتا ہے کہ جی ہاں! بھرآ بٹ نے فر مایا کہ تمہارا بیا عمتراض کہ انہوں نے اپنی ذات ہے امیر المؤمنین (کالقب) ہٹا دیا ہے ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ رسول اللہ بھٹانے قریش کے لوگوں کو حد یبیہ کے دن معاہدے کی دعوت دی تھی ، اس میں آخصور بھٹانے تحریر کے دوران فر مایا کہ یوں تصو! بیدہ معاہدہ ہے جس کا فیصلہ معاہدے کی دعوت دی تھی ، اس میں آخصور بھٹانے تحریر کے دوران فر مایا کہ یوں تصو! بیدہ معاہدہ ہے جس کا فیصلہ محدرسول اللہ بھٹا کو ند بیت اللہ آنے ہے دو کتے اور نہ آپ بھٹا سے قال کرتے! اس لیے آپ بھٹا کہ کہ بن عبداللہ تکھیں''۔ آپ بھٹا کو ند بیت اللہ آنے ہے دو کہ اس کے آپ بھٹا ہوں خواہ تم میری تکذیب کرو۔ آپ بھٹا کو ند بیت اللہ آنے کے دی مورک کو کہ دول اللہ بھٹا تو حضرت علی بھٹا۔ سے اضل و برتر تھے! کیا تمہارا بیا اعتراض بھی رفع ہوگیا، سب نے اثبات میں جواب دیا کہ جی ہاں! چنانچہان (حرور بیفرقہ) میں سے بیس ہزار آوی اعتراض بھی رفع ہوگیا، سب نے اثبات میں جواب دیا کہ جی ہاں! چنانچہان (حرور بیفرقہ) میں سے بیس ہزار آوی این کردیا گیا ہے دوئی ہے دستمردار ہو گے اور انہوں نے رجوع کر لیا لیکن جار ہزار کے قریب لوگ اپنی بات پر مصر رہے ہیں ان کوئی کردیا گیا۔ حقوق کے دوئی ہے دستمردار ہو گے اور انہوں نے رجوع کر لیا لیکن جار ہزار کے قریب لوگ اپنی بات پر مصر رہے ہیں ان کوئی کردیا گیا۔ گیا

حافظ بیٹمی فرماتے ہیں کہ امام طبر انی "اور امام احمد نے بھی اس کا کچھ حصہ نقل کیا ہے اور اس روایت کے راوی مسجح کے راوی ہیں گا۔ امام بیری "نے اس روایت کو پوری تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے۔

اس طرح کے دوواقعے حضرت عمر ﷺ کے عہد میں بھی چیش آئے۔ جہاں حضرت ابن عباس ﷺ کا ایک طریقہ سے برمرمحفل امتحان لیا گیا اور بالآخر بیشکیم کرنا پڑا کہ القد تعالیٰ نے اس نوجوان (ابن عباس ﷺ) کوقر آن نہی سے حظ وافر عطافر مایا ہے۔

حفزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود فرماتے ہیں کہ حفزت عمرﷺ بھھ کو بدری صحابہ کے ساتھ بیٹھا یا کرتے تھے اور مجھے محسوس ہوا کہ چھوٹی عمر کی وجہ سے پچھ صحابہ کرام عمیرااس طرح آنا نا مناسب سجھ رہے ہیں،

<sup>14</sup> مصنف عبدالرزاق لعلامه عبدالرزاق جلد • اصفحه ١٥٧ ـ

ول (مجمع الزوائد:٢٣٩/١)

چنانچہاں امرکوحضرت عمرﷺ نے بھی محسوں فر مالیا۔اور کہا بیاڑ کا ان میں سے ہے جن سے آپ نے تعلیم (قر آن فہمی ) پائی ہے۔

چنانچہا یک دن حضرت عمرﷺ نے بزرگوں کی محفل میں بطورامتحان مجھ سے پوچھ لیا کہتم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق کیارائے رکھتے ہو:

'' إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَايَتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ اَفُوَاجًا ٥ فَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبَّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ٥ "

''اے محمد ﷺ جب خدا کی مدداور ( مکہ کی ) فتح (مع آثار کے ) آپنچے ( لینی واقع ہوجائے ) اورآثار جواس پر متفرع ہونے والے ہیں یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین ( لینی اسلام ) میں جوق در جوق واخل ہوتا ہوا دیکھ لیں۔ تواہیخ رب کی تبیع وتخمید سیجھے اور اس سے استغفار کی درخواست سیجھے وہ بڑا تو بہ قبول کرنے والا ہے۔''

تو بعض شیوخ نے فرمایا کہ اس میں اللہ کی حمد و تعریف اور اس سے مغفرت و معانی ما تکنے کا تھم دیا جارہا ہے۔

تا کہ اس کے سبب ہمیں نفرت وقتی عطا ہو۔ (آیت کا ظاہری مفہوم بہی ہے) اس پر حضرت عمر ہے نے میری طرف

توجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس مورۃ کے بارے میں تبہاری رائے کیا ہے میں نے کہا اس میں (ظاہری مفہوم کے علاوہ) حضور بھی کی دنیا سے رحات فرما جانے کی خبر بھی ہے کیونکہ جب اللہ کی عدد اس طرح سے آجائے اور لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگیں تو بیر (مھین نبوت کی تحمیل ہے) اب آپ کے اس دنیا سے سفر کر جانے کی علامت ہے اس لیے آ مے تبیح واستعفار کا تھم فرمایا گیا ہے۔ حضرت عمر کے نام اللہ ارکیا اور فرمایا۔

علامت ہے اس لیے آ مے تبیح واستعفار کا تھم فرمایا گیا ہے۔ حضرت عمر کے انفرادیت کو اکا برصحا بہنے تسلیم کیا اور حضرت عمر کے دین کی درائے ہے۔ نظر میں آپ کی انفرادیت کو اکا برصحا بہنے تسلیم کیا اور حضرت عمر کے دائل کی تصویب فرمائی۔

ووسراقصہ بھی ولچپ ہے اس سے آپ کی نکت دی اور قوت استباط کا پتہ چاتا ہے کہ بخاری نے بواسطہ ابن الی ملیکہ خضرت ابن عباس کے سے روایت کی ہے کہ (ابن عباس کے کہا کہ حضرت عمر کے نے ایک مرتبہ اس آیس سے روایت کی ہے کہ (ابن عباس کے کہا کہ حضرت عمر کے ایک مرتبہ اس آیس ۔ ۔ ۔ ''ابو د احد کم ان تکون له جنه من نخیل و اعناب ... کے بارے پس . تجوی من تحتها الانھار له فیصا من کل الشمر ات واصابه الکبروله ذریة ضعفاء فاصابها اعصار فیه نار فاحترقت (جس میں نہریں بہرہی بول اور اس میں اس کے لئے ہرتم کے میوے موجود بول اور اسے بڑھا یا آ پکڑے اور اس کے نفے نفے نے بھی بول اور اس میں اس باغ میں آگ کا بحرا بوا بگولا چلے اور وہ جل جائے )

مع بخاری الجامع ،ا مجمع برین العمل بخاری کتاب النفسر

نی ﷺ کے اصحاب سے اس آیت بے متعلق پو چھا کہ یہ س کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ ہم جانے جواب دیا کہ اللہ تو جانتا ہی ہم نہیں جانے ہیں پر حفرت عمر ﷺ نے فر مایا کہ اللہ تو جانتا ہی ہم نہیں جانے ۔ ابن عباس ﷺ فر ماتے ہیں کہ''میر ہے ذہن میں ایک بات آرہی تھی ، ( مگر میں کہنے کی جرائت نہیں کر پار ہا تھا) حضرت عمر ﷺ انتہاں کے در میں جو پچھ ہے اس کا اظہار کر دواور اپنے کو حقیر نہ بچھو' ۔ تو حضرت ابن عباس ﷺ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ( یہ کسی خاص شخص کے بار سے میں نہیں ہے بلکہ ) یہ ایک عمل سے متعلق بطور مثال بات کہی گئی ہے ۔ تو حضرت عمر ﷺ نے فر مایا کہ''کون سام کل''؟ شیطان کے بہاکا ہے جواطاعت اللی میں زندگی بسر کر رہا تھا ، پھر شیطان کے بہاکا ہے بہاکا ہے جواطاعت اللی میں زندگی بسر کر رہا تھا ، پھر شیطان کے بہاکا ہے بہاکا ہے بہاکا ہے ایک الی خاص سے شیطان کے بہاکا ہے بہاکا ہے بہاکا ہے ایک الی بات کر نے لگا اور اپنے اعمال کواس نے ڈبود یا آ

### حضرت ابن عباس ﷺ کے بارے میں اقوال صحابہ

متدرک حاکم میں ابن مسعود سے مروی ہے کہ حضور ﷺنے ابن عباس ﷺ کے حوالے سے فر مایا۔

#### نعم ترجمان القرآن

(ابن عباس على قرآن كے كيا خوب ترجمان ہيں)

حضور ﷺ جب حضرت میمونہؓ کے ہاں تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو انہیں فرماتے او ننھے!تم بھی اٹھ خاؤ ، ( بخاری کتاب العلم ) گویا حچوٹی عمر ہے ہی حضور ﷺنے کمال شفقت سے ان کی تربیت فرمائی۔

#### حضرت عمرﷺ کاارشاد:

ہوا علمکم ۔۔۔۔(ابن عباس علم سب میں سے زیادہ قرآن کے جانے والے ہیں) آپ فرماتے تھے کہ ابن عباس علی تم فتی الکحول ہو (یعنی جوان جسم والے پخته دانش مندہو)۔

### حضرت علىﷺ كاقول

آپ قرآن کی تغییرایسے کرتے ہیں کہ سی شفاف پردے کے پس منظرے گویاغیب کی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔

# حضرت عبدالله ابن مسعود ﷺ كا قول

اعلم امة محمد بما انزل على محمد (حضور الكيكى امت مين شريعت محدى كوسب سے زياده

اع (ابخاری جامع اسے ،کتاب،النفیر)۔ اع جاننے والے آپ جیں) منتدرک میں ابن عمر سے ایک طویل روایت ہے جس کے آخر میں لسانِ نبوت نے ابن عباس کو حبو الامه (علم کاسمندر) فرمایا۔خلفائے راشدین و کبار صحابہ تک ان کی قر آن فہمی سے مستفید ہوتے رہے۔

انهم اسبابِ فضيلت:

آپ کی شخصیت کے علمی نضائل ومنا قب متعدد ہیں تا ہم اگر مختفراً ذکر کیا جائے تو آپ کے امتیاز ات یہ ہیں:

- ا) دعائے نبوت کا فیضان۔ ۲) کا شانہ نبوت میں تربیت
  - ۳) كبارمحابه كي محبت م) طلب علم كااز حد شوق
  - ۵) بےمثال قوت و ما نظه ۲) مرتبه اجتهاد برفائز مونا
    - انتهائی تکته رس طبیعت

# طرزتفبير:

آپ اگاندازتغیر ہمد پہلوہوتا کہیں افتِ عرب واشعاد عرب کی دقیق علمی ابحاث ہیں، کہیں عرب واشعادہ معاورہ ولہوں پر بحث و تمحیص ہے، کہیں۔ 'ایا م العرب' کا تذکرہ ہے تو کہیں جابلی ادب کے کسی گوشہ پراخذ واستفادہ کے ساتھ ساتھ نقد و جرح بھی ہے۔ بیتو ہوا ایک خاص پہلولیکن عمومی طور پر آپ کی تغییر کا انداز بقول ابن جمراس طرح کا تھا: ''اگرکوئی آپ سے مسئلہ بوچھتا اور اس معالمے میں قر آن حکیم سے واضح حکم ماتا تو آپ اسے بتلا دیتے ، وگرنہ قول رسول (صدیث وسنت ) کو بنیا دینات اور اگر قول نبی سے مسئلہ صراحنا خابت نہ ہوتا تو شیخین کے اقوال کو دیکھتے ، اگر یہاں سے بھی مسئلہ کے حل کی جانب آپ کی وانست میں کوئی اشارہ نہ ماتا تو پھر اپنی رائے بیان فرماتے۔ جو دلائل و اگر یہاں سے بھی مسئلہ کے حل کی جانب آپ کی وانست میں کوئی اشارہ نہ ماتا تو پھر اپنی رائے بیان فرماتے۔ جو دلائل و براہین سے مصع ہوتی ۔ ''

محم<sup>حسی</sup>ن ذہبی کے بقول آپ اہلِ کتاب ہے بھی رجوع فرماتے۔جہاں تک بھی تصص قر آنی کا انجیل ہے اتفاق ہوتا تو آپ قر آن کے اس مجمل کو انجیل ہے مفصلاً کھو لئے لیکن اس معاملہ میں آپ از حد درجہ بختا ط رہتے۔ <sup>سی</sup>

خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی تمدن کو جو وسعت ملی ، تو بہت سے مسائل ایسے پیدا ہوئے کہ جن کی پہلے مثال نہتی۔ آپ نے اسلامی تہذیب کی وسعت پذیری میں بھر پور حصد لیا اور ایرانی و دیگر متمدن اقوام کے قبول اسلام سے جو دینی وسعت پھیلی اور جونت نے مسائل پیدا ہوئے۔ آپ نے انہیں اپنی خاص اجتہا دی بصیرت اور

٢٢ الأصابة في التميز الصحابه، ابن حجر، عسقلاني جلدام في ٣٢٥ ـ

۳۳ النفيروالمفسر ون الذهمي محد حسين اجلدا صفحه ا ۷ ــ

ذوق قرآنی ہے طل کیا۔

### آپ کے چندمعروف تلاندہ:

که مکرمه کے مکتب تغییر کے آپ امام ہیں اور مدینه منورہ ،عراق ، دمثق و دیگر بلا داسلامیہ میں فنِ تغییر کو عروج آب بی کے تلاقدہ نے دیا۔

سعيدٌ بن جبير، اما منحاكٌ بن متراحم، امام مجابدٌ بن جبير، امام قمادة ، عليٌ بن ابي طلحه، مقاتلٌ بن سليمان، امام شعبة بن حجاج ، امام سفيات بن سعيد تورى ، ابوعمرة بن العلا اور حضرت عكرمه مشهوري .

آپ کی مروی<u>ات</u>

<u> سرویات</u> امام بخاریؓ نے اپنی الجامع السیح میں آپ کی ۱۴ روایات لی ہیں۔امام سلم نے ۹۰ بصحاح ودیگر کتب حدیث میں آپ کی مرویات کی تعداد ۱۲۲۰ ایا ۱۵۱۰ تک بیان کی تی ہیں۔

حدیث کا شاید ہی کوئی ایسا مجموعہ ہوجس کی کتاب النفیبر میں آپ کی روایات درج نہ ہوں۔تفییر ابن جرمر طبری سے لے کرجتنی امہات تفاسیر ہیں وہ آپ کے تفسیری اقوال سے مزین ہیں۔کوئی مفسرآپ کے فہم قرآن سے بے اعتنائی نہیں کرسکا۔

#### وفات حسرت آبات

عمر کے آخری مرطے میں آپ آب و ہوا کی تبدیلی کی خاطر طائف کی وادی میں فروکش ہو گئے اور تادم آخریں ای جگہ کواینے قیام کے فخر سے معفر کئے رکھا۔

آخر عمر میں بینائی چلی می میں کین آب اس برزیادہ ملین ندہوئے بلکہ فرمایا:

فقی لسانی و قلبی منهما نور

ان ياخذ الله من عيني نورها

وفي فمي صارم كالسيف مأثور

قلبي زكى وعقلى غير ذي دخل

(اگرانند کے تھم سے میری آنکھوں کی بصارت جاتی بھی رہی تو کیاغم ،میری زبان اور میرے دل میں اس

ے برو کرنورے۔

میرادل پاک وطاہر ہے اور میری عقل وقہم میں کوئی کی نہیں اور میرے مندمیں اللہ نے جوز بان رکھی ہے وہ تغير ال يرهرب

بالآخريه مفسراعظم ترجمان القرآن دعائے نبوی کا فیض یا فتہ حمر الامۃ فتی الحول (پختہ فکر جوان) قرآن کا

سب سے بڑاعالم ،علم وعمل کا آفتاب اے برس تک اپنی علمی وفکری تابانیوں سے ایک عالم کومنور کرتا ہوا ۱۸ھجری کو طائف کی دادی میں جاغروب ہوا۔

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام محد بن حنفيه في المنازه يرهايا اورفر مايا:

''اس امت کے سب سے بڑے عالم قر آن کوہم نے آج زمین کے سپر دکر دیا۔'' آخر میں بطور برکت ہم حضرت حسان کے چندوہ اشعار نقل کر کے اس تذکرہ جمیل کوکمل کرتے ہیں۔

رائيت له في كل مجمعة فضلا بملتقطات لاترى بينهما فصلا لذي اربة في القول جدا ولا هذلا فنلت ذراها لادينيا ولا وعلا بليغا ولم تخلق كهاما ولا حلا

اذا ما ابن عباس بدالک وجههٔ اذا قال لم يترک مقالا لقائل كفي وشفى مافى النفوس فلم يدع سموت الى العليا، بغير مشقه خلقت حليفا للمرؤة والندى

ترجمہ: ابن عباس ﷺ کا سرایا ایسا با وقار ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ہرعلمی مجلس میں امتیاز وفضیلت کے ستحق تظہریں گے۔جب آپ گفتگو فرماتے ہیں۔تو وہ الی مکمل ، جامع اور نقائص سے پاک ہوتی ہے کہ سی دوسرے کیلئے بولنے یااعتراض کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔گویا کہ ہرعیب اور بچی سے پاک۔

جو کچھ ذخیرہ علم ان کے دل میں ہے وہ ہر مسئلے کے حل کیلئے کا فی ہے۔ آپ کی دانش ہمہ پہلو ہے۔ اس لئے آ آپ کسی ماہر ونہیم زبان دان کی طرح گفتگو میں کوئی رخنہیں چھوڑتے۔

اے ابن عباس اللہ اللہ بغیر کسی خاص مشقت کے علم کے پہاڑ پر چڑھتے چلے گئے اور بالآخراس کی چوٹی پر پہنچے ( یعنی علم میں سب سے فائق تھ ہر ہے ) اور وادی علم و تحقیق کی کوئی بلندی و پستی آپ سے تحفی ندرہ سکی ۔ چوٹی پر پہنچے ( یعنی علم میں سب سے فائق تھ ہر ہے ) اور وادی علم و تحقیق کی کوئی بلندی و پستی آپ سے خلاص کے بیں ۔ معہ ( اے ابن عباس رہ بی آپ دادود ہمش سخاوت اور عالی ظرفی کے گویا ساتھی بنا کر دنیا میں جھیجے گئے ہیں ۔ معہ تو آپ سبت روہیں نہ کمز وراور نہ ہی مال ودولت سے محروم ( یعنی آپ چست و تیز روقوی اور صاحبِ مال ہیں )۔

فقیر حافظ<sup>خ</sup>مسعیداحمرعاطف ۲۲ رمضانالمبارک ۱۳۲۲ه/نومبر ۲۰۰۵ء مسجد شان اسلام گلبرگ لا ہور

# مخضرتعارف وحالات امام جلال الدين سيوطيّ

ولادت وتجيين

آپ کا کھمل نام'' جلال الدین ابوالفضل عبدالرخمن ابن ابی الیوظی ہے۔ آپ مصر کے ایک قصبہ 'الیوط' کے محلّہ خضریہ میں رجب المرجب ۸۶۹ھ کو پیدا ہوئے آپ کے والد کمال ابو بکر آپ کو ولی کا مل شخ محمہ مجذوب کی خدمت میں لے گئے۔ انہوں نے اس بچے کے لیے علم وسعادت کی دعافر مائی ۔ ابھی آپ محض پائی برس سات ماہ کے خدمت میں لے گئے۔ انہوں نے اس بچے کے لیے علم وسعادت کی دعافر مائی ۔ ابھی آپ محض آٹھ برس کی عمر میں آپ شے کہ والد کے دستِ شفقت سے محروم ہو گئے۔ آپ کی پیشانی سے علم کا نور چکتا تھا۔ محض آٹھ برس کی عمر میں آپ نے قر آن مجید حفظ کر لیا۔ آپ کے والد نے اپنی زندگی میں انہیں اپنے چند علم دوست متقی لوگوں کی تربیت میں دے ویا تھا۔ والد مرحوم کے اِن دوستوں نے بھی کمال وضع داری سے اپنی دوتی نبھائی ۔ اور اس بچکو علم سے آراستہ و پیراستہ کر دیا۔ آپ بچپن سے بی شجیدہ و عبادت گزار تھے۔ واغ بیسی نے بچپن میں بی آپ کو ذمہ دار بنا دیا تھا۔ والد کے دوستوں نے آپ کو نمہ دار بنا دیا تھا۔ والد کے دوستوں نے آپ کے تعلیمی مصارف برداشت کے ان دوستوں میں کمال ابن ھام کا نام نمایاں ہے۔

تعليم

آپ نے تحصیل علم کو بجین سے ہی اپنا مقصد بنالیا۔ بلوغ سے قبل ہی آپ نے امھاتِ کتب کے متون تک یاد کر لئے۔ حفظ قرآن کی برکت سے حافظ ایسا ہے مثال تھا کہ ہر چیز نقش کر لیتا تھا۔ قاہرہ کے علاء سے اکتساب علم کے بعد آپ نے علاء یمن اور علاء شام کی علمی صحبتوں سے فیض پایا پھر آپ حربین شریفی نے وہاں کے کہا دشیوخ سے علم حاصل کیا اب آپ کو ' رسوخ فی العلم' حاصل ہو گیا۔ بعض تذکرہ نویسوں نے حصولِ علم کیلئے آپ کا برصغیر آنا بھی نقل کیا ہے۔ معقولات کی نسبت آپ کو منقولات سے زیادہ دلچینی تھی اور پھر بالخصوص علوم القرآن وعلوم الحدیث سے توعش کے درجہ تک لگاؤ تھا۔

آپ کے اساتذہ کی تعداد دوسو سے زائد ہے۔ آپ اپنے ایک گرامی قدراستاد مجی الدین کا بنجی کی خدمت میں رہ کر چودہ سال تک برابران کے چشمہ علم سے فیض یاب ہوتے رہے۔ آپ نے ''تفسیر بیضادی'' شیخ الاسلام شرف الدین منادی سے پڑھی اور علامہ زمخشری کی کشاف کے اسرار ورموزشخ سیف الدین حنفی سے سیکھے۔ ایسے ہی

آ پ کے ایک ناموراستادعلامہ بلقینی ہیں جوان کے سر پرست بھی رہے ایک اور ناموراستاد جلال الدین المحنی نے بھی اپنے علوم امام سیوطی کوننتقل کیے۔

# تعليم ومذريس

حصول علم ہے فراغت کے بعد شیخو نیہ میں فقہ کے استاذ کے طور پر پڑھانا شروع کیا۔ یا در ہے کہ علامہ موصوف کے والد مرحوم بھی ای مدرسہ میں ای منصب پرفائزر ہے تھے۔ ۱۹۸۱ھ برطابق ۱۳۸۱ء میں آئیس ایک بڑے مدرسہ 'مدرسہ الیبیر سید' میں مندِ علم پر دونق افروز ہونے کا موقع طا۔ یہاں آپ پندرہ برس تک علم و تحقیق کے موتی لات یہاں آپ پندرہ برس تک علم و تحقیق کے موتی لات یہاں آپ تارندرسہ سے علیحدگی اختیار فرمالی۔ اب آپ کواپی لات تو رہے پھرتھنیف و تالیف کی طرف رحجان ہوا تو آپ نے اس مدرسہ سے علیحدگی اختیار فرمالی۔ اب آپ کواپی تھنیفی مہمات کیلئے ایک ایسے مقام کی تلاش تھی جہاں آپ تنہائی میں سکون واطمینان کے ساتھ اپنے علمی مشاغل میں منہمک رہ سکیں۔ اس کے لئے آپ نے جزیرہ فیل کے ایک پرسکون علاقہ ''الروضہ' کا انتخاب کیا۔ اور آپ کی اکثر تھا نیف و تالیفات 'الروضہ' کے ای خلوت کدہ سے نکل کرچا ردا تگ عالم میں پھیلیں۔ علم کا یہ جو یا الروضہ میں ایسے رہا کہ سوائے تحقیق و تد قبق کے ہر چیز کو ٹانو کی حیثیت دی اور دستِ اجل کے آئے تک ای گوشہ علم میں منہمک و معتکف رہا۔

آپ کی انفرادیت و امتیازیہ ہے کہ آپ نے علوم اسلامی کے ہراہم پہلو پر کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہے، علوم عقلیہ ونقلیہ کا شاید ہی کوئی گوشداییا ہو کہ جس پر علامہ موصوف نے داد تحقیق نہ دی ہو۔ قر آنیات پر آپ کی تصانیف و تالیفات د کھے کر چرت ہوتی ہے کے علمی اداروں کا کام تن تنہا شخص نے کیسے کیا ہوگا؟

### آپ کی شاہ کارتصانیف

(۱) الاتقان في علوم القرآن (۲) تغيير الجلالين (٣) لباب النقول في اسباب النزول (٣) تغيير الدر ألمذور (۵) مجمع البحرين ومطلع البدرين (۲) ترجمان القرآن في النغيير المسند للقرآن (۵) معترك الاقران في المجمع البحرين ومطلع البدر في تناسب السور (٩) مضحمات الاقران في ممهمات القرآن (١٠) اسرار النزيل الجاز القرآن (٨) تناسق الدر رفى تناسب السور (٩) مضحمات الاقران في ممهمات القرآن (١٠) اسرار النزيل (١١) المهمذ ب بما وقع في القرآن من المعرب (١٢) فتح الجليل (١٣) مفاتيج الغيب (١٣) الجوابر في علم النفير (١٥) الاكليل في اختباط التزيل (١٦) البسطي في صلوة الوسطي (١٤) عاشية تغيير بيضاوي (١٨) القول الفصيح في تعين الذريح الكليل في اختباط التزيل (١٦) النقاطع والمطالع (٢٠) الازهار الفاتحة في شرح الاستعازه والبسملة (٢١) شاكل الزبر في فضائل السور (٢٢) الكلام على اول الفتح ـ

# تعارف مؤلف تفسيرا بن عباس ظيا

#### ابوطا برمحمه ليعقوب الفير وزآبادي

اس تفسیری مجموعہ کے مؤلف ومرتب کا کھل نام ابوالطا ہر محد بن ایعقوب بن محد بن ابرہیم نجدالدین الشیر ازی الشیر ازی الشیر ازی ہے۔ آپ شیراز شہر کے قریب ایک گاؤں'' کا زرون' میں ۲۹ سے جو کی بمطابق ۱۳۳۹ء کو پیدا ہوئے ۔ بھین سے بی ذہانت و تقوئی کے آثار معصوم جہرے پرنمایاں تھے۔ آپ کی تعلیم کا علاقہ اور اسما تذہ کا دائرہ فاصاوسی ہے۔ شروع شروع میں شیراز بی سے تعلیم حاصل کی ، پھر تخصیل علم کے لیے ایک اور شہر واسط کا رخ کیا اور پھر وہاں سے عروی البلاد بغداد کا رخ کیا جواس و قت علم و فن کا مرکز تھا۔ یانج برس تک یہاں کے اسما تذہ فن سے فیض حاصل کیا۔ پھر علم کا شوق آئیس کشاں کشاں و مشت میں امام تاج الدین السبی کے ہاں لے گیا۔ آپ دہاں رہ کرئی برس تک علم کی تحقیق بھراتے رہے اور امام السبی کے علوم کو اپنے ول و د ماغ میں سمویا۔ اس طرح کی مصورتین نے اشارہ تفعیف فیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ نے امام ابن قیم کے سامنے بھی زانو کے تلمذ طے کئے۔

آپ کواپنے ہاں آنے کی دعوت دی اور سلطان کی استدعا پر آپ نے بمن کے قاضی القصاۃ کے عہد ہے کورونق بخشی۔
پھر پچھ کر صفہ بعداس عبدہ سے معذرت کی اور اپنے علمی کا مول بیں دوبارہ سے منہمک ہوگئے۔اس اثناء میں آپ نے دوبارہ حرم مکہ کا سفر بھی اختیار کیا۔ مکہ جلد ہی واپس شہر زبیدہ کولوٹ آئے پھر وہیں آپ نے جم کرعلمی کا م کیا اور ''القاموں'' جیسی علمی لغت مرتب کی اور تنویر المقباس المعروف' تفییر ابن عباس " 'میبیں تالیف فرمائی ، وادی علم کا بے جلیل القدر راہی علم و تحقیق کے اس مسلسل سفر میں ہی رہا یہاں تک کہ فرصة اجل آن پہنچا اور آپ ۲۰ شوال ۱۸۵ ھ بمطابق سے عالم بقاء کی طرف چلے گئے۔

مقام ومرتنبه

آبائے وقت کے جلیل القدر مفسر ، محدث ، ماہر لغت اور اعلیٰ پائے کے ادیب تھے۔ شخص اعتبار سے بڑے غیرت مند ، خود دارا در متق تھے۔ زندگی کا انداز سادہ و پر وقار تھا۔ سلاطین عصر سے وابستگی کے باوجود آپ کی تن گوئی و خود داری میں کوئی فرق نہ آیا ، آپ علوم میں شان امامت رکھتے تھے۔ اپ وقت کے تبحر اور بڑے علماء سے اخذ فیض کیا۔ اور خود علم کے ہزاروں پیاسوں کو اپ چشمہ علم سے سیراب کیا۔ طبیعت میں رفت و ذوق عبادت بہت تھا۔ جس کے سیب شخصیت میں ایک خاص طرح کاعفہراؤ اوروقار آگیا تھا۔

تصانيف وتاليفات قرآنيات

) زیرمطالعہ تالیف'' تنویرالمقباس من تفسیر ابن عباس' ہے۔ میتفسیر بار بار حصب چکی ہےاور آج ہمیں اس کے نئے اردومر جمہ کی سعادت حاصل ہور ہی ہے۔

(۲) ''بصائر ذوالتمیز فی لطا نف الکتاب العزیز'' کے نام سے آپ نے قرآن مجید کی چھے جلدوں پرمشمل تغییر ککھی۔ بیتفسیر قاہرہ و بیروت سے بار ہا حجیب چکی ہے۔

۳) علامہ ذخیر ی کی کشاف کے خطبہ کی ایک مستقل شرح لکھی۔

(۴) سیرت النبی ﷺ پرمخضر کتاب" سفرالسعادة بإالصراط المتنقیم" کے نام ہے کھی۔

(۵) مدیث میں بخاری شریف کی ایک شرح بھی آگھی جوتایاب ہے۔

(۲) آپ کی اہم اور مشہور ترین تالیف، ''القاموں'' ہے۔ یہ جامع ترین عربی لغات میں شار ہوتی ہے اس کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ علم دینیہ کے ہر محقق و عالم نے اس سے استفادہ کیا۔اس کی مفصل شرح سیدمرتضی الزبیدی (وفات او کاء) کی'' تاج العروس'' ہے۔جودس جلدوں میں ہے۔

(۷) "البلغه فی تاریخ ائمة اللغة "عربی لغت اورادب کے وہ اساطین جنہوں نے اس زبان پرکسی بھی حوالہ ہے نئی طرح کا بنیا دی وحوالہ جاتی کام کیا ہے اس کتاب میں ان میں سے چندایک کا تذکرہ ہے۔

(٨) " "كتابْ تجبير الموشين فيمانقال إلىمين الشين "بير بي الفاظ ، بحث كرتى ہے كنيس كاورش دونوں كلماجا سكتا ہے

# مقدمه: لباب النقول في اسباب النزول

جملہ حمد وتحریفات اس رب لاشریک کے شایانِ شان ہیں کہ جس نے اپنے قانون کے تحت ہر چیز کیلئے ایک ظاہری سبب وقانون بنایا اورا پے بندے محمد وقط پر منفر دشان کی حاص ایک عظیم کتاب نازل فر مائی۔ جس میں ہرایک متعلق چیز کی حکمت بیان کی تئی ہے اور جارے آقا وسر دارختم الرسلین پر لاکھوں درود وسلام بیان کی تئی ہے اور جارے آقا وسر دارختم الرسلین پر لاکھوں درود وسلام ہول۔ جو کہ اپنی سیرت مبار کہ میں تمام اخبیاء سے اعلی واشرف اور ممتاز ہیں اور خاندانی و جاہت وحسب ونسب کے بہلو ہے بھی سبب سے برتر حال اور منفر دشان کے مالک ہیں۔ آپ کے اہل بیت اور اصحابِ کرام پر بھی اللہ درود وسلام نازل فر مائے جو کہ نبی کے بعدا ہے اعمال وکر دار میں دنیا بھر میں یگانہ اور ممتاز ہیں۔

ا ما بعد: اس کے بعد عرض یہ ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب کا تام' لباب النقول فی اسباب النزول' رکھا ہے اس کتاب میں میراطریقہ یہ ہے کہ میں نے حدیث، اصولِ حدیث اور مختلف اصحاب روایت کی تفاسیر سے مضمون لے کران کی تلخیص کی ہے۔ مقدمہ: اسباب فن نزول ایک عظیم فن ہے۔ اس کے متعلق درست معلومات سے بڑا فیمتی علم حاصل ہوتا ہے اور جولوگ اسباب نزول کو محض ایک تاریخی حیثیت و ہے ہوئے اس بات کے قائل ہیں کہ فہم القرآن میں ان اسباب کے معلوم ہونے سے کوئی خاص فائدہ نہیں۔ ان کا موقف درست نہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس فن کے معلوم ہونے سے فہم القرآن میں بے شارفوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ آیات قرآن یکا حیجے مفہوم متعین کیا جاسکتا ہے۔ ایسے بی آیات کے فہم میں آنے والے متعدد سوالات اور اشکالات کا تشفی بخش جواب بھی میسر آنجا تا ہے۔

کے مطاء سلف کے اقوال ملاحظہ فر مائی اس ہے آپ کواندازہ ہوگا کہ مشکلات ِقر آنی کی تفہیم میں فن اسباب نزول کی مس قدراہمیت ہے۔

(۱) علامہ واحدیؒ کہتے ہیں کہ آیتِ کریمہ کی تغییر کو پوری طرح تبجھنا اس واقعہ کے شانِ نزول کے معلوم کے بغیر ممکن نہیں۔ (۲) این وقیق فرماتے ہیں کہ معانی قرآن کو تبجھنے کے لئے شانِ نزول ایک تو ی ذریعہ ہے کہ سبب کے معلوم ہو فرماتے ہیں کہ شانِ نزول سے واقفیت آیت قرآنی کے ببجھنے ہیں از حدید گار ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہے ہے کہ سبب کے معلوم ہو جانے ہے۔ سب کا علم ہوجاتا ہے۔ جب سلف صالحین ہیں سے ایک جماعت کو آیات قرآنیے کے نہم میں اشکال پیدا ہوا تو انہوں نے ان آیات کے شانِ نزول معلوم کئے۔ جس سے ان کی ذائی البحنین ختم ہو گئیں اور جملہ شبهات دور ہو گئے۔ (۳) واحدیؒ کہتے ہیں کہ شانِ نزول کا معاملہ اتنا تازک ہے کہ بغیر جو شانِ نزول کے وقت موجود تھے شان نزول کی امعاملہ اتنا تازک ہے کہ بغیر جو شانِ نزول کے وقت موجود تھے شان نزول پر بات کرنا غیر مناسب ہے۔ (۵) امام محمد بن سیر بن قرماتے ہیں کہ میں نے بعیرہ سے دریا فت کیا تو انہوں نے فرمایا۔ اس معاملہ ہیں جن تعالی سے ڈرواور درست بات بیان کروحقیقت یہ ہے کہ وہ بزرگ اس دنیا دریا فت کیا تو انہوں نے فرمایا ہے کہ فن دریا فت کیا تو انہوں نے فرمایا ہے کہ فن اس بندول کا علم محابہ کرام کو ہی محبت نبوی علی تھے گئی ہولت متعدد قرآئن کے ذریعے حاصل ہوتا تھا۔ اور اس بصیرت سے وعموی اور عدائی فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ مگر اس کے باوجود صحابہ کی احتیاط کا بیا مام تھا کہ وہ اس چیز کو تعلی طور پر بیان نہیں وہ وہ مو می اور عدائی فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ مگر اس کے باوجود صحابہ کی احتیاط کا بیا مام تھا کہ وہ اس چیز کو تعلی طور پر بیان نہیں وہ عومی اور عدائی وہ مقرمی اور عدائی فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ مگر اس کے باوجود صحابہ کی احتیاط کا بیام تھا کہ وہ اس چیز کو تعلی طور پر بیان نہیں

کرتے تھے۔ بلکہ یون فرمایا کرتے تھے کہ یہاں اس معالمے میں مجھے یوں یاد پڑتا ہے کہ بیآیت فلاں واقعہ کے ہارے میں
تازل ہوئی تھی۔اور بہی مختاط طریقہ ہے اور سلم شریف کی اس ضمن میں ایک روایت ہے کہ جس میں حضرت جابر ﷺ فرماتے
ہیں کہ یہود کہا کرتے تھے کہ جو شخص اپنی عورت کے ساتھ اس کے پیچھے سے ہو کر وظیفہ ذوجیت اوا کرے تواس سے اس کی اولا و
میڑھی آنکھوں والی (جھینگی) پیدا ہوگی۔رب تعالی نے یہود کے اس قول کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا:

نساء کم حرث لکم فاتو احرثکم انی شنتم وقدمو انفسکم. لین اس آیت کاسب زول یمود کا قول تھا۔
(۲) امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا بیفر مانا کہ بیآیت اس فلال واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو ایسے حالات میں مقصد بیہ وتا ہے کہ ہرواقعہ ہی اصل میں فلال آیت قرآنی کے نزول کا سبب ہے۔ اور بھی بھار مدعایہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بھی اس ہے ،خواہ یہ واقعہ اس آیت قرآنی کا شان نزول نہ ہو۔ جیسا کہ اہل علم میں عمو آیہ کہا جا تا ہے کہ اس آیت سے بیمعنی مراد لئے گئے ہیں۔

جب کوئی صحافیؓ رسول فرماتے کہ یہ آیت فلاں کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو اس باب میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ صحابی کا اسطرح سے فرمانا حدیث مسند کے قائم مقام ہے پانہیں؟ جبکہ صحابی اس سبب کو بیان بھی کریں۔جس کی وجہ ہے آ يت كريمه كانزول موا-يا مجر صحابي كاي تول اس تفسير كے قام مقام ہے جو كه صديث مندنہيں ہے۔ يمي وجہ ہے كه امام بخارى تو اس قول کوبھی حدیث مسند میں داخل فر ماتے ہیں۔اوران کےعلاوہ دوسرے حضرات محدثین ،حدیثِ مسند میں اس کوشامل نہیں فرماتے۔احادیث میں جومسانید کی کتابیں ہیں وہ سب اس اصطلاح کے مطابق ہیں جیسا کہ مشدا مام احمد وغیرہ۔ بیتو ہوا ا یک نقط نظر۔ دیگر اہل علم کا موقف میہ ہے کہ جب ایسا شانِ نزول بیان کیا جائے کہ اسکے فور اُبعد آیت کریمہ کا نزول ہو گیا ہوتو سب کے نزدیک صحابی کا بیتول حدیث مسند کے تھم میں داخل ہے۔علامہ زرکشی اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین کی عادت کے مطالعہ سے ریمعلوم ہوتا ہے کہ جس وقت ان میں سے کوئی اسبابِ نزول کے حوالے سے بول فرما تا ہے کہ بیآیت کریمہ اس واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس کا مدعا بیہ دتا ہے کہ بیٹکم بھی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے نہ کہ بیرواقعہ نزول آیت کا سب ہے تو گویا یہ بیت کریمہ سے اس حکم کوٹا بت کرنے کیلئے استدلال کرنا ہے۔اس سے تحض نقل واقعہ اور سبب نزول کا بیان نہیں ہے۔ بیاہم بنیادی نکتہ ہے۔ درست بات یہی ہے کہ سبب نزول کے بارے میں جو چیزاہم ہے وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ واقعہ پیش آنے کے زمانے میں نازل نہ ہوئی ہو۔اس طرزِ تحقیق سے علامہ واحدی کاوہ تول جوانہوں نے سورۃ قبل کے متعلق بیان کیا ہے کہ اس کے نزول کا سبب ابر صد کا آنا اور بیت اللہ پر حملہ کرنا ہے وغيره غلط ہو جاتا ہے كيونكه ان چيزوں كا اسبابِ نزول ہے كوئى تعلق نہيں بنما، بلكه بيتو زمانه ماضى ميں بيش آيده واقعات و حادثات کو بیان کرنا اوران کے ذریعے تزکیروموعظت کرنا ہے جیسا کہ حضرت نوح وطوفانِ نوح کا واقعہ، توم عاد وثمود کی نا فرمانیوں و تکذیب حق کے سبب ان پرجواللہ کی طرف سے عذاب وحوادث نازل ہوئے ان کابیان ہے ایسے ہی بیت اللہ کی تقمیر کے واقعات میں ابراہیم واساعیل کی سعی و بندگی انابت اور حشیب کا تذکرہ ہے۔ بیسب واقعات وحوادث اطلاع و موعظت كقبيل سے بيں \_اى طرح علامه واحدي كاس آيت قرآنيه والسخد الله ابواهيم خليلاكي ذيل بين فرمانا کہ اس کے نزول کا سبب ابراہیم کوظیل بنا تا ہے۔لیکن علمی حقائق میہ ہیں کہ اس طرح کی چیزیں اسباب نزول میں سے نہیں ہیں

جیہا کہ ہم نے پہلے تول صحابی کوحدیث مندمیں داخل کیا ہے ای طرح أگر آیٹ کی تفسیر کے بارے میں کسی تابعی ہے کوئی چیز مروی ہوتو وہ بھی بمنز لہ *حدیث مرفوع ہے لیکن مرسل ہے۔* تاہم جب سندھیجے کا ثبوت فراہم ہوجائے گا تو اس مرسل روایت کو قبول کرلیا جائے گا۔اورفن تفسیر کے متعدد جلیل القدرا مام حضرت مجامدٌ حضرت عکر میّه ،حضرت سعید بن جبیرٌ وغیرہ تابعین بی**سحا** بہ کرامؓ ہے آیات کی تفسیرنقل کرتے ہیں۔ یا ایسے ہی تفسیر کوکسی مرسل حدیث ہے تقویت و تا ئیدِل جائے توبیاس کولے لیتے ہیں۔ کبھی کبھارمفسرین ،نزولِ آیت کے متعدداسباب بیان کردیتے ہیں۔ایسے مقامات پرکسی ایک قول کوتر جیج دینے کا طریقہ یہ ہے کہان عبارات کو بغور دیکھا جائے جو کہان مفسرین حضرات نے یہاں بیان فرمائی ہیں ۔سواگرمفسرین میں ہے سمی نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ ہے آیت اس بارے میں تازل ہو کی ہےاور دوسر نے مفسر نے بھی بہی چیز بیان کی کہ ہے آ بت ای بارے میں نازل ہوئی ہے کیکن اس کے ساتھ ہی دیگر امور بھی بیان کر دیئے تو جان کیجئے کہ یہاں شانِ نزول نہیں بیان کررے بلکہ اس طریقہ ہے آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرنا جا ہے ہیں۔ شانِ نزول کا بیان کرنا ان کا مقصد تہیں ہے اور ان دونوں تولوں کے درمیان کسی متم کا تضاد و تناقض نہیں۔ یا در ہے کہ مفہوم کی میتفہیم اس وقت ہوگی جب ظاہری الفاظ میں ان دونوں اقوال کی گنجائش اور گہرائی موجود ہو۔ میں نے اپنی کتاب'' الا تقان'' میں اس بحث کوخوب کھول کربیان کر دیا ہے اس ہے یہ بات واضح ہوگئی کہاسباب نزول میں قرآن کے ماتحت اسطرح کی چیزوں کابیان کرنا جا ہے اورغیرمتعلق مواد ہے گریز کرنا جاہئے ۔ایسے ہی اگرکسی مفسر نے بیربیان کیا کہ بیآیت فلاں واقعہ کے تحت نازل ہوئی ہےاورکسی دوسرے مفسر نے اس کے برعکس کسی اور شانِ نزول کی صراحت کر دی ہوتو اس صراحت والے قول پر اعتبار کیا جائے گا۔مثال کے طور پریہ آیت كريمه نسساء كم حوث لكم فأتوا حوثكم ابني شئتم كي تفيير من فرمايا كديرة يت كريم عورتول سےان كے پيجيكے راستے سے صحبت کی اجازت کے متعلق ٹازل ہوئی ہے اور حضرت جابڑنے ایسے شان نزول کی تشریح کی ہے جواس کے برعکس ہے تو اس صراحت اورقطعتیت کے سبب حضرت جابر کی حدیث ہے متضا دمفہوم کونتمی تبجیحتے ہوئے اس پراعتماد وبھروسہ کیا جائے گااور اگرمفسرین میں ہے کسی ایک مفسرنے ایک سبب اور دوسرے نے دوسرا سبب بیان کیا تو متعلقہ آیت ان تمام اسباب کے وقوع کے بعد نازل ہوئی ہے۔جیسا کہ آیت' لعان' میں اس چیز کی وضاحت آجائے گی۔اور بھی آیتِ کریمہ دومرتبہ بھی نازل ہوتی ہے۔جیسا کہ آیت روح اور سور ممل کی آخری آیات اور آیت ماکان للنبی و الذین امنوا۔ ابتفسیر قرآن میں ان امور میں ہے کسی ایک امر کوتر جیج دینے کے لئے جن اصولوں کو پیش نظرر کھا جائے گاوہ یہ ہیں کہ: (۱)اس سند برغور کیا جائے (۲)اور دیکھا جائے کہ دونوں سیوں کو بیان کرنے والوں میں ہے کون راوی ایسا تھا جو اس واقعہ کے پیش آنے کے وقت وہاں خودموجود تھا (۳) یا کون سا راوی علا تِفسیر میں ہے ہے۔جبیبا کہ ابن عباسؓ وابن مسعودٌ، دونوں اعلیٰ درجے کےمفسر ہیں ۔ (۴) بمجی یوں بھی ہوتا ہے کہ آیت کریمہ کا نزول دوواقعوں میں ہے کسی ایک واقعہ کے متعلق ہوتا ہے مگرراوی دونوں واقعوں کو باہم ملا دیتا ہے اور پھرا کشابیان کرتا ہے کہ آیت کریمہاس واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ۔اس وفت تک اسباب نزول کےفن میں سب ہے زیادہ معروف کتاب علامہ واحدیؓ کی ہے اور پھرمیری یہ کتاب۔ (لباب النقول فی اسباب النزول) تا ہم میری بیر کتاب واحدیؓ کی کتاب ہے ان وجوہ کی بناء پرمنفر د ہے۔ (۱)اختصار (۲) جامعیت: بیدواحدی کے جملہ مباحث پر بھی مشتمل ہے جن پر میں نے'' کُ علامت لگا کر

واضح کردیا ہے۔ (۳) میں نے جس حدیث کو جن سی و معتبر کتابوں نے نقل کیا ہے تواس حدیث کوان کتابوں کی طرف ہی منسوب کردیا ہے جیسا کہ صحاح ستے ،متدرک امام حاکم ،صیح ابن حبّان ، سنن بیعتی ، دار نظی ، مندامام احمر ، مندابویعیٰ ،جیم طبرانی (صغیر ، اوسط کبیر ) تغییر ابن جریط بری بغیر ابن ابی حاتم بغیر ابن مرود یہ ابواشنے ، ابن حبّان ، فریا بی ،عبدالرزاق ، ابن منذر وغیرہ اور واحدی اکثر احادیث کو کسند کے ساتھ و کر کرتے ہیں اور یہ سندخاصی طویل ہوتی ہے اور قاری معلوم نہیں کر سکتا کہ یہ دیث کس مجموعہ حدیث ہے گئی ہے۔ اس لیے میں نے اختصار و جامعیت کی خاطر نہ کورہ کتب حدیث میں متعلق کتاب کی طرف حدیث کا حوالہ دے دیا ہے۔ یہ قاری کے لئے بڑی مہولت ہے جوعلامہ واحدی کے ہاں میسر نہیں اور علامہ موصوف کی طرف حدیث کی کوئی سندموجود بھی ہے یا نہیں۔ کی طرف حدیث کی کوئی سندموجود بھی ہے یا نہیں۔ بساوقات حدیث کی کوئی سندموجود بھی ہے یا نہیں۔ بساوقات حدیث کی کوئی سندموجود بھی ہے یا نہیں۔ کرنا۔ (۲) با بہم متعارض روایتوں کو بیچ کرنا اور رفع تعارض کرنا۔ (۵) مجمع حدیث کو غیر سیح ہے جمع کرنا اور مقبول کو مردود سے متاز کرنا۔ (۲) جواحادیث بھارے موضوع شان نزول وغیرہ کو بیان نہیں کرتیں آئیس حذف کردینا۔ یہ وہندا ہم امور ہے کہ بیا کہ بیان کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے خالق و مالک ادر معبود حقیقی کی عطاوتو فیق ہے اپنے اصل کہ عاصم میں کو تیس او تعدب ہم آخری سطروں کو تیان کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے خالق و مالک ادر معبود حقیقی کی عطاوتو فیق ہے اپنے اصل کہ عاصم میان کو تر تیب اورتفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

# مقدمة تفيير حضرت ابن عباس فظه

الله تعالیٰ ہمارے آقا وسر دار رسول اکرم علیہ کی ذات مبارک آٹیکے اہل بیت وصحابہ کرام پر درودسلام ٹازل فرمائے۔

سند: اس تغییر کاسلسله سندیه ہے کہ عبدالله بن ثقه ابن الماراالھر وی پھرابوعبدالله محمود بن محمدالرازی پھرعمار بن عبدالمجید الھر وی پھرعلی بن اسحاق سمر قندی پھرمحمد بن مروان کلبی ہے روایت کرتے ہیں کلبی ابوصالح ہے اور وہ حضرت عبدالله بن عباس ﷺ ہے روایت فرماتے ہیں :

گفسیر: بسب السلّه السره حسن الرهبه: میں لفظ الباء میں رب تعالیٰ کی انفرادیت تجلیات آز مائٹوں اور برکات کی طرف اشارہ ہاوراس سے اس کے نام تی کی ابتداء بھی ہے پھر لفظ اسین سے ذات عالی کی عظمت ورفعت بلندی و برتر می مراد ہاوراس سے الله تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ہے اس کے نام اسیع کی ابتداء ہے ۔میم سے الله جل جلاله کی عموی بادشاہت اورانسانوں پراس کی مناجات اورانسانات کی جانب اشارہ ہے جواس نے اپنے بندوں کو ایمان کی بدایت دے کر عطاکتے ہیں۔ اور پھراس سے الله جل جلاله کے ایک نام البحید کی ابتدا ہور ہی ہواور الله کے بندے اپنی جمله ضروریات و حاجات میں ای ذات جن کے سامنے اپنی حاجات کا دائمن پھیلائے اورائی کے حضور گڑ گڑ ائے اوروہ الله جل جلاله برنیک و بد کا جات میں ای ذات جن کے سامنے اپنی حاجات کی دعاستا ہے اور ان کی جملہ تکالیف و مصائب دور کرتے ہوئے آئیس رزق عطاکر کے آئیس اپنی مہر بانی عنایت فرما تا ہے اور کی جانبیں اپنی مور بانی عنایت فرما تا ہے اور کی ساتھ موضی موشین کیلئے تو وہ بہت ہی مہر بان اور لطیف ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف فرما تا ہے اور آئیس اپنے فضل سے بحد سے میں داخل فرما تا ہے۔ دنیا میں ان کے بعض گناہوں پور پردہ ڈال دیتا ہے اور آخرت میں آئیس خصوصی عنایتوں اور رحمتوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما تا ہے۔ دنیا میں ان کے بعض گناہوں پور پردہ ڈال دیتا ہے اور آخرت میں آئیس خصوصی عنایتوں اور رحمتوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما تا ہے۔ دنیا میں ان کے بعض گناہوں پور پردہ ڈال دیتا ہے اور آخرت میں آئیس خصوصی عنایتوں اور رحمتوں

# ليوق الفالتع يتكلين

شروع خدا کانام کے کرجو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے سب طرح کی تعریف خدا ہی کو (سزاوار) ہے جو تمام گلوقات کا پروردگار ہے (ا) بڑا مہر بان نہایت رحم والا (۲) انصاف کے دن کا حاکم (۳) (اے پروردگار) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تچھ ہی ہے مدد ما نگتے ہیں (۴) ہم کوسید ھے رہتے پر جلا (۵) اُن لوگوں کے دہ تر پر تو اپنافضل وکرم کرتار ہا (۲) نہ اُن کے جن کر خصے ہوتار مااور نے گراہوں کے (۷)

# سَنَّقُ الْعَلَقَ عَيْمَ اللَّهُ الْمَعْنَ الْرَحِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

الرّحِدُونُ والمن العليانُ الرّحَانُ المُحَالِمُ المُحَالُ المُحَالِمُ المُحْلِمُ المُحَالِمُ المُحَالِمُ المُحَالِمُ المُحَالِمُ المُحَالِمُ ا

#### تفسيرسورة الفاتحة آيات (١) تا (٧)

سورہ فاتحہ میں اختلاف ہے کہ بید مدنی ہے یا کی۔

(۱) حضرت عبدالله بن عبال فرماتے بین که تمام شکر الله تعالیٰ کے لیے بین بینی الله تعالیٰ اپی مخلوقات پر انعام کرتا ہے اور مخلوق اس کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ ایک بیفسیر بھی ہے کہ الله تعالیٰ کی عظیم الثان نعمتوں پر شکر ہے جواس نے اپنے مومن بندوں پر کیس اور ان کو ایمان کی ہدایت عطا فرما کرسب سے بڑا انعام دیا، بینفسیر بھی ہے کہ شکر وحد انیت اور الوہیت اس اسکیے الله کے لیے ہے جس کا کوئی معاون اور وزیز بیں ہے اور وہ ہر ہر جاندار کا پالنے والا ہے جوز مین اور آسمان پر ہے اور یہ تغییر بھی تفسیر ہے دالا ہے جوز مین اور آسمان پر ہے اور یہ تغییر بھی گئی ہے کہ وہ جنوں اور انسانوں کا مالک اور سردار ہے، یہ بھی تفسیر ہے کہ وہ مخلوق کو پیدا کرنے والا ان کورز ق دینے والا اور ایک حالت کو دوسری حالت سے بدلنے والا ہے۔

(۲) لفظ رحمٰن میں رحیم سے زیادہ رقت ورحت ہے اور رحیم بمعنی رقیق ہے۔

(۳) یوم الدین بدله کا وہ فیصله کرنے والا ہے اور وہ قیامت کا دن ہے جس میں مخلوق کے درمیان فیصلہ ہوگا ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا،اس دن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا فیصلہ ہیں ہوگا۔

(سم۔۵) ہم تیری ہی تو حید بیان کرتے ہیں اور تجھ ہے ہی مدد چاہتے ہیں اور تجھ ہی سے تیری عبادت پر اور تیرےان انعامات پر کہ جن کی وجہ ہے ہم تیری فر مانبر داری پر قائم رہیں مدد مانگتے ہیں۔ قائم رہنے والے دین اسلام کی طرف ہماری رہنمائی فرماالیں رہنمائی جس سے توخوش ہے اور ایک تفسیر ریجی کی گئی ہے کہ ہمیں اس دین پر ثابت قدم رکھاور کتاب اللّٰہ کے ساتھ بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے یعنی ہمیں اس قر آن کے حلال وحرام اور اس کے مفہوم ہجھنے کی تو نیق عطا فرما۔

(۱-۷) ان لوگوں کا دین جن پرتونے دین عطا کر کے احسان کیا ہے وہ حضرت موٹی النظیماؤی کی قوم ہے اور ان کا وہ وقت جب تک اللّہ تعالی نے ان سے اپنی نعمتوں کو والی نہیں لیاتھا کہ ان پر وادی تیہ میں بادل نے سایہ کے رکھا اور اس امت پر بطورِ نعمت من وسلوئی آسان سے اتا را گیا۔ اور یہ نفسیر بھی ہے کہ انعام والی جماعت سے نبیوں کی جماعت مراو ہے جو ان یہودیوں کے دین کی طلب گار نہیں جن پرتونے اپنا غصہ کیا اور ان کو ذکیل ورسوا کیا اور ان کے دلوں کو مضبوط نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ یہودی بن مجے ۔ اور نہ ان نصار کی کے دین کے طلب گار نہیں، جو اسلام سے براہ ہوگئے ، ای طرح ہماری ہو اور ہماری ان جملہ دعاؤں کو قبول فرما)
دلی درخواست کی ہے، وہ وہ بی ہمیں عطافر ما۔ (اور ہماری ان جملہ دعاؤں کو قبول فرما)

Ġ

#### رَةُ الْبُقِينِيَّةِ سُوْالْبُقِينِيِّةِ

شروع فدا کانام کے کرجوبرا مہریان نہایت رقم والا ہے

الّسے۔(۱) یہ کتاب (قرآن مجید) اس میں کچھ

مک نہیں (کہ کلام فدا ہے۔ فدا سے) ڈر نے

والوں کی رہنما ہے۔(۲) جوغیب پر ایمان لاتے

اورآ داب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے إ

من کو عطافر مایا ہے اُس میں سے خرج کرتے

میں۔(۳) اور جو کتاب (اے مجمد وہ کا) تم پر نازل

ہوئی اور جو کتا ہیں تم سے پہلے (پیغیبروں پر) نازل

ہوئی اور جو کتا ہیں تم سے پہلے (پیغیبروں پر) نازل

ہوئی سب پر ایمان لاتے اورآ خرت کا یقین

موسی سب پر ایمان لاتے اورآ خرت کا یقین

طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے

طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے

والے ہیں۔(۵)

مُوَّالَّهُ فِيغَيَّرُ مُنْ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُعَالِقِيَّالُوَ الْمُعَوْلِيَّا مُوَّالِبُهُ مُنَالِدًا مُنْ الْمُحَالِقِ الْمُحالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُلِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَ

الْمِرَّفْذَلِكَ الْكِتْبُ لَارْبُبُ فِيدِّهُ مُركَى الْمُتَّقِيْنَ الْمِرْبُونَ الْمُعْدِبُ وَالْمُعْدِبُ وَالْمُعْدُنِ الْمُعْدِبُ وَالْمُرْبُ الْمُعْدِبُ وَالْمُرْفِقَوْنَ الصَّلُوةَ وَمِارَبُونَهُ مُرْبُوفِقُونَ وَالْمَرْبُ الْمُرْبُ الْمُحْدُونِ فَهُمُ الْمُونِ وَمَا الْمُرْبُ الْمُحْدُونِ فَعْمُ الْمُونِ وَمَا الْمُرْبُ الْمُحْدُونِ فَمَا الْمُحْدُونِ فَي الْمُرْبُ الْمُورِدُونِ فَي الْمُرالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

#### تفسيرسورة البقرة آيات (١) تا (٥)

سور ہُ بقر ہ مدنی ہے، بعض نے ا<u>سے ک</u>ی کہا ہے اس میں ۲۸۶ آیات اور تین ہزارا یک سو (۳۱۰۰) کلمات اور پچپیں ہزار یا پچ سو (۲۵۵۰۰) حروف اور حیار رکوع ہیں۔

### شَانٍ نَزُولِ : الْكُمِّ (١) ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ

ابنِ جریرؓ نے مجامرؓ سے روایت کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی جارآ یات مومنوں کے بارے میں اتری ہیں ،اور اس کے بعد کی دوآ یتیں کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور تیرہ آیات منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔(لباب العقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطیؓ )

(۱) الم (ال م) کے بارے میں عبداللہ بن مبارک ، علی بن اسحاق سر قندی ، محد بن مروان ، کلبی ، ابوصالح کی سند

ے حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ الف سے اللہ ، لام سے جبریل اور میم سے محمد اللہ سے اللہ تعالیٰ کے نیمتیں ، لام سے اس کا لطف ، میم سے اس کا ملک و بادشا ہت مراد ہے ، سوم : الف سے اللہ تعالیٰ کے نام کی ابتداللہ ، لام سے لطیف ، میم سے مجید مراد ہے ، چہارم : اُللہ اُ اُعلم سے بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے ، پنجم : یوسم کے الفاظ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے تم کے الفاظ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے تتم کھائی ہے کہ یہ کتاب قرآن جس کو محمد ہے تمہار سے سامنے پیش کرتے ہیں اس میں کسی تم کے کوئی شبہ کی تخوالی نے تتم کھائی ہے کہ یہ کتاب قرآن جس کو محمد ہے تمہار سے سامنے پیش کرتے ہیں اس میں دول گا اوراگر اس پرائیان لاؤ گے تو میں تہمیں عذا ہدول گا ۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہے کتاب کی تفسیر اس ورائی اللہ بھی سے کہا گیا تھا کہ میں آپ پر دمی بھی ہوں گا۔ کتاب سے مراد لوح تحقیق کی مراد ہے ، اس میں بھی کسی شک وشید کی گئی ایش نہیں ہے ، ان دونوں کتابوں میں رسول اللہ گئی کے لئی نہیں ہے ، ان دونوں کتابوں میں رسول اللہ گئی کی تحریف وقو صیف مذکور ہے ۔

(۲) پرہیز گاروں کے لیے یہ قرآن کریم (ہدایت کے ساتھ) کفروشرک اور فواحش کو بھی واضح طور پر بیان کرنے والا ہے۔ یہ قرآن کریم مومنوں کے لیے مججز ہ ہے رسول اللّٰہ کی امت میں سے وہ لوگ جو مقی و پر ہیز گار ہیں ،ان کے لیے باعث ِرحمت ہے۔

(٣) و الوگ جو کہ ان چیزوں پرایمان رکھتے ہیں جوان کی نگا ہوں ہے چیبی ہوئی ہیں، جیسا کہ جنت ودوزخ ، کمیں صراط ، میزانِ اعمال ، بعث بعد الموت ، حساب کتاب وغیرہ۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ وہ لوگ جوغیب پر ایمان رکھتے ہیں یعنی ابن امور میں سے جوقر آن پاک میں نازل کیے گئے ہیں یاوہ جوقر آن کریم میں نازل نہیں ہوئے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ غیب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور نماز کواس کے وضو ، رکوع و جود اور جوامور اس میں واجب ہیں اس کے وقت پرادا کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں اور جو مال کی زکوۃ اور کرتے ہیں اور یہ حضرات جناب ابو بکر صدیق "

اورآب الله كصحابركرام بين\_

(سم۔۵) اور جوقر آن کریم اور تمام انبیائے کرام پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی اور جنت کے جملہ انعامات کی تقعد بی کرتے ہیں، یہ حضرت عبداللّٰہ بن سلام اور ان کے ساتھی ہیں۔ایسی اچھائیوں کے مالک اپنے پروردگار کی جانب سے رحمت وکرامت اور بزرگی کے مالک ہیں اور یہ اللّٰہ تعالیٰ کے خضب اور عذاب سے رمائی یانے والے ہیں۔

بی تغییر بھی ہے کہ جن خطرات نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمات مبارک کو پایا اور جن چیز وں کا ان حضرات نے مطالبہ کیا تھا اس کو حاصل کر لیا اور جن برائیوں سے بھاگ کرآئے تھے، اس سے نجات حاصل کرلی ( لیعنی محبت نبوی کی برکت سے تزکیہ نفوس کے مرحلے سے بخو بی گزر گئے ) بید حضرات رسول اللہ دھانا کے صحابہ کرام ہے، ہیں۔

جولوگ کافریں اُنہیں تم نصیحت کرویانہ کروان کے لئے

برابر ہے۔وہ ایمان نہیں لانے کے (۲) خدانے اُن

کے دلوں اور کا نوں پر مُمر لگار کی ہے۔اور اُن کی آ تھو

ل پر پردہ (پڑا ہوا) ہے اور اُنکے لئے بڑا عذاب

(تیار) ہے۔(2) اور بعض لوگ ایے ہیں جو کہتے ہیں

دہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ

وہ ایمان نہیں رکھتے۔(۸) یہ اپنے (پندار میں) خدا

کواور مومنوں کو چکا دیتے ہیں گر (حقیقت میں) اپنے

مواکی کو چکمانہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔(۹)

اِن کے دلوں میں (کفر کا) کا مرض تعاقد انے اُن کا

مرض اور زیادہ کر دیا اور اُن کے جھوٹ ہولئے کے سبب

اِنَ الَّذِي مُنَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَانْنَ رَتَهُمُ امْرَاءُ تُنْرِادُهُمْ

الْ يُغْمِنُونَ ﴿ فَتَمَا اللهُ عَلَى قُلُو بِهِمْ وَعَلَى اللهِمْ وَمَا لَا يُعْمِنُ النّاسِ عَظِيمٌ وَمُونِ النّاسِ عَظِيمٌ وَمُونِ النّاسِ اللهِ وَبِالْيُومِ الْاخِرِ وَمَا هُمُ وَمِنُ النّاسِ وَبِالْيُومِ الْاخِرِ وَمَا هُمُو بِمُؤْمِنُ النّالِي وَبِالْيُومِ الْاخِرِ وَمَا هُمُو بِمُؤْمِنِ النّالِي وَبِالْيُومِ الْاخِرِ وَمَا هُمُومِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَبِاللّهُ وَبِاللّهُ وَمِاللّهُ وَمَا يَغُمُ وَمَن اللّهُ وَالْمَن اللهِ وَبِاللّهُ وَمِاللّهُ وَمَا يَخْمُونُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا يَعْمُونُ وَاللّهُ وَمُواللّهُ وَاللّهُ وَمُواللّهُ وَمُومِ اللّهُ وَمُومِ اللّهُ وَمُومِ اللّهُ وَمُومِ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَاللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُومِ اللّهُ وَمُومِ اللّهُ وَمُومِ اللّهُ وَمُومِ اللّهُ وَمُومِ اللّهُ وَمُومِ اللّهُ وَمُواللّهُ وَمُومِ اللّهُ وَمُومِ اللّهُ وَمُومِ اللّهُ وَمُومِ اللّهُ وَمُومِ اللّهُ وَمُومِ اللّهُ وَمُؤْمِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُومِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُولِ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللللّ

اُن کو دُ کھ دینے والا عذاب ہوگا (۱۰) اور جب اُن ہے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈ الوتو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں (۱۱) دیکھویہ بلاشہ مفسد ہیں لیکن خبر ہیں رکھتے (۱۲)

### تفسيرسورة البقرة آيا ت (٦) تا (١٢)

(۲) جولوگ کفر پر بیکے ہو چکے ان کو بھلائی کی بات کرنا اور ان کوقر آن پاک کے ذریعے ڈرانا یا نہ ڈرانا ایک جیسا ہے وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور بیبھی تغییر ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے علم میں بیہ بات ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔لیکن اللّٰہ نے انہیں اراوے کی آزادی دے کرتمام جمت کردی ہے۔ (2) الله تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے اور ان کے کا نوں اور آئکھوں پر پر دہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے بخت ترین عذاب ہے۔ لیے بخت ترین عذاب ہے۔

شان نزول: إنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ( الخِ )

ابن جریز نے ابن اسحاق مجھ بن الی جمع بین جیز ، حضرت عبداللہ ابن عباس کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کے فرمان اِنَّ اللّٰذِینَ کَفَوُ وُ ا کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ دوآیات مدیدہ منورہ کے یہود کے بارے میں نازل ہوئی جیں۔اورابن جریر بی نے رفتے بن انس کے فرریعے سے روایت کیا ہے کہ اِنَّ اللّٰذِینَ کَفَرُ وُ سے وَلَهُم عَذَابٌ عَظِیْمٌ جیل ۔اورابن جریر بی نے رفتے بن انس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلام سیوطی ؓ)

کا سیدوآیات غزوہ احزاب کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلام سیوطی ؓ)

مرک سیدوگ یہود میں سے کعب بن اشرف ، حتی بن اخطب اور جدی بن اخطب جیں ایک قول یہ جس کہ اس سے مکم مرمہ کے مشرکین عقب ،شیبہ، اور ولید مراد جیں ، یہ لوگ علانے اور ظاہری طور پر ایمان لاتے جیں اور ہمارے ایمان اللّٰہ اور بعث بعد الموت (مرنے کے بعد الحائے جانے) جس میں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تصدیق کرتے ہیں ، مگر قبلی طور پر وہ مومن نہیں اور اسے ایمان لانے کے دعوے میں سیخ نہیں ہیں۔

(9) یہ بیلوگ اللّٰہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں اور دلی طور پر اس کے احکام کو جھٹلاتے ہیں۔ ایک تفسیر ہے بھی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی مخالفت میں اس قدر دلیراور بہا درواقع ہوئے ہیں کہ وہ خوداس جھوٹے خیال میں مبتلا ہیں کہ العیاذ باللّٰہ وہ اللّٰہ تعالیٰ اور حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اکرم ﷺ کے تمام صحابہ کرام کو دھوکا دہے رہے ہیں ، گر حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی جھٹلا رہے ہیں کیوں کہ ان کو بیہ پہنیس کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی رسول اللّٰہ ﷺ کوان کے دلوں کے راز بتا دیتا

- (•) ان کے دلوں میں شک، نفاق، نافر مانی اوراندھیرا ہے رب تعالیٰ ان کے شک نفاق نافر مانی اوراندھیرے میں اضافہ فر ما تا ہے اوران لوگوں کوآخرت میں ایسا تکلیف دہ عذاب ہوگا جس کی تکلیف ان کے دلوں میں ہوگی کیوں کہ وہ پوشیدہ اور خفیہ طریقتہ پراللّہ کو جھٹلاتے تھے اور یہ منافقین یعنی عبداللّہ بن أبی ، جدی بن قبیس اور معتب بن قشیر ہیں۔
- (۱۱) اور جب یہود سے کہاجا تا ہے کہلوگوں کورسول اکرم ﷺ کے دین سے ندروکو ،تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اطاعت پرلگانے والے ہیں۔
- پیسے ہے۔ (۱۲) ۔ جان لویہی رکاوٹ ڈالنے والے ہیں ، لیکن ان کے ضعیف لوگ نہیں سمجھتے کہ ان کے سردار ہی ان کو گمراہ کررہے ہیں۔



وإذاقيل

لَهُمُ امِنُواكِمَ الْمُنَ التَّاسُ قَالُوْ الْنُوْمِنُ كَمَ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللللْ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللللللِمُ الل

اور جب إن سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے ہم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح یوتوف لوگ ایمان لے آئی جس اس کے آئی جس لوکہ ایمان لے آئی جس اس کو کہ یہ بھی ایمان لے آئی جس مومنوں کی بیوتوف ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطا نوں میں جاتے ہیں تو (اُن سے) کہتے ہیں کہ ہم تہمار سے ساتھ ہیں اور (پیروان محرکے) تو ہم ہنی کیا کرتے ہیں کہ ہم تہمار ساتھ ہیں اور (پیروان محرکے) تو ہم ہنی کیا کرتے ہیں ۔ (۱۳) ان (منافقوں) سے خدا ہنی کرتا ہے اور انہیں مہلت و سے جاتا ان (منافقوں) سے خدا ہنی کرتا ہے اور انہیں مہلت و سے جاتا کو ہیں جنہوں نے ہمایت چھوڑ کر گرائی خریدی تو نہ تو ان کی تجارت بی نے کہون خو دیا اور نہ وہ ہمایت یا نہ تی ہوئے (۱۲) ۔ تو ان کی مثال اُس مختص کی تی ہے جس نے (شب تاریک میں) آگ جلائی۔ جب آگ نے اس کے اردگر دکی چیزیں رو میں کی روشی زائل کر دی اور اُن کو میں کی روشی زائل کر دی اور اُن کو میں کی روشی زائل کر دی اور اُن کو میں کی روشی زائل کر دی اور اُن کو میں کیس تو خدا نے اُن لوگوں کی روشی زائل کر دی اور اُن کو میں کی وی دوئی زائل کر دی اور اُن کو میں کیس تو خدا نے اُن لوگوں کی روشی زائل کر دی اور اُن کو میں کیس تو خدا نے اُن لوگوں کی روشی زائل کر دی اور اُن کو میں کیس تو خدا نے اُن لوگوں کی روشی زائل کر دی اور اُن کو میں کیس تو خدا نے اُن لوگوں کی روشی زائل کر دی اور اُن کو

اند جروں میں چیوڑ دیا کہ پکھنیں ویکھتے(۱۷)(یہ) بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں کہ (کس طرح سیدھے دیتے کی طرف)لوٹ بی نہیں سکتے(۱۸)

#### تفسيرسورة البقرة آيا ت ( ١٣ ) تا ( ١٨ )

(۱۳) اور جب يہود سے كہاجاتا ہے كہ محمد فظاور قرآن پاك پرايمان لاؤ جيما حضرت عبدالله بن سلام اوران كيمان كاريمان لائي جيں، تو كہتے جيں كہ ہم محمد فظاور قرآن پاك پراس طرح ايمان لائيں جيسا كہ بے وقوف اور ذليل بين ليكن اس بات كو يجھتے نہيں۔ ذليل اوگ ايمان لائي بين آگاہ رہو باليقين بى لوگ بيوقوف اور ذليل بين ليكن اس بات كو يجھتے نہيں۔ (۱۳) منافقين جب حضرت ابو بكر صديق اور دوسرے صحابہ كرام سے ملتے بين تو كہتے ہيں كہ ہم بحى صدق ول سے اس طرح ايمان لائے بين جس طرح كرام اوگوں نے تقديق كى ہے اور جب اپنے بين اور وہ پائے آدى بين، مدينہ منورہ بين كعب بن اشرف، بني اسلم ميں ابو بردہ اسلمی، ابن السودا شام ميں ، جبينہ بين عبر الداراور بني عامر بين عوف بن عامر قوان سے آكر كہتے بين كہ اصل ميں ہم تم الوگوں كے ہى دين پر بين ہم تو كلمہ لا اللہ الا المللہ ذبان سے كہ كر (معاذ اللہ) رسول الله فظاور آپ كى جماعت سے تعرف كرتے ہيں۔

(١٥) الله تعالى بدلے كے طور يرقيامت كون ان كا غداق اڑائے كا،اس طرح كدان كے سامنے بہلے جنت كا

ایک درواز ہ کھو لے گا اور پھرانھیں وہ درواز ہ دکھا کران پر بند کردے گا اس بات برموشین ان منافقین کا نداق اڑا 'میں گے۔

(۱۲) الله تعالیٰ دنیاوی زندگی میں بھی ان کے نفراور گمراہی میں اتنی ڈھیل دیتا ہے کہ جس پران کی بصیرت کا خاتمہ ہوجا تا ہے اور سچائی کا امتیاز باتی نہیں رہتا ، یہ اس طرح کے لوگ ہیں جنھوں نے ایمان کے بدلے نفر کو اختیار کر لیا ہے اور مدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے ،لیکن ان کو اپنی اس تجارت میں کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہی میں مبتلا ہوئے اور اب بیگراہی ہے سیدھی راہ پڑئیں آئیں گے۔

شان نزول: وَإِذَا لَقُو االَّذِينَ الْمَنُوا ( الخِ )

واحدیؓ اور تغلبیؓ نے بواسط محمہ بن مروان، سدی صغیر، کلبی ، ابوصالے ، ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آیت کر بیہ عبداللّٰہ بن اُبی اوراس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہاوراس کے نزول کا سب یہ ہے کہ ایک دن منافقین کی جماعت نگلی ، راستہ میں ان لوگوں کورسول اکرم ﷺ کے کچھے ابہ کرام ﷺ نظر آئے ،عبداللّٰہ بن ابی نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دیکھوکس طرح میں تم سے (العیاذ باللّٰہ )ان بیوتو فوں کو ہٹا تا ہوں ، چنا نچے عبداللّٰہ بن ابی نے آکر حضرت ابو بکر صدیق ارض کا ہاتھ بکڑا اور کہنے لگا صدیق اکبر ہی تھیم کے سردار ، مسلمانوں کے بزرگ ، رسول اللّٰہ ﷺ کے دفیق غار ، رسول اللّٰہ ﷺ کے دفیق آ مدید ہو۔

پھراس نامراد نے حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑااور کہنے لگا عدی بن کعب کے سردار فاروق اعظم اللّہ تعالیٰ کے دین میں بہت جری اور بہاور، اپنی جان و مال رسول اکرم کے لیے خرج کرنے والے آپ کوخوش آید ید ہو، پھر اس نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑااور کہنے لگارسول اللّه کے پچازاد بھائی اور آپ کے داماد حضور کے علاوہ بنی ہاشم کے سردار منو حُبا۔اس کے بعد عبداللّٰہ بن اُبی نے اپنے ساتھیوں سے کہاتم نے دیکھا میں نے کیا کیا جب تم ان لوگوں کودیکھوتو تم بھی میری طرح ان سے پیش آؤ، یہ بن کراس کے منافق ساتھیوں نے اس کی تعریف کی۔

یہ جماعت صحابہ کرام ؓ رسول اللّٰہ ﷺ کے ہاں آئی اور آپ کوسارے واقعہ کی تفصیل ہے آگاہ کیا اس وفت ہے آیت اتری، اس روایت کی بیسند بہت ہی کمزور ہے کیوں کہ سدی صغیر اور اسی طرح کلبی دونوں کذاب ہیں اور ابوصالح ضعیف ہے۔(لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

(۱۷) منافقین کی رسول الله بھے کے مقابلے میں بیر مثال ہے، جیسا کسی شخص نے اندھیرے میں آگ جلائی ، تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے مال اور اہل وعیال کی حفاظت کرے جب وہ آگ روش ہوگئی اور اردگر داور چیزیں بھی نظر آنے لگیس اور اپنی اور اہل وعیال کے بارے میں اطمینان ہوگیا تو اچا تک وہ آگ بجھ گئی ، اس طرح منافقین رسول اللّه بھے اور قر آن پاک پر ایمان لائے اور حقیقت میں ان کا ایمان صرف اتنا ہے کہ وہ اپنی جانوں ،اموال و عیال کی قبل اور قید سے حفاظت کریں ، چنانچہ جب وہ مرجائیں گئو ان کے ایمان کا افعان کا افعان کو ق

تعالی قبری الین ختیوں میں ڈال دےگا کہ اس کے بعدان کوراحت وآ رام نظر ہی نہ آئے گا۔

(۱۸) رسول اللّٰہ ﷺ کے ساتھ ان یہود یوں کی رہ بھی مثال بیان کی گئی ہے، جیسا کہ کسی شکست کھائے ہوئے انسان نے کوئی علم حاصل کیا اور اس کے پاس اور شکست خوردہ لوگ جمع ہو گئے پھر انھوں نے اپنا کم کوتبدیل کردیا، جس کی وجہ سے ان کا فائدہ اورامن وسلامتی سب ہی ہر باد ہو گئے، اس طرح سے یہود رسول اکرم ﷺ کی بعثت سے بہلے آپ کے اور قرآن مجید کے ذریعے سے مدد ما نگا کرتے تھے جب آپ ﷺ کی بعثت ہوئی تو انھوں نے انکار کردیا تو پہلے آپ کے اور قرآن مجید کے ذریعے سے مدد ما نگا کرتے تھے جب آپ ﷺ کی بعثت ہوئی تو انھوں نے انکار کردیا تو کلئے تو انہوں کے ایمان کے ایمان کا نے کی خواہش اور ان کے ایمان کے نفع کوختم کردیا اور انھیں یہود یت کی گمراہیوں میں بھنگنے کے لیے چھوڑ دیا کہ انھیں اب ہدایت کا راستہ ہی نظر نہیں آتا، یہ سب بہرے، گونگے اور اندھے سے بوئے ہیں، کہ اپنے کفراور گمراہی سے ہرگر نہیں لوٹ سکتے۔

اوَكَصَيِّبِ قِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمُكُ وَرَعَنُ وَبُوكُ الْمُعُونِ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمُكُ وَرَعَنُ وَمَنَ الْمُوتِ وَاللَّهُ فِي عَلَمُ الْمُعْرِينَ وَيَعَلَمُ الْمُعْرِينَ وَيَكُولُ الْمَوْقِ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ الْمُعْرَا الْمُولِينَ وَيَكُولُ الْمُؤْلِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَ

یا آن کی مثال مینہ کی ہے کہ آسان سے (برس رہا ہواور) اُس میں اندھیر ہے پراندھیرا (چھارہا) ہواور (بادل) گرج (رہا) ہواور ایک اندھیر ہے پراندھیرا (چھارہا) ہواور (بادل) گرج (رہا) ہواور کیا (کوندرہی) ہوتو یہ گڑک ہے (ڈرکر) موت کے خوف ہے گھیرے ہوئے ہے (19) قریب ہے کہ بجل (کی چیک) اُن کی آئی کی آئی کی ایسارت) کو اُچک لے جائے جب بجل (چیکتی اور) اُن پرروشی ڈالتی ہے تو اُس میں چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا اُن پروشی ڈالتی ہے تو اُس میں چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا اُن کے کا نول (کی شنوائی) اور آگھوں کی (پیمائی وونوں) کو اُن کے کا نول (کی شنوائی) اور آگھوں کی (پیمائی وونوں) کو زائل کر ویتا۔ بلا شبہ خدا ہر چیز پر تا درہے (۲۰) لوگو! اپنے زائل کر ویتا۔ بلا شبہ خدا ہر چیز پر تا درہے (۲۰) لوگو! اپنے تاکم کراری عبادت کروجس نے تم کو اور تم ہے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکم (اُسکے عذاب) سے بچو (۱۲) جس نے تمہارے لئے زمین کو بیدا کیا بچھوتا اور آسان کو جیت بنایا اور آسان سے مینہ برسا کر تمہارے کھانے کیلئے انواع واقسام کے میوے بیدا کئے ۔ پس کسی کو خدا کا کھانے کیلئے انواع واقسام کے میوے بیدا کئے ۔ پس کسی کو خدا کا کھانے کہلئے انواع واقسام کے میوے بیدا کئے ۔ پس کسی کو خدا کا کھانے کیلئے انواع واقسام کے میوے بیدا کئے ۔ پس کسی کو خدا کا کھانے کیلئے انواع واقسام کے میوے بیدا کئے ۔ پس کسی کو خدا کا کھانے کیلئے انواع واقسام کے میوے بیدا کئے ۔ پس کسی کو خدا کا کھانے کیلئے انواع واقسام کے میوے بیدا کئے ۔ پس کسی کو خدا کا کھانے کیلئے انواع واقسام کے میوے بیدا کئے ۔ پس کسی کو خدا کا کھانے کیلئے انواع واقسام کے میوے بیدا کئے ۔ پس کسی کو خدا کا کھیا کیا گھانے کیلئے انواع واقسام کے میوے بیدا کئے ۔ پس کسی کو خدا کا کھیل

ہمسر نہ بناؤ۔اورتم جانتے تو ہو(۲۲)اوراگرتم کواس( کتاب) میں جوہم نے اپنے بندے (محدعر بی) پرنازل فرمائی ہے کچھ شک ہوتو ای طرح کی ایک مورت تم بھی بنالا وَاورخُدا کے ہوا جوتمہارے مددگار ہوں اُن کو بھی بکا لواگرتم سچے ہو(۲۳)

#### سورة البقرة آييات ( ١٩ ) تا ( ٢٣ )

(۱۹) منافقین اور یہود یوں کی قرآن پاک کے ساتھ میددوسری مثال ہے جبیبا کہ جنگل میں رات کے وقت آسان

سے بارش برسے ای طرح قرآن حکیم اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ اس میں فتنوں کی تاریکیاں بیان کی گئی اور گرج ، چک ، ڈراور ڈانٹ اور بیان و تبھرہ اور وعید ہے ، یہ لوگ موت اور تباہی کے خوف سے ، کڑک کی آواز سے اپنی الگلیاں اپنے کا نوں میں ٹھونس لیتے ہیں ، اسی طرح یہ منافقین قرآن مجید کے بیان اور وعید کے وقت موت سے نیخ کے لیے آئی الگلیاں اپنے کا نول میں داخل کر لیتے ہیں کہ ہیں دل ان کی طرف ماکل نہ ہوجائے گر اللّٰہ تعالیٰ منافقین کو اچھی طرح جانتا ہے اور ان سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے ، قریب ہے کہ بیآگ اور چمک کا فروں کی منافقین کو اچھی طرح جانتا ہے اور ان سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے ، قریب ہے کہ بیآگ اور چمک کا فروں کی منافقین کو چھی طرح جانتا ہے اور ان کریم بھی ان گر اموں کی آنکھوں کو ختم کرد ہے والا ہے ۔

(۲۰) جب بچل کی روشنی ہوتی ہے تو چلنا شروع کردیتے ہیں ، اسی طرح جب منافقین ایمان کا ظہار کرتے ہیں تو مومنوں کے درمیان چلنا شروع کردیتے ہیں کیوں کہ ان کا اظہار ایمان بظاہر قبول کر لیاجا تا ہے لیکن جب مرجاتے ہیں تو قبر کے اندھیم ہے جس پڑے درمیان چلنا شروع کردیتے ہیں ۔

اوراگراللّه تعالیٰ جاہے تو گرج و چیک سے ان کے کانوں اور نگاہوں کوختم کردے اس طرح اگر اللّہ تعالیٰ جا ہے تو قر آن کریم کی وعید اور عذاب سے منافقوں اور یہودیوں کی سننے کی قوت اور قر آن تھیم کی وضاحت سے ان کی دیکھنے کی قوت ختم کردے۔

# شان نزول: أوُ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَآءِ فِيُهِ ظُلُمْتُ ﴿ الَّحِ ﴾

ہوتی تو چلنا شروع کردیتے تھے چنانچہ جب ان منافقین کے اموال واولاد میں اضافہ اور زیادتی ہوگئ اور فتو جات کے سبب مال غنیمت بکشرت ہوگیا تو دین کی جمایت کرنے گے اور کہنے گئے کہ اب محمد شکادین ہے اور اس پر قائم ہوگئے جیسا کہ دونوں منافقین جب بھی بجلی چمکتی تھی تو اس کی روثنی میں چلتے تھے اور جب اندھیرا ہوتا تو کھڑے ہوجاتے ،ای طرح دوسرے منافقین جب این کے اموال واولاد ہلاک و برباد ہو گئے اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تو کہنے لگے کہ یہ سب مصیبتیں رسول و تھا کے دین کی وجہ سے ہیں۔ (العیاذ باللہ) اور مرتد ہو گئے اور پھراسی طرح اپنے کفر پر جم گئے جیسا کہ یہ دونوں منافقین کہ جب تاریکی ہوتی تو کھڑے ہوجاتے تھے۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطی اس سے اہل مکہ اور یہودی بھی مراد ہیں ، اپنے اس رب کی تو حید بیان کروجس نے تہمیں نطفہ سے پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تا کہتم اللّٰہ تعالیٰ کے غصہ اور عذا ب سے بی جاؤ۔

اورتم سے پہلےلوگوں کو بھی پیدا کیا تا کہتم اللّہ تعالیٰ کے غصہاورعذاب سے پچ جاؤ۔ (۲۲) اوراللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کروجس نے تمہارے لیے زمین کوبستر اور بچھونا اور آسان کو بلند حجیت والا بنایا اور

ر ۱۲) اورامعه مان می جارت روس سے جہارت ہے ہی ارتباری اور بیونا اور اسمان و بعد چت والا بایا اور اسمان سے بارش اتاری جس سے طرح طرح کے پھل تمہارے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے بیدا کیے، الہذا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ (۲۳) کے برابروم شابہ کسی کو نہ بناؤ، کیوں کہ تم خوب جانے ہوکہ ان تمام چیزوں کا بیدا کرنے والا الله تعالیٰ ہی ہے۔ (۲۳) تم اپنی کتابوں میں یہ بات پاتے ہوکہ اس وحدہ لاشریک کی نہ کوئی اولا دہاور نہ کوئی اس کے مشابہ اور شریک ہا اور تم اور گرمہیں اس کلام میں جو کہ ہم نے بذریعہ جبریل امین اپنے خاص بندے محمد کھی گئی پراُتاراہے، شک ہے کہ یہ کلام انھوں نے خود بنالیا ہے تو اس کلام جیسی ایک سورت لے آؤاور اپنے ان معبودوں کو بھی ساتھ ملالوجن کی تم عبادت کرتے ہویا اپنے سرداروں کو بلالوا گرتم اپنی بات میں سے ہواور حقیت سے کہ ایک سورہ بھی تم ہرگز اس جیسی لانے پر قادر نہیں اپنی بات میں سے ہواور حقیت سے کہ ایک سورہ بھی تم ہرگز اس جیسی لانے پر قادر نہیں

لیکن اگر (ایبا) نہ کرسکواور ہرگز نہیں کرسکو گے تو اُس آگ سے ڈرو
جس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہو گئے (اور جو) کا فروں کیلئے تیار کی گئ
ہے (۲۳) اور جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اُ ککو
خوشخبری سنا دو کہ اُ نئے لئے (نعمت کے ) باغ ہیں جنگے نیچ نہریں
بہدر بھی ہیں جب اُنہیں اُن میں سے کسی سم کا میوہ کھانے کو دیا جائے
گاتو کہیں گے بیتو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا۔اور اُن کوایک
دوسرے کے ہم شکل میوے دیئے جا کیں گے اور وہاں اُنکے لئے
ورسرے کے ہم شکل میوے دیئے جا کیں گے اور وہاں اُنکے لئے
باک بیویاں ہوگی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں اُنکے لئے
بات سے عار نہیں کرتا کہ مچھریا اُس سے بڑھ کرکی چیز (مثلاً کمھی
بات سے عار نہیں کرتا کہ مچھریا اُس سے بڑھ کرکی چیز (مثلاً کمھی
بات سے عار نہیں کرتا کہ مچھریا اُس سے بڑھ کرکی چیز (مثلاً کمھی
بین کہ وہ اُن کے پروردگار کی طرف سے بچ ہے اور جوکا فر ہیں وہ

کتے ہیں کہاس مثال سے خُدا کی مُر ادبی کیا ہے اِس سے (خُدا) بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشا ہے اور گمراہ مجی کرتا ہےتو نافر مانوں بی کو (۲۲)

### تفسیر سورة بقرة آیت ( ۲۲ ) تا ( ۲۶ )

(٢٣) سواگرتم ال جيسي سورت ندلاسكومفهوم كے لحاظت يهال لَنْ تَفْعَلُوا بِهِلِ بِ لَمْ تَفْعَلُوا بعد بيس بِ الربھر بھی تم ایمان نہیں لائے تو اس آگ ہے بچوجس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں، جو کا فروں ہی ہے لیے پیدااور تیار کی تنی ہے۔ (۲۵) اس کے بعد موشین کی جنت میں عزت وعظمت کا بیان ہے، ان لوگوں کو جو کہ اللّٰہ تعالیٰ کے ان احکامات کے جو کدان کے اور اللّه تعالی کے درمیان ہیں بجا آوری کرتے ہیں اور ایک تفسیریہ بھی ہے کہ وہ اعمال صالحہ کرتے ہیں لین اہلِ ایمان کو اعمال صالحہ کے سبب حضرت محمد ﷺ اور قرآن حکیم کے ذریعے بشارت وخوشخری حاصل کر کینی جا ہے کہان کے لیے اللہ کے ہاں ایسے باغات ہیں کہ وہاں درختوں اور ان کے مکانات کے بیچے سے شراب، دودھ، شہداور یانی کی نہریں بہتی ہیں۔ جب ان کو جنت میں مختلف تتم کے پھل اور میوے کھانے کوملیں مے تو وہ کہیں سے کہ اس جیسے جمیں اس سے پہلے بھی کھانے کے لیے دیے گئے ہیں، کیوں کہ اٹھیں پھل رنگ میں ایک جیسے اور مزے ولذت میں مختلف تشم کے دیے جائیں محےاوران کے لیے جنت میں ایسی بیویاں ہوں کی جوجیف اور ہوشم کی گند گیوں سے یاک ہوں گی اوروہ اس میں ہمیشہ رہیں ہے، انھیں موت نہیں آئے گی اور نداس سے پیلوگ بھی بے دخل کیے جا کیں گے۔ (۲۷) اب اس کے بعداللہ تعالیٰ بہودیوں کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں جوانھیں قرآن کریم کی مثالوں پر تھا کہ اللّٰہ تعالیٰ تو کسی مثال کے بیان کرنے کوئیس جھوڑ تا اوروہ کسی چیز کے تذکرہ سے شرمائے بھی کیوں۔اس لیے کہ اگر تمام مخلوق بھی ل کرکسی چیز کو پیدا کرنا جا ہے تو وہ سب ذراسی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور مخلوق کے لیے کوئی مثال بیان کرنے میں اسے حیاء رکا وٹ نہیں کہوہ مجھریا اس سے بردی چیز مثلاً تمھی اور مکڑی وغیرہ یا اس سے چیوٹی چیز کی مثال بیان کرے، جولوگ رسول اللہ وظااور قرآن تھیم پرایمان رکھتے ہیں وہ اس بات پریقین رکھتے ہیں کہ بیمثال درست ہےاور جورسول اللّٰہ ﷺ اور قر آن کریم کونہیں مانتے وہ کہتے پھرتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے الیم مثالوں سے کیاارادہ کیا ہے،اے نی کریم ملل آپ فرماد یجے کہ اللّہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے بیاراوہ فرمایا ہے کہاس کے ذریعے سے بہت ہے بہودیوں کو گمراہ اور بہت سے مومنوں کو ہدایت عطافر مائے۔

# شان نزول: إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيَّ ( الخِ )

ابن بزیر نے سدی سے اپن استوروایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے منافقوں کی بیدومثالیں بیان فرمائیں کے مین فقوں کی بیدومثالیں بیان فرمائیں کے مین اللہ مقانی کے کہ اللہ تعالی کی ذات بیان فرمائیں کے مین اللہ مقانی کے کہ اللہ تعالی کی ذات تو اس سے بہت او نجی اور بلند ہے کہ اس میں مثالیں بیان کرے، تب اللہ تعالی نے بیا بہت کر بہدنازل فرمائی کہ ہاں واقعی اللہ تعالی تو نہیں شرماتے اس بات سے کہ کوئی مثال بیان کردیں اور واحدیؓ نے عبدالغنی بن سعید تقفیؓ، موی بن

عبدالرحمان ، ابن برتج معطاء ، حطرت ابن عباس کے واسط سے روایت کیا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب مشرکین کے معبودوں کا تذکرہ فرمایا کہ اگر کھی بھی ان سے کسی چیز کوچین لے تو وہ اسے دور نہیں کر سکتے اور ان کے معبودوں کی حقیقت واضح فرمائی اور کمڑی کا ذکر کیا ہے ، ان چیز وں کے ذکر سے کیا ہوگا ، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بت کریم مازل فرمائی ، عبدالنی غیر معتبر راوی چیں ، عبدالرزاق نے اپنی فسیر میں بواسط معمر قادہ سے روایت کیا ہے کہ جب اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بت مبار کہ نازل فرمائی اور ابن افی حاق مشرکین کہنے گئے کہ کھی اور کمڑی کے ذکر سے کیا فائدہ۔ تب اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بت مبار کہ نازل فرمائی اور ابن افی حاق می کہنے کہ جب اللّہ تعالیٰ نے بیآ بت کریمہ نازل فرمائی تو مشرکین کہنے گئے کہ ان مثالوں اور اس قسم کی مثالوں سے کیا حاصل ہے تب اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بت کریمہ نازل فرمائی تو مشرکین کم تو ان بیاں بیان کر دیں ، پہلا قول سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح فرمائی کہ دواقع اللّٰہ تعالیٰ بیان کیا گیا ہے اس کے زیادہ مناسب ہے اور روایت میں مشرکین کا جوذکر آر ہا ہے ہے سورت کے مثر وع میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کے زیادہ مناسب ہے اور روایت میں مشرکین کا جوذکر آر ہا ہے ہے سورت کے مثر وع میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کے زیادہ مناسب ہے ادر روایت میں مشرکین کا جوذکر آر ہا ہے وہ اس آب یہ کریمہ کے مذکوئی بیاں بیان کردیں ، پہلا قول ان علا مسیوطی )

جو خُدا کے اقرار کومفہوط کرنے کے بعد توڑد ہے ہیں اور جس
چیز (لینی رشتہ قرابت) کے جوڑے رکھے کاخدانے تھم دیا ہے اُس
کو قطع کئے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں ہی لوگ
نقصان اُٹھانے والے ہیں (۲۷) (کافرو) تم خُدا ہے کوئر مُنکر ہو
کتے ہوجس حال میں کہتم ہے جان تھے تو اُس نے تم کو جان بخشی
پیروہی تم کو مارتا ہے پیروہی تم کوزندہ کر رہا پھر تم اُس کی طرف لوٹ
کر جاؤگ (۲۸) وہ بی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین
میں ہیں تمہارے لیئے بیدا کیں پھر آ انوں کی طرف متوجہ ہوا۔ تو
اُن کو ٹھیک سات آسان بنا دیااور وہ ہر چیز سے خبر دار ہے
اُن کو ٹھیک سات آسان بنا دیااور وہ ہر چیز سے خبر دار ہے
پروردگارنے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں (اپنا) نائب
پروردگارنے فرشتوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے خفس کونا ئب بنانا
بیانے والا ہوں اُنہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے خفس کونا ئب بنانا

الَّنِ يَنَ يَنْقُطُونَ عَهْنَ اللهِ مِنْ بَعْدِ وَيَقَطَعُونَ وَالْمَوْنُ وَاللّهِ مِنْ بَعْدِ وَيَقَطعُونَ وَالْمَوْنُ وَاللّهُ وَالْمَوْنُ وَاللّهُ وَالْمَوْنُ وَاللّهُ وَالْمَوْنُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَوْنُ وَاللّهُ وَالْلّهُ وَاللّهُ وَل

تعریف کے ساتھ تیجے وتقدیس کرتے رہتے ہیں (خُدانے )فر مایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے (۴۰)

#### تفسير مورة بقرة آيات ( ٢٧ ) تا ( ٣٠ )

(۳۷) اس متم کی مثال سے یہودی گمراہ ہوتے ہیں جورسول اللّٰہ ﷺ بہت تا کیدوز در کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اور لوگوں کو ہیں اور پھر بدعہدی کا ارتکاب کرتے ہیں اہلِ ایمان اور رسول اکرم ﷺ کے ساتھ صلہ رحمی کوختم کرتے ہیں اور لوگوں کو رسول اللّہ ﷺ اور قرآن حکیم سے بدطن کرتے ہیں یہی لوگ دنیا وآخرت کے تباہ ہونے کی وجہ سے گھائے اور خسار ہے

میں ہیں۔

(۲۸) اب اللّه تعالیٰ جیرانگی ہے ان کی حقیقت کو داختے میں کہتم نطفہ کی صورت میں اپنے باپوں کی پشتوں میں موجود تھے، اس کے بعد اس نے تہ ہیں تمہاری ماؤں کے رحم میں زندہ کیا، پھرتمہاری عمر کے پورا ہونے پر تمہیں موت دی، اس کے بعد قیامت میں تمہیں زندہ کرے گااور آخرت میں پھرتمہیں اللّه تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، جہاں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔

(۲۹) اس کے بعداللّٰہ تعالیٰ آپنے احسانات کا (جواس کے انسانوں پر ہیں) تذکرہ فرماتے ہیں کہ اس اللّٰہ نے تہمارے لیے مختلف قتم کے جانوروں اور باغوں وغیرہ کو بنایا اور تمہارے تابع کیا بھر آسان کو پیدا کرنے کی طرف متوجہ ہوااور سات آسان برابر زمین کے اور بنائے اور وہ ذات الٰہی آسانوں اور زمینوں میں سے ہرایک چیز پیدا کرنے پرقدرت رکھتی ہے۔

(۳۰) '' اب اللّه تعالیٰ ان فرشتوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جنھیں آ دم الظیٰظ کو تجدہ کرنے کا تھم و یا گیا تھا کہ جس وقت اللّه تعالیٰ نے ان فرشتوں سے جو کہ زمین میں رہنے والے تھے ، فر مایا میں تمہارے بدلے زمین پرایک خلیفہ بیدا کرنے والا ہوں ، انھوں نے کہا کہ کیا آپ ایسے لوگوں کو بیدا کرنے والے ہیں جو گناہ اورظلم کا ارتکاب کریں گے اور ہم آپ کے تھم کے مطابق عبادت کرتے ہیں اور پاکی کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے ہیں، ارشاد ہوا میں اس خلیفہ (آ دم النظیٰظ) کی حکمتوں کو زیادہ جانتا ہوں۔

اور أس نے (آدم كوسب چيزوں كے) نام سكھائے كيم أن كو فرشتوں كے سائے كيا اور فر مايا كداگر ہے ہوتو مجھے إن كے نام بتاؤ (٣١) أنہوں نے كہاتو پاك ہے بقتناعلم تو نے ہمیں بخشاہ اس كے بوا ہمیں گچھ معلوم نہیں بیشك تو دانا (اور) حكمت والا ہے (٣٣) (تب ) خدا نے (آدم كو) حكم ديا كہ آدم! تم إن كو ان كے تام بان (چيزوں) كے نام بتاؤ۔ جب أنهوں نے أن كو إن كے نام بتاؤ۔ جب أنهوں نے آن كو إن كے نام بتائو (فرشتوں ہے) فر مايا كيوں ميں نے تم ہے نہيں كہا تھا كہ بتائو اور جوتم ميں آ سانوں اور زمين كی (سب) پوشيدہ با تيں جانتا ہوں اور جوتم طاہر كرتے ہواور جو پوشيدہ كرتے ہو(سب) جھے كو معلوم ہا ہر كرتے ہواور جو پوشيدہ كرتے ہو(سب) جھے كو معلوم ہا كہ ورود دو پوشيدہ كرتے ہواس كہ آدم كے آگے تجدہ كروتو وہ سب تجد ہيں گر بڑے گرشيطان نے انكاركيا اور غرور كروتو وہ سب تجد ہيں گر بڑے گرشيطان نے انكاركيا اور غرور كروتو وہ سب تجد ہيں گر بڑے گرشيطان نے انكاركيا اور غرور

میں آکر کا فربن گیا (۳۳)اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہواور جہاں ہے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ (پیو)لیکن اِس درخت کے پاس نہ جانانہیں تو ظالموں میں ( داخل ) ہوجاؤ گے (۳۵ )

### تفسير سورة بقرة آيات ( ٢١ ) تا ( ٢٥ )

(۳۱) چنانچداللّٰہ تعالیٰ نے حضرت آ دم النظیۃ کوتمام اولا دے نام سکھادیے اور ایک قول یہ ہے کہ جانوروں وغیرہ کے نام حتی کہ بیالداور چینی تک کے نام بتلا دیے۔ پھران چیزوں کے نام ان فرشتوں پر (جن کوسجدہ کا حکم ملاتھا) چیش کے اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا مجھے مخلوق اور ان کی اولا دے متعلق اطلاع دو، اگرتم اپنی پہلی بات میں ہے ہو۔

(۳۲) فرشتوں نے جواباعرض کیا کہ ہم اپنے قول سے رجوع کرتے ہیں ہمیں جوتو نے بتایا اتناہی علم ہے تُو ہم سے اور ان سے اور ہماری باتوں اور ان کی باتوں سے زیادہ باخر ہے۔

(۳۳) اب حضرت آدم الطِنظ کوان اساء کے بتلانے کا تھم ہوا جوانھوں نے بتادیے۔ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ تمام آسانوں اور زمینوں کی پوشیدہ باتوں کواوران چیزوں کو جوتم فرشتے حضرت آدم الطِنظ کے بارے میں اپنے پروردگار کی اطاعت کا اظہار کرتے ہواور جو پوشیدہ رکھتے ہواور جو چیز شیطان ملعون نے ان کے سامنے ظاہر کی اور جو پوشیدہ رکھی، سب کوتہارار بنو بی جانتا ہے۔

(۳۴) یقیناً ہم نے فرشتوں کوآ دم الظینی کے لیے تعظیمی تجدہ کرنے کا تھم دیا گر شیطان ابلیس نے تھم الہی کو نہ مانا اور حضرت آ دم الظینی کو تجدہ نہ کیا اور اپنے آپ کو بڑا تہ تجھا اور شیطان اس کے بعد تھم الہی کی نافر مانی کرنے کی وجہ سے کا فروں میں سے کا فروں میں سے کا فروں میں سے کے اللہ تعالی کے علم میں پہلے ہے ہی ہے بات تھی کہ وہ کا فروں میں سے ہے۔ یا یہ کہ سب سے پہلا کا فرشیطان بنا۔

(۳۵) اس کے بعد اللہ تعالیٰ آ دم النظافیٰ اور ﴿ اعلیہا السلام کا قصہ خاص بیان کرتے ہیں کہتم آ دم النظافیٰ ور ﴿ اعلیہا السلام جنت میں جاؤ، تمہارے لیے وہاں بہت فراخی ہے اور جہاں تمہارا دل جاہے پھرو، باقی اس درخت میں سے مت کھانا، ورنہ تم ایخ نفسوں کونقصان بہنچانے والے ہوجاؤگے۔

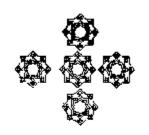

# فَأَزَلَهُمَا الشَّيْطُنُ

عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَامِمَا كَانَافِيْهُ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَنُوقُ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّوْمَتَاعُ الرَّعِيْنَ فَتَلَقَّى الْبَعْضِ عَنُوقُ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّوْمَتَاعُ الرَّعِيْنَ فَتَاكِمَ الْمَعْنَى الْمَعْنَى وَلَا الْمَعْنَى وَلَا الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْنَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى

المحرشيطان نے دونوں کو دہاں سے پھلا ديا در جس (عيش ونظاط) ميں تھے اُس سے اُن کو نگاوا ديا۔ تب ہم نے حکم ديا کہ دہارے ہين ہريں ہے) چلے جاؤتم ايک دوسرے کے دُشمن ہواور تہمارے ليے زمين ميں ايک وقت تک شھانداور معاش (مقرر کرديا گيا) ہے (٣٦) پھر آدم نے اپنے پروردگار سے پچھ کلمات کيھے (اور معافی ما گی) تو اُس نے قصور معاف کرديا ہے شک وہ معاف کرنے والا (اور) صاحب رخم ہے (٣٤) ہم نے فرمایا کہم سب کرنے والا (اور) صاحب رخم ہے (٣٤) ہم نے فرمایا کہم سب ہمان ہے اُتر جاؤ۔ جب تمہا رے پاس ميری طرف سے ہدايت کي پيروی کی اُن کونہ پچھ خوف ہوگا اور نہ وہ عمناک ہوں گے (٣٨) اور جنہوں نے دراس کو ) قبول نہ کيا اور ہماری آخوں کو جمثلا يا وہ دوز خ اُس يعن جائے والے بيں (اور) وہ بميشداس بيس جي گھرا يا دہ دوز خ اُس يعن جيرے والے بيں (اور) وہ بميشداس بيس جي گھرا ہو گھرا اور جو بيس نے تم پر کئے شھراورا کی وہرا کروجو بیس نے تم پر کئے شھراورا کی اور اگرار کو پورا کروجو بیس نے تم ہے کیا تھا بیں اُس اقرار کو پورا کروں گا جو بیس نے تم سے کیا تھا بیں اُس اقرار کو پورا کروں گا جو بیس نے تم سے کیا تھا بیں اُس اقرار کو پورا کروں گا جو بیس نے تم سے کیا تھا بیں اُس اقرار کو پورا کروں گا جو بیس نے تم سے کیا تھا اور بھھ بی سے ڈرتے رہوں میں کروں گا جو بیس نے تم سے کیا تھا اور بھھ بی سے ڈرتے رہوں میں کروں گا جو بیس نے تم سے کیا تھا اور بھھ بی سے ڈرتے رہوں میں کروں گا جو بیس نے تم سے کیا تھا اور بھی سے ڈرتے رہوں میں کروں گا جو بیس نے تم سے کیا تھا اور بھی سے ڈرتے رہوں میں کہم سے کیا تھا در بھی سے ڈرتے رہوں میں کروں گا جو بیس نے تم سے کیا تھا اور بھی ہیں نے تم سے کیا تھا در بھی سے ڈرتے رہوں میں کروں گا جو بیس نے تم سے کیا تھا دی کورن کے سے کیا تھا دور کروں گا جو بیس نے تم سے کیا تھا دی کروں گا جو بیس نے تم سے کیا تھا دور کورن کیا تھا دیں کیا تھا دیں اور کروں گا جو بیس نے تم سے کیا تھا دی کروں گا جو بیس کے تھا دیں کروں گا جو بیس نے تم سے کیا تھا دیں کروں گا جو بیس نے تم سے کیا تھا دیں کروں گا جو بیس کے کروں گا کے کروں گا جو تھی کروں گا کور کروں گا جو تھیں کے کیا تھا دیں کیا تھا دیں کروں گا کوری کروں گا جو تھیں کیا تھا دیں کروں گا کیا تھا کیں کروں گا کی کروں گا کیا تھا کیں کروں گا کیا کروں گا کروں گا کروں گا کی کروں گا کیا کیا کروں گا کروں گا کروں گا کروں گا کی

۔اور جو کتاب میں نے (اپنے رسول محمد ﷺ پر) نازل کی ہے جو تمھاری کتاب (تورات) کوسچا کہتی ہے اُس پر ایمان لاؤاوراُس سے منکرِ اوّل نہ بنواور میری آیتوں میں (تحریف کر کے ) اُنکے بدلے تھوڑی می قیمت ( بینی دنیا وی منفعت ) نہ حاصل کرواور مجھی سے خوف رکھو (۴۸)

### تفسير مورة بقرة آيا ت ( ٣٦ ) تا ( ٤١ )

(٣٦) چنانچدان دونوں (آدم وحوا) کوشیطان نے جنت سے پھسلانے کی کوشش کی اوراس وسعت وکشادگی کی جگہ سے ان کونکلوادیا اورہم نے حضرت آدم الطبی ان موان شیطان اور سانپ سے کہا، کہ زمین پراتر و جہال تمہارے لیے موت تک ٹھوکانا، فائدہ اورمعیشت ہے۔

(٣٧) حضرت آدم الطفيخ كووه كلمات سكھائے گئے اور انھوں نے سيھے ليے يا ان كوبطور الہام بتائے گئے تا كہ يہ كلمات حضرت آدم الطفيخ اور ان كى اولا د كے ليے توبہ كا ذريعہ ہوں چنانچہ اللہ تعالى نے ان كى غلطى كومعاف كرديا اور جو فخض بھى توبہ كى حالت ميں مرجائے اللہ تعالى اس كى غلطى كومعاف كرنے والے ہیں۔

(۳۸) پرہم نے حضرت آدم الطبیخ، ﴿ اعلیہا السلام، ابلیس اور سانپ ہے کہا کہ آسان ہے اتر و، اس کے بعد اللّٰہ تعالیٰ حضرت آدم الطبیخ، ﴿ اعلیہا السلام، ابلیس اور سانپ ہے کہا کہ آسان ہے اتر و، اس کے بعد اللّٰہ تعالیٰ حضرت آدم الطبیخ کی اولا دکو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ جس وقت اور جب بھی تنہا رے پاس میری طرف سے کتاب اور رسول آئے تو جو محفوں کتاب رسول کی ابتاع کرے گا تو اسے پیش آنے والے عذاب کا خوف اور جو انھوں نے کام کیے ہیں ان پڑم نہیں ہوگا اور یہ بھی تفسیر ہے کہ انھیں ہمیشہ خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس وقت میں معمدہ معلیٰ معمدہ معلیٰ سے کہ جس وقت میں اس کو میں اس کا معمدہ معلیٰ معلیٰ معمدہ معلیٰ معل

موت کوذنج کیاجائے گااس وقت انہیں خوف اور جب دوزخ کو بھراجائے گا تب انھیں غم نہ ہوگا اور جن لوگوں نے کتاب اور رسول کو جمثلایا وہ دوزخ والے ہیں۔اس میں ہمیشدر ہیں گے۔ندان کو وہاں موت آئے گی اور نہ ہی وہ دوزخ سے نکالے جاتیں گے۔

(٣٩٣٩) الله تعالى نے بني اسرائيل پر جوانعامات كيے۔اب ان كى ياد د ہانى كروائى جاتى ہے كہا ،اولا د يعقوب! مير انعامات برالله كالشكركرواورمير احسانات كومحفوظ ركهوجويس نةم بركتاب نازل كركے اور رسول بھيج كراور ايسے ى فرعون اوراس كى آل كوغرق كر كے اور تهميں اس سے نجات دے كراور بطور انعام "مسن و مسلسوى" وغيره نازل کر کے کیے اور اس نبی کریم ﷺ کے بارے میں میرے عہد ویٹاق کو پورا کروا گرتم نے ایسا کیا تو میں تنہیں جنت میں داخل کروں گا اور بدع بدی کرنے سے مجھے درو۔میرے علاوہ اور کسی سے نہ ڈرواور میں نے جریل امین کے ذریعے سے جو کتاب نازل کی ہے اور اس کتاب کے جو کہتمہارے پاس ہے تو حید ، رسول اللّہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے طیہ مبارک،آپ کی صفات اور بعض احکام شریعت میں تورات کے موافق ہے۔رسول اکرم الله اور قرآن کریم کے سب سے پہلےمنکر نہ بنواور رسول اکرم ﷺ کی صفات اور آپ ﷺ کے اوصاف (جن کا تورات میں ذکر ہے ) ان کو چمیا کرمعمولی معاوضہ مت لواور حضرت محمد اللے کے بارے میں مجھ ہی ہے ڈرو۔

(۳۱) باطل کوئل کے ساتھ نہ ملاؤ کہ دجال کی صفت کو العیاذ باللّہ رسول اکرم ﷺ کی صفت کے ساتھ مخلوط کرنے لگو اورتم اسے بوشیده کرنے کوجانے ہوئے تن بات کومت چمیاؤ۔ (اورحضور ﷺ پرائیان لے آؤ)

www.besturduboo

وَلَاتُلْبِسُواالَحَقّ

بِالْبَاطِلِ وَتَكَثَّتُواالْحَقَّ وَأَنْتُمُ تَعَلَّمُونَ @وَاقِيْبُواالصَّلُوتَهُوَاتُوا الْزُكُوةَ وَازْكُعُوْا مُعَ الرَّكِعِيْنَ ۞ تَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرَوْتَنْسُوْنَ انُفُسَكُمْ وَانْتُحُرِّتُنْ لُوْنَ الْكُتْبُ أَفَلَا تَعَقِلُوْنَ ﴿ وَاسْتَغِيْثُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّاوَةِ وَإِنَّهَا لَكُمِ يُزَوُّ إِلَّا عَلَى أَغْشِعِيْنَ ﴿ الَّذِينَ يَعْلَنُونَ وَهُ إِلَيْهُمُومُ لَقُوُارُوِّكُمْ وَأَلَّهُمُ إِلَيْهِ رَحِعُونَ هَٰ لِيَقِ إِنْهَ إِنِّلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الْتِيْ الْعُنْتُ عَلَيْكُورُ الْفِي فَضَّلْتُكُورُ عَلَى الْعَلَمِيْنَ ® ۘۜۅٙٳڷؖڡٛؖٷٳؽ**ٷؗؗ**ؖؗڡٵڒؖڷڂڋۯؽؙڡؘٛۺؙۼؽ۬ؖڵڡؙٛڛۺٙؽٵۊڒؽڠ۬ؠڷ مِنْهَاشَفَاعَةُ وَلا يُؤْخَلُ مِنْهَا عَلْ لُ وَلا مُنْ يُتُحَرُونَ ٥

اورحق كوباطل كيساته مذهلاؤاورتجي بات كوجان بوجو كرنه يتغياؤ (۳۲) اور نمازیز ها کرواورز کو ة دیا کرواور (خُداک آگ) تھیکنے والول كے ساتھ تحمكا كرو ( ٣٣) (يد) كيا (عمل كى بات ب كر) تم لوكول كو نكى كرف كو كيت بوادراي تنك فراموش كي وية موحالاتكه تم كتاب (فدا ) بمي يرصة موكياتم تجية مو؟ (۳۴) اور (رنج و تکلیف میں) مبراور نمازے مددلیا کرواور ب شک نماز کراں ہے مگر اُن لوگوں پر (گرال نہیں) جو بجز کرنے والے ہیں (۴۵) جو یقین کئے ہوئے ہیں کہوہ اپنے پروردگارے لنے والے بیں اور اُس کی طرف لوث کر جانے والے بیں (۲۷) اے بیقوب کی اولا د!میرے دوا حسان یاد کر وجو میں نے تم پر کیے ً تے اور یہ کہ میں نے تم کو جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخش تھی (27) اوراُس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے پہلے تھی کام ندآئے اور ندیسی کی سفارش منظور کی جائے اور ندیسی سے کسی طرح کا

### تفسیر سورة بقرة آیاات ( ٤٢ ) تا ( ٤٨ )

(۳۳) ایمان کے بعداللہ تعالیٰ اب ان پربعض احکامِ شریعت کی فرضیت کو بیان کرتے ہیں کہ پانچ نمازوں کو پورا کرواورا پنے اموال کی زکو ۃ دواور رسول اکرم ﷺاور آپ کے محابہ کرام کے ساتھ پانچے وقت کی نمازیں باجماعت پرمعور

(۱۳۳) ابالله تعالی جل شانه سرداروں کی حالت کو بیان کرتے ہیں کہتم کمتر اور ذکیل لوگوں کوتو ، تو حیداور محمد وظف کی انتاع کا تھم دیتے ہواور اپنے آپ کو بھلائے ہیٹھے ہو، خود انتاع نہیں کرتے اور ان کوخود کتاب پڑھ کرسناتے ہو، کیا تبہارے یاس مجھاور عقل نہیں ؟

(۵۵) اور الله تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی اور گناہوں کے ترک پر مبر سے اور گناہوں کا خاتمہ کرنے کے لیے زیادہ نمازوں سے مددلو، اور نماز بہت بھاری ہے گر تو اضع کرنے والوں پر، جواس بات کوجائے ہیں اور انھیں یقین ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا دیدار کریں مے اور مرنے کے بعدای کے سامنے پیش ہونا ہے۔

# شان نزول: أمَّا مُرُوِّنَ النَّاسَ بِالبِرِّ ( الخِ )

واحدی اور نظامی نے کلبی ،ابوصالح کے ذریعہ سے حضرت عبداللہ این عباس سے روایت کیا ہے کہ بیآیت کر یمد مدینہ منورہ کے یہود کے متعلق نازل ہوئی کیول کہ ان میں سے ہرایک اپنی نخمیال ،اپنے رشتہ داروں اوران مسلمانوں سے جن کے ساتھوان کا معاہدہ تھا کہتے تھے کہ جس دین پرتم ہوائی پر ٹابت رہوا در پیخص لینی رسول اللّٰہ ﷺ جس بات کا تمہیں تھم دے وہ حق اور درست ہاور لوگول کوائیان لانے کا کہتے تھے اور خور نہیں لاتے تھے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )

(۳۷-۳۷) اے یعقوب الظفالا کی اولاد! میرے ان انعامات کو یادر کھوجو میں نے تم پر کیے ہیں اور میں نے تمہیں کتاب، رسول اور اسلام کے ذریعے تہارے زمانے کے جہان پر تمہیں فضیلت دی ہے۔

(۴۸) اوراگرتم ایمان ندلا دَاور یہودیت سے توبه ندکروتو اس دن کے عذاب سے ڈروجس دن کوئی کا فرفر دکسی کا فر فرد کی اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی حفاظت نہیں کر سکے گانداس دن کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت مانی جائے می اور نہ کی تنم کا فدیہ تجول کیا جائے گا اور ندان کوعذاب الٰہی سے بچایا جاسکے گا۔



وَإِذْ نَجَيْنُكُوْنِ الْ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُوْ سُوْءَ الْعَلَابِ فَرَعُوْنَ يَسُوْمُوْنَكُوْ سُوْءَ الْعَلَابِ فَرَا فَالْمُ الْمُوْنِ الْمَاءَكُوْ وَفَى خَلِكُوْ بَلَانِقِ فَى فَلِكُوْ بَلَانِقِ فَى فَلِكُوْ بَكُونَا أَكُونُ الْمَاءُونَ وَالْمُونَ الْمَاءُونَ الْمَاءُونَ الْمَاءُونَ الْمُؤْنَ الْمُونِ الْمَاءُونَ الْمُؤْنِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْنِ وَاللّهُ وَاللّهُو

(بڑا) ظلم کیا ہے تواہیۓ پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرواورائے تئیں ہلاک کرڈ الویتمہارے خالق کے نزد کیے تمہارے تق میں بھی بہتر ہے پھراُس نے تمہاراقصور معاف کردیاوہ بے شک معاف کرنے والا (اور) صاحب رحم ہے (۵۴)

## تفسير سورة بقرة آيا بت ( ٤٩ ) تا ( ٥٤ )

(۳۹) اورجس وقت ہم نے تہمیں فرعون اوراس کی قوم سے نجات دی، جو تہمیں بخت قسم کاعذاب دیا کرتے تھے۔ اللّٰہ تعالیٰ ان کے عذاب کی کیفیت کو بیان فرماتے ہیں کہ تہماری چھوٹی اولا دکووہ ذرج کرڈالتے تھے اور بردی عورتوں کو خادم بنالیتے تھے اور بہتہمارے اللّٰہ کی جانب سے بہت بردی آزمایش تھی۔ بہتمی تفسیر ہے کہ پھر فرعون سے نجات ولانے میں بہاللّٰہ تعالیٰ کی بہت ہی بردی فعمت تھی ،اب نجات دے کر جوان لوگوں پراحسان کیاا ورفرعون اوراس کی قوم کوغرق کیا ہے اللّٰہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں۔

(۵۰) ۔ اورجس وفت ہم نے دریا کو پھاڑ کرتہ ہیں غرق ہونے سے بچایا اور فرعون اور اس کی قوم کوغرق کر دیا اور اس منظر کوتم تین دن بعد تک دیکھتے رہے۔

(۵۱) اور یقیناً ہم نے موی الطبیع کو کتاب دینے کا وعدہ کیا تھا، پھرتم لوگوں نے حضرت موی الطبیع کے پہاڑ پر جانے کے بعد بچھڑے کی پوجا شردع کردی محرحقیقت میں تم نقصان اٹھانے والے تھے۔

(۵۲) اس بچھڑے کی پوجا کے بعد ہم نے تہمیں چھوڑ دیا اور تمہارا خاتمہ نہیں کیا، تا کہتم میرے معاف و درگزر کرنے پرشکر بجالا ؤ۔

(۵۳) اورجس وقت ہم نے موٹی الطبیخ کوتو رات وی اوراس میں حلال وحرام اورامرونی وغیرہ کو بیان کیا۔ ایک بیہ

بھی تغییر ہے کہ اس میں فرعون پرغلبہ حاصل کرنے کو بیان فر مایا تا کہتم لوگوں کو گمراہی سے ہدایت حاصل ہو۔ (۵۴) حضرت موی الظفیلا کا ان کی قوم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اللّٰہ تعالی اس کا ذکر فرماتے ہیں، حضرت موی الظفیلانے نے اپنی قوم سے کہا کہ اس بچھڑے کی پوجا سے تم لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ان کی قوم نے ان سے کہا اب آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں۔

حفرت موی النیجی نے کہا اپنے رب سے توبہ کرو۔ انھوں نے کہا کہ کس طرح ،حفرت موی النیجی نے کہا کہ جس نے پچھڑ ہے کہ کہ جس نے پچھڑ ہے کی چوانہیں کی وہ اس کوئل کرے کہ جس نے پچھڑ اپری کی ہے اس قل کے ذریعے جو توبہ ہوگی وہ تہمارے جن میں تمہارے جن میں تمہارے جن میں جناب میں بہتر ہوگی اور وہ تہمیں معاف کردے گا اور جو توبہ کرے وہ اس کومعاف کرنے والا اور جو توبہ پر مرجائے وہ اس کے جن میں رہم ہے۔

وَإِذْقُلْتُمْ

يئۇسى آن ئۇمن لك عَلى الله جهرة فاكفائدگه الصيقة وانته تنفرون وظللنا علىكى النه جهرة فاكف تكفر كَالله تشكرون وظللنا علىكى النهام وانزلنا عكى كه الهن والساوى كافوامن كليب مارزفنك ف عكى كه الهن والساوى كافوامن كليب مارزفنك و وماظله وفاولان كافوا أفلسه ميظله ون ولافكنا الدخلواله إلى القرية فكافوام فاكون شئته رفل الافكواله الهندية القوية فكافوام فاكون كله غيرالين قيل الهندين في فيال الذين ظلوا وركاق السّام بهاكانوايق فون

ادر جبتم نے (موئ " سے) کہا کہ موئ " جب تک ہم خدا کو ساسے ندد کھے لیں مے تم پرائیاں نہیں لا کیں مے قدتم کو تکل نے آگھیرا اور تم دیکے دید ہم نے تم کواز مر نو زیمہ کر دیا تا کہ تم احسان مانو (۵۲) اور بادل کا تم پر سایہ کے رکھا اور (تہارے لیے) من وسلوی اُتارتے رہے کہ جو پاکیزہ پررگوں نے آگ کو طافر مائی ہیں اُن کو کھا کو (پو) ( گر تہارے پر برگوں نے اِن نعتوں کی پکھے قدر نہ جاتی) اور وہ ہمارا پکھ نہیں بررگوں نے اِن نعتوں کی پکھے قدر نہ جاتی) اور وہ ہمارا پکھ نہیں بکاڑتے ہے بلکہ اپنائی نقصان کرتے ہے (۵۷) اور جب ہم نے نگا کہ اپنائی نقصان کرتے ہے (۵۷) اور جب ہم نے راان ہے کہاں کہ اور اور کھنا) دروازے ہی داخل ہونا تو رائی ہی جہاں سے چاہوخوب کھا کو (پو) اور (ویکنا) دروازے ہی داخل ہونا تو سے جاہوخوب کھا کو (پو) اور (ویکنا) دروازے ہی داخل ہونا تو سے دوالوں کو اور زیادہ و یں گے (۵۸) تو جو ظالم ہے آنہوں نے اس لفظ کو جس کا اُن کو تھم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا

شروع کیالیں ہم نے ( اُن ) ظالموں پر آسان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافر مانیاں کئے جاتے تھے (۵۹ )

## تفسير سورة بقرة آيا بت ( ٥٥ ) نا ( ٥٩ )

(۵۵) اے قوم موکی (الظیمانی) تم نے حضرت موکی الظیمانی ہے کہا ہم آپ کے کلام کی تقیدین نہیں کریں گے، جب تک کہ ہمیں بھی اللّٰہ تعالیٰ کی اس طرح زیارت حاصل ہوجائے جس طرح کہ آپ کو ہوئی ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ تم لوگوں کو آگ نے صلمادیا اور تم آپس میں اس منظر کود کھے دہے۔ (۵۲) پھرہم نے مہیں مارنے کے بعد زندہ کیا تا کہ اس زندہ کرنے پرتم اللّٰہ کاشکرادا کرو۔

(۵۷) اور ہم نے وادی تند میں تم پر بادل کو سار قان کیا اور بٹیر تمہارے پاس وادی تند میں پہنچائے اور بیر حلال روزیاں ہم نے تہمیں کھانے کودیں مگرکل کے لیے اس میں سے جمع کر کے مت رکھولیکن تم نے ابیا ہی کیااور ہم نے ان کے ذخیرہ بنانے کی وجہ سے کوئی کی نہیں مرخود انھوں نے اینے آپ کو نقصان پہنچایا۔

(۵۸) اورجس وقت ہم نے کہا کہاس"اریحا" تا میستی میں داخل ہواور جہال سے جا ہو کھا وہمہارے لیے فراخی اوروسعت ہاوراس ستی کے دروازہ سے جھکتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی ما تکتے ہوئے یالا الله الا الله کہتے ہوئے داخل ہوتا، ہم تمہارے گناہوں کی معافی کے ساتھ بتمہاری نیکیوں میں بھی اضافہ کریں گے۔

(٥٩) چنانچيان اصحاب حله نے جواينے حق ميں ظالم تھے ہمارے تھم کوتبديل كر ڈالا اور حسطة (ليعن توبه) كہنے كى بجائے بطور فداق كے حنطة مسمعاناً (يعنى سرخ كيبول كهنا) شروع كرديا، نتيجديد لكلاكه ان اصحاب طه بر جنھوں نے ہمارے تھم میں تبدیلی کی تھی ،ہم نے اس تھم عدولی کی بنا پران پر طاعون کی بیاری مسلط کردی۔

اور جب موی فی فی توم کے لئے (خداسے) یانی مانکاتو ہم نے کہا کہا ی لائمی پھر پر مارو ( اُنہوں نے لائمی ماری ) تو پھراس میں ے بارہ جشے پھوٹ کلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا کھاٹ معلوم

کرکے پانی پی لیا (ہم نے حکم دیا کہ)خدا کی (عطا فرمائی ہوئی) روزی کھاواور پرومرز مین میں قسادنہ کرتے پھرتا (۲۰)اور جبتم نے کہا کہ مویٰ اہم ہے ایک (عی) کھانے پر مبرنہیں ہوسکتا تو اپنے

یرور دگار سے دُعا شیجئے کہ تر کاری اور مکڑی اور گیہوں اور مشوراور پیاز (وغیرہ) جو نباتات زمین سے امکی ہیں مارے لئے پیدا

كرد \_\_\_ أنهول في كها كد بعلا عُمده چيزيں چيوز كرأن كے بد\_لے ناقص چزیں کیوں جاہے ہو (اگریمی چزیں مطلوب ہیں) تو کسی

شريس جا أترو دبال جو ماسكتے مول جائے گااور (آخركار) ذلت (ورسوائی) اور محتاجی (و بے نوائی) اُن سے چمٹادی منی اور وہ خدا

ك غضب من كرفار مو محة ربياس لئے كدوه خداكى آيوں سے ا ٹکارکرتے تھے اور ( اُسکے ) نبیوں کو ناحق قبل کردیتے تھے ( یعنی ) یہ

اس کئے کہنا فرمانی کئے جاتے اور صدیے بڑھے جاتے تھے(۲۱)

وإذااستكفي فؤسى لقونه

فَقُلْنَا اضْرِبْ يِتَصَاكَ أَنجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ الْأَنتَا عَشُرَةً عَيْنًا 'قَلْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَنشَّرَةُ ثُمُّ كُلُّوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزُقِ الله وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدٍ يْنَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ لِمُوسَى كَنْ نَصْيِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ فَأَنْعُ لَنَا رَبُّكَ يُغُرِجُ لَنَا مِنَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنُ بَقُلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُوْمِهَا وَعُرَسِهَا وَبَصَالِهَا أَقَالَ الشَّنتَبِي لُؤْنَ الَّذِي هُوَ اَدُنَّى بِالَّذِي هُوَ خَيْرُ الْفَيطُوْامِضَرَّا فَإِنَّ لَكُنْمُ مَّاسَ الْتُكُرُ وَصُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسُكِّدَةُ وُّبِّكَاءُ وُيغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَكُفُرُ وَنَ بِاللَّهِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّهِ بِينَ غِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وُكَانُوْا يَغْتَدُونَ ۗ

تفسير سورة بقرة آيات ( ٦٠ ) تا ( ٦١ )

(٧٠) وادى تديين حضرت موى الطينية نے يانى كى دعا كى تھى۔اللّٰہ تعالىٰ نے اس پھر پر جوحضرت موى الطينية كے ساته تعاعما مارنے كاتھم ديا بير پھرالله تعالى نے حضرت موى الطفير كوديا تعااس پر باره نشان تھے ہرا يك نشان سے جس وقت اس پراپناعصا مارتے تھے ایک نہر جاری ہوجاتی تھی، چنانچہ بارہ نہریں جاری ہوگئیں اور ہرایک قبیلے نے اپی نہر کو پہچان لیا۔اللّٰہ تعالٰی نے ان سے کہا تر نجبین اور بٹیر کھا وَاوران تمام نہروں سے پانی پیواورز مین میں فسادنہ کرو اور موی الطبیع کی تافر مانی نہ کرو۔

(۱۲) اورتم نے پھر کہا کہ صرف اس ایک قتم کے کھانے یعنی تر بجین اور بٹیر پر ہم نہیں رہ سکتے ، اللہ تعالیٰ ہے زمین کی پیدا وار ما نگلنے لگے تا کہ ساگ بہسن ، پیاز ، کلڑی وغیرہ پیدا ہو۔ حضرت مویٰ الطبیٰ نے کہا بہن اور پیاز جیسی اونی پیزکو'' مدن و سلوی''کے مقابلے میں جوافضل اور اعلیٰ ہے تبدیل کرتے ہو یعنی اونی درجے کی چیز کو مانکتے ہواور اعلیٰ درجے کی چیز کو چھوڑتے ہو، جس شہر ہے آئے ہو وہ ہاں چلے جا کیا اور کسی شہر میں۔ وہاں جوتم لوگوں نے درخواست کی درجواست کی جو بھی اور وہ فقر وافلاس کی مصیبت میں پڑگئے اور اللّٰہ ہے وہ بی ملے گا نتیجہ بیہ وا کہ اس کے بعد ان پر جزیہ کی ذلت اتاری گئی اور وہ فقر وافلاس کی مصیبت میں پڑگئے اور اللّٰہ تعالیٰ کی جانب سے لعنت وذلت اور مسکنت کی سزا کے ستحق ہوگئے کیوں کہ وہ رسول اکرم پھی اور قرآن کریم کا انکار اور انبیا کرام کونا جا بڑ قبل کرتے تھا ور یوم السبت کے بارے میں حق سے تجاوز کرتے اور انبیا کرام کے قبل کرنے اور گنا ہوں کو حلال سمجھنے کی وجہ سے بیغضب ان پر نازل ہوا۔

اِنَ الْذِيْنَ امْنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰى وَالصِّينِيْنَ مَنَ امْنُوا وَالنِّمْ الْمُوْرِوَعُولَ صَالِحًا فَاهُمْ الْجُرُهُمُ مَنَ امْنَ وَالْمُوْ وَالْمُوْرُوعُولَ صَالِحًا فَاهُمْ الْجُرُهُمُ مَنَ اللَّهُ وَالْمُورُ وَعُولَ الْمُؤْوِلُ الْمُؤْوِلُ عَلَى وَالْمُ الْجُرُونُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْوَقُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزُنُونَ وَإِذْ أَنْ اللَّهُ وَالْمُؤْوَقُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزُنُونَ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَفَعُمْ اللَّهُ وَرَفَعُمْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَفَعُمْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَفَعُمْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَحْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَا وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الللْلِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جولوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یاستارہ پرست (یعنی کوئی شخص کسی قوم و فد ہب کا ہو) جو خدا اور رو نے قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا تو ایسے لوگوں کو اُن (کے اعمال) کاصلہ خدا کے ہاں ملے گا اور (قیامت کے دن) اُنکونہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ مناک ہونگے (۱۲) اور جب ہم نے تم سے عہد (کر) لیا اور کو وطور کوتم پر اُٹھا کھڑا کیا (اور تھم دیا) کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اُس کو زور سے کھڑا کیا (اور تھم دیا) کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اُس کو زور سے کھڑا کیا (اور تھم دیا) کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اُس کو زور سے کھڑا کیا (اور تھم دیا) کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اُس کو زور سے کھڑا کیا (اور تھم دیا) کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اُس کو زور تھا کہ (عذاب کے اور اگر تم کے دور کا خوا کا در اُس کی مہریانی نہ ہوتی تو تم خسار سے میں پڑ گئے ہوتے پر خدا کا فضل اور اُس کی مہریانی نہ ہوتی تو تم خسار سے میں پڑ گئے ہوتے کے دن

( مچھلی کا شکار کرنے ) میں صدیے تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے اُن ہے کہا کہ ذلیل وخوار بندر ہو جاؤ ( ۲۵ )اور اِس قصے کواُس وقت کے لوگوں کے لئے اور جواُن کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پر ہیز گاروں کے لیے تقییحت بنادیا (۲۲ )

### تفسير سورة بقرة آيات ( ٦٢ ) تا ( ٦٦ )

(۱۲) ان یہود یوں میں سے جولوگ اسلام لائے ہوئے ہیں اب اللّٰہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ جوحضرات حضرت مویٰ الطبیعیٰ اور تمام انبیا کرام پرایمان لائے ہیں ،ان کو جنت میں ان کے رب کی جانب سے ثواب ملے گااور

ہمیشہ کے لیے انھیں کسی قتم کا خوف اور کوئی نم نہیں ہوگا۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ آئندہ پیش آنے والے عذاب
سے ان کوکوئی خوف اور سابقہ اعمال پر انھیں کوئی نم نہ ہوگا اور یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ جس وقت موت کوؤئ کیا جائے گا
اور جب دوزخ کو بھرا جائے گا ان کوکوئی خوف اور قم نہ ہوگا۔ اب اللہ تعالی ان لوگوں کا تذکرہ فر ماتے ہیں ، جو حضرت
موی الطبیخ ورتمام انبیا کرام پر ایمان نہیں لائے کہ جولوگ حضرت موی الطبیخ کے دین کو چھوڑ کر یہودی بن گئے اور جو
عیسائی ہوئے اور ای طرح جوصائی ہوگئے یہ بھی نضار گی کی ایک جماعت ہے جوابیخ سروں کے درمیان حلقہ کراتے
ہیں اور 'زبور' بڑھتے ہیں اور فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اس کے بعد اس بات کے دعویدار بنتے ہیں کہ ہمارے دل
اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگئے ہیں لیکن جو تحض ان میں سے ایمان لایا اور سب اعمال کیے جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے
درمیان ہیں تو اس کا بدلہ ضائع نہیں ہوگا۔

شان نزول: إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنْوُا وَالَّذِيْنَ هَادُ وُ ا ( الخِ )

ابن ابی حاتم "اورعوفی نے اپن سند میں ابن ابی نہ ہے کے حوالہ سے مجابد ہے روایت کیا ہے، حضرت سلمان فاری ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّہ ﷺ سے ان حضرات کے دین کے حوالہ یو چھاجن کے دین پر میں خودتھا، چنانچہ میں نے آپ سے ان کی نماز اور عبادت کا ذکر کیا اس پریہ آیت مبارکہ نازل ہو کی۔ اور واحدیؓ نے عبداللہ بن کثیرٌ کے ذریعہ ہے مجامدے روایت کیا ہے کہ جب حضرت سلمانؓ نے رسول اللّہ ﷺ ہےا ہے ووستوں کا ذکر کیا تو رسول اللَّهِ ﷺ نے فرمایا کہ وہ سب جہنم میں ہیں۔حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ بیفرمان سنتے ہی زمین میرے لیے تاريك بوكن يتب بيآيت كريمه إنَّ اللَّه إننَ الْمنوا نازل بوني فرمات بين كداس آيت كزول يهمير عاوير ے ایک پہاڑ ہٹ گیا اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم " نے سدی ہے روایت کیا ہے کہ بیآیت مبار کہ حضرت سلمان فاریؓ کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ ) (۱۳) اباللہ تعالیٰ کوگوں ہے عہد لینے کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیااور عہد و میثاق لینے کے لیے تمہارے سروں پر'' کوہ طور'' کو بلند کیا تا کہ جوہم نے کتاب کے ذریعے تم پراحکام نازل کیے ہیں ان پر پوری کوششیں اور ہیشگی کے ساتھ عمل بیرار ہواور جواس میں تو اب وعماب کا ذکر ہے اس کو یا دکرتے رہواور حلال وحرام کو اچھی طرح محفوظ کرلوتا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب اور ناراضگی سے بچواوراللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبر داری کرتے رہو۔ (۱۴۴) مگرتم نے اس عہد و بیان کی ممانعت کی اگر اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے اتر نے میں درینہ ہوتی اور حضور ﷺ وتہاری طرف نہ بھیجا جاتا تو تم اللّہ کے عذاب اور عقوبت کی وجہ سے بہت ہی گھا نے میں ہوتے۔ ا در تمہیں اچھی طرح پیۃ ہے اور تم نے ان لوگوں کا انجام بھی سنا ہے جنھوں نے حضرت دا ؤو الطبیعیٰ کے زیانے میں عہد و بیان کے بعد بھی ہفتہ کے دن اللّه تعالیٰ کی نافر مانی کی۔ ہم نے ان لوگوں کو ذکیل وخوار بندر بنادیا تا کہ یہ بندر بنادینا پھیلے گناہوں کی سزاہو۔

(۲۲) ۔ اور بعد میں آئے والوں کے لیے عبرت کا باعث ہو، تا کہ وہ لوگ ان کے رائے پرنہ چلیں اور حضور اکرم ﷺ کی جماعت اور نیک لوگوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ ہو۔

# وَإِذْقَالَ مُؤْسَى لِقَوْية

اور جب موی " نے اپن قوم کے لوگوں سے کہا کہ خداتم کو کم دیتا ہے

کدایک بیل ذی کرو۔ وہ بولے کیاتم ہم سے ہنی کرتے ہو؟ (موی علیہ السلام نے) کہا کہ میں خدا کی بناہ ما نکنا ہوں کہ تا دان بنوں

الا) انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں

بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ (موی نے) کہا پروردگا وفر ما تا ہے

کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہواور نہ چھڑا بلکہ اُسکے درمیان (لیمنی جوان)

ہو۔ سوجیساتم کو کھم دیا گیا ہے ویسا کرو (۱۸) اُنہوں نے کہا اپنے

پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتادے کہ اُس کاریگ کیسا

ہو۔ موی " نے کہا کہ پروردگا رفر ما تا ہے کہ اس کاریگ کیسا
و کیسنے والوں (کے دل) کوخوش کردیتا ہو (۱۹) اُنہوں نے کہا (اب
و کیسنے والوں (کے دل) کوخوش کردیتا ہو (۱۹) اُنہوں نے کہا (اب
کی پروردگار سے چھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کی پروردگار سے بھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ

معلوم ہوتے ہیں (پھر) خدا نے جا ہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو

جائے گی (۷۰) موٹی نے کہا کہ خدافر ما تا ہے کہ وہ بَیل کام میں لگا ہوا نہ ہو۔ نہ تو زین جو تنا ہوا در نہیتی کو پانی دیتا ہو۔ اس میں کئی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے گلے اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں غرض (بردی مشکل سے ) اُنہوں نے اس بَیل کو ذرج کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے بیں (۱۷)

### تفسیر سورة بقرة آیات ( ۲۷ ) تا ( ۷۱ )

(۱۲-۱۷) اب گائے کو ذک کرنے کا قصد بیان کرتے ہیں کہ حضرت موکی الظیمی نے کہا گائیوں میں سے کوئی بھی گائے ذک کردو، تو ان کی قوم نے کہا، اے موئی کیا آپ ہم سے خداق کرد ہے ہیں، حضرت موکی الظیمی نے فرمایا کہ کیا میں ایمان والوں کے ساتھ خداق کروں گا؟ اس بات سے اللّہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، جب ان کی قوم پر حضرت موئی الظیمی کی بچائی فلا ہر ہوئی تو کہنے گئے کہ ہمارے لیے اپنے پروردگارسے میہ بات پہ کرواور بتاؤ کہوہ گائے ہوٹی ہے یا بڑی، حضرت موئی الظیمی نے کہا اللّہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہوہ گائے نہ بڑی ہواور نہوٹی بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ اب دوبار قفیش نہ کرو، پھر کہنے گئے کہا ہے پروردگارہ ہمیں اس کے دیگ کے متعلق بھی پوچ پوکر بتاؤ کہوہ کی ہے۔ اس کی رنگت بالکل صاف بتا کیں۔ حضرت موئی الظیمی نازی کے کام کی ہوئی ہوئی ہے۔ ان شاء اللہ اس کا سے دمف معلوم ہوجائے گا۔ حضرت موئی الظیمین نے کہا اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہوہ گئے کہا ہے درنہ زمین کی سیرانی کے کام کے لیے استعال میں آئی ہو، ہر کہا اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہوہ گائے نہ زمین جو سے اور نہ زمین کی سیرانی کے کام کے لیے استعال میں آئی ہو، ہر کہا اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہوہ گائے نہ زمین جو سے اور نہ زمین کی سیرانی کے کام کے لیے استعال میں آئی ہو، ہر کہا اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہوہ گائے نہ زمین جوسے اور نہ زمین کی سیرانی کے کام کے لیے استعال میں آئی ہو، ہر

عیب سے پاک ہونہ اس کے رنگ میں دھے ہوں اور نہ سفیدی ، کہنے گئے اب پورے طور پر اس کا میچ نقشہ ہمارے سامنے آگیا ہے۔ چنانچے انموں نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور اس کی کھال میں سونا مجرکر اس کی قیمت اوا کی گر اول میں اس کوذنح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ تغییر بھی کی گئے ہے کہ اس کی قیمت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے متذبذ ب کے شکار تھے۔

اورجبتم نے ایک فض کوئل کیا تواس میں باہم جھڑنے نے گئے۔ لیکن جو بات تم چھڑا رہے تھے خدا اُسکو طاہر کرنے والا تھا (۲۷) تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا کلڑا مقتول کو مارو۔ اس طرح خدا مُر دوں کوزیرہ کرتا ہے اور تم کوا پی (قدرت کی) نشانیاں دکھا تا ہے تا کہ تم مجھو (۲۳) پھراسکے بعد تمہارے دل بخت ہو گئے گویا وہ پھر ہیں یا اُن سے بھی زیادہ بخت ۔ اور پھڑا تو بعضا ہے ہوتے ہیں کہ بہت میں یا اُن سے بھی زیادہ بخت ہا اور بعضا ہے ہوتے ہیں کہ بہت جاتے ہیں اور اُس کے ایک کہ اُن میں سے پانی لگئے ہیں اور بعضا ہے ہوتے ہیں کہ بہت جاتے ہیں اور اُس کے اور بعضا ہے ہوتے ہیں کہ بہت کہ خوا سے بانی لگئے گئا ہے اور بعضا ہے ہوتے ہیں کہ بہت کہ خوا سے بانی کھڑے ہیں۔ اور خدا تمہارے مملوں سے بانی خرنہیں (۲۵) (مومنو) کیا تم اُمیدر کھتے ہو کہ بدلوگ تمہارے خرنہیں (۲۵) (مومنو) کیا تم اُمیدر کھتے ہو کہ بدلوگ تمہارے کوان مِن مندا (یعنی تو رات) کو شنع پھراس کو جان کی جو کہ بدل دیتے رہیں تو کہتے ہیں تو کہتے کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں تو کہتے کو کہتے کو کہتے کو کہتے کو کہتے کو کہتے کی کوئیں کے کہتے کیں کی کوئی کے کہتے کی کوئیں کے کہتے کیں کوئیں کے کہتے کوئی کے کوئی کے کہتے کی کوئی کے کوئی کے کہتے کوئی کے کہتے کوئی کے کوئی کے کہتے کوئی کے کہتے کی کوئی کے کہتے کی کے کہتے کی کوئی کے کہ

وَاذَقَتَلْتُمْ وَهُمُ الْمُعْضِمُ الْمُلْوَاللَّهُ عُنِي اللَّهُ النّهُ اللّهُ الْمُولِي وَهُمُ اللّهُ ال

كرہم ايمان لے آئے ہيں۔اورجس وقت آپس ميں ايك دومرے سے ملتے ہيں تو كہتے ہيں جو بات خدانے تم پر ظاہر فر مائی ہے وہ تم ان كواس لئے بتائے وسيتے ہوكہ (قيامت كے دن) اى كے حوالے ہے تمہارے پر در دگار كے سامنے تم كوالزام ديں \_كياتم سجھتے نہيں؟ (٤٦)

## تفسیر سورة بقرة آیاات ( ۷۲ ) تا ( ۷۲ ) .

(21) اب الله تعالى مقتول كا قصد بيان فرماتے بين كه جبتم لوگوں نے "عاميل" نامى آدمى كول كيا پھراس كے قتل كے حوالے ہے تم بين اختلاف پڑ كيا اوراس كے قل ہے متعلق جس چيز كوتم خفيدر كھد ہے تھے الله تعالى اس كو ظاہر كرنے والے تتے۔ چنا نچے ہم نے تعم ويا كه اس قل شدہ فخص كے ہما تھ كائے كاكو كى عضولگاؤ، وہ زندہ ہوكر قاتل كانام بتاوے كا اور تحم يہ تماكم اس كى پونچھ يا زبان كاعضولگاؤ جيما كہ الله تعالى نے "عاميل" كوزندہ كيا اس طرح مرنے كے بعدوہ مردہ لوگوں كوزندہ كيا اس طرح مرنے كے بعد المحضے پرايمان لاؤ۔

(۷۳) کیکن 'عامیل' کے زندہ ہونے اوراس کے قاتل کے معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل پھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اب اللّٰہ تعالیٰ پھروں کے فوائد، منافع اور بختی کا ذکر کر کے ان کے دلوں کواس سے بھی زیادہ سخت قرار دیتے ہیں کہ بعض پھروں سے بہی زیادہ ہوجاتی ہیں اور بعض پھر بھٹ جاتے ہیں اوران میں سے پانی بہنا شروع ہوجاتا ہے اور بعض اللّٰہ تعالیٰ کے خوف سے پہاڑی بلندی سے بیچھ پڑتے ہیں اور تمہارے دل ایسے خت ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کے خوف سے پہاڑی بلندی سے بیچھ پڑتے ہیں اور تمہارے دل ایسے خت ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ می ذرا بحر بھی حرکت نہیں ہوتی اور یہ نسیر بھی کی گئی ہے کہ ان معاصی پرجن کوتم چھپاتے ہواللہ تعالیٰ سے ذرا بحر بھی حرکت نہیں ہوتی اور یہ نسیر بھی کی گئی ہے کہ ان معاصی پرجن کوتم چھپاتے ہواللہ تعالیٰ سزا کوچھوڑنے والانہیں ہے۔

(۳۷) اے نی اللہ کیا آپ اس بات کی امیدلگا کر بیٹے ہیں کہ یہ یہودی آپ اللہ کیان لے آئیں گے،ان کی تو حالت یہ ہے کہ سر آدمیوں کی جماعت جومویٰ اللہ کا کے ساتھ تھی اور وہ حضرت مویٰ اللہ کی جماعت جومویٰ اللہ کی اور وہ حضرت مویٰ اللہ کی کام اللی پڑھنے کوئ بھی ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل رہے ہیں اس کے باوجوداس کلام میں تبدیلی اور تجریف کرڈائی۔ باوجوداس کلام میں تبدیلی اور تجریف کرڈائی۔

(20) اب يبود مل سے جولوگ منافقين بين يا نجلے طبقہ كوگ بين الله تعالى ان كاذكر فرماتے بين كہ جب بيد لوگ حضرت الو بكر صديق اور جماعت صحابة سے ملتے بين تو كہتے بين كہ بم تمبارے نبي پر ايمان لائے اور ان كى جونشانياں ہمارى كتابوں ميں درج بين اس كى جم تقدر ليق كرتے بين اور جب بيہ نجلے طبقہ كوگ اپ مردار وراوں كے بيان جاتے بين كہ كياتم حضور الله اور آپ كے محابہ كرام كے بيان وہ باتى بيان كرتے ہوجوالله تعالى نے تمہارى كتاب ميں رسول الله الله الكام متعلق اور آپ كاوصاف كے متعلق بيان فرمائى بيان كرتے ہوجوالله تعالى من تمہارى كتاب ميں رسول الله الكام متعلق اور آپ كاوصاف كے متعلق بيان فرمائى بين تاكدوہ تمہارى بو؟۔
بين تاكدوہ تمہارے برورد كار كے سامنے تم سے جھڑيں كياتم مجمود ارى سے بالكل بى عارى ہو؟۔
(24) الله تعالى فرماتے بين كه كيا ان سرداروں كو به بات مجمود ارى سے بالكل بى عارى ہو؟۔
ركھے ہواوران باتوں كوجن كوتم رسول الله الكاور آپ الكام كے محابہ كے سامنے بيان كرتے ہوا تھى طرح جانتا ہے۔

شان نزول: وَإِذَا لَقُوْاالَّذِيْنَ امَنُوْا ( الخِ )

جری نے مجابہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللّہ وہ اللّہ الله کا قریبا کے دن یہود ہوں کے قلعوں کے نیچ کھڑے ہوئے اور فر مایا اے بندراور خزیروں کے بھائیو! اور اے بتوں کے پجار ہو! یہن کروہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ محمد ہی ہوئے ان ہاتوں کے متعلق کس نے بتایا ہے ہے با تیس تم لوگوں ہی نے بتلائی ہیں، کیا ان با توں کو آگے بیان کرتے ہو جن کواللّہ تعالی نے تہاری کتاب میں اتارا ہے؟ تا کہ ان کے لیے تہارے فلاف ایک دلیل قائم ہوجائے ،اس پر یہ آبت نازل ہوئی۔ اور ابن جریر ہی نے حضرت عرمہ کے حوالہ سے حضرت عبد اللّه ابن عبابی سے روایت کیا ہے کہ جب یہ یہودی مومنوں سے ملتے تو کہتے کہ تم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ تہارے نی اللّہ تعالی کے رسول ہیں گر وصرف تہارے یہ طلاقات کرتے تو کہتے کہ کیا ان وصرف تہارے یہ طلاقات کرتے تو کہتے کہ کیا ان

عربوں كے سامنے يہ بات كرتے ہوتم تو إن رسول الله الله كا كى وجہ سے اپنى فوقیت ظاہر كرتے تھے (كہوہ نبى ہم ہى میں سے جیں)اور بیر بنی آخرالزمال ان بی لوگول میں سے ہو مھے، تب بیآیت کریمہ نازل ہوئی۔اورسدیؓ سے روایت کیا گیا ہے کہ بیآیت کریمہ یہودیوں کی ایک خاص جماعت کے متعلق اٹری ہے جنھوں نے پہلے ایمان قبول كيا تھا چر بعد ميں منافق ہو گئے تھے اور عربول ميں ہے مونين كے باس آكروہ يہ بيان كرتے تھے تو ان كے بعض لوگوں نے کہا کہ کیا اس عذاب کو جا کر بیان کرتے ہو جواللہ تعالی نے تہارے حق میں بیان کیا ہے تا کہ بیلوگ کہنے لگیں کہ ہم اللّٰہ تعالیٰ کی نظر میں تم سے زیادہ بیارے اور تم سے زیادہ عزت دار ہیں۔

(لباب النقول في اسباب النزول ازعلامه سيوطيّ)

کیا یہ لوگ منہیں جانتے کہ جو کچھ یہ مجھیاتے اور جو کچھ طاہر کرتے ہیں خداکو(سب)معلوم ہے(22)اور بعض اُن میں اُن بڑھ ہیں کہائے خیالات باطل کے ہوا (خداکی) کتاب سے دانف بی نہیں ادر وہ صرف يُظْنُونَ ۞ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُتُبُونَ الْكِتْبُ بِأَيْدِيهِ فِرْتُدُ إِلَيْ الْمَنْ عِيهِمْ اللهِ إِلَيْ لِيهِمْ اللهُ عَلَيْ إِلَيْنَ عِيهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَل ت تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیہ ہیں کہ بیضدا کے پاس سے (آئی) ہے تا كىدا سىئى يوش تعور كى تىبت (لىعنى دُنيوى منفعت) حاصل كرير .. أن رافسوں ہے اس کئے کہ (بےاصل باتیں)اسپے ہاتھ سے لکھتے ہیںاور (مر) أن يرافسوس باس لئے كدايسكام كرتے بي (29) اور كہتے میں کہ (دوزخ کی) آگے ہمیں چندروز کے سواجھوی نبیں سکے گی۔اُن ے پوچھوکیاتم نے خدا ہے اقرار نے رکھا ہے کہ خدا اینے اقرار کے فلاف نبیں کرے گا (نبیں) بلکتم خداکے بارے میں اسی باتیں کتے ہوجن کا حمہیں مطلق علم نہیں (۸۰) ہاں جو کرے کام کرے اور اُس کے الماه (برطرف سے) أس كو تميرليس تو ايسے لوگ دوزخ (ميں جانے) والے میں (اور) وہ بمیشہ اِس میں (جلتے) رہیں مے (۸۱) اور جوائمان لائمیں اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں کے (اور) ہمیشہ اُس میں (عیش کرتے) رہیں سے (۸۲)اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عبدليا كه خدا كي سواكسي كي عبادت نه كرنا اور مال باب اور رشند دارون اور بیموں ادرمخیاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اورلوگوں ہے اچھی یا تم*س* کہنااور نماز پڑھتے اورز کو قاریتے رہنا تو چند مخصوں کے بواتم سب (اِس عهد سے )منہ پھیر کر پھر بیٹھ (۸۳)اور جب ہم نے تم سے عبدلیا کہ آپس میں گشت وخون نہ کرنا اور اپنوں کو اُن کے وطن ہے نه نکالناتوتم نے اقرار کرلیا اور تم (اس بات کے) کواہ ہو (۸۴)

اوَلَايَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ؈ وَمِنْهُمُ أُقِيُّنُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتْبَ إِلَّا آمَانِيُّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَقُوْلُوْنَ هٰنَ امِنَ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوُا بِهُ ثَمَنًا قَلِيُلاَ فَوَيْلُ لَّهُمُ مِّمَا كُتَبَتُ أَيْنِ يُومُ وَوَيْلُ لَهُمُ مِّمَا يَكْسِبُونَ ۞وَقَالُوْا كَنْ تَمُسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيُّامًا مَعْنُ وُدَةً قُلْ الْغَنْ أَتَّخُونُ أَنْ اللهِ عَهُدًا فَلَنْ يُخُلِفُ اللَّهُ عَهُدَاةً آمُرَتَقُونُونَ عَلَى اللَّهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ۞بَلَ مَنْكُسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطُكَ بِمُخَطِيِّئَتُهُ فَأُولَيْكَ أَصْعُبُ النَّالِهُمُ فِينَهَا خَلِدُ وُنَ ۞وَالَّنِ يُنَ أمَنُوْا وَعَيِلُوا الصَّالِحُتِ أُولَلِكَ أَصْلِحُبُ الْجَنَّةِ \* هُمُ فِيْهَا خُلِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذُ نَامِيْتُاقَ بَنِي إِسْرَاءِيْلَ لَاتَعْبُكُونَ إِلَّا اللَّهَ "وَيِالْوَالِكَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرُلْي وَالْيَتْفَى وَالْمَسْكِيْنِ وَقُولُوْالِلنَّاسِ حُسُنًا وَّأَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ \* ثُـحَر تَوَلَّٰئِتُمُ إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمُ وَأَنْتُمُ مُّغْرِضُونَ ؈ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيْتَا تَكُمُ لِا تَسْفِكُونَ دِمَا ءَكُمْ وَلا تُغْرِجُونَ ٱنْفُسَكُمْقِنْ دِيَارِكُمْ تِثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَانْتُمْ تَشْهَالُونَ®

## تفسیر سورة بقرة آیاات ( ۷۷ ) تا ( ۸٤ )

(۸۷-۷۷) اوران یمبود یول میں سے بعض ایسے ہیں کہ جونہ قورات کوا تھی طرح پڑھ سکتے ہیں اور نہ کھ سکتے ہیں، وہ بے اصل با تعمی بناتے ہیں اورا پنے سرداروں کے سمجھانے پر خیالات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔
(۷۹) لہٰذاان کے لیے بخت قسم کاعذاب ہے جورسول اللّه واللہ کا کا دوساف اور آپ کی صفات کوا پنی کتاب میں بدل دیتے ہیں اور ہیا گیا ہے کہ' ویل' دوز خ کے ایک خاص مقام کا نام ہے پھراس تبدیلی اور تحریف کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللّه تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس تحریف کے بدلے کھانے پینے کی تقیری چیز حاصل کریں اوران لوگوں کے لیے بھی سخت کے لیے بہت عذاب ہے جوا پنے ہاتھوں سے اللّه تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کرتے ہیں اوران لوگوں کے لیے بھی شخت عذاب ہے جوا سے ذریعہ جرام اور رشوت کا مال کماتے ہیں۔

# شان نزول: فَوَيْلُ لِلَّذِيْنَ ( الخِ )

اس آیت کے متعلق نسائی " نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے دوایت کیا ہے کہ بیآ یت تمریفہ یہود یوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابن الی حاتم " نے عکر مہ کے ذریعہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے دوایت کیا ہے کہ بیا آیت شریفہ یہودی علا کے بارے میں ہے انھوں نے تو رات کے اندررسول اللّه ﷺ کی بیصفت کمھی ہوئی پائی تھی کہ آپ سرگین آ تھوں والے، درمیانے قد والے اور خوبصورت چرے والے ہوں گے، آپ شاکے بال نہ بالکل سیدھے ہوں گے اور نہ بالکل شیر ھے۔ یہودیوں نے حسداور بغض اور عداوت میں اس صفت کو مناکر وہاں یہ کھودیا کہ آپ برا ہے تھی کہ جالوں والے ہوں گے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی ) آپ برا ہے قد نبلی آتھوں اور سیدھے بالوں والے ہوں گے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی ) آپ برا ہمیں جہم کی آگر چھوئے گی جن چالیس ونوں میں اے ہمارے آبا وَاجداد نے بچھڑے کہ چالیس ونوں میں اے ہمارے آبا وَاجداد نے بچھڑے کہ چالیس ونوں کے برا برہمیں جہم کی آگر چھوئے گی جن چالیس ونوں میں اے ہمارے آبا وَاجداد نے بچھڑے کہ کیا تم نے اپنے دعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گایا پی کتاب وعدہ لیا ہے والی ہے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گایا پی کتاب میں سے خودو لیے بی بیان کرتے ہو۔

# شان نزول: لَنْ تَهَسَّنَا النَّارُ ( الِحِ )

اس آیت کے بارے میں طبرانی "نے کبیر میں اور ابن جریز اور ابن ابی حاتم "نے ابن اسحاق ، محمد بن ابی بکر"، عکرمہ معید بن جبیر کے حوالے سے حصرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول الله وہ کا مدید منورہ میں تشریف لائے۔ اور یہودی یہ کہتے تھے کہ دنیا کی مدت سات ہزار سال کی ہے اور لوگوں کو پورے زمانہ تک عذاب

دیاجائے گااور دنیا کا ایک ہزارسال آخرت میں دوزخ کے دنوں میں ہے ایک دن ہے تو یہ سات دن ہو گئے ،اس پر اللہ تعالی نے آخرتک بیر آیت کریمہ اتاری اور ابن جریز نے ضحاک کے حوالہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس ہے روایت کیا ہے کہ یہود کہتے تھے کہ ہم دوزخ میں نہیں جا کیں گرفتم کے حلال ہونے کے لیے صرف ان دنوں میں جن میں ہم نے بچٹر سے کی پوچا کی ہے اور وہ چالیس را تیں ہیں جس وقت وہ ختم ہوجا کیں گی تو ہم سے عذاب ہٹالیا جائے گا۔ ہم نے بچٹر سے کی پوچا کی ہے اور وہ چالیس را تیں ہیں جس وقت وہ ختم ہوجا کیں گی تو ہم سے عذاب ہٹالیا جائے گا۔ ایسا ہر گرنہیں ہوسکتا جو بھی اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشریک ظہرائے یااس کے شرک نے اسے ہلاک کر ڈالا ہو اور وہ ای حالت پر مراہے تو ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے وہاں ان کوموت بھی نہیں آئے گی اور نہ وہ اس سے بھی باہر نکا لے جا کیں گ

(۸۲) اباس کے بعداللّٰہ تعالیٰ اہل ایمان کا ذکر فرماتے ہیں کہ جولوگ حضورا کرم ﷺ اور قرآن حکیم پرایمان لائے اللّٰہ تعالیٰ کی فرمانبر داری بجالائے ایسےلوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گےنہ وہاں ان کوموت آئے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے باہر تکالے جائمیں گے۔

(۸۳) اب دوبارہ بنی اسرائیل سے عہدو پیان لینے کا اللّٰہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ جب بیہ وعدہ کرلیا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی وحدانیت نہیں بیان کرو گے اور نہاس کے ساتھ کیکی اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحی اور تبیہوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اور لوگوں سے رسول اکرم کھٹا کی شان میں حق اور کھو گے اور پانچ وقت کی نمازوں کو اداکرو گے اور این اموال کی زکو قادا کیا کرو گے مگر پھرتم شان میں حق اور سے کہو گے اور پانچ وقت کی نمازوں کو اداکرو گے اور این اموال کی زکو قادا کیا کرو گے مگر پھرتم اس بات سے پھر گئے ( مگر پچھ تبہارے آ باؤاجدادیا حضرت عبداللّٰہ بن سلام اور ان کے دوست اور اس عہدو بیان کو چھوڑ کراس کو چھٹلانا شروع کردیا ہے۔

(۸۴) اورجس وفت کتاب میں ہم نے تم لوگوں سے بید عدہ لیا کہ ایک دوسر کے قبل نہیں کرد گے اور کسی کواس کے گھر سے نہیں نکالو گے (بعنی بنی قریظہ اور بنونظیر دونوں سے عہدلیا ) اور تم نے اس عہد کو قبول کرلیا اور تم اسے انجھی طرح مانتے تھے۔

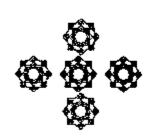

ثُمُّ اَنْتُمْ هَوُ الْآنِ تَفْتُكُونَ اَفْسُكُمْ وَتُغَيْءُونَ فِي نِقَا الْمِنْمُ وَالْحُنُوانِ وَإِنْ قَنِي وَيَالِهِمُ الْفُلُوانِ وَإِنْ قَنِي وَيَالِهِمُ الْفُلُوانِ وَإِنْ وَيَانَ وَيَاكُمُ وَالْحُنُوانِ وَإِنْ يَغْفِلُ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ اَفَتُونُ مِنْ وَيَلِمُ الْمُلْوِقُ الْحَيْوِةِ النَّانِي وَيَكُمُ الْحَيْوِةِ النَّانِي وَيَكُمُ الْحَيْوِةِ النَّانِي وَمَا اللَّهُ يَعْفِقُ الْحَيْوِةِ النَّانِي وَيَعْلَمُ الْمُلْوِقُ الْحَيْوِةِ النَّانِي وَيَعْلَمُ الْمُلْوِقُ الْحَيْوِةِ النَّانِ وَيَعْلَمُ الْمُلْوِقُ الْحَيْوِةِ النَّانِ وَيَعْلَمُ الْمُلْوِقُ الْحَيْوِةِ النَّانِ اللَّهُ وَلَاهُمُ الْمُلْوَلِهُ وَالْمُلْوِقُ الْمُلْوِقُ الْمُلْوِقُ الْمُلْوِقُ الْمُلْوِقُ الْمُلْوِقُ الْمُلْوِقُ الْمُلْوِقُ الْمُلْوِقُ الْمُلْوِقُ الْمُلْولِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

محرتم وہی ہو کدا پنوں کو آل بھی کردیتے ہوا درایے میں سے بعض لو كول برحمناه اورظلم سے چرد حالى كرے أنہيں وطن سے تكال بمى دييت مواوراكر ووتمهارے پاس قيد موكرة كيس توبدله دے كرأن کو پھروا بھی لیتے ہو حالا تکہ اُن کا ٹکال دینا ہی تم کوحرام تھا (یہ) کیا (بات ہے کہ) تم كتاب (خدا) كے بعض احكام كوتومان بواور بعض ے انکار کے دیتے ہو۔ تو جوتم میں سے الی حرکت کریں اُ کی سزا استكسوااوركيا موسكتى بي كدونياكى زندكى بين تو زسوائى مواور قيامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیئے جا کیں اور جو کام تم کرتے ہوخدا اُن سے غافل نہیں (۸۵) یہ وولوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دُنیا کی زعر کی خریدی۔ سونہ تو اُن سے عذاب ہی بلكا كياجائ كا اورندأن كو (اورطرح كى) مدد في كل (٨٦) اورجم ئے موی " کو کماب عمایت کی إور اُن کے بیچے کے بعد دیگرے يغبر بيعجة رب اورعيسي بن مريم كو كعله نثانات بخش اورروح القدس (لعنی جبرئیل ) ہے اُن کو مدو دی ۔ تو جب کوئی پیفیبرتمہارے یاس الى باتنى كرائة ع جن كوتمهارا جي نبيس جابتا تعاقوتم سريش مو چاتے رہے اور ایک کروہ (انبیام) کوتو جمٹلاتے رہے اور ایک کروہ کو فل كرتے رے (٨٤) اور كہتے ہيں مارے ول پردے ين

ہیں (نہیں) بلکہ خدانے اُن کے مفر کے سبب اُن پر لعنت کرد کمی ہے۔ پس بیتھوڑے بی پرایمان لاتے ہیں (۸۸)

## تفسیر سورة بقرة آیاات ( ۸۵ ) تا ( ۸۸ )

(۸۵) گراے تبول کرنے والو! اس کے بعد پھرتم لوگوں نے ایک دوسرے گوٹل کیا اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالا ، ایک دوسرے کی ظلم وزیادتی کرنے پر مدد کرتے ہوا ورجس وقت تبہارا ہم ند بہب تبہارے پاس قید ہو کر آتا ہے تو دشن کو فلدید دے کر چیڑا لیتے ہو، حالاں کہ ان کو نکا لنا اور آل کرتا دونوں چیزیں تم پر حرام کردی گئی تھیں تو کیا تم کتاب کے بعض احکام پر ایمان لاتے ہو کہ اپنے قید یوں کا اپنے دشنوں کو فدید دے کر چیڑا لیتے ہواور اپنے ساتھوں کے قید یوں کو چیوڑ دیتے ہو، اس کا فدینہیں اوا کرتے ۔ اور ایک تفسیریہ بھی گی گئی ہے کہ کتا بی احکام بس سے جن احکام کو تمہار النس چاہے ہیں ان کو کرتے ہواور جو تبہاری خواہش کے مطابق نہیں ہوتے ان کو چیوڑ دیتے ہو۔ ایسے آدی کی تبہار النس چاہے ہیں ان کو کرتے ہواور جو تبہاری خواہش کے مطابق نہیں ہوتے ان کو چیوڑ دیتے ہو۔ ایسے آدی کی سزا کہی ہے کہ اسے دنیا میں قبل اور قید کیا جائے اور آخرت میں دروتا کی عذاب دیا جائے۔ اور اللّٰہ تعالی تبہارے گناہوں اور تبہاری خفیہ باقوں پر عذاب دیا خواجی کو ترک کرنے والے نہیں ہیں۔

(۸۲) ایسےلوگ جنموں نے دنیا کوآخرت کے مقابلہ پراور کفر کوائیان کے بدلے اختیار کرلیا ہے، ان سے عذاب میں کسی متم کی کوئی شخفیف نہیں کی جائے گی اور ندان سے عذاب کو بالکل ختم کیا جائے گا۔

www.besturdubooks.net

(۸۷) اورہم نے موکی النے کا کوتر یہ دی اوران کے بعد مسلسل رسولوں کو بھیجا اور عیسیٰ بن مریم علیجالسلام کوامرونی جائب وعلامات عطا کیے اور جریل ایمن کے ذریعے سے ان کوطافت دی۔ اے بہودیوں کی جماعت! کیوں تہارے دل اور تہاراوین موافقت نہیں کرتا اور تم رسول پر ایمان لانے سے اعراض کرتے ہوا یک جماعت نے رسول اکرم بھی اور حضرت عیسیٰ النظم کی النظم کی النظم کو اور حضرت نکر یا النظم کو آئی کہا۔

اور حضرت عیسیٰ النظم کو جھٹلادیا اور تم بی جس سے بعض لوگوں نے حضرت بچی النظم کا اور حضرت زکریا النظم کو آئی کہا۔

(۸۸) اور اے محمد کی ایم بی جماعت یہود آپ کی کے علم اور فرمان کے متعلق میر ہی ہے کہ ہمارے دل ہرا یک علم کے نے برتن ہیں اور ہمارے دل آپ کی گئے کے اور فرمان کو محفوظ نہیں کرسکتے ، ان کے نفر کی سز ایس اللہ تعالی نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر کردی ہے ، ان جس سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ایک تغییر میر گئی ہے کہ نہ تھوڑی چیز پر ایمان لاتے ہیں اور نہ زیادہ پر۔

وَلَتَاجَاءُهُمُ كِتُبُ مِنْ عَنْنِ اللهِ مُصَنِّ فَ لَهَا مَعَهُمُ كُنْ اللهِ مُصَنِّ فَ لَهَا مَعَهُمُ لَا اللهِ وَكَانُوا مِنْ فَبُلُ يَسَتَفْتِهُوْنَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى ا

اور جب خدا کے ہاں ہے اُن کے پاس کتاب آ کی جو اُن کی (آسانی) کتاب کی بھی تفدیق کرتی ہے اور وہ پہلے (ہیشہ) كافرول يرفح ما نكا كرت متے تو جس چزكووه خوب بجانے تے جب أن في ياس المليني توأس سے كافر موسى يس كافروں يرضدا كى لعنت (٨٩) جس چيز كے بدلے أنہوں نے اپنے تيك سے والا وہ بہت یری ہے لیعن اس جلن سے کہ خدااسیے بندوں میں سے جس ر جابتا ہے اپی مہر یائی سے نازل فرماتا ہے جدا کی نازل کی ہوئی كتاب سے كوكرنے كے تو وہ (أسكے) غضب بالائے غضب میں جتلا ہو مے اور کا فرول کے لیئے ذکیل کرنے والا عذاب ہے (٩٠) اور جب أن سے كما جاتا ہے كہ جو (كتاب) خدانے (اب) نازل فرمائی ہے اُس کو مانوتو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر (پہلے) نازل ہو چکی ہے ہم تو اُس کو مانتے ہیں (یعنی) بیاس کے بوااور ( كتاب) كونبيل مانة حالانكه وه (سراسر ) سحى إدر جو أكلى (آسانی) کتاب ہے اُس کی مجمی تقدیق کرتی ہے (اُن سے) کہد ا قتل کیا کرتے (۹۱) اور موی مجزات یاس تھلے ہوئے مجزات

ليكرآئة توتم أن كے (كوه طور جانے كے ) بعد بچمڑے كومعبود بنا بيٹے اورتم (اپنے بی تن میں)ظلم كرتے ہے (۹۲)

### تفسير سورة بقرة آيات ( ۸۹ ) تا ( ۹۲ )

(۸۹) جب ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی ہے جواس کتاب کے جو کدان کے پاس ہے تو اس کا انکار تو حیداور رسول اکرم بھے کے اوصاف اور آپ بھی کی صغت اور بعض شرعی امور میں موافقت کرتی ہے تو اس کا انکار

کرتے ہیں حالاں کہرسول اکرم ﷺ کی بعثت اور قرآن حکیم کے نازل ہونے سے پہلے رسول اللّٰہ ﷺ اور قرآن کریم کے ذریعے اپنے وشمن قبیلوں اسد، غطفان و مزنیہ وجہینہ کے خلاف مدوطلب کیا کرتے تھے اور جس وفت رسول اکرم ﷺ آئے اور بیلوگ آپ کی صفت و اوصاف سے بخو ہی واقف تھے تو انہوں نے آپ کو مانے سے انکار کر دیا ان یہود یوں پراللّٰہ تعالیٰ کا غصراور ناراضکی ہے۔

# شان نزول: وَكَانُوا مِنْ قَبُلُ يَسْتَقْتِهُو نَ ﴿ الْحِ ﴾

اس آیت کے متعلق امام حاکم " نے متدرک میں اور بیہی " نے دلائل میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت عبدالله ابن عبال سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے یہود قبیلہ عطفان کے ساتھ لڑتے رہتے تھے، چنانچہ جس وقت بھی دونوں قبیلوں کی لڑائی ہوتی تو یہودی فلست کھاجاتے، بالآخریہودیوں نے اس دعا کے ساتھ غطفان سے پناہ جا بی کہاللہ العالمین ہم تجھ سے نبی امی جناب محمد ﷺ کے دسیلہ سے دعا کرتے ہیں، جن کے بارے میں آپ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ آخرز ماند میں تشریف لائیں سے کہ میں قبیلہ غطفان پرغلبہ دے۔ چنانچہ جب یہودی غطفان کے ساتھ لڑتے اور بیدوعا ما تکتے تو غطفان فکست کھاجاتے۔ جب اللّٰہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کو بھیجا تو انھوں نے آپ کو مانے سے انکار کردیا اس پراللہ تعالی نے اس آیت شریفہ کونازل کیا کہ اے محمد اللہ ہے میعوث ہونے سے پہلے بیلوگ آپ کے وسیلہ سے کا فرول پر نصرت طلب کیا کرتے تنے۔اورابن ابی حاتم "نے سعید" یا عکرمہ " كحواله عصرت عبداللدابن عباس سيروايت كى بكرسول الله الله على كم معوث مون سع يمل يهود قبيله اوس اورخزرج كے خلاف رسول الله على كے وسيلہ سے نصرت طلب كيا كرتے تھے۔ جب الله تعالى نے عرب ميں ے آپ کومبعوث فرما دیا تو انھوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا اور جواس سے قبل کہتے تھے اس کا انکار کرنے لگے، توان سے حصرت معاذبن جبل اور بشرین براء اور داؤد بن سلمہ نے کہا، اے بہود! اللّه تعالی کا خوف کھاؤاور اسلام لے آؤتم اس سے قبل ہمارے خلاف رسول الله الله الله الله علامت نصرت اور مدد طلب کیا کرتے ہے اور ہم تو مشرک تے تم نے بی ہمیں بربتایا تھا کہ آپ مبعوث ہونے والے ہیں اور آپ کے اوصاف وصفت سے ہمیں آگا و کیا تھا۔ بن نضیر میں سے سلام بن شکم کہنے گئے کہ ہمارے یاس کوئی ایسی چیز نہیں آئی تھی جس کے ذریعے سے ہم حضورا کرم ﷺ کو بچانے اور نہ ہم تم سے تہارے حضور ﷺ کے بارے میں کھے بیان کرتے تھے تب یہ آیت شریفہ تازل ہو گی۔ (لباب النقول في اسباب النزول ازعلامه سيوطيّ)

(۹۰) جس چیز کے بدلہ میں ان لوگوں نے اپنی جانوں کوفر وخت کردیا ہے کہ حسد کی وجہ سے کتاب اور رسول اللّٰہ کا انکار کرتے ہیں اللّٰہ نعالی نے اپنے فضل سے حضرت جبریل امین الطبی ہے واسطے سے نبوت اور کتاب حضورا کرم ہے پراتاردی ہے بیلوگ لعنت پہلعنت کے حق دار ہیں اور ان کے لیے بہت ہی کڑاتتم کاعذاب ہے۔

(۹۱) اور جب ان يبوديوں سے قرآن عكيم پرايمان لانے كے متعلق كهاجاتا ہے توبير كہتے ہيں كه ہم توريت پر

ایمان لائمیں گے اور توریت کے علاوہ اور سب کتابوں کا انکار کریں گے۔ حالاں کہ قر آن کریم بھی بچے ہے اور توحید خالص کے متعلق جو کچھان کی کتاب (توریت) میں ہے قر آن کے مطابق ہے۔ کہتے ہیں کہ اے محمد ﷺ! ہمارے باپ دادامومن تھے،اے محمد ﷺ! آپ جوابافر ماد بجیے کہ اگرتم اپنی بات میں سچے ہوتو اس سے پہلے دیگر نبیوں کو کیوں تم قبل کرتے رہے ہو؟

(۹۲) حضرت مویٰ الظیٰلا امرونهی اور دلائل کے ساتھ آئے مگرتم لوگوں نے ان کے'' کو وِطور'' پر جانے کے بعد بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اورتم بالیقین کا فرتھے۔

اور جب ہم نے تم (لوگوں) ہے عہد واتن لیا اور کوہ طور کوتم پرا تھا کھڑا کیا (اور حکم دیا کہ) جو (کتاب) ہم نے تم کودی ہے اس کوز ور سے کیڑ واور (جو تمہیں حکم ہوتا ہے اُس کو) سنوتو وہ (جو تمہار ہے بڑے سے) کہنے گئے کہ ہم نے من تو لیالین مانے نہیں۔ اور اُسٹے کفر کے سبب بچھڑا (گویا) اُسٹے دلوں میں رچ گیا تھا (اسے بیٹیمران سے) کہد دو کہ اگر تم مومن ہوتو تمہارا ایمان تم کوئری بات بتا تا ہے (۹۳) کہد دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں (لیمن مسلمانوں) کے لیے نہیں اور خدا کے نز دیک تمہارے ہوتو کہ وار اور گوی اُسٹین اور خدا کے نز دیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہوتو کہ ہوتو کی آرز ونہیں کریں گے اور خدا ظالموں موت کی آرز ونہیں کریں گے اور خدا ظالموں ہی جو نوبیں کریں گے اور خدا ظالموں ہیں جو نوبیں کریں گے اور خدا ظالموں کے بہیں جریص دیکھو کے یہاں تک کہ شرکوں ہے بھی ۔ اُن میں سے کہیں جریص دیکھو گے یہاں تک کہ شرکوں سے بھی ۔ اُن میں سے کرا سکوئی جو اُسٹی اور جو کام برایک بہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس چینا رہے گرا تی کہی عراسکوئی جو اُسٹی اور جو کام عراسکوئی جو اُسٹی اور جو کام عراسکوئی جو اُسٹی اور جو کام عراسکوئی جو اُسٹی جو اُسٹی اور جو کام عراسکوئی جو اُسٹی اور جو کام

## تفسير سورة بقرة آيات ( ٩٣ ) ثا ( ٩٦ )

(۹۳) اور جس وقت ہم نے تہاراا قرارلیا، اور پہاڑکوا کھاڑکر تہارے سروں پراٹھایا کہ جوانی کتاب میں تم پر احکام اتارے گئے ہیں اسے پوری کوشش اور بھنگی کے ساتھ پورا کرو، تو گویا کہ بیلوگ کہنے گئے کہا گر بہاڑا و پر نہ ہوتا تو صرف ہم آپ کی بات کو ہنتے مگر حکم کی نافر مانی کرتے، ان کے دلوں میں تو ان کے کفر کی وجہ سے کفر کی سزا کے طور پر بچھڑ ہے کی پرسٹش کی طور پر بچھڑ ہے کی پرسٹش کی جست تم الربچھڑ ہے کی پرسٹش کی محبت تم برابر ہے اور اگرتم اپنی اس بات میں سیچ ہوکہ ہمارے باپ وا دامومن تھے تو تمہارا بیان بہت ہی براہے جو تہمیں بچھڑ ہے کی پوجا کا حکم ویتا ہے۔

(۹۴) آپ الله که دیجیا گرجنت ان حفزات کے علاوہ ہے جو کہ دسول اللّٰہ الله کا ان رکھتے ہیں تہا دے لیے ہی خاص ہے تو کہ جنت میں جاتو پھرتم موت کی خواہش کرو، اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو (تا کہ جنت میں جلدی وافل ہوجا و)۔ شان سروں: قُلْ اِنْ گائنت لَکْمُ اللّٰہ اللّٰه الله الله الله فرق الله )

اس آیت این جرمیر نے ابوالعالیہ سے روایت کیا ہے کہ یہودی بیدوی کیا کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے۔اس پراللّہ تعالی نے بیآیت شریف نازل فرمائی لیمنی اگر جنت صرف تمہارے بی لیے ہے تو ذرا موت کی تمنا کرو۔

(۹۵) کیوں کہ انھوں نے بہودیت کے زمانہ میں بہت کارگز اریاں کی ہیں، اس لیے بیموت کی تمنا بھی بھی نہیں کریں گے!اوراللّٰہ تعالیٰ ان بہودیوں کوزیادہ جانتا ہے۔

(۹۷) اورائ محمد الآآپ ان یہودیوں گوزندہ رہنے کا مشرکین عرب سے زیادہ شیدائی اور حریص پاؤ کے ،ان پس سے ہرایک اس کا مشرکین عرب سے ہرایک چاہتا ہے کہ اس کی ہرشب، سے ہرایک اس کا مشتق ہے کہ وہ ایک ہزار سال تک جیتا رہے ، جن میں سے ہرایک چاہتا ہے کہ اس کی ہرشب، شب برات اور ہرروز روز عید ہو۔ (لیمن پوری زندگی خوشی اور عیش وعشرت کے ساتھ گزاریں) لیکن اگر بیلوگ ایک ہزار سال تک بھی زندہ رہیں تب بھی اللّٰہ کے عذاب سے چھٹکارانہیں پاسکتے اور اللّٰہ تعالی ان کے گنا ہوں اور حق بات سے تجاوز اور ان چیزوں سے جو بیر سول اللّٰہ فی کے اوصاف اور صفت کے متعلق خفیہ رکھتے ہیں بہت زیادہ جانے والا ہے۔

قُلُونَ اللهِ مُصَدَّ قَالَمَا اللهِ وَهُدَّى اللهُ وَهُدَّى اللهُ وَهُدَّى اللهُ وَهُدَّى اللهُ وَهُدَّا اللهِ وَهُدَا اللهِ وَهُدَّا اللهِ وَهُدَا اللهِ وَمُواللهِ وَرَاءَ طُلُولُوهِ وَهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُو

ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹر چینے مجینک دیا کو یاد و جانتے ہی تیس (۱۰۱)

### تفسیر سورة بقرة آیاات ( ۹۷ ) تا ( ۱۰۱ )

(۹۷) ان یبودیوں میں سے عبداللّٰہ بن صوریا کہنا تھا کہ جبریل ہمارے دشمن ہیں۔اس پر بیآ ہت اتری لیخی اے محمد ﷺ آپ ﷺ فرما دیجیے! جواس بات کا قائل ہووہ اللّٰہ تعالیٰ کا دشمن ہے، کیوں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے تھم سے جبریل امین کے ذریعہ سے قرآن کریم آپ ﷺ پراتارا ہے اور بیقرآن تکیم توحید کے متعلق پہلی کتب کی تصدیق کرنے والا اور گمراہیوں سے سیدھی راہ پرلانے والا اور جنت کی خوشخبری سنانے والا ہے۔

شان نزول: قُلُ مَنُ كَانَ عَدُوْ لِجِبْرِيْلُ ( الخِ )

حضرت امام بخاریؓ نے حضرت انسؓ ہے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللّہ بن سلامؓ نے حضورا کرم ﷺ کی تشریف آوری کی خبر سی محضورا کرم ﷺ کی خدمت میں تشریف آوری کی خبر سی محضورا کرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے گئے میں آپ ﷺ ہے تین باتیں پوچھنا چا ہتا ہوں، جن کاعلم نبی کے علاوہ اور کسی کوئیس ہوسکتا۔

- ا۔ علامات قیامت کیا ہیں۔
- ۲۔ اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا۔
- سے اٹرکااپنے باپ یا اپنی مال کے مشابہ کیوں ہوتا ہے۔

کہنے لگے یہ تو جنگ وقبال اور عذاب اللی کے احکام لے کرآتے ہیں، ہمارے دشمن ہیں، اگرآپ ﷺ میکا ئیل کا نام لیتے جورحمت، بارش، سبز ہ وشادا بی کوساتھ لے کرآتے ہیں، تو بیزیاد ہ اچھا ہوتا۔ تب بیآ بت نازل ہوئی۔

اسحاق بن راہویہ نے اپنی مندمیں اور ابن جریہ نے شعبی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق میہودیوں کے ہاں آتے اور ان سے توریت من کر اس بات سے خوش ہوتے کہ توریت سے مضامین قر آن کریم کی کس طرح تقیدیق ہوتی ہے ، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللّہ ﷺ ان یہودیوں کے یاس سے گز رہے۔

حفرت عرف فرمائے ہیں کہ میں نے یہودیوں سے کہا کہ میں تم لوگوں کو اللّہ تعالیٰ کو تم دے کر پو چھتا ہوں کہ کیا تم لوگ میہ بات جانے ہو کہ آنخضرت وکھ اللّہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کا ایک عالم کہ نے لگا کہ بے شک ہم یہ بات جانے ہیں کہ آپ اللّٰہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ میں نے کہا! تو پھر کیوں تم آپ کی اتباع نہیں کرتے ، یہودی کہنے لگا کہ ہم نے رسول اللّہ ولگا سے پو چھاتھا کہ آپ کے پاس وہی کون لے کرآتا ہے، آپ نے فر مایا جریل ، وہ ہمارے دشمن ہیں، جوشدت ، عذاب ، لڑائی اور تباہی و بربادی کے احکامات لے کرآتے ہیں۔ میں نے کہا تو فرشتوں میں سے کہا۔ سے جہاران رحمت لے کرآتے ہیں، میں نے کہا! جرائیل و میکا ئیل سے جو باران رحمت لے کرآتے ہیں، میں نے کہا! جرائیل و میکا ئیل سے واران رحمت لے کرآتے ہیں، میں نے کہا! جرائیل و میکا ئیل سے واردو سرابا کیں جانب ہے، میں نے کہا! جرائیل امین کے لیے یہ چز ہرگز جا ترنہیں کہ وہ میکا ئیل سے وقتی رکھیں اور جین اور میکا ئیل اوران کے پروردگار کی نظر میں وہ حضرات پندیدہ ہیں جوان سے مجبت کریں اوروہ لوگ مبغوض ہیں جرائیل و میکا ئیل اور بغض رکھیں۔

حضرت عمرفاروق فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضورا کرم بھٹا کے ہاں حاضر ہوا تا کہ اس واقعہ ہے آپ کو مطلع کردوں ، جب میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ بھٹانے فرمایا! کیا میں تجھے ان آ بنوں کے بارے میں بتاؤں جو ابھی مجھے پراتری ہیں ، میں نے عرض کیا! ضرور یارسول اللّٰہ ! تو آپ نے مَنْ کَانَ عَدُوّ الْبِحِبُويُلَ ہے گافِویُنَ تَک ان آ بنوں کی تلاوت فرمائی۔ میں نے عرض کیا اللّٰہ کو تم ! یارسول اللّٰہ بھٹا! میں یہود یوں کے پاس سے اس ارادہ سے آیا تھا تا کہ ان کے اور میرے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ آپ کو بنادوں مگر میں نے آکریہ منظر دیکھا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے میرے آنے سے پہلے بی آپ کو باخبر کردیا۔

اس حدیث کی اما م قعی تک سند تھے ہے گراما م عمی نے حضرت عمر فاروق کا زمانہیں پایا اوراسی روایت کو ابن جریز نے سدی کے حوالہ سے حضرت عمر فاروق سے روایت کیا ہے ابن جریز نے سدی کے حوالہ سے حضرت عمر فاروق سے روایت کیا ہے گران دونوں کی بھی سندیں منقطع ہیں اورا بن ابی حاتم سنے دوسر ہے طریق سے عبدالرحمٰن بن ابی لیا ہے روایت کیا ہے کہ یہودی حضرت عمر فاروق سے سے اور کہنے گئے کہ جریل جن کا تمہارے نبی ذکر کرتے ہیں وہ ہمارے دشمن

------www.besturdubooks.net

ہیں، حضرت عمر نے فرمایا کہ جو محض اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے فرشتوں اوراس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکا ئیل کا دخمن ہوتو اللّٰہ تعالیٰ اس کا دخمن ہے، چنانچہ حضرت عمر فاروق "کی زبان سے جو کلمات اوا ہوئے تھے اس کے موافق اللّٰہ تعالیٰ نے آیت کر بہدا تاری ، ان سندوں ہے بعض کو بعض سندوں کے ساتھ تقویت حاصل ہور بی ہے اور ابن جریر ہے نعالیٰ نے آیت کر بہدا تاری ، ان سندوں سے بعض کو بعض سندوں کے ساتھ تقویت حاصل ہور بی ہے اور ابن جریر ہے ناس بات پراجماع نقل کیا ہے کہ اس آیت کا بہی شان نزول ہے۔ (لباب العقول فی اسباب النزول ازعلام سیوطی )

(۹۸) جو آدمی بھی اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور جبر میل و میکا ئیل کا دخمن ہوتو ایسے یہودیوں کا اللّٰہ تعالیٰ ، اس کے رسول اور جبر ایک و میکا ئیل کا دخمن ہوتو ایسے یہودیوں کا اللّٰہ تعالیٰ ، اس

(99) کین جماری طرف سے جریل امین آپ ﷺ کے پاس الی آیات لے کرآتے ہیں جواوامر ونوائی کوخوب وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والی ہیں اور ان آیات کا اٹکار کا فریبودی بی کرتے ہیں۔

# شَان نزول: وَلَقَدُ ٱلْزَلْنَآ اِلَيُكَ ( الخ )

این افی حاتم "فسعید اور عکرمه کے حوالہ سے حضرت عبدالله این عباس سے دوایت کیا ہے کہ این صوریا نے رسول اللّٰہ وہ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے پاس کوئی اسی چیز لے کرنیس آئے جے ہم پیچا نے ہوں اور نہ آپ پر کوئی بیان کرنے والی واضح آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے وَلَفَدُ اَنُولُنَا اللّٰہ کیا اللّٰہ کیا اللّٰہ کیا اللّٰہ کیا ہوئی اللّٰہ کی اللّٰہ اللّٰہ کی اللّٰہ اللّٰہ کی اللّٰہ اللّٰہ کی ا

(۱۰۱) اورجس وفت ان کے پاس اللّٰہ کی طرف سے ایبارسول آتا ہے جوان صفات واوصاف کا مالک ہوتا ہے جن کا ان کی کتاب میں تذکرہ ہے تو یہ اللّٰہ کی طرف سے ایبارسول آتا ہے جوان صفات واوصاف کا مالک ہوتا ہے جن کا ان کی کتاب میں تذکرہ ہے تو یہ اللّٰ کتاب توریت کو ایپنے کہیں پشت ڈال دیتے ہیں اور ترکسی کے سامنے ان کو بیان کرتے ہیں ، ان جامل یہود یوں نے تمام انبیا کرام کی کتابوں کو ہی پشت ڈال دیا ہے۔



اہلِ ایمان (محفظوکے وقت پینیبرخدا ﷺ ہے) راعنا نہ کہا کرو۔اُ نظر نا کہا کرواور خوبسُن رکھواور کا فروں کے لئے ڈکھوینے والا عذاب ہے(۱۰۴)

## تفسير سورة بقرة آيات ( ١٠٢ ) تا ( ١٠٤ )

(۱۰۲) شیطانوں نے حضرت سلیمان النظافة کی حکومت وریاست فتم کرنے کے لیے جو چالیس روز تک جادومنتر کیا تھا، اس پران لوگوں نے عمل کیا، حضرت سلیمان النظافة نے کسی قتم کا کوئی جادومنتر نہیں لکھاتھا، شیاطین یا یہود یوں بی نے جادومنتر نہیں لکھاتھا اور یہی لوگ اس کی تعلیم دیتے تھے اوران دونوں فرشتوں پر بھی جادونہیں اتارا گیا تھا (ابوالعالیہ کے قول کے مطابق اور چی قول ہے ہے ) کہ بیشیاطین اس جادو کی بھی تعلیم دیتے تھے جوان دونوں فرشتوں کو بطور الہام کے آتا تھا، بیدونوں فرشتو کی کوجادونہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ پہلے اس سے کہ ندریتے تھے کہ مماس چیز سے لوگوں کی آزمالیش کرتے ہیں تا کہ ہم پرعذا ہو خداوندی کی گئی نہ ہولہذا تو اسے نہیں جادوار رنداس پھل کر بھر یہ لوگ بغیر ان کی تعلیم کے ایسی چیز حاصل کرتے تھے جس کے ذریعے خاد مداور ہیوی ایک دوسر سے سیز ار ہوجا کیں اور بیاوگ جادواور اس کی تفریق کرانے سے اللّٰہ تعالی کے ارادہ اور مشیت کے بغیر کی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ۔ اور شیاطین و بیودی اور جادواور اس کی تفریق کرانے سے اور دنیا و آخرت کے لیے نقصان کا باعث بے اور دنیا و آخرت سے مطابق ان یہود یوں نے اپنی کتابوں میں یا ان میں موری نوروش کی طرح جان لی تھی کہ جو خص جادومنتر کرے گا اس کے لیے جنت میں کی تم کا کوئی شیاطین نے بیہ بات روز روش کی طرح جان لی تھی کہ جو خص جادومنتر کرے گا اس کے لیے جنت میں کی تم کا کوئی شیاطین نے بیہ بات روز روش کی طرح جان لی تھی کہ جو خص جادومنتر کرے گا اس کے لیے جنت میں کی تم کا کوئی

حصد نہ ہوگا اور میہ بہت ہی بری چیز ہے جس کو یہودیوں نے اپنے لیے اچھاسمجھا ہے لیکن بیاس کونہیں سمجھ رہے۔ یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ میانی کتابوں میں اس کی برائی سے واقف ہیں۔

# شان نزول: وَاتَّبَعُو مَا تَتُلُوالشَّيَٰطِينُ ﴿ الْحِ ﴾

ابن جریز نے شہر بن خوشب سے روایت کیا ہے کہ یہودی کہتے تھے تھے وہ واکر نہیں تھے جو ہوا پر سوار رہتے ساتھ ملانے میں، (سلیمان النیخ) کا ذکر انبیا کرام کے ساتھ کرتے ہیں کیا وہ جادوگر نہیں تھے جو ہوا پر سوار رہتے تھے۔ اس پر اللّہ تعالیٰ نے ندکورہ بالا آیت نازل فرمائی اور ابن ابی جاتم "نے ابوالعالیہ سے روایت کیا ہے کہ یہود یوں نے توریت کی باتوں میں سے کسی ذمانہ کے متعلق رسول اللّه وہ اور یہودی آپ وہ تھا ہے کسی چیز کے بارے میں کہیں ہوچھا اور یہودی آپ وہ تھا ہے کسی چیز کے بارے میں کہیں ہوچھا کرتے تھے مگریہ کہللّہ تعالیٰ آپ پراس کے بارے میں جو پھا اور یہودی آپ وہ تھا ہے کہ بہود یوں نے آپ ہے بوچھا تھا وی نازل فرمائی ، واقعی تو آپ میں کہنے گئے کہ بیتو (یعنی رسول اکرم وہیں) جو با تھی ہمارے پاس نازل شدہ ہیں ان سے بہت زیادہ جانے والے ہیں لہذا ان سے جادو کے متعلق سوالات واعر اضات کریں اس پر اللّہ تعالیٰ نے بیا تھا ہوگئی اسباب النزول از علام سیوطی )
نے بیا تیت شریف نازل فرمائی ، واقعی و اللّه بیانین (المنے)۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علام سیوطی )
نے بیا تیت شریف نازل فرمائی ، واقعی و او مین میں تو اب میں کو ایس یہود یت اور جادوگری ہے تو بہر لیس تو اللّہ تعالیٰ کے میاں اس کے بدلے میں جو آھیں تو اب ملے گا وہ اس یہود یت اور جادوگری ہے تھا ہے۔ کاش یہ تو اللّہ تعالیٰ کے صلہ کی تھد یق کریں کین یہ نہ اس کو تجھتے ہیں نہ اس کی تھمد یق کریں وہ دیت اور جادوگری ہے ایس ہو اللّہ تعالیٰ کے صلہ کی تھد یق کریں کین یہ نہ اس کی تھمد یق کریں گیاں یہ نہ اس کی تھمد یق کریں کین یہ نہ اس کی تھمد یق کریں گیاں یہ کی تھمد یاں کریں گیاں یہ نہ کی تو اس کی تو ہو کی تھا ہے۔ کاش یہ کی تو اس کی تو بھریں کی کین یہ نہ اس کو تو تھیں نہ اس کی تو بیاں اس کے بیاں اس کے بیاں اس کے بیاں اس کی بیار اس کی بیاں اس کے بیاں اس کے بیاں اس کے بیاں اس کی بیان اس کو تو کی تعالی کی تو اس کی تو بیاں اس کی بیاں اس

ایک یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ بیلوگ اپنی کتابوں کے ذریعے اس کی سچائی اور حقانیت ہے اچھی طرح واقف ہیں ('نگراس کے باوجودا ہے تسلیم نہیں کرتے )۔

یں ہوں اس اس اس است ہوں اس کریم پرایمان رکھنے والو! رسول اللّه فظار آ اعنا) بینی اے اللّه تعالیٰ کے نبی اس اللّه تعالیٰ کے نبی اس اللّه تعالیٰ کے نبی ہاری گفتگو سنے اور اسے اللّه تعالیٰ کے نبی ہاری گفتگو سنے اور اسے اللّه تعالیٰ کے نبی ہاری گفتگو سنے اور اس اللّه تعالیٰ کے نبی ہاری گفتگو سنے اور لغت یہود میں اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ اپنی بات بھر سنا ہے تاکہ میں سنوں (اور یہووی بدنیتی سے ایسا کہتے ہے) اس وجہ سے مسلمانوں کو اس لفظ کے استعال سے روکا گیا اور فرمایا کہ جس چیز کا تھم دیا جارہا ہے اسے پہلے ہی غور سے سن لواور اس کی اطاعت کرواور ان یہودیوں کے لیے تو ایسا در دتاکہ عذاب ہے کہ اس کی تی ان کے دلوں تک پہنچ طائے گی۔

شَان نُزُول: يَأَ يُسَهَا الَّذِيْنَ الْمَنْوُالَلِـتَقُولُوا رَاعِنَا ﴿ الْحِ ﴾

 ذریعہ یہودی اپنے انبیا کرام کی تعظیم کرتے ہیں، تو انھوں نے بھی رسول اللّہ ہے گاواں کلمہ سے خاطب کرنا شروع کردیا

اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآ بیت نازل فرمائی کہ' اسا بیمان والو' دَاعِنا "مت بَباکر و بلک' اُنظوٰ نا "بولا کرو، ابوقیم نے ولائل میں بواسطہ سدی صغیر بملی ، ابوصلے "، حضرت عبداللّہ ابن عبال سے روایت کیا ہے کہ' دُاعِیا " بیہود یوں کی نبان میں بہت بری گائی تھی، جب یہود یوں نے سے اس کلمہ کوئنا تو انھوں نے ملی الاعلان حضور ہیں ہے یہ لفظ کہنا شروع کردیا، یہود دول گائی جب بیا تھی الم علان حضور ہیں ہے کہ الفظ کو بولے تے تھے اور آپس میں جنتے تھے چنا نچاللّہ تعالیٰ نے بیآ بیت نازل فرمائی ۔ حضرت سعد بن معاقی نے جب بیآ بیت بی تو یہود یوں ہے کہا اے اللّٰہ کے دشمنوا الراس مجلس کے بعد میں نے تم میں ہے کی کواس کا کہ کوخشور کی میا سے کہا کہ ان کہ دول گا اور ابن جریز نے ضاک ہے دوایت کیا ہے کہ وضور کی گئی سے کہ کوئی " سرحضور اگر کے میا منے کہتا تھا کہ اپنی گفتگو ہے میری بانب متوجہ ہوجا نمیں اس پر سے ایس میا کہ کوئی آئی ہود یوں نے سے روایت کیا ہے کہ کوئی " سرحضور کی خدمت میں آگر بین کلمہ کہنا شروع کردیا تب بیآ بیت نازل ہوئی وطاسے مروی ہے کہ زمانہ جا بلیت میں بھی حضور کی خدمت میں آگر بین کلمہ کہنا شروع کردیا تب بیآ بیت نازل ہوئی وطاسے مروی ہے کہز مانہ جا بلیت میں بیات چیت کر نے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے (اُد غینے کی اور ابوالعالیہ سے روایت کیا ہے کہ عرب جب آپس میں بیات چیت کر نے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے (اُد غینے کی مناخیات) چنانچائی لفظ کے استعمال سے سب کوروک بات بات والی اور ابیا ہوئی اور ابوالعالیہ سے روایت کیا ہے کہ عرب جب آپس میں بیات چیت کر نے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے (اُد غینے کی مناخیات کیا کہ اس بیا کہ عرب سے کہتے تھے (اُد غینے کی کا نے اس بیال ہوئی اور ابوالعالیہ سے روایت کیا ہے کہ عرب جب آپس میں ویا گیا۔ (لباب النتول فی اسباب النز ول از علامہ سے کوئی اُس بیا کیا میں وطرفی اُس کے کوئی آئی اور ابوالعالیہ سے دول کیا کہ بیانے اس بیا کیا کہ اس بیان ور ابوالعالیہ سے کوئی اس بیان ور ابوالعالیہ سے کہ عرب بیانے اس کوئی کیا گیا کہ کوئی آئی ہوئی اور ابوالعالیہ سے کوئی اس بیان ور ابوالعالیہ سے کہ کوئی اس بیان ور ابوالعالیہ سے کوئی اس بیان کوئی کیا کہ کوئی کوئی کوئی کیا کے اس بیان ور ابوالعالیہ کی کوئی کوئی کوئی کیا کی کوئی کوئ

جولوگ کا فریس اہل کتاب یا مشرک ، داس بات کو پندنہیں کرتے کہ تم پرتمہارے پر دردگار کی طرف ہے فیر (وبرکت) نازل ہواور خدا خدا تو جس کو چا ہتا ہے اپنی رحمت کیما تھ خاص کر لیتا ہے اور خدا برٹ فنل کا مالک ہے (۱۰۵) ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اے فراموش کرادیتے ہیں تو اُس ہے بہتہ یا دیسی ہور آیت بھیج دیتے ہیں کو اُس ہے بہتہ یا دیسی ہور آیت بھیج دیتے ہیں کیا تم اُس کی اور آیت بھیج معلوم نہیں کہ آ سانوں اور زمین کی بادشا ہو ہات پر قادر ہے (۱۰۱) تمہیں کے ہواتمہا راکوئی دوست اور مددگار نہیں (۱۰۵) کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے بیغیر ہے اُس طرح کے سوال کروجس طرح کے سوال پہلے کہ ایسی کے بداور جس طرح کے سوال پہلے موگل ہے گئے تھے ۔اور جس شخص نے ایمان (چھوڑ کر اُس) موگل ہے کئے گئے تھے ۔اور جس شخص نے ایمان (چھوڑ کر اُس) موگل ہے کہ کے لیمان (جھوڑ کر اُس)

تفسیر سورۃ بقرۃ آبات ( ۱۰۵ ) تبا ( ۱۰۸ ) کعب بن اشرف یہودی اور اس کے ساتھی اور مشرکین عرب میں ہے ابوجہل اور اس کی جماعت ہر گزیہ برداشت نہیں کرتی کہ اللّٰہ تعالی جرئیل امین کے ذریعہ سے تہارے نی کریم اللہ پر نبوت، اسلام اور کہاب اللّٰہ کی بھلائیاں اتارے اور اللّٰہ تعالی این دین نبوت، اسلام اور اپنی کتاب کے نازل کرنے کے لیے جواس کا امسل ہوتا ہے۔ یعنی رسول اکرم اللّٰہ انتخاب فرما تا ہے اور اللّٰہ تعالی رسول اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰم کی بدولت بہت ہی تقلیم الثان فضل فرماتے ہیں۔

(۱۰۲) اب الله تعالی ان احکام کی حکمت بیان فرماتے ہیں جوقر آن کریم میں منسوخ کردیے سمتے ہیں اور جومنسوخ نہیں کے ممتے۔

قریش کہتے تھے اے تھے اسے تھے اللے کا ہمیں تھے دیے ہیں اور پھرخود ہی اس ہے منع بھی کردیتے ہیں اس پراللہ تعالی نے فرمایا ،ہم بس ایسے تھے کو کہ جس پر عمل ہو چکا ہے اسے تبدیل کرتے ہیں کہ پھراس پر عمل ندکیا جائے یا اس آیت ہی کومٹادیتے ہیں گراس پر عمل منسوخ نہیں ہوتا تو پھر ہم منسوخ شدہ سے زیادہ فا کدہ مند اور عمل میں ای جیسی جرئیل امین کے ذریعے سے دوسری آیت اتارویتے ہیں ، اور عمل میں ای جیسی جرئیل امین کے ذریعے سے دوسری آیت اتارویتے ہیں ، اے تھے میں اس جیسی جرئیل امین کے ذریعے سے دوسری آیت اتارویتے ہیں ، اے تھے میں سے ہرائیک چیز پر قدرت دکھنے والے ہیں۔

# شان نذول: مَانَتُسَخُ مِنُ 1 يَةٍ ﴿ الخِ ﴾

ابن ابی حاتم "فی کرم" کے حوالہ سے دھزت عبداللہ ابن عباس کے سے روایت کیا ہے کہ بعض اوقات رسول اللّٰہ کا پررات کو وی آتی ہے اور دن میں آپ کی اس کو بھول جاتے ہے ،اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم کسی آیت کا تھم جو موقوف کر دیتے ہیں الخے (لباب القول فی اسباب النزول ، ازعلام سیوطی الله فرمائی کہ ہم کسی آیت کا تھم جو موقوف کر دیتے ہیں الخے بیں اپنے بندوں کو جو چاہتا ہے ای چیز کا تھم دیتا ہے کیوں کہ وہ ان کی تعکست ومصالی اور در تھی کو زیادہ جانے والا ہے، اسے بہود یو! اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے کے لیے تمہارے کوئی قریب نہیں جس سے انھیں فائدہ پنچے اور نہ کوئی تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، اور نہ کوئی ایسارو کئے والا موجود ہے جوتم سے عذاب الی کو ہٹادے۔ ہوں اللّٰہ کھی گئی آ مدسے پہلے موئی الخلاق سے نئی اسرائیل نے جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے دیدار اور اس سے کلام کرنے وغیرہ کے سوالات کے بھی اس می کا خیال رکھتے ہو جو شخص ایمان چھوڈ کر کفر اختیار کرتا ہے تو اس نے کلام کرنے وغیرہ کے سوالات کے بھی اسی تم بھی اس می کا خیال دی تھے ہو جو شخص ایمان چھوڈ کر کفر اختیار کرتا ہے تو اس نے

## شان نزول: أمّ تُرِيْدُونَ ( الخ )

ہدایت کے راستہ کوترک کردی<mark>ا ہے۔</mark>

ابن ابی حاتم "ف سعيد اور عكرمة كے حواله سے حضرت عبدالله ابن عباس سے روایت كيا ہے فرماتے بيل كه

ادرائن جریز نے جاہدے روایت کیا ہے کہ قریش نے رسول اللہ کا سے عرض کیا کہ ان کے لیے 'کوہ صفا''
کوسونے کا بنادیا جائے ، آپ کے نے فرمایا اچھا مگروہ تبہارے تن میں اگرتم کفر کرد کے ایسا ہوگا جیسا کہ نی اسرائیل
کے لیے دستر خوان۔ چنا نچہ انھوں نے نہ مانا اور اپنے قول سے رجوع نہ کیا، اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت
اُم تُرِیْدُوْنَ (الغی) نازل فرمائی۔

اورسدی سے دوایت کیا گیا ہے کہ عرب نے دسول اللّٰہ اللّٰظائے کہ ادرابوالعالیہ نے دوایت کی ہے ایک اللّٰہ تعالیٰ کو لیے کی ،اس پر بیا آیت نازل ہوئی۔اورابوالعالیہ نے دوایت کی ہے ایک اللّٰہ مخص نے حضور اللّٰہ اللّہ اللّٰہ ال

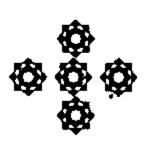

وَدُّكُونُهُ رُكِينًا أَفِل الْكِتْبِ

لۇندُدُونكُونِيْ بَعْنِي اَيْمَا كُورُكُونَا الْعَمْسَا الِينَ عِنْهِ

اَنْفُسِهِهُ مِّنْ بَعْنِي مَا تَبَكِّنَ لَهُ مُ الْحَقْ الْحَقْ قَا عَلَى عَلَى الْفُهُ الْحَقْ الْحَقْ الْمُعْلِيَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عِنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ ع

بہت سے اہل کتاب اسے ول کی جلن سے بدی ہے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعدتم کو پھر کا فرینادیں۔ حالانکہ اُن پرخن ظاہر ہو پنکا ہے۔ توتم معاف كردواور درگزركرد \_ يهال تك كه خداا بنا ( دوسرا ) حكم تیمیج۔ بیٹک خداہر بات پر قادر ہے (۱۰۹) اور نماز اوا کرتے رہواور ذكوة ديية ربورادرجو بملائى البين لئة آميجيج ركموم أسكوخدا ك بال بالوك \_ كيوشك نبيل كه خدا تمبار بسب كامول كود كي ر ہا ہے ( ۱۱۰ ) اور ( بہودی اور عیسائی ) کہتے ہیں کہ بہو دیوں اور عیمائیوں کے بواکوئی بہشت میں نہیں جانے کا۔ بیان او کول کے خیالات باطل ہیں (اے پغمبروان سے) کمدوو کدا کرسے موتو دلیل پیش کرو(۱۱۱) ہاں جو مخص خدا کے آ گے گردن تھمکا دے (لیعنی ایمان اوروہ نیکوکار بھی ہوتو اُس کامسلہ اُس کے پروردگارے یاس ہاورا بسے لوگوں کو (قیامت کے دن) نہ کی طرح کا خوف ہو ما اور ندوه غمناک موسلے (۱۱۲) اور يبودي كہتے ميں كه عيسائى رہتے برنہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یمبودی رہتے برنہیں۔ حالانکہ وہ كتاب (التي) يزمة بي اي طرح بالكل أن بي كي سي بات وه لوگ كہتے ہيں جو (ميجمہ) نہيں جانتے (يعنی مشرك) تو جس بات میں بدلوگ اختلاف کررہے ہیں خدا قیامت کے دن اُس کا اُن من فيعله كرديكا (١١٣)

#### تفسير سورة بقرة آيات ( ۱۰۹ ) تا ( ۱۱۲ )

(۱۰۹) کعب بن اشرف اوراس کے ساتھی اور فخاص بن عاز داء اوراس کی جماعت، اے ممار اور حذیفہ اورا ہے معاذ
بن جبل حسد و بغض میں بیتمنا وخواہش کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ ﷺ اور قرآن کریم پر ایمان لانے کے بعد کا فر
ہوکر (عیاذ باللّٰہ) پھران کے دین پرلوٹ جاؤ، اس کے باوجود کہ ان کی کتابوں میں بیہ بات بات آپھی ہے کہ حضرت
محمد الظاور آپ کا دین اور آپ اللہ کے اوصاف وصفتیں بیسب درست ہیں، لہذا ان باتوں کو چھوڑ واوران سے احتر از
کرو یہاں تک کہ اللّٰہ تعالیٰ '' بنی قریظ''اور'' بی نفیر'' پرل و عارت گری، قیداور جلاو لمنی کا اپنا عذاب نہ تازل فرماد ہے۔
اور اللّٰہ تعالیٰ آل وجلاو لمنی سب پرقدرت رکھنے والا ہے۔

(۱۱۰) یا نج وقت کی نمازوں کو پورے طریقہ پرادا کرو، اپنے مالوں کی زکوۃ ادا کرواور جوتم اپنے لیے نیک اعمال، زکوۃ اور صدقات ادا کر بچے ہوتو ان کا تو اب اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں پاؤ کے اور جواحوال صدقات وزکوۃ کوخرچ کرتے ہوتو اللّٰہ تعالیٰ تمہاری نیتوں ہے اچھی طرح واقف ہے۔

(۱۱۱) یبودی اورای طرح نصاری (عیسائی) آینے خیال میں کہتے ہیں کہ جو یہودیت (یا نصرانیت) پر مرے گاوہ ہی

جنت میں داخل ہوگا یہ تو صرف ان کی خوابی تمنا کیں ہیں جواللّہ تعالیٰ کے بارے میں انھوں نے قائم کر رکھی ہیں جس کا ان کی کتابوں میں کوئی ذکر نہیں ہے۔اے محمد ﷺ پان دونوں جماعتوں سے فرماد یجیے کدا گراپی افسانہ پردازی میں سے ہوتو اپنی کتابوں سے ثبوت لاؤ مگر حقیقت تمہاری ہاتوں کے مطابق نہیں۔

(۱۱۲) بلکہ جس مخص نے اپنادین اور عمل خالص اللّٰہ تعالیٰ ہی کی رضامندی کے لیے کیا اوراپنے قول وفعل میں وہ نیکوکا رر ہاتو بالیقین ایسے مخص کا انجام کار جنت میں داخلہ ہے، ایسے لوگوں پر نہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے کا خوف ہوگا اور نہ جنت ہاتھ سے چلی جانے کا افسوس ہوگا۔

(۱۱۳) اب الله تعالیٰ بہودونساریٰ کاعقیدہ بیان فرماتے ہیں جو بیلوگ دین کے بارے میں کیا کرتے تھے، چنا نچہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے بہودی اس بات کے قائل تھے کہ نصاریٰ کے پاس الله تعالیٰ کے دین میں سے پھی بھی نہیں ہے اور ذین اللی صرف بہودیت ہی کے پاس محفوظ ہے اور نجران کے عیسائی اس بات کے دعویدار تھے کہ بہودیوں کے پاس دونوں جماعتیں بہودیوں کے پاس دونوں جماعتیں کہودیوں کے پاس دین اللی میں سے پھی نہیں اور دین خداوندی کا انتصار نصر انبیت ہی پر ہوراصل بیدونوں جماعتیں کتاب خداوندی پڑھی تھی گراس پر ایمان نہیں لاتے تھا در کہتے تھے کہ ان کتابوں میں پر کھی نہیں ، ان ہی جماعتوں کی طرح وہ لوگ دعوید ارجنھیں این دادا'' سے قد حید خداوندی کا علم نہیں۔

اور بی بھی تغییر کی گئی ہے کہ وہ اس بات کے مدی تھے کہ کتاب اللّٰہ ان کے علاوہ ہے اللّٰہ تعالیٰ خود بروز قیامت ان یہودونصاری کے درمیان جودین کے بارے میں جھڑا کرتے ہیں فیصلہ فرمائیں گے۔

## شان نزول: وَقَالَتِ الْيَسُهُودُ ﴿ الْحِ ﴾

ابن ابی حاتم "نے سعید اور عکرمہ کے حوالہ سے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں اہل نجران کے نصاری (عیسائی) جب رسول اللّٰہ وظفاکی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے پاس بہود یوں کے علا آئے اور آپس میں جھڑا کرنے گئے دافع بن خدتی ﷺ نصاری سے خاطب ہوکر کہنے گئے کہتم دین کی کسی چیز پڑمل نہیں کرتے ، حضرت عیسی الظفی اور انجیل کا ہم نے الکار کیا ہے اس پر نجران کے لوگوں میں سے ایک شخص نے یہود یوں سے کہا کہ تم دین کی کسی بات پر قائم نہیں ہو، حضرت موئی الظفی کی نبوت اور تو ریت کا تم نے الکار کیا ہے اس پر اللّٰہ تعالی نے بیآیت اتاری کے بیودی اس بالنز ول از علام سیوطیؒ)



ومن أظلم مبتن

مَنَعَ مَسْبِعِدَ اللَّهِ آن يُنْكَرَفِيْهَا السُّهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ا ٱولَيْكَ مَا كَانَ لَهُمُ آنُ يَنْ خُلُوْهَ آلِلَّا خَايِفِيْنَ مُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْاخِرَةِ عَنَ الْهُعَلِيْمُ ﴿ وَيِلْهِ الْمُثْرِقُ وَالْمُغُرِبُ ۚ فَٱيْنَمَا تُوَلُوا فَتُمَّرِوجُهُ اللهِ إِن اللهُ وَالسَّعُ عَلَيْمُ ۗ وَقَالُوااتَّخَذَ اللَّهُ وَلَكَا السُّلِعُنَةُ اللَّهُ الصَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كُلُّلَّة فَيْتُوْنَ ۞بَدِيْعُ السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِذَا تَضَى ٱمْرًا فَإِنَّمَا يُعُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكِلِّمُنَا اللَّهُ أَوْتَأْتِيْنَأَ أَيَّةً ۚ كُلَّٰ لِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ مِثْلُ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَ فَ قُلُوبُهُمْ قَلُ بَيْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿إِنَّا آرُسَلْنَكَ بِالْحَقِّ <u>بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا وَلَاتُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ⊕</u> نشانیاں بیان کردی ہیں(۱۱۸) (اے محمہ) ہم نے تم کوسچائی کے ساتھ خوشخبری شنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اہلِ دوزخ کے بارے میں تم ہے کچھ پُرسش نہ ہوگی (۱۱۹)

اوراس سے بڑھ کرظالم کون جوخدا کی مجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کئے جانے کومنع کرے اور اُن کی ویرانی میں سائل ہو۔ اُن لوگوں کو کچھ جی نہیں کہ اُن میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے اُن کے لیے دُنیا میں رُسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب (۱۱۴) اور مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے۔ تو جدھرتم رُخ کرواُ دھرخدا کی ذات ہے ۔ بے شک خدا صاحب وسعت اور باخبر ہے( ۱۱۵) اور بیلوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدااولا در کھتا ہے ( نہیں )وہ یاک ہے۔ بلکہ جو کچھ آسانوں اور زمن میں ہے سب أى كا ہے اور سب أس كے فر انبردار میں (۱۱۷) (وہی) آسانوں اور زمین کا بیدا کرنے والا ہے۔ جب کوئی کا م کرنا جا ہتا ہے تو اُس کوارشا دفر مادیتا ہے کہ ہوجا تو وہ ہوجاتا ہے( ۱۱۷)اور جونوگ ( کچھ )نہیں جانتے ( یعنی شرک ) وہ کتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیون ہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیون بیں آتی۔ ای طرح جولوگ ان سے سلے تھے وہ بھی انہی کی ی با تیں کیا کرتے تھے۔ اِن لوگوں کے دل آپس میں ملتے جُلتے تھے۔ جولوگ صاحب یقین ہیں ان کے (سمجھانے کے) لئے

تفسير مورة بفرة آيات ( ١١٤ ) تا ( ١١٩ )

(۱۱۳) نصاری کابادشاہ'' تطوس بن اسیانوس''رومی جس نے'' بیت المقدس'' کو دیران کیااب اللّه تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہاس شخص ہے زیادہ کس کا کفر ہوگا جس نے'' بیت المقدس'' کو ویران کیا تا کہاس میں اللّٰہ تعالیٰ کا نام تو حیداوراذان کی وجہ سے بلندنہ ہواور'' بیت المقدس'' کی ویرانی کے لیے مرداروں کواس میں ڈال کراپنی پوری پوری کوشش اورسعی کی۔ بیدوریانی حضرت عمر فاروق کے زمانہ تک باقی رہی اب ان رومیوں کو'' بیت المقدس' میں داخلہ کے لے امان حاصل نہیں۔ بیمسلمانوں ہے اپنے مل ہونے کا خوف کرتے ہیں کہ اگران کے داخلے کاعلم ہوجائے تو فوراً ان کی گردن ماردی جائے ،ان کے لیےان کے شہروں قسطنطنیہ ،عمور بیاوررومیہ کے دیران و ہر باد ہونے کا عذاب ہے اور دنیا سے بہت زیادہ کڑ اعذاب ان کے لیے آخرت میں ہے۔

شان نزول: وَمَنُ اَظُلَمُ ﴿ الَّحِ ﴾

ابن الى حاتم " نے مذكور وبالا واقعه كے تعلق روايت كيا ہے كةريش نے متحد حرام ميں بيت للله كةريب رسول الله صلى الله عليه وسلم كونماز روض عصمنع كرديا تقااس برالله تعالى في ية بت نازل فرمائي كه وَمَن أظلم (الدي اورائن جریٹے نے ابوزیڈے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، حدیبہ کے سال جس وقت انھوں نے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں واغل ہونے سے روک دیا تھا۔ (لباب التقول فی اسباب النز ول ازعلامہ سیوطیؓ)

(۱۱۵) ابالله تعالی قبله کاذکرفرماتے ہیں کہ جس فض کوقبلہ معلوم نہ ہووہ سوج و بچار کر کے جس جانب نماز میں اپنا چہرہ کر لے تو وہ نماز الله تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہوجائے گی۔اوراس آیت کی بیر بھی تغییر کی گئی ہے کہ الله تعالی مشرق ومغرب والوں کے لیے قبلہ بیان کررہاہے اوروہ حرم ہے۔ تو جس مقام پر بھی نماز کی حالت میں تم اپنے چہروں کو حرم کی طرف کرلو مے تو وہ بی الله تعالیٰ کا قبلہ ہے الله تعالیٰ قبلہ کے تعلق سے ان کی نیتوں سے انجھی طرح واقف ہے۔

شان نزول: وَلِلْهِ الْمُشْرِقُ وَالْمُقْرِبُ ( الخ )

مسلم ، ترفری ، نسائی " نے معرت حبدالله بن عمر کے حوالہ سے روایت کی ہے کہ رسول الله والله کا کھ کرمہ سے مدید منوره واپسی کے وقت اپنی سواری پرجس جانب بھی آپ کی سواری کا چہره ہوتا تھا نظل نماز اوافر مارے تھے،اس کے بعدا بن عرِّنے وَلِلَهِ الْمَشُوق وَالْمَغُوبُ آيت كرير پرچى اورفر مايا اى كے تم كے ليے بيآ يت نازل ہوئى ہے اور المام حاكم" في حضرت عرسي من وايت كى به كَ فَايَنَمَا تُوَ لَوْ فَدَمْ وَجُهُ اللّهِ بيآيت الى بار عين نازل مولى ب کہ جس جانب بھی آپ کی سواری کا چہرہ اور رخ ہواس برنقل نماز پڑھ سکتے ہو، امام حاکم فرماتے ہیں بیرحد بے مسلم کی شرط پر سیجے ہے، اس آیت مبارکہ کے بارے میں جواحادیث مروی بیں ان سب میں ازروئے سندرید حدیث سب سے زیادہ سیجے ہے اور اس پرعلما کرام کی ایک جماعت نے اعماد کیا ہے مگر اس میں آیت کے نازل ہونے کا سبب بلکہ مرف ا تناہے کہ اس چیز کے بارے میں نازل ہو کی ہے کہ دوسری روایات میں سبب نزول کی تفریح بھی موجود ہے چنا نچے ابن جريرًاورابن اني حاتم "فعلى بن اني طلح في كذر بعد المحصورة عبدالله ابن عبال مدروايت كيا م كدرسول المله نے جب مدینه منورہ ہجرت فرمائی تو الله تعالی نے آپ م کونمازی حالت میں "بیت المقدی" کی مطرف چرو کرنے کا عمديا،اس سے ببودى بہت خوش موئے، چنانچ آپ نے دس اوسے زیادہ" بیت المقدس" كی طرف نماز مل چرواور رخ کیااورآپ قبلدابراہی کو پندفر ماتے تھےاوراس کے لیروعامجی کرتے تھے،اس کی طرف بھی و کیمنے تھے تب اللّہ تعالى نے پر بہلے قبلہ كى طرف چروكر نے كاتكم صاور قراديا، فَوَلُو وَجُوْ مَكُمْ شَطْرَهُ اس بريبود يوں كوئنك مواكدكيا وجه ب كرجس قبله كي طرف بينماز يزهد ب تع يحراس قبله كوترك كرويا ، تب الله تعالى في يآيت نازل فرما في كرآب فرماد یجیے کہ شرق ومغرب سب بی جہتیں اللّہ تعالی کی ملکیت ہیں،اس مدیث کی استادقوی ہیں اور صدیث کے معنی سے بھی اس کی تا سیر ہورہی ہے، البذاای براعماد کرلواوراس آیت کر بیدے بارے بیس دیکرضعیف روایات بھی موجود ہیں، چنانچ ترندی، ابن ماجداور واقطنی نے بذر بعدافعث بن سال، عاصم بن عبدالله عبدالله بن عامر عامر بن رسعه س

www.besturdubooks.net

روایت کی ہے کہ ہم رسول اللّٰہ ﷺ کے ساتھ ایک اندھیری رات میں سفر کرر ہے تھے ہم میں سے کی کومعلوم نہ ہوسکا کہ قبلہ کس طرف ہے ہرایک نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق نماز اوا کرلی۔

جب من مولى تو بم في رسول الله الفلاكويه بات بتالى الربية يت نازل مولى فَايُنسَمَا تُوَ لُو فَهُمْ وَجُهُ اللهِ النع امام ترفديٌ فرمات بين بيرهد يث ضعيف باورافعت روايت حديث من ضعيف بين ..

اوردارتطنی اورابن مردویہ نے بواسط عزری ،عظا، حضرت جابڑے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ ایک نظر روانہ کیا، میں بھی ای نشکر میں موجود تھا، اچا تک ہمیں بہت بخت ہم کے اندھیرے کا سامنا ہوا جس وجہ سے ہم قبلہ کونہ بچان سکے، ہم میں سے ایک جماعت نے کہا کہ ہم نے قبلہ کی تحقیق کرلی، قبلہ اس کے ٹالی جانب میں ہے، ان کو کو ل نے اس طرف نماز اداکر لی اور علامت کے لیے پھونٹان کردیے، بعض کو کو ل نے کہا کہ قبلہ جنوب کی جانب ہے چنا نچا نموں نے اس سمت پر نماز اداکر لی اور یا در ہائی کے لیے وہاں پھونٹانات کردیے، جب م جوئی اور سورج طلوع ہوا تو یہ نشانات کردیے، جب م جوئی اور سورج طلوع ہوا تو یہ نشانات قبلہ کے علاوہ دوسری سمت پر ہے جب ہم اپنے سفر سے واپس لوٹے تو ہم نے رسول اللّٰہ اللہ اس سال واقعہ کو یہ ان کیا تو آپ نے اپنی گردن جمکالی اور اللّٰہ تعالٰی نے یہ آ یت وَ لِلّٰہِ الْمَشُوق وَ الْمَغُوبُ بُناز ل فرمائی۔ بیان کیا تو آپ نے اپنی گردن جمکالی اور اللّٰہ تعالٰی نے یہ آ یت وَ لِلّٰہِ الْمَشُوق وَ الْمَغُوبُ بُناز ل فرمائی۔

اورابن مردویہ نے بواسط کلبی ،ابوصالی ،حضرت عبداللہ ابن عباس ہے روائیت کیا ہے کہ رسول اللہ وہ اللہ اللہ اللہ ال ایک لشکر روانہ فر مایا ان کو راستہ میں اندھیرے سے واسطہ پڑتی ،جس کی وجہ سے قبلہ کا رخ معلوم نہ ہوسکا ، چنانچہ سب نے نماز اداکر کی پھرسورج نکلنے کے بعدیہ بات واضح ہوئی کہ قبلہ کے رخ کے علاوہ دوسر ہے رخ پرنماز پڑھی ہے ، جب رسول اللّٰہ وہ اللہ تعالیٰ عن واپس لوٹے تو آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا تب اللّٰہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ شرق ومغرب سب اللّٰہ تعالیٰ عی کے لیے ہے الخ۔

اورابن جُرِیِّ نے قادہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کر رسول اللہ وہ نے فرمایا کہ تمہارا بھائی نجائی انتقال کر گیا ہے اس پر نماز پڑھو، محابہ کرام نے گزارش کی ہم ایسے خص پر نماز پڑھیں جو مسلمان ہی نہیں ہے، اس پر بیآیت نازل ہوئی وَ اِنْ مِنْ اَفْسِلِ الْکِتَاٰبِ لِمَنْ اَوْمِنْ بِاللّهِ، پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ قبلہ کی طرف چروہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، اس پر بیآیت نازل ہوئی کہ شرق ومغرب سب اللّه کی ملک ہیں، بیرحدیث بہت ہی غریب ہاور مرسل ہے یا معقل۔

 کی بندگی اوراس کی تو حید کے قائل ہیں ، زمین وآسان کے وجود اوراس کی مثال سے پہلے تن تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ (۱۱۷) اور اللہ تعالیٰ ایسے موجد ہیں کہ مثلاً جب کسی مخص کو بغیر باپ کے ، جیسا کہ حضرت عیسیٰ الطفیۃ کو پیدا کرنا چاہتے ہیں ، تو وہ بغیر باپ کے پیدا ہوجاتے ہیں یا بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جسے حضرت آدم الطفیۃ ، تو وہ ای طرح پیدا ہوجاتے ہیں۔

(۱۱۸) جوالله تعالیٰ کی وحدانیت سے واقف نہیں لیعنی یہودی وہ اس بات کے دعویدار ہیں کہ الله تعالیٰ علانہ ہم سے گفتگو کیوں نہیں کرتا ، یا رسول الله ﷺ کی نبوت کے بارے میں کوئی دلیل واضح ہمارے پاس کیوں نہیں آئی ، تا کہ ہم اس پر ایمان لے آئی سندی ہم اس پر ایمان لے آئی سندی ہا تیں ایس کی با تیں ایک جیسی ہم اس پر ایمان کے باپ واوا بھی بہی کہتے چلے آئے ہیں ، ان سب کی با تیں ایک جیسی ہیں اور ان کے ول اپنے باپ واوا بی کے طریقہ پر ہیں ، ہم نے علامات اوا مرونو ابی اور رسول اکرم ﷺ کی صفات کو تو رہت میں (ان سب چیز وں کوالی جماعت کے لیے جو کہ تقمد بی کرے ) بیان کردیا ہے۔

## شان نزول: وَقَالَ اللَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ الْحِ ﴾

ابن جریر اوراین ابی حاتم "ف سعید اور عکرمه کے حوالہ سے حضرت عبدالله ابن عباس سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کرافع بن خزیمہ نے حضور وہ اسے کہا، جیسا کہ آپ دوئی کرتے ہیں کہ آپ وہ اللہ تعالی کے دسول ہیں تو اللہ تعالی سے کہے کہ وہ بہت کہ ماس کی گفتگو کوئیں اس پریہ آیت اُتری ہوئی وَقَالَ الَّلِیْنَ لَا یَعْلَمُونَ. (النع) شان خزومل: إِنَّا اَرْسَلُنْكَ بِالْعَمِی (النع)

عبدالرزاق "بواسط اوری بن عبید"، محمد بن کعب قرطی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ الل

اورتم سے نہ تو یہودی بھی خوش ہوں کے اور نہ عیمائی یہاں تک کہ اُن کے نہ ب کی پیروی اعتیار کرلو(ان سے) کہدو کہ خدا کی ہدایت (لیعنی وین اسلام) ہی ہدایت ہے اور (اے پیٹیبر) اگرتم اپنے پاس علم (لیعنی وی خدا) کے آجائے پر بھی اُن کی خواہشوں پر چلو مے تو تم کو (عذاب) خداسے (بچائے والا) نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار (۱۲۰) جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی دو اُس کو (ایبا) پڑھے ہیں جیسا اُس کے پڑھنے کا حق ہے۔ یکی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔اور جواس کوئیس مانے دو خدارہ پانے والے ہیں (۱۲۱) اور اُس دن سے اور جو میں نے تم پر کیے اور سے کہ ہیں نے تم کو اہل عالم پر فعنیات بخشی (۱۲۲) اور اُس دن سے بدلہ تو اُن وجب کوئی خص کی خص کے کام نہ آئے اور نہ اُس سے بدلہ تو اُن وجب کوئی خص کی خص کے کام نہ آئے اور نہ اُس سے بدلہ تو اُن

كياجائ اورندأس كوكى كى سفارش كحفائده دے اورندلوكوں كو (كسى اور طرح) كى دول سكے (١٢٣)

### تفسير سورة بقرة آيات ( ١٢٠ ) تا ( ١٢٣ )

(۱۲۰) اورآپ ﷺ سے مدیند منورہ کے یہودی اور نجران کے عیسائی بھی بھی خوش ندہوں کے یہاں تک کہ آپ ان کے دین اور قبلہ کا ابتاع ندکرلیں ،اے محمد ﷺ پفر مادیجے کہ اللّٰہ تعالیٰ کا دین وہ اسلام ہاوراللہ تعالیٰ کا قبلہ وہ بیت اللّٰہ ہے۔اب اگراس چیز کے بیان کے بعد کہ اللّٰہ تعالیٰ کا دین اسلام اوراس کا قبلہ کعبہ ہے، آپ ان کے دین اور قبلہ کا ابتاع کریں گے قوعذاب الٰی سے بچانے کے اندرنہ کوئی قریب والا آپ کوفع پہنچا سکے گا اورنہ کوئی مدد کا رعذاب کو روک سکے گا۔

## شان نزول: وَلَنْ تَرُضَىٰ ( الخِ )

ر کھتے ہیں اوراس کے متشابہات پرایمان لاتے ہیں ، یہلوگ حضرت مجمد ﷺ ورقر آن کریم پرایمان رکھتے ہیں اور جو بھی حضرت محمد ﷺ اور قر آن کریم کا انکار کرے گا تو ایسے لوگ دنیا وآخرت کے برباد ہونے کی وجہ سے بہت گھائے اور نقصان میں ہیں۔

(۱۲۲) اب پھراللّہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرماتے ہیں۔ اے یعقوبالظّنظ کی اولا دمیر ہےان انعامات کو یا دکر وجومیں نے تمہارے ہاپ دا داپر فرعون اور اس کی قوم ہے آزاد ہی دے کر کیے ہیں اور اس کے علاوہ اور مزید انعامات کیے ہیں اور اسلام کی وجہ ہے تمام جہان پر فضیلت دی۔

(۱۲۳) اور قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرو، جس دن کوئی کافرنسی بھی کافر نے عذاب کو نہ ٹال سکے گااور بیقسیر بھی کی گئی ہے کہ کوئی نیک شخص کسی نیک شخص سے اس عذاب کو نہ ہٹا سکے گااور یہ بھی بیان کیا ہے کہ باپ اپ بیٹے بیٹے سے اور بیٹا اپنے باپ سے حق تعالی کے عذاب میں سے بچھ بھی دور نہ کر سکے گااور نہ فعہ بیکار کر ہوگااور نہ مقربین فرشتے اور نہ ہی انبیاء رُسل ایسے لوگوں کے لیے کوئی شفاعت کریں گے۔

#### وَإِذِ ابْتَكُلِّي

ابُرْهِمَ رَبُّهُ بِكِيلَتِ فَأَتَّهُنَّ قَالَ إِنْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِعَامًا قَالَ وَمِنَ ذُنِيَّةِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّلِيدُنُ وَالْحَبُمُ الظّلِيدُنُ وَالْحَبُمُ الظّلِيدُنُ وَالْحَبُمُ الظّلِيدُنُ وَالْحَبُمُ الْطَيْفِينَ وَالْحَبُمُ اللّهُ ا

کھانے کومیوے مطاکر یقو خدانے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اُس کوبھی مئی قدر متعنع کروں گا ( مگر ) پھراُ سکو(عذاب) دوزخ کے ( بینگننے کے )لیے ناچار کردوں گاا دروہ یُری جگہ ہے(۱۲۲)

### تفسير سورة بقرة آيات ( ۱۲۶ ) تيا ( ۱۲۲ )

(۱۲۴) حضرت ابراہیم الظیفی طیل اللّه پرجواحسانات ہوئے اللّه تعالیٰ اب ان کاذکرفر ماتے ہیں۔
کد حضرت ابراہیم الظیفی کواللّه تعالیٰ نے دس خصلتوں کی تکمیل کا تھم دیا، جن میں سے پانچ سر میں تھیں اور
پانچ باتی بدن میں چنانچے حضرت ابراہیم الظیفی نے ان کی پوری طرح تقمیل کی اور یہ نسیر بھی کی تی ہے کہ جن کلمات کے
ساتھ حضرت ابراہیم الظیفی کواللّه تعالیٰ نے قرآن کریم میں مخاطب فرمایا، حضرت ابراہیم الظیفی نے ان سب کی پوری

پوری تکمیل فرمادی، اب اللّه تعالیٰ نے حضرت ابراہیم الظفیۃ کونخاطب کر کے کہا کہ میں آپ کواپنانا ئب بنا تا ہوں تاکہ سب آپ کی انتاع و پیروی کریں، حضرت ابراہیم الظفیۃ نے عرض کیا کہ میری اولا دہیں سے کوئی ایساامام بنادیجیے، جو لوگوں کا راہبر ہو، ارشاد باری ہوا کہ میراعہدہ نبوت اور میر اوعدہ اور میری کرامت اور میری رحمت بیتمام چیزیں جو آپ کوحاصل ہوئی ہیں آپ کی اولا دہیں سے کسی کوئیں ملیں گی۔

اور یہ تغییر بھی کی تی ہے کہ آپ کی اولا دہیں سے جو ظالم ہوں گے ان کو بین امام نہیں بناؤں گا اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ میر اوعدہ ان ظالموں کو آخرت میں حاصل نہیں ہوگا ، البتہ دنیا بیں ہے ان کو پکویل جائے گا۔
(۱۲۵) اس کے بعداللہ تعالی نے تلوق کو ان کی اتباع کا تھم دیا کہ ہم نے بیت اللہ کولوگوں کے لیے مقبول بنایا ہے کہ لوگ و جذب و شوق میں وہاں جاتے ہیں اور اس مقام پر جانے والے کے لیے وہ جگہ باعث امن ہے، اور اے امت محمد یہ فیل تعالی الملاح کی تعالی الملاح کی تعالی الملاح کو اس میں انہوں میں میں انہوں میں انہوں کو اس میں انہوں نمازیں پڑھنے کے لیے بنوں سے یاک کرویں۔
قیام کرنے والوں اور تمام مما لک کے لوگوں کو اس میں یا نچوں نمازیں پڑھنے کے لیے بنوں سے یاک کرویں۔

# شان نزول: وَاتَّخِذُ وَا مِنْ مُقَامِ إِبْرَاهِيْمَ ( الخِ )

امام بخاری رحمته الله علیه وغیره نے حضرت عمر فاروق کے سے روایت کی ہوہ فرماتے ہیں کہ بین باتوں بیس، بیس نے اپنے پروردگار سے موافقت کی۔ بیس نے عرض کیایارسول الله فظا اگر مقام ابراہیم کومصلیٰ (طواف کی دوگانہ اس جگہ پڑھی جائے) بنالیس تو بہتر ہو فوراً آیت وَ اللہ خِدُوا مِنْ مُسقام اِبْرَاهِیُمَ (الله) نازل ہوگئ، بیس نے عرض کیایا رسول الله فظا از واج مطہرات کے پاس نیک و بدسب تسم کے آدی آئے رہے ہیں، اگر آپ اپنی از واج مطہرات کو پردہ کا تھم دے دیں تو کیا اچھا ہو، فوراً پردہ کے متعلق آیت نازل ہوگئ، اوررسول الله فظا کی خدمت بیس تمام مطہرات کو پردہ کا تھم دے دیں تو کیا اچھا ہو، فوراً پردہ کے متعلق آیت نازل ہوگئ، اوررسول الله فظا کی خدمت بیس تمام از واج مطہرات علیمدگی ہیں جمع ہوئیں، ہیں نے ان سے کہا عسلی دَبّهٔ اِنْ طَلَقَتُمُنْ (الله) یعنی الله تعالی تم سے بہتر حضورا کرم فظاکواز واج عطافر مادے گا، چنانچہای طرح آیت نازل ہوگئ، بیحد یک تخلف طریقوں سے مروی ہے۔

چنانچدائن انی حاتم اورائن مردویت فی جابر میدسے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ جب رسول اللّه ولئے نے بیت اللّه کا طواف کیا تو حسرت عمر میں نے فرمایا ، یہ جارے جدا مجد حسرت ابراہیم الطفی کا مقام ہے، حضورا کرم ولئے فرمایا بالکل ، حضرت عمر نے درخواست کی تو مجراسے نماز کی جگہ کیوں نہ بنالیا جائے ، اس وقت اللّه تعالیٰ نے تھم نازل فرمادیا ، کہ مقام ابراہیم الظفی ونماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔

اور ابن مردویہ کے عمرو بن میمون کے واسطہ سے حضرت عمر فاروق ﷺ سے روایت کیا ہے کہ وہ مقام ابراہیم الطّیٰکا کے پاس سے گزرے اور درخواست کی یا رسول اللّٰہ ﷺ کیا ہم اپنے پروردگار کے دوست لینی حضرت ابراہیم الطّیٰکا کی جگہ پرنہ کھڑے ہوں آپ نے فرمایا ضرورہ پھرعرض کیا کہ کیااسے نماز پڑھنے کی جگہ نہ بتالیس، جواب میں رسول اللّٰہ ﷺ اِنْوَاهِیْم مُصَلّٰمی (النع) نازل ہوگئ۔اس حدیث اور اس سے پہلی حدیث کا سیاق وسباق بیہ نتلا رہا ہے کہ بیہ آیت'' ججتہ الوداع'' میں نازل ہوئی ہے۔(لبابالنقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ)

(۱۲۹) اور حضرت ابراہیم الطّیّلا نے جب بیدعا کی کہ اس شہر کوامن والاشہر بنادے کہ سب اس شہر میں آسکیں اور بہاں کے لوگوں شرب سے جواللہ تعالی اور قیامت کے دن پرایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف شم کے پھلوں سے روزی عطافر ما۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ جس محض نے میراا ٹکار کیا اسے بھی میں دنیا میں رزق دوں گا، پھراسے لے جا کر (قیامت کے دن) جہنم میں ڈال دوں گا۔

وَإِذْ يُرْفَعُ إِبِّوهِمُ الْقُواعِلَ مِنَ الْبَيْتِ وَالسَّاعِيْلُ رَبَّنَا لَقَبَلُ

مِنَّا إِذَا يَا الْمَالِمُ الْقُواعِلَ مِنَ الْبَيْتِ وَالسَّعِيْلُ رَبَّنَا الْفَاعِلَى الْكَ

وَمِنْ ذُرِّ يَبْكِنَا أَمَّةً مِّسُلِمةً لَكَ وَالِكَمْنَا اللَّكِنَا وَالْحَلَى اللَّهِ عَلَيْنَا

وَمِنْ ذُرِّ يَبْكِنَا أَمَّةً مِنْ النَّعِيمُ الْبَيْكُ وَلَهُ وَالْمَعْنُ فَيْهِمُ رَسُولًا

مِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ النِّهِ وَيُعَلِّمُ هُولَا الْمَعْنُ فَيْهِمُ رَسُولًا

وَيُؤَلِّيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الل

اور جب ایر ہیم اور استعمل بیت اللہ کی بنیادی آئی کررہے تھے (تو دعا کیے جاتے ہے کہ) اے پروردگار ہم سے یہ فدمت قبول فریا بینک تو شنے والا (اور) جانے والا ہے (۱۲۷) اے پروردگار ہم کوا پنا فرما نبر دار بنائے رکھیو۔اور ہماری اولا دیش سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطبح بناتے رہیواور (پروردگار) ہمیں ہمارے طریق عبادت بنااور ہمارے حال پر (رحم کے ساتھ) توجہ فرما۔ بینک تو توجہ فرمانے والا مہر بان ہے (۱۲۸) اے پروردگار ان (لوگوں) میں انہی میں سے ایک توجہ مرمنوٹ کی جیو وو اُن کو تیری آئیتیں پڑھ پڑھ کر شایا کرے اور تما باور دانائی سکھایا کرے اور اُن (کے دلوں) کو پاک ماف کیا کرے اور آن (کے دلوں) کو پاک ماف کیا کرے اور ایرا ہم کے دین سے کون زوگر دانی کرسکا ہے بجو اس کے جو نہایت نادان ہو۔ہم نے اُن کو دنیا میں بھی منتخب کیا تما اور

آخرت بی بھی وہ (زمرہ) صلحاء میں سے بول مے (۱۳۰)۔ جب اُن سے ان کے پروردگار نے فرمایا کداسلام لے آؤتو اُنہوں نے عرض کی کدیس رب العالمین کے آمے سرِ اطاعت خم کرتا ہوں (۱۳۱)

### تفسیر سورة بقرة آیات ( ۱۲۷ ) تا ( ۱۲۱ )

(۱۲۷) اور جب حضرت ابراجیم الطفیخ نے بیت اللّٰہ کی تغییر کے لیے اس کا سنگ بنیا در کھا اور حضرت اسمخیل الطفیخ ان کے ساتھ تعاون کررہے تھے، جب دونوں اس کی تغییر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دعا کی، پروردگارعالم ہماری اس اس کے سماتھ کھر کی تغییر کو تبدیل الطفیخ اس کے سامی کی تغییر کو تبدیل کے میں کا میں کا میں ہماری نیتوں سے ان میں کا میں ہے۔ اور تیفیر میں تو ہماری نیتوں سے انچھی طرح واقف ہے۔

(۱۲۸) اے ہمارے پروردگار! فالص ہمیں اپنی تو حیداور عبادت پرقائم رکھاور ہماری اولا دیس ہے بھی ایک فالص اپنی تو حیدوعبادت پرکار بند ہونے والی جماعت پیدا فر ما اور ہمیں آ داب واحکام جج سے باخبر رکھاور ہماری کمزوریوں ،کوتا ہیوں کومعاف فرما، یقینا تو معاف کرنے والا اورا بمان لانے والوں پررتم کرنے والا ہے۔

.www.besturdubooks.net

(۱۲۹) اللّه تعالی حضرت اساعیل الظیمی اولاد میں اس خاندان میں سے ایک رسول (حضرت محمد وہ الله کوتو حید کی وجہ فرما، جوقر آن کریم کوان کے سامنے پڑھے اور علوم قر آن اور حلال وحرام کی ان کوتعلیم دے اور وہ نبی ان کوتو حید کی وجہ اور گناہوں سے پاک صاف کرنے کی وجہ سے پاکیزہ بنائے، بلاشیہ جو تیرے اس رسول کی دعوت پر لبیک نہ کے، جس کوتو نے ان کی طرف بھیجنا ہے اس سے شدید انقام لینے پر قدرت دکھنے والا ہے اور رسول کے مبعوث فرمانے میں تو عالب حکمت والا ہے اور رسول کے مبعوث فرمانے میں تو عالب حکمت والا ہے، چنانچ اللّه تعالی نے ان کی بیدعا قبول فرمائی اور حضرت محمد الله کا امتحان لیا تھا، چنانچ حضرت ابراجیم الطبیح کا امتحان لیا تھا، چنانچ حضرت ابراجیم الطبیح کا امتحان لیا تھا، چنانچ حضرت ابراجیم الطبیح کا ان کلمات کو پایئے تکیل تک پہنچایا اور ان می کلمات کے ذریعے اللّه تعالی سے دعافر مائی۔

(۱۳۰) جس کاتفس خیارہ اور نفصان میں بتلا ہو گیا ہواور جس کی عقل ندر ہی ہواور بیوتونی اور حماقت کا اس پر غلبہ ہوگیا ہو، اس آ دمی کے علاوہ اور کون حضرت ابرا ہیم الطّغِیری کے دین اور آپ کی سنت سے لاتعلقی اختیار کرسکتا ہے اور ہم نے حضرت ابرا ہیم الطّغِیری کی گئی ہے کہ اس دنیا نے حضرت ابرا ہیم الطّغِیری کی گئی ہے کہ اس دنیا میں ہم نے ان کو نبوت اور اسلام اور پاکیزہ اولا دکے ساتھ منتخب کیا ہے اور بہشت میں ان کے باپ داوا میں سے جو انبیا کرام ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔

# شان نزول: وَمَنْ يُرْغَبُ ( الخ )

تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔

### ووطى بِهَآ إِبْرُهُمُ بَيْنِيْهِ

وَيَعْقُوْبُ يُبَنِي اللهُ الْمُطَعِّى اللهُ الْمُوالَّةِ الْمُوالَّةِ الْمُوَالِيَّةُ الْمُوالِيَّةُ الْمُؤْنَ اللهُ الْمُوَالَّةُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَى الْمُؤْنَى الْمُؤْنَى الْمُؤْنَى الْمُؤْنَى الْمُؤْنَى اللهُ وَالْمُؤْنَى الْمُؤْنَى الْمُؤْنَى الْمُؤْنَى الْمُؤْنَى اللهُ وَالْمُؤْنَى اللهُ وَالْمُؤْنَى اللهُ وَالْمُؤْنَى اللهُ وَالْمُؤْنَى اللهُ وَالْمُؤْنَى اللهُ وَالْمُؤْنَى اللهُ وَاللهُ وَال

اورا براہیم نے اسے بیوں کواس بات کی وصیت کی اور لیقوب نے مجی (اینے فرز ندوں سے مبی کہا) کہ بیٹا خدا نے تہارے لیے مبی وین پندفرمایا ہے تو مرناہے تو مسلمان بی مرنا (۱۳۳) بعلاجس وقت لیقوب وفات پانے کھے تو تم اُس وفت موجود تھے۔جب أنبول نے اپنے بیوں سے بوچھا کہ برے بعدتم کس کی عبادت كرو مع يو أنبول في كهاكرآت كمعنو داورآت كم باب دادا ا براہیم اور استعمال اور استحق" کے معنو دکی عبادت کر میں مے جومعنو دِ يكاب اورجم أى كے علم بردار بين (١٣٣) بدجماعت كذر يكل ان كوان كے اعمال (كابدله طے كا) اورتم كوتمهارے اعمال (كا) اورجو عمل وہ کرتے ہتے اُن کی پُرسش تم سے نہیں ہو گی (۱۳۴) اور ( ببودی اور عیسائی ) کہتے ہیں کہ ببودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سید ہے رئے پر لگ جاؤ (اے پیغبر ان سے) کمہ دو (نہیں) بلکہ (ہم)دین ایراہیم (اختیار کے ہوئے ہیں)جوایک خدا کے ہور ہے تے اور مشرکوں میں ہے نہ تھے (۱۳۵) (مسلمانو) کہو کہ ہم خدا پر ايمان لائے اور جو (كتاب) ہم پر أتري أس پر اور جو (محيفے) ابرا ہیم اور اسلمیل اور الحق اور یعقوب اور اُسکی اولا دیریازل ہوئے أن برأور جو ( كمّا بين) موى " اورغيني كوعطا موئين أن براور جو اور پغیروں کو اُن کے پروردگار کی طرف سے ملیں اُن پر (سب بر

ایمان لائے) ہم اُن پیٹیبروں میں ہے کسی میں پکھفرق نہیں کرتے اور ہم اُسی(خدائے واحد) کے فرمانبر دار ہیں(۱۳۶) تو اگر بہلوگ بھی اُسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہوتو ہدایت یاب ہوجا ئیں اور اگر منہ پھیر لیں (اور نہ مانیں) تو وہ (تمہارے) مخالف ہیں۔اوراُن کے مقالبے میں تمہیں خدا کافی ہے اوروہ سننے والا (اور) جانے والا ہے (۱۳۷)

### تفسیر سورة بقرة آیات ( ۱۲۲ ) تا ( ۱۳۷ )

(۱۳۲) اور حضرت ابراجیم الظینی نے اپنانقال کے وقت اپنی اولاد کو کلمہ 'لا الله الا الله ''کی وصیت کی اورای بات کی حضرت یعقوب الظینی نے بھی اپنی اولا دکو وصیت کی چنانچہ فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پند کیا ہے، البذادین اسلام پر مضبوئی کے ساتھ قائم رہوتا کہ تم اسلام بی کی حالت میں مروجب کہ تم خالص اللّٰہ تعالیٰ کی تو حید کو بیان اورای کی عبادت کررہے ہو۔

(۱۳۳) وین ابرا میمی کے ساتھ یہود ہوں نے جو جھڑا کیا اب اللّٰہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ اے یہود ہوں کی جماعت جب حضرت یعقوب الطبیٰ نے جماعت جب حضرت یعقوب الطبیٰ نے جماعت جب حضرت کے متعلق حضرت یعقوب الطبیٰ نے اپنی اولا دکو وصیت کی یہود بہت کے بارے میں یا دین اسلام کے بارے میں؟ چنانچے انھوں نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کریں مے جس کی آپ عبادت کے بعد کس کی عبادت کریں مے جس کی آپ عبادت

کررہے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی تو حید کے لیے ہم دل و جان سے وعدہ کررہے ہیں۔
(۱۳۳) یہ ایک جماعت تھی جوگز رگئی اس نے جو نیکیاں کی ہیں وہ اس کے لیے خاص ہیں اور جوتم انتھے کام کرتے ہو وہ تمہارے لیے ہیں اور قیامت کے دن تم سے ان لوگوں کے اعمال اور اقوال کے بارے میں بوچھ پچھ نہیں ہوگ۔
(۱۳۵) مونین کے ساتھ یہود اور نصاری کے جھڑے اور مناظرے کا اللّٰہ تعالیٰ ذکر فرما تاہے یہودی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ گرائی سے ہدایت پرآ جاؤیعنی ہماری جماعت میں آجاؤ۔ ای طرح عیسائی کہتے (اس مقام پر تقدیم و تاخیر ہے)۔
اے جمد بھی اور اخلاص والا ہے ، اس کی اتباع کروت ہم لوگوں کو ہدایت حاصل ہو سکتی ہے اور ان کے دین اسلام جو کہ حنیف اور اخلاص والا ہے ، اس کی اتباع کروت ہم لوگوں کو ہدایت حاصل ہو سکتی ہے اور ان کے دین میں کی حتم کا شرک نہیں۔
دین میں کسی قسم کا شرک نہیں۔

## شان نزول: وَقَالُوُا كُونُوا هُودًا ( الخِ )

این ابی جائم "فیسلاد الله علیه وآله وسلم سے کہا، اے محد علی ہدایت پرصرف ہم ہیں ابندا ہماری (العیافی بالله ) اتباع اختیار این صوریا "فیرسول الله علیه وآله وسلم سے کہا، اے محد علی ہدایت پرصرف ہم ہیں ابندا ہماری (العیافی بالله ) اتباع اختیار کرو ،سیدھی راہ پر آ جاؤے اور نصاری نے بھی آپ سے یہ کہا، تب ان گراہوں کے متعلق الله تعالی نے بیآیت نازل فرمائی کہ بیودی یانصرانی ہوجا و ہدایت پاجاؤے۔ (لباب التحول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطی ) فرمائی کہ بیود اور نصاری کی تو حید کی جانب رہنمائی ہوتے چنا نچے فرمایا کہ کہوہم رسول اکرم بھی اور قر آن کریم اور حضرت ابراہیم الطبی اور ان کی کتاب پر اور حضرت اساعیل الطبی اور ان کی کتاب پر اور حضرت ابراہیم الطبی اور ان کی کتاب پر اور حضرت اساعیل الطبی اور ان کی کتاب پر اور حضرت ابراہیم الطبی اور ان کی کتاب پر اور حضرت ابراہیم الطبی اور ان کی کتاب پر اور حضرت ابراہیم الطبی اور ان کی کتاب پر اور حضرت ابراہیم الطبی اور ان کی کتاب پر اور حضرت ابراہیم الطبی اور ان کی کتاب پر اور حضرت ابراہیم الطبی اور ان کی کتاب پر اور حضرت ابراہیم الطبی اور ان کی کتاب براہیم الطبی اور ان کی کتاب کی تو رہت پر اور حضرت ابراہیم الطبی اور ان کی کتاب براہیم الطبی اور ان کی کتاب کتاب کی کتاب کی کتاب کتاب کی کتاب کتاب کی کتاب انہیا کرام میں سے ہم کسی کا انکار نہیں کرتے۔

اور اللّه تعالی نے جو نبوت اور تو حید بیان فرمائی ہے اس پر بھی ہمیں پورا ایمان حاصل ہے۔ اور ایک تفیر سے بھی گئی ہے کہ ابنا نبیا کرام میں سے ہم کسی کا انکار نہیں کرتے۔

اورہم اللّه تعالیٰ کی وحدانیت اوراس کی عبادت کا اقر ارکرنے والے ہیں۔

(۱۳۷) لہٰذااگر بیابل کتاب تمام انبیا کرام اوران پر نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان لے آئیں تو بید حضرت محمصطفیٰ ﷺ اور حضرت ابراہیم الظفیٰ کے دین کے مطابق گمراہی ہے درست راستے پر آ جائیں گے۔ اور اگر بیر تمام انبیا کرام اور ان پر نازل ہونے والی کتب پر ایمان لانے سے منکر ہو جائیں تو بید دین کی مخالفت کرنے والے ہیں اللّہ تعالیٰ آپ سے ان کی اس محنت کو انھیں قبل اور جلاوطن کر کے ختم کردے گا۔وہ ان کی باتوں کو سننے والا اور اُن کی مز اسے اچھی طرح واقف ہے۔

ڝؠٛۼۜ؋ الله وعن أَضَن مِن الله ومِهُ فَهُ الله وَهُ وَرَبُّنَا وَرَجُكُمُ وَلَنَا فِي الله وَهُ وَرَبُّنَا وَرَجُكُمُ وَلَنَا فِي الله وَهُ وَرَبُّنَا وَرَجُكُمُ وَلَنَا فِي الله وَهُ وَرَبُّنَا وَرَجُكُمُ وَلَنَا فَا الله وَهُ وَرَبُّنَا وَرَجُكُمُ وَلَنَا فَا الله وَمَا لَكُمُ وَمَنَ الله وَمَا لَكُمُ وَالْمَا طَاكُونَ الله وَمَا الله وَالمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله

(کہہ دو کہ ہم نے) خدا کا رنگ (اختیار کرلیا ہے) اور خدا ہے بہتر رنگ کس کا ہوسکتا ہے ۔ اور ہم اُس کی عبادت کرنے والے ہیں (۱۳۸)۔ (ان ہے) کبو کیاتم خدا کے بارے میں ہم ہے جھڑتے ہو حالا تکہ وہی ہمار ااور تمہار اپروردگار ہے اور ہم کو ہمار ۔ بھلاتے ہو حالا تکہ وہی ہمار ااور تمہار اپروردگار ہے اور ہم خاص آس اعمال (کا بدلہ طع گا) اور تم کو تمہار ہے اعمال (کا) اور ہم خاص آس کی عبادت کرنے والے ہیں (۱۳۹)۔ (اے یہود و نصال کی) کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ اہر اہیم اور اسلیل اور الحق اور یعقوب اور اُسلیل اور الحق اور یعقوب اور اُسلیل اولا و یہودی یا عیسائی تھے (اے تھران ہے) کہو کہ بھلاتم زیادہ جانتے ہویا خدا؟ اور اس سے بڑھر کر ظالم کون جو خدا کی شہادت کو جو اُس کے پاس (کتاب میں موجود) ہے بھی اے اور جو کچھ تم اُس کے پاس (کتاب میں موجود) ہے بھی اے اور جو کچھ تم کررہے ہو خداس سے غافل نہیں (۱۳۰۰) ہے جماعت گذر چکی ۔ آکو

وہ ( ملے گا) جواُنہوں نے کیااورتم کووہ جوتم نے کیااور جوعمل وہ کرتے تھےاُن کی پُرسش تم ہے نہیں ہوگی (۱۳۱)

#### تفسير سورة بقرة آيات ( ۱۳۸ ) تا ( ۱٤۱ )

(۱۳۸) اللّٰہ تعالیٰ ہی کے دین کی اتباع کرو،اس سے بہتر اور کون سادین ہوسکتا ہے اور زبان حال سے کہو کہ ہم اس ذات کی تو حید بیان کرنے والے اوراس کی عمبادت وتو حید کا اقر ارکرنے والے ہیں۔

(۱۳۹) اے محمد ﷺ آپ یہود ونصاریٰ سے کہد دیجے کہ تم ہم سے اللّہ کے دین کے معاملہ میں تنازعہ کرتے ہو، حالا نکہ اللّٰہ تعالیٰ ہمارااور تمہارا پروردگار ہے، ہمارے لیے ہمارادین ہے، تم پرتمہار سے اعمال اور تمہارا دین ہے، ہم تو خاص اللّٰہ تعالیٰ ہی کی عبادت اوراس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں۔

(۱۲۰۰) اے بہود ونصاری کی جماعتو! جیسا کہتم کہتے ہو کہ ابراہیم، اساعیل، اسحاق و بعقوب علیہم السلام اور حضرت بعقوب کی اولا دیسب بہودی یا نصاری تھے، اے محمد ﷺ! آپ ان سے کہہ دیجیے کہ کیاتم ان کے دین سے زیادہ واقف ہویا اللّٰہ تم ہے زیادہ واقف ہے۔

اور جمیں اللّٰہ تعالیٰ نے اس بات سے مطلع فرمادیا ہے کہ حضرت ابرا جیم الظیمیٰ نہ یہودی تنے اور نہ نفرانی۔ اور اس مخص سے بڑا منکر کون ہوگا جو اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی اور دلیری کرے اور توریت میں جو رسول اکرم پھٹا کے بارے میں گواہی ہے، اس کو چھپائے یہ لوگ جو اس گواہی اور شہادت کو چھپاتے ہیں، اللّٰہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہیں۔

(۱۴۱) یا ایک جماعت تھی جوگزرگئی،اس کے لیےاس کی نیکیاں ہیں اور تمہارے لیے تمہارے نیک کام ہیں،اوروہ جود نیامیں کام کرتے تھے،بدلہ کے دن تم سےان کی باز پرس نہیں ہوگی۔

امن اور کہیں سے کہ مسلمان جس قبلے پر (پہلے سے چلے آتے) تھے اللہ) اس کون منہ چیر بیٹے ہے کہدود کہ شرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رہتے پر چلاتا ہے (۱۳۲۱) اورای طرح ہم نے تم کو اگرت معتمل بنایا ہے تا کہ تم لوگوں پر گواہ بین اور جس قبلے پر تم (پہلے) تھے بنواور پیغیر (آخرالز مال) تم پر گواہ بین اور جس قبلے پر تم (پہلے) تھے اس کو ہم نے اس لئے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہون (ہمارے) پیغیر کا تابع رہتا ہے اور یہ بات (یعن تحویل قبلہ لوگوں کو) گراں معلوم ہوئی کا تابع رہتا ہے اور مید بات (یعن تحویل قبلہ لوگوں کو) گراں معلوم ہوئی کو جن کو خدا نے ہمایت بیش کو دو اے گرال نہیں بچھتے) اور خدا سائیں کو جن کو خدا نے ہمایت کو بیش کو دے خدا تو لوگوں پر بڑا مہریان کو جن کو مدا ہے کراں ہیں آج ہمان کو جن کی کھودے خدا تو لوگوں پر بڑا مہریان (اور) صاحب رضت ہے (۱۳۳۳)

### سورة بقرة آيات ( ١٤٢ ) تنا ( ١٤٣ )

(۱۳۲) یبوداور شرکین میں سے جولوگ جالی میں بی کہیں کے کدائ "بیت المقدی" کے تبلہ کوانھوں نے اس لیے بدلا ہے، تا کہ اپنے آباؤ اجداد کے دین کی طرف لوٹ آئیں اور ایک تغییر یہ بھی کی گئی ہے کہ کس چیز نے ان کوائی قبلہ" بیت المقدین" سے ہٹا دیا جس کی طرف یہ منہ کیا کرتے تھے اور جس کی طرف یہ نماز پڑھا کرتے تھے، اے جمد اللہ آپ کہدو ہے کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے دونوں بی اللہ کے حکم کے سبب سے تھا، اللہ تعالیٰ جے چاہتا ہے دین اور درست قبلہ پڑا بت قدم رکھتا ہے۔

# شان نزول: مَيَقُولُ السُّفَهَاءُ ﴿ الْوِ ﴾

ابن اسحاق "،اساعل بن ابی فالد اور ابواسحاق " کے ذریعہ سے حضرت براہ معظیہ سے دوایت ہے۔ کہ حضورا کرم اللہ بیت المقدس کی جانب مونہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور تھم الی کے انظار میں آسمان کی طرف بہت زیادہ و کیمتے تھے، چنا نچاللہ تعالیٰ نے تھم فرما دیا، کہ بم آپ وہ اللہ کے چہرہ انور کا بار بارا آسمان کی طرف افستاد کیور ہے ہیں، اس لیے، اس کے بعد طرف بھیر کر دیں گے، جس کے لیے آپ وہ کا کی خواہش ہے بھر اپنا چہرہ مبارک مجدحرام کی طرف فرما لیجے، اس کے بعد مسلمانوں میں سے پھراؤگ کہ جولوگ، میں قبل کی تبدیل ہے ہیں بائر بھی ہیں، ان کا کیا تھم ہے، اس پر لللہ تعالیٰ نے کہ حالت کا پہا جل جا تا اور ہم نے "بیت المقدین" کی طرف مذکر کے جونمازیں پڑھی ہیں، ان کا کیا تھم ہے، اس پر لللہ تعالیٰ نے کے حالت کا پہا تھی کہ بارے میں ان کے بارے ہیں ان کے بارے ہیں ان کا کیا تھم ہے، اس پر لللہ تعالیٰ نے آپ اتحال کے دین اور ان کو کہ بین ہیں ہوگئی کہ بین اور کو کو سے بین وف کو کہ بین گرا کہ ان کا کہ ان میں ہوگئی کہ جس کر جا دیا ہوگئی اسبالز ول از علام سیدھی کی میدوایت تھی کی میدوایت تھی کی گئی ہے۔ (لباب انتول فی اسبالز ول از علام سیدھی )
طرح اعتدال پندامت بھی بنایا ہے، تا کہ لوگوں پر ان ادکامات کو ظاہر کرنے کے لیے اور حضورا کرم وظائم کو پاک وصاف طرح اعتدال پندامت بھی بنایا ہے، تا کہ لوگوں پر ان ادکامات کو ظاہر کرنے کے لیے اور حضورا کرم وظائم کو پاک وصاف

كرنے اوراعتدال بيند بنانے والے كے ليے كواہ بن جائيں اور جس قبله كى طرف آپ نے انيس مبينوں تك ( سیح ۱ ایا ۱۷ ماه) نماز پڑھی ہے، اس قبلہ کوتبدیل نہیں کیا ہم گراس لیے تا کہ ہم دیکھ سیس اور (لوگوں کے سامنے) فرق کر دیں كەكون قبلەكے مسئلە يىل حضوراكرم ولا كى بات مانتا ہے اوركون اپنے دين اور قبله كى طرف واپس لوث جاتا ہے۔

اور جن لوگوں کے دلوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے، ان کےعلاوہ اور لوگوں پر قبلہ کی تبدیلی بہت گراں اور بھاری تھی اوراللّہ تعالیٰ تبہارے ایمان کو باطل نہیں کرتا جیسا کہ دیگر شریعتوں کے منسوخ ہونے سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ایک بہ تفسيرتهمي كأغمى ہے كەلللە تعالىٰتمهارےايمانوں كومنسوخ نہيں كرتے بلكةتمهارےايمان كى شريعتوں كومنسوخ كرتا ہےاور ایک تغییر بیجی کی گئی ہے کہتم نے ''بیت المقدس'' کی طرف منہ کر کے جونمازیں اداکی ہیں ، اللّٰہ تعالیٰ انھیں منسوخ اور ضائع نہیں کریں گے بلکہ تمہارا جو'' بیت المقدی'' قبلہ ہے اس کومنسوخ کردیں گے اور اللّٰہ تعالیٰ مومنین پر بہت ہی شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں ان کے ایمان کومنسوخ نہیں کرتا جیسا کہ شخ شرائع ہے پہلے۔

## شَا ن نزول: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِينُعَ إِيْمَانَكُمُ ﴿ الخِ ﴾

بخاری شریف اورمسلم شریف میں حضرت براء بن عازب عظی ہے مروی ہے کہ جب'' بیت المقدی'' قبلہ تھا تو اس کی تبدیلی سے پہلے چند صحابہ کرام انتقال فر ما گئے اور کچھ جہاد میں شہید ہو گئے ،ہمیں پہتنہیں کہ آب اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تب بیآ بت نا زل ہوتی۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ)

**قَ**نُّ نَٰزِى لَقَلَّكَ

وجُمِكَ فِي السَّمَاءَ فَلَنُولِينَكَ قِبْلَةً تَرْضُهُا فَوَلِ وَجُمَكَ شَعْرَ النسيب أعرام وكين ماكنتم فوتوا وجوها فرشطرة وان الدين أؤتوا الكيتب كيعكمون آنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّدِّيمُ وَمَا اللهُ بِعَافِلِ عَمَّا يُعْمُلُونَ ﴿ وَلَيِنَ أَتَدْتَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتْبِ بِمُلِّ أَيَةٍ مَّأْتِبَعُوْا قِبُلَتَكَ وَمَا أَنْتُ بِتَا بِعِ قِبُلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبَلَةَ بَعْضٍ وَلَيِنِ الَّبَعْتَ اَهُوَآءَهُ مُوتِنَ بَعْدِ مَاجَآءَكُ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَّا لِّينَ الظُّلِيئِنَ۞ٱلِّيئِنَ اللَّهٰ أُمُرالَكِتٰبَ يُغِرِفُونَهُ لَمَا يَعْرِفُونَ إِلَيْ

(اے محمد ﷺ) ہم تمہارا آسان کی طرف منہ مچھیر پھیرکر و مکھناد کم یہ رہے ہیں سوہم ہم کو اُسی قبلے کی طرف مند کرنے کا تھم دینگے تو اپنا مند مجدحرام (بعنی خانه کعبه) کی طرف چیرلو۔اورتم لوگ جہاں ہوا كرو(نمازيز هين كے دفت) أى مىجدكى طرف منه كرليا كرواور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ (نیا قبلہ) اُن کے پروردگاری طرف سے حق ہے۔ اور جو کام بیلوگ کرتے ہیں خدا اُن ے بے خرمیں (۱۳۴) اور اگرتم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کرآؤ تو بھی ریتمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں اورتم مجمی اُن کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہواوران میں سے بھی اَبْنَاءُهُمْ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِنْهُمُ لَيَكُمُ وَلَا أَحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيَ الْمِعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَلَا الْمُعَلِّمُ وَلَا الْمُعَلِّمُ وَلَا الْمُعَلِّمُ وَلَا الْمُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ مُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ مُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُعِلِّمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُعِلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ وَلَا مُعْلَمُ مُعْلِمُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَلِي مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ واللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلَّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ واللّلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ ایاس دانش ( بعنی وی خدا ) آ چکی ہے اُن کی خوا ہمٹوں کے پیچھے جلو

کے تو ظالموں میں ( واخل ) ہوجاؤ کے (۱۳۵) جن لوگوں کوہم نے کتاب دی ہے وہ ان ( پیغیبر آخرالز مان ) کواس طرح بیجائے ہیں جس طرح این بیٹوں کو پیچانا کرتے میں ۔ مگرا یک فریق ان میں سے تجی بات کوجان ہو جھ کر چھپار ہاہے (۱۳۲)

#### سورة بقرة آيات ( ١٤٤ ) تا ( ١٤٦ )

(۱۳۳) تبدیلی تبلہ کے لیے حضورا کرم گانے جود عافر مائی ہے، اب اللہ تعالی اس کا ذکر فرماتے ہیں، کہم آسان کی طرف آپ کی نظرا تھانے کود کھے رہے ہیں، تا کہ جریل اہمان آپ گارتھ یل قبلہ کا تھم لے کرآئیں، چنانچہ ہم نماز علی کے اندر میں آپ گاکوا یہ قبلہ کی طرف جس کو آپ پہند کرتے ہیں چھے ردیں گے۔
علی کے اندر میں آپ گاکوا یہ قبلہ کی طرف میں قبلہ ایراجیم الفیلی کی طرف موڑ لیجے اور خواہ تم ختکی میں ہویا تری میں البندا آپ گا اپنے چروکونماز علی کی حالت میں مجد حرام کی طرف موڑ لیجے اور خواہ تم ختکی میں ہویا تری میں ایے چروک کونماز میں اس طرف کھیر لیں۔

اورانال کتاب (یعنی یہودی) اس بات کواچی طرح جانے ہیں کہ جم محتر محضرت ابراہیم خلیل اللّٰہ کا قبلہ بیان و واس چیز کوخفید رکھتے ہیں اور جس چیز کوئم خفید رکھتے ہواللّٰہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔

(۱۲۵) اورا گرآپ الل کتاب کے پاس تمام ان مجزات کے ساتھ جن کا انھوں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے آئیں تو وہ نہ آپ کے قبلہ کی طرف وہ نہ آپ کے قبلہ کی طرف میں سے اور نہ آپ کے وہ بن کو قبول کریں سے اور نہ آپ کے قبلہ کی طرف نماز پڑھیں سے اور نہ آپ کی فریق ایک دوسرے کے قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والے نہاز پڑھنے والے ہیں اور نہ یہود و نسال کی میں سے کوئی بھی فریق ایک دوسرے کے قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والے ہیں۔

اوراگرآپ ہماری ممانعت اوراس چیز کے بیان کردیئے کے بعدیہ حرم حضرت ابراہیم الفی کا قبلہ ہے پھران کے قبلہ کی طرف مونہہ کرکے نماز پڑھیں گے تو آپ اللہ اس کام کی وجہ سے اس وقت اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والوں میں سے موں گے۔

(۱۳۷) اباس کے بعداللہ تعالی اہل کتاب میں ہے مونین حضرات کا ذکر فرماتے ہیں کہ جن حضرات کوجیہا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اوران کے ساتھی جن کوہم نے توریت کے علم سے بہرہ ورکیا ہے وہ حضورا کرم الکاکو آپ مختلا کے اوصاف اور صفات کے ساتھ اس طرح پہنا نے ہیں جیسا کہ وہ اپنی اولا دکو پہنا نے ہیں اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ حضور اکرم الکاکی نعت وصفت کو خفیدر کھتا ہے اس کے باوجود کہ وہ اپنی کتابوں کے ذریعے یہ بات خوب جانے ہیں کہ آپ اللہ کی جانب سے بہنے ہوئے ہیں۔



(اے بیغبریہ نیا قبلہ) تمہارے پروردگاری طرف سے حق ہے تو تم ہرگزشک کرنے والوں میں نہ ہونا (۱۳۵) اور ہرایک (فرقے) کیلئے ایک بیمت (مقرر) ہے جدھروہ (عبادت کے وقت) مندکیا کرتے ہیں تو تم نیکیوں میں سبقت عاصل کروتم جہاں ہو گے خداتم سب کو جمع کرلے گا بیشک خدا ہر چیز پر قادر ہے (۱۳۸) اور تم جہاں سے نکلو (نماز میں) اپنا منہ سجد محترم کی طرف کرلیا کرو بے شبہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور تم لوگ جو پچھے کرتے ہو خدای سے بے خبر نہیں (۱۳۹) اور تم جہاں سے نکاو مجد محترم کی طرف منہ (کرکے نماز پڑھا) کرواور مسلمانوتم جہاں ہوا کروائی (مسجد) کی طرف رنہ کیا کرو(یہتا کید) ایس لئے (کی گئ

ہے) کہلوگتم کوکسی طرح کا الزام نہ دے سکیں میکران میں ہے جو طالم ہیں (وہ الزام دیں تو دیں) سوان ہے مت ڈر نااور مجھی ہے ڈرتے رہنااور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کواپنی نعتیں بخشوں اور یہ بھی کہتم را دِراست پر چلو (۱۵۰)

### تفسير مورة بقرة آيات ( ١٤٧ ) تا ( ١٥٠ )

(۱۴۷) آپالٹد تعالیٰ کی طرف ہے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔لہٰذااس چیز کے متعلق شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا حاہیے کہ وہ اس چیز کوجانتے نہیں۔

' ۱۳۸) اور ہردین والے کے لیے ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ ہرایک بن کے لیے ایک قبلہ اور کعبہ ہے جس کی جانب اسے چہرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اے محمہ ﷺ کی امت تم تمام پہلی امتوں سے زیادہ اطاعت خداوندی کرو۔

(۱۳۹) خواہ تم خشکی کے علاقہ میں ہویادر بائی علاقہ میں اللّٰہ تعالیٰتم سب کو لے آئے گا اور سب کو جمع کرے گا اور پھرتہ ہیں تمہارے نیک اعمال کا بدلہ دے گا اللّٰہ تعالیٰ تمہارے جمع کرنے اور بدلہ دینے پر قادر ہے، سوتم نماز میں حرم محترم کی طرف چبرہ کرلو، یہ حضرت ابراہیم الطفیٰ کا قبلہ ہے اور حضرت ابراہیم الطفیٰ کے قبلہ کے بارے میں جو پچھتم خفیدر کھتے ہوئینی چھیاتے ہواللّٰہ تعالیٰ اس سے لاعلم نہیں ہیں۔

(۱۵۰) اورجس مقام پربھی ہوخواہ پانی کاعلاقہ ہو یا خشکی کامسجد حرام کی طرف چہرہ کرلوتا کہ اس قبلہ کی تبدیلی میں حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں پر ججت نہ ہو کیوں کہ ان کی کتاب میں ہے کہ حرم محترم حضرت ابراہیم الظیلا کا قبلہ ہے۔لہذا جبتم اس کی طرف نماز ادا کرو گے تو ان کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت قائم نہیں ہوگی۔

اور نہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھی اور مشرکیین کے لیے کوئی دلیل ہوگی جنھوں نے اپنی باتوں میں حد

سے تجاوز کیا ہے قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں ان سے خوف نہ کھا ؤبلکہ اس امر کے چھوڑنے پر مجھے سے خوف کھا ؤتا کہ قبلہ کے ذریعہ میں اپنے احسانات تم پر پورے کردوں، جبیبا کہ میں نے دین کوتمہارے لیے کامل وکھل کردیا اور تا کہ قبلہ ابرامیمی کی طرف تمہیں رہنمائی ہو۔

شا ن نزول: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتُ ﴿ الَّوْ ﴾

ابن جریز نے اپنی سندوں کے ساتھ سدی کے حوالہ سے روایت کی ہے کہ جب حضور اکرم کی است المقدی کی ہے کہ جب حضور اکرم کی دست المقدی کی طرف نماز پڑھنے کے بعد کعبہ شریف کی طرف تبدیل ہو گئے تو مشرکوں نے اہل مکہ سے کہا کہ العیاذ باللّٰہ محمد اللّٰہ محمد اللّٰہ محمد اللّٰہ محمد اللّٰہ محمد اللّٰہ محمد اللّٰہ تعالیٰ ہے کہ میں ان سے زیادہ سید ھے راستے پر ہواور وہ عفر یب تمہارادین قبول کرلیں گے اس پر بات انھوں نے ہے کہ میں ان سے زیادہ سید ھے راستے پر ہواور وہ عفر یب تمہارادین قبول کرلیں گے اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے ہے آیت لِنَاللّٰ یَکُونَ لِلنَّاسِ (اللّٰخ) نازل فرمائی لیمن تاکتمہار سے مقابلے میں با تمیں نہ بنائیں۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ہے آیت لِنَاللْ ول ازعلامہ سیوطی )

### كَبَآارُسَلْنَافِيكُة رَسُولُامِنْكُمْ

جس طرح (منجملہ اور تعتوں کے) ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول اسمیع ہیں جو تم کو ہماری آئیس پڑھ پڑھ کہ سناتے اور تہہیں پاک بناتے اور کتاب (یعنی قرآن) اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایک یا تیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانے سے (۱۵۱) \_ سوتم جمعے یاد کرو میں تہیں یا کروں گا اور میرا احسان مانے رہنا اور ناشکری نہ کرنا (۱۵۲) اے ایمان والو صبر اور نماز سے مددلیا کرو بے شک خدا مبرکرنے والوں کے ساتھ ہے (۱۵۳) اور جولوگ خدا کی راہ شی مبرکرنے والوں کے ساتھ ہے (۱۵۳) اور جولوگ خدا کی راہ شی مارے جا کیں اُن کی نبست ہیں نہ کہنا کہ وہ تم سے ہوئے ہیں (وہ تم دہ نہیں) بلکہ زعمہ ہیں لیکن تم نہیں جانے (۱۵۳) اور ہم کی قدر خوف اور بحوک اور بال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تہاری اور بحوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تہاری

بٹارت سنا دو(۱۵۵)۔ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا بی کا مال ہیں اور اُس کی طرف لوث کر جانے والے ہیں(۱۵۷)۔ بھی لوگ ہیں جن پر اُن کے پروردگار کی مہریاتی اور رحمت ہےاور بھی سید سے رستے پر ہیں (۱۵۷)

#### سورة بقرة آيات ( ١٥١ ) تا ( ١٥٧ )

(۱۵۱) اور جھے یاد کروجس طرح کہ میں نے تمہاری طرف تمہارے بی میں سے ایک رسول بھیجا ہے ، جوتمہارے سامنے قرآن کریم میں جواوامرونوا بی (کرنے اور نہ کرنے کے کام بتا تا ہے ) میں ان کو بخو بی تم پر تلاوت کرتا ہے اور

نو حیداورز کو ۃ اورصدقہ کے ذریعے تم لوگوں کو گنا ہوں سے پاک کرتا ہے اور تمہیں تعلیم دیتا ہے اور قر آن کریم اور حلال وحرام کی تمہیں تعلیم دیتا ہے اور دوسرے احکام وحدو داور گزشتہ حالات سے تمہیں آگاہ کرتا ہے۔

جن حالات سے تم قرآن كريم اور رسول اكرم على سے يملے ناواقف تھے۔

(۱۵۲) اوراطاعت کے ذریعے مجھے بخو بی یا دکرو، میں جنت کے ساتھ تمہیں یا دکروں گا۔

ایک تفسیر به بھی ہے کہ فراخی اورخوشحالی میں مجھے یا د کرو میں تنکیو ں اور پریثانیوں میں تنہمیں یا در کھوں گا اور میری نعمت کاشکرا دا کر داوراس شکر گزاری کو ہر گزنجھی نہ جھوڑ و۔

الالا) لیمن فرائف خداوندی کی ادائیگی اور گناہوں کے چھوڑنے اور رات دن نقلیں اداکرنے اور گناہوں کے ختم کرنے پرایسے لوگوں کا لللہ تعالیٰ مددگارا در حفاظت کرنے والا ہے اور صبر کرنے والوں کی مدد کرنے والا ہے۔
(۱۵۳) بدر، اُحداور تمام غزوات کے شہدا کے متعلق منافقین کا جومقولہ تھا اب اللّٰہ تعالیٰ اس کی تر دید فرماتے ہیں۔ یا لوگ کہتے تھے کہ فلال شخص مرگیا اور اس سے سرورا ور نعمتیں ختم ہوگئیں تا کہ اس چیز سے کاملین کوصد مہوافسوں ہو۔ یا لوگ کہتے تھے کہ فلال شخص مرگیا اور اس سے سرورا ور نعمتیں ختم ہوگئیں تا کہ اس چیز سے کاملین کوصد مہوافسوں ہو۔
اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جولوگ بدرا ور تمام غزوات میں شہید ہوگئے ہیں وہ دوسر سے مرنے والوں کی طرح نہیں ہیں بیں بلکہ وہ اہل جنت کی طرح جنت میں حیات ہیں۔ ان کو وہاں طرح طرح کے تحفی ملتے ہیں مگرتم ان حضرات کی کرامت و ہزرگی اور ان کی حالت سے واقف نہیں ہو۔

# شان نزول: وَلَاسَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ﴿ الْخِ ﴾

ابن مندہؓ نے صحابہ کرام کے بارے میں سدی صغیر ، کلبیؒ ، ابوصالح "کے حوالہ سے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمیم بن حمام ﷺ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تو ان کے بارے میں اوران کے علاوہ وسرے حضرات کے بارے میں سے آیت تازل ہوئی کہ و کلا قدّ فُولُو (المنح) یعنی جولوگ اللّٰہ کی راہ میں شہید کرویے جائیں ان کو برانہ کہو۔ ابولیم فرماتے ہیں کہ بیر صحابی عمیر بن حمام "ہیں ، سدی ؓ نے ان کے نام میں تبدیلی کردی ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

(۱۵۵) اس کے بعداللّٰہ تعالیٰ اس آزمالیش کا ذکر فرماتے ہیں جواس نے مونین کی آزمالیش فرمائی ہے کہ ہم تہمیں دشمن کے خوف قط سالی اور مالوں کے خاتمہ اور جانوں کے قل ہوجانے اور مرجانے اور بیاریوں کے لاحق ہونے اور مچلوں کے ختم ہوجانے سے آزما کمیں گے۔

(۱۵۷) اورائے محمد ﷺ ان ندکورہ حضرات کوجن کی شان ہے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور مرنے کے بعد اس کے بعد

(۱۵۷) خوشخری سناد یجیے، ان بی خوبیوں کے جو مالک ہیں ان کے لیے دنیا ہیں مغفرت اور آخرت میں عذاب سے نجات ہے اور آئی اِنگیہ رَاجِعُونَ (لیعنی اینا ہر معاملہ اللہ کی ہر بات کے مطابق اس کے سپر دکردیے والے) می ہدایت یا نے والے ہیں۔

اِنَ العَمَا وَالْمَرُووَةُ مِنَ شَعَا لِهِ اللهِ قَمَنَ حَجَّ الْمَيْتَ الْمِعْمَا وَمَنَ مَعَ الْمَيْتَ الْمِعْمَا وَمَنَ مَعَ الْمُعْمَاعُ عَلَيْهِ الْمَعْمَاعُ عَلَيْهِ الْمَعْمَاعُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ مُعْمَاعُ مَنْ الْمُواللّهُ مَنْ الْمُواللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُواللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُواللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّ

باشک (کوه) مفااورم ده خداکی نشاند ل جس سے ہیں۔ تو جو تھی خانہ کعبہ کا نج یا عمرہ کرے اُس پر پھر گاہ نیس کہ دولوں کا طواف کرے (بلکہ طواف ایک تم کا نیک کام ہے) اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے (۱۵۸) جو لوگ ہمارے حکموں اور ہداندں کو جو ہم نے نازل کی جیں (کسی غرض فاسد سے) چھیاتے ہیں یا وجود بکہ ہم نے اُن کو لوگوں کے (سمجھانے کے) لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ایسوں پر خدا اور اُنہ اُنی کا بال جو تو بہ کرتے ہیں اور اپنی طالت درست کر لیے اور (احکام الی کو) صاف صاف ہیان کر دیے جیں اور اُنہ کی کو اس ماف صاف میان کر دیے جیں تو ہم اُن کے قصور معاف کر دیے جیں اور اور میں بڑا میان کر دیے جیں اور اُنہ ہوں اور میں بڑا میان کر دیے جیں تو ہم اُن کے قصور معاف کر دیے جو لوگ کا فر

ہوئے اور کا فربی مرےالیوں پرخدا کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت (۱۲۱) وہ ہمیشدای (لعنت) میں (گرفتار) رہیں گے۔ان سے نہ توعذاب بی لِکا کیا جائے گااور ندائییں ( کچھے) مہلت لے کی (۱۲۲)

#### تفسیر ہورہ بقرۃ آیات ( ۱۵۸ ) تا ( ۱۹۲ )

(۱۵۸) مشرکین مکہنے مفاومروہ پردوبت رکھے ہوئے تنے اس کی وجہ سے مسلمانوں کوان کے درمیان دوڑنے میں تکلی اور کراہت محسوس ہوتی تھی اللّٰہ تعالیٰ اب اس کاذکر فرماتے ہیں۔

کوومفاومروہ کے درمیان سی ان احکام میں سے بے جن کا اللّٰہ تعالیٰ نے مناسک جے میں تھم دیا ہے لہذاان کے درمیان سی کرنے میں کوئی گناہ نہیں اور جو واجب طواف سے ذیا دہ طواف کرے، اللّٰہ تعالیٰ اس کے مل کو تھول کو تھول کو تھول کو تھول کو تھول کو تھول کرتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ نیک اعمال کی قدر دانی کرنے والے ہیں تھوڑ کے مل کو بھی قبول کرتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ نیک اعمال کی قدر دانی کرنے والے ہیں تھوڑ کے مل کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ ٹو اب بھی دے دیتے ہیں۔

شان نزول: إنَّ الصُّفَّا وَالْبَرُوَةُ ﴿ الَّحِ ﴾

ا مام بخاری وسلم اوران کے علاوہ دوسرے محدثین نے عروہ حضرت عائشہ کے ذریعہ سے روایت کی ہے۔

حضرت عروة سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ آپ اللّٰہ تعالیٰ کے قول إِنَّ الصَّفَا وَالْمَعْرُووَ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰ

اور بیآ بت اس طرح نازل کی گئی ہے کہ انصار مشرف بہ اسلام ہونے سے پہلے منات بت کے نام کا احرام باند ہتے تقول انھوں نے حضور بھا ہے باند ہتے تقولہ نام ہونے سے لہذا جب وہ احرام باند ہتے تو صفاومروہ پہاڑی پر دوڑ نا براسجھتے تو اس کے متعلق انھوں نے حضور بھا ہے پوچھا اور عرض کیا یارسول اللّٰہ ! ہم زمانہ جاہلیت میں صفاومروہ پرسعی کرنے کو اچھا نہیں سجھتے تھے تو اللّٰہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تھم فرمایا کہ بے شک صفاومروہ مجملہ یادگار خداوندی ہیں لہذا جو خص عج کرے یا عمرہ کرے اس پر پچھ کھی گناہ نہیں ،ان دونوں کے درمیان سعی کرنے میں۔

اور حفرت امام بخاری نے عاصم بن سلیمان سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت انس علیہ سے صفا اور مروہ کے متعلق پو چھا اور کہا کہ ہم ان کے درمیان سی کرنا جا ہمیت کے کاموں میں سے بچھتے تھے جب ہم نے اسلام قبول کیا تو ہم اس سے رک گئے اس پراللّہ تعالی نے یہ آیت اِنَّ الصَّفَا (المنے) تا زل فرمائی اور امام حاکم نے حضرت ابن عباس علیہ سے روایت کیا ہے کہ شیاطین زمانہ جا ہمیت میں صفا ومروہ کے درمیان رات کے وقت دوڑتے تھے اور ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان بت رکھے ہوئے تھے جب اسلام کی نعمت آئی تو مسلمانوں نے کہایار سول اللّه تعالی نے یہ مصفاومروہ کے درمیان سی نہیں کریں گئے کیوں کہ ہم میکام زمانہ جا ہمیت میں کیا کرتے تھے اس پر اللّٰہ تعالی نے یہ آئی تاری۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ)

(۱۵۹) اوامرونوائی (نیک کام کرنے اور کُرے کام نہ کرنے) اور علامات نبوت توریت میں بیان کردینے کے بعد ای طرح رسول اکرم ﷺ کی صفت بنی اسرائیل کے لیے توریت میں بیان ہونے کے بعد جولوگ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں اللّٰہ تعالیٰ ان لوگوں کوعذاب قبر دے گا اور جنوں وانسانوں کے غلاوہ دیگر مخلوقات خداوندی جب قبر میں ہے ان کی آوازوں کو شنے گی تو ان پرلعنت بھیج گی۔

## شَان سْزُول: إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُهُونَ مَا ٓ ٱشْزَلْنَا ﴿ الِحِ ﴾

حضرت ابن جریر اور ابن ابی حاتم " نے سعید یا عکر مد کے واسطے سے حضرت ابن عباس کے سے روایت کیا ہے فر ماتے ہیں معاذ بین جبل کے ، سعد بن معاذ کے اور خارجہ بن زید کے نیجود کے علاء سے تو ریت کی بعض باتوں کے بارے میں پوچھاتوان یہود یوں نے ان حضرات سے ان باتوں کو خفیدر کھنے کی کوشش کی اور ان کے بیان کرنے باتوں کے بارے میں بوچھاتوان یہود یوں نے ان حضرات سے ان باتوں کو خفیدر کھنے کی کوشش کی اور ان کے بیان کرنے

ے اعراض کیا اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے تعلق بیآیت نازل فرمائی اِنْ الَّسلِیْنَ یَکْتُمُونَ مَا آنُوَلُنَا (النج) ۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ میوطی )

(۱۷۰) محرجن حضرات نے یہودیت سے تو ہد کی اور تو حید کے قائل ہو گئے اور حضورا کرم کھا کی تعریف و تو صیف کو بیان کیا تو میں ایسے لوگوں کو معاف کروں گا، اور میں تو بہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہوں اور جو تو بہ کے بعد مرےاس پردتم کرتا ہوں۔

(۱۲۱-۱۲۱) گرجن لوگوں نے اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے دسول کو مانے سے انکار کیاان پر اللّٰہ کاعذاب اور تمام فرشتوں کی لعنت ہیں ہے نہ لعنت اور تمام فرشتوں کی لعنت ہیں ہے نہ لعنت اور تمام مومنوں کی لعنت ہیں ہے نہ لعنت اور تمام مومنوں کی لعنت ہیں ہے نہ لعنت اور تمام مومنوں کی لعنت ہیں ہے نہ لعنت ان پر سے اٹھائی جائے گی اور نہ اس لعنت کو بیا لگ کرسکیں سے اور نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ای عذاب کے متعلق ان کوکی متم کی چھوٹ دی جائے گی۔

وَالْفُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ أَلَالُهُ الْأَوْلَا الرَّحُانُ

اور (لوگو) تمہا را معبود خدائے وا حد ہے۔ اُس بڑے مہر بان (اور) رحم والے کے بیوا کو کی عبا دت کے لائق نبیں (۱۲۳) بیک آسانوں اورز مین کے پیدا کرنے میں اور رات اورون کے ایک دو سرے کے چھے آنے جانے میں اور کشتیوں (اور جہازوں) میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر روال ہیں اور مندش جس كوخدا آسان سے برساتا اور سے زين كومرنے كے بعدز عمره (ليعني ختك بوئے بيچے سرمبز) كرديتا ہے اورز من ير برهم كے جانور كھيلانے من اور مواؤل كے جلانے مں اور با دلوں میں جوآ سان اور زمین کے درمیان کمرے رہے میں عقل مندوں کیلئے (خداکی قدرت کی) نشانیاں ہیں (۱۲۴) اوربعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کوشریک (خدا) بناتے اور اُن ے خدا کی کی محبت کرتے ہیں۔ لیکن جوایمان والے ہیں وہ تو خدا بی کے سب سے زیا وہ دوستدار ہیں اوراے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب كونت ديميس محاب وكمير ليت كرسب طرح كى طاقت خدا بی کو ہے اور یہ کہ خدا سخت عذا ب کرنے والا ہے (١٦٥) \_ أس دن ( كفر كے ) پیشوا اپنے پير وؤں سے بيزاري

پیروی کرنے والے (حسرت سے) کہیں مے کہا ہے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نعیب ہوتا۔ کہ جس طرح بیہم سے بیزار ہورہے ہیں اس طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں۔ اس طرح خدا ان کے اعمال انہیں حسرت بنا کر دکھائے گااور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں مے (۱۲۷)

### تفسیر سورة بقرة آیات ( ۱۹۳ ) تا ( ۱۹۷ )

(۱۲۳) لوگوں نے اللّٰہ کی وحدانیت کا اٹکار کیا تو اللّٰہ تعالیٰ خودائے کلام پاک بیں اپنی تو حید بیان فرمارہ ہیں کہ نماس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ بی شریک ہے، وہ بردی رحمت فرمانے والا اور بہت ہی شفیق ہے۔

(۱۹۴) ان دونوں چیزوں کی پیدایش میں یہ تغییر کی گئی ہے کہ ان دونوں بینی زمین وآسان میں جو چیزیں ہیدا کی گئی ہیں ان کے لیے بھی شفیق اور مہریان ہے۔

اوررات دن کوتبدیل اوران کی کی وبیشی میں اور کشتیوں میں جولوگوں کی معاشی وزندگی کے لیے چکتی ہیں اور اس چیز میں جواللّٰہ تعالیٰ نے آسان سے بارش برسائی ہے اور پھر قبط سالی اور زمین کے خٹک ہونے کے بعد پھراس بارش سے مبز و پیدا کرنے میں۔

اور پھراس زمین میں ہر طرح کے جانور نرو مادہ پیدا کیے اور ہواؤں کی داکیں باکیں ،آگے پیچے تبدیلی میں اور پھراس زمین میں ہر طرح کے جانور نرو مادہ پیدا کیے اور ہواؤں کی داکیں بات کا باعث کرنے میں اور لکتے ہوئے بادلوں میں ،ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی تو حید کی الیک قوم کے لیے نشانیاں ہیں جواس بات کا یقین رکھے کہ بیتمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی عی طرف سے ہیں۔

شان نزول: إنَّ فِى خَلُقِ السُّهَوَاتِ ( الخِ )

سعید بن منصور نے اپنی سنن اور فریا لی نے اپنی تغییر اور امام بیکی رحمته الله علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ابوالفتی سے روایت کیا ہے کہ جب آیت وَالْهُ کُم اللهُ وَا حِدْدِ الْحِی تازل ہوئی، تو مشرکین نے اظہار تعجب کیا اور کہنے گئے کہ وہ وحدہ لاشریک ہے اگر وہ اپنے قول میں سیا ہوتو کوئی ولیل لائے۔ اس پرالله تعالی نے ان فی خلق المشمون سے یعقیلوں تک آیت اتاری۔ بیرحدیث معفل ہے گراس کا شاہر موجود ہے۔

چنانچائن الی حاتم اور ابوائینے نے کتاب العظمة میں عطائے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم وہ این پر مدینہ منورہ میں آیت اللہ میں اللہ کے ایک خدا کیے کا فی اللہ میں آیت اللہ کے کہ تمام او کوں کے لیے ایک خدا کیے کا فی میں آیت اللہ تعالی نے ایک خدا کیے کا فی موسکتا ہے، اس پراللہ تعالی نے ان خلق السّمَونتِ سے یَعْقِلُونَ تک آیت نازل فرمائی۔

ابن افی حاتم "اور ابن مردویہ نے مصل حضرت ابن عباس علیہ سے روایت کی ہے کہ قریشِ مکہ نے حضور اکرم کی سے کہا کہ آپ اللّٰہ تعالیٰ سے دعا سیجے کہ وہ صفا پہاڑی کوسونے کا بنادے تا کہ ہم اس کے ذریعے اپنے

وشمنوں پرقابو پاسکیں۔اللّٰہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کوفر مایا کہ آپ ان سے وعدہ فرمالیں ، میں ایسا ہی کر دول گالیکن اگر انھوں نے اس کے بعد کفر کیا تو ان لوگوں کوالیم سزادوں گا کہ پوری دنیا میں سے ولیم سزاکسی کوبھی نہ دی ہوگی۔ حضورا کرم ﷺ نے عرض کیا پروردگار عالم مجھے اور میری قوم کور ہنے دیجیے ، میں اپنی قوم کے لیے روز بروز دعا کرتار ہوں گااس پرآیت إِنَّ فِنی خَلْقِ السَّمَوٰتِ (اللح) نازل ہوئی۔

یہ لوگ کیسے صفا پہاڑی کے سونا ہونے کے متعلق سوال کرتے ہیں، جب کہ اس سے عمدہ اور واضح دلائل الوہیت خداوندی برموجود ہیں۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطیؓ)

(۱۲۵) دنیا میں اہل کفر کو جوا بے معبودوں ہے محبت ہے، وہ آخرت میں ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، اللّٰہ تعالیٰ سے تعالیٰ اس چیز کاذکر فرماتے ہیں کہ بیکا فربتوں سے اس درجہ محبت کرتے ہیں جیسا کہ خلص ایمان والے اللّٰہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں مگر خالص مومن تو ان کا فروں ہے جیسا کہ بیائے بتوں ہے محبت کرتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ اللّٰہ تعالیٰ ہے محبت کرتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ اللّٰہ تعالیٰ ہے محبت کرنے والے ہیں۔

اورا یک تفسیر یہ بھی ہے کہ بیآ بت مبار کہ ان منافقوں کے بارے میں اتری ہے جھول نے سونے چاندی کے خزانے جمع کر لیے بتھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیآ بت ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے جھوں نے اپنے سرداروں کواللّہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنالیا تھا اوراگر یہ شرکین قیامت کے دن اورآخرت میں عذاب اوراللّہ تعالیٰ کی قوت و بادشا ہت کو جان لیس تو دنیا میں فوراً ایمان لے آئیں۔

(۱۲۲) جس دن پیسر دارا پنے ماننے والوں سے الگ ہوجائیں گے ،سر دارا دران کے تابع ،سب کے سب عذاب کو دیکھ لیس گے اور دنیامیں آپس میں جومعاہدے اور دلیلیں تھیں وہ سب کی سب ختم ہوجائیں گی۔

(۱۶۷) متبعین کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں پھرلوٹنا آسان اورممکن ہوجائے تو پھر ہم بھی ان سرداروں اور راہنماؤں سے دنیا میں اس طرح الگ اور بیزار ہوجا ئیں گے، جس طرح کہ بیہ ہم سے آخرت میں علاوہ پڑے ہیں ، آخرت میں اس طرح حسر تیں اور ندامتیں رہ جائیں گی ، لیڈروں اور ان کو ماننے والوں سے کسی کو بھی نجات نہیں ملے گی۔

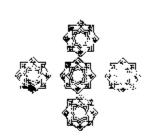

### <u>يَ</u>لِيُكِ النَّاسُرُ

اوگوجو چیزین زمین میں طال طیب ہیں وہ کھاؤ۔ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ وہ تمہارا کھلا دخمن ہے (۱۲۸) وہ تو تم کو کر ائی اور بے حیائی ہی کے خدا کی نبست الی باتیں کہوجن کا تمہیں ( کچر پھی کھم) نہیں (۱۲۹) اور جب اُن لوگوں باتیں کہوجن کا تمہیں ( کچر پھی علم) نہیں (۱۲۹) اور جب اُن لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو ( کتاب ) خدا نے نازل فرمائی ہے اُس کی پیروی کروتو کہتے ہیں ( نہیں ) بلکہ ہم تو اُس چیز کی پیروی کریئے جس پر ہم نے اپنے باپ داوا کو پایا۔ بھلا اگر چہ اُن کے باپ داوا نہ کچر بھیتے ہوں اور نہ سید ھے دستے پر ہوں ( تب بھی وہ اُنہی کی تقلید کہو ہے ہا کی سے والوگ کا فر ہیں اُن کی مثال اُس فض کی ک ہے جو کسی ایس چیز کو آواز دے جو پکاراور آواز کے سوا پچھین نہ سکے۔ ہے جو کسی ایس جے جو کسی ایس جو کسی ہیں اند سے ہیں کہ ( پچھ بچھ بی

نہیں سکتے (۱۷۱)اےاتل ایمان جو پاکیزہ چیزیں ہم نےتم کوعطا فر مائی ہیں اُن کو کھا دُاورا گرخدا ہی کے بندے ہوتو ( اُسکی نعمتوں کا ) شکر بھی ادا کرد (۱۷۲)

### تفسير مورة بقرة آيات ( ١٦٨ ) تا ( ١٧٢ )

(۱۲۹-۱۲۹) اب الله تعالی کیتی اور جانوروں کے طال ہونے کو بیان فرماتے ہیں، اے مکہ والوکیتی اوران جانوروں کو کھاؤہ جن کی اللّه تعالیٰ کی طرف سے تہارے لیے کی شم کی کوئی حرمت نہیں بیان کی گئی ہے اور کھیتی اور طال جانوروں کے اپنے او پر حرام کرنے ہیں شیطان کی طبع کاری اوراس کے وسوسوں اور خیالات کا کی پیروی نہ کرو، اس کی دشتی واضح اور ظاہر ہے، شیطان برے کام اور گنا ہوں اور ایسے امور ہیں جموث بولنے کی ترغیب دیتا ہے۔
(۱۵۰) اور جس وقت مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ اللّه تعالیٰ نے کھیتی اور جن جانوروں کا طال ہوتا بیان کر دیا ہے، ان چیزوں میں اس کے حکم کی فیروی کروتو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داوا کوجن چیزوں کی حرمت پر دیکھا ہے ہم ان چیزوں میں اس کے حکم کی فیروی کروتو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داوا ایسے بی سے کہان کو دین اور کی بھی اس کی کام نہ تھا۔ پھرتم کیا جان آباء کی اتباع کرتے ہو۔ اورا کی تفسیر رہ بھی ہے کہ ان کے آبا کوندا مورو نیا ورکی بھی اور دنیا گئی میں اور نہ بھی ہے کہ ان کے آبا کوندا مورو نیا ورکی بھی اور دنیا کی سخت کی گئی سخت کی گئی سخت پڑ میل کرنے والے شے تو پھر یہ لوگ اپنے آباء کی کس بنیاد پر اتباع کرتے ہیں اور نہ کی کی سخت پڑ میل پیرا ہیں، پھریہ لوگ کس بنیاد پر اتباع کرتے ہیں اور نہ کی کی سخت پڑ میل پیرا ہیں، پھریہ لوگ کس بنیاد پر اتباع کرتے ہیں اور نہ کی کی سخت پڑ میل پیرا ہیں، پھریہ لوگ کس بنیاد پر اتباع کرتے ہیں اور نہ کی کی سخت پڑ میل پیرا ہیں، پھریہ لوگ کس بنیاد پر اس کی بات مانے ہیں۔

## شان نزول: وَإِذَا قِيلَ لَهُمَ اتَّبِعُوا ﴿ الَّوِ ﴾

ابن ابی حائم نے سعید یا عکرمہ کے حوالہ سے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے یہود بوں کواسلام کی طرف دعوت دی اوراس کی ترغیب دلائی اوراللّہ کےعذاب سے ڈرایا۔ تو راقع بن حرملہ اور مالک بن عوف بولے،اے محد اللہ بم تو اس چیز کی پیروی کریں سے جس پر ہم نے اپنے باب دادا کو پایا ہے ( لیعنی آپ کی بات نہیں مانیں مے ) کیوں کہ وہ ہم سے زیادہ عالم اورا چھے تھے اس پر بیآیت اتری کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللّٰہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی باتوں پرایمان لاؤ۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ) (۱۷۱) کیم حضورا کرم ﷺ کے مقابلہ میں اللّٰہ تعالیٰ کا فروں کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ ان کا فروں کی مثال ان اونث اور بكر يول جيسى ہے جن كوكوئى يكارر ہا ہے يعنى ان كوچرانے والا اليسى آ واز كے ساتھ يكارر ہا ہے جس كونہ جانور سنتے ہیں اور نہ بچھتے ہیں یعنی جرانے والا جس وقت ان سے کہتا ہے کھا ؤیا پیوتو ہیں پھٹے ہیں سبچھتے ،ایسے ہی پیرکا فرسجی بات کے سننے سے بہرے اور اس کے کلام کرنے سے کو تلکے اور حق بات کے دیکھنے سے اندھے یعنی بیرت بات اور ہدایت کے تبول کرنے سے آپس میں بالکل اندھے بہرے اور کو نکے ہیں جیسا کہ اونٹ اور بکریاں چرانے والے کی بات کو نہیں سمجھتیں ای طرح بیکا فراللّہ کے حکم اور رسول اکرم ﷺ کے پروگرام کو بالکل نہیں سمجھتے ۔ (۱۷۲) اب اللّه تعالیٰ پھرمزید کھیتی اور جانوروں کے حلال ہونے کو بیان فرماتے ہیں یعنی کھیتی اور حلال جانوروں میں سے جوہم نے تمہیں دیا ہے اسے کھا وُاوراس پراللّہ تعالیٰ کاشکرادا کرواگرتم لوگ ای ہی کی عبادت کرتے ہو۔ اورایک تفسیر رہیمی ہے کہ اگرتم ان چیز وں کی حرمت اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کی طرح سیجھتے ہوتو پھران چیز وں کو

اس نے تم پرمرا ہوا جانورا ورلہوا ورسؤ رکا گوشت اور جس چزیر خدا کے ہوا کسی اور کا نام یکارا جائے حرام کردیا ہے۔ ہاں جو ناحار ہو جائے (بشرطیکہ)خدا کی نافر مانی نہ کرےاور حد (منرورت) ہے ہا ہر ند لکل جائے اُس پر کھی مناونہیں ، بے شک خدا بخشے والا (اور)رم كرنے والا ب (١٤٣) جولوك (خدا) كى كتاب سے أن ( آيول اور ہداتیوں) کو جو اُس نے نازل فرمائی ہیں چھیاتے اور اُس کے اَلِيْحُ ﴿ أُولِيكَ اللَّهُ أَرُوا الضَّالَةَ بِالْهُلِّي وَالْعَذَابِ بِالْمُعْرِي مِن تيت (يعني دنياوي منفعت) عاصل كرتے ہيں وہ اینے پیوں میں محض آگ بجرتے ہیں ایسے لوگوں سے خدا قیامت ك دن ندكل مريكا اور ندأ كو ( حمنا مول سے ) ياك كرے كا اور أن كيلية وكورية والاعذاب بوساك السيده ووك بي جنبول في

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمُيْتَة وَالدَّمْ وَلَحْمَ الْحِنْزِيْدِ وَمَأَا هِلَّ بِهِ لِغَيْرِاللَّهِ فَمِن اصْطُرَّغَيْرِ بَاغَ وَلَاعَادٍ فَلَا الْمُعَلَيْهِ إِنَّ اللهُ عَفْوُرٌ رَحِيْمٌ صِاِنَّ الَّذِينَ يَكْتُونَ مَا ٱنْزُلَ اللهُ مِن الْكِتْبِ ۅؘؽۺؘٝڗۜۯٷڹؠ؋ػٙؽٵۊٙڸؽڷڒٲۅڷۑڮ٤ٵؽٲڟٷ<u>ڹٷ</u>ڣۼٷڹۿؚ؋ٳڷؖٳ النَّارُوَلَا يُكِلِّمُهُمُ اللهُ يُوْمَالُقِيلِمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمُ ۖ وَلَهُمُ عَلَى ابْ بِالْمُغُفِرَةِ وَكُمَا آصُبُرَهُمُ عَلَى النَّارِ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ تَرَّلُ الكاتب بالحق وإن الذين اختلفواف الكتب لفي شقاق

مت حرام جانو کیوں کہ اللّہ تعالیٰ کی عبادت ان کوحلال سمجھنے ہیں ہے۔

ہدایت چھوڈ کر گمرائل اور بخشش چھوڈ کرعذاب خریدا۔ بید( آتشِ ) جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں!(۱۷۵)۔ بید اِس لیے کہ خدا نے کتاب سچائی کے ساتھ منازل فرمائی۔اور جن لوگوں نے اِس کتاب میں اختلاف کیا دہ ضد میں ( آکر نیکی ہے ) دُور ( ہو گئے ) ہیں (۱۷۲)

### تفسیر سورة بقرة آیات ( ۱۷۴ ) تا ( ۱۷۲ )

(۱۷۳) اب اس کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ ان چیزوں کو بیان فرماتے ہیں جن کاحرام ہونا اس نے بیان فرما دیا ہے بعنی مردارا درخون اوروہ جانور جوارا دے کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ بنوں کے نام پرذ کے کیے جائیں۔

سوجو مخص مُردار کا گوشت کھانے پر مجبور ہوجائے اور وہ نہ تو حدود الہیہ سے تجاوز کرنے والا ہواور نہاں کے محصفہ والا ہواور نہ بی ڈاکو ہواور نہ بغیر کی سخت ضرورت کے مردار کھانے کا ارادہ رکھتا ہوتو اس کوجمع نہ کرے بعنی اس کی ضرورت کے وقت (جب کہ جان جانے کا خطرہ ہو) مردار کا گوشت کھانے بیس کوئی حرج نہیں، باتی اس کی ذخیرہ اندوزی نہ کرے مرنے کے ڈرکی بنا پر جب کہ اسے مردار کھانے کی مجبوراً اجازت دی گئی ہے تو اللّٰہ تعالیٰ بخشے والا اور مہر بان ہے۔

(۱۷۵۱-۱۵۵۱) بدائل کتاب حضور اکرم کی توصیف وتعریف لوگوں سے چھپاتے ہیں جواللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں بیان کی ہے اور اس چھپانے پرمعمولی سامعاوضہ لیتے ہیں بدآ بت کعب بن اشرف، تمی بن اخطب اور جدی بن اخطب اور جدی بن اخطب کے بارے میں اور کوئی چیز نہیں جاتی ۔ اور ایک تغییر یہ بھی ہے کہ آگ کے علاوہ ان کے پیٹوں میں قیامت کے دن اور کوئی چیز نہیں جائے گی اور نہ یہ کتابوں سے پاک بوں کے اور نہ یہ کتابوں سے پاک بوں کے اور نہ بی کتاب کی کتاب کی ختی ان کے بدلے کی اور ان کوالیا درونا کے عذاب ملے گا کہ اس کی ختی ان کے داوں تک بدلے بیود سے کوئر بدلیا ہے۔

اورایک تغییر میمجی ہے کہ جن چیزوں سے جنت کمتی ہےان کی بجائے اُنھوں نے ایسی چیزوں پڑل کیا ہے جو دوزخ میں جانے کا باعث ہیں، بیلوگ دوزخ کے لیے کس قدر دلیر ہیں اورا لیک تغییر بیمجی ہے کہ دوزخ کمانے پران لوگوں کواس قدر کس چیزنے دلیرو بہادر بناویا ہے اور بیمجی کہا گیا ہے کہ کس بنا پر بیدیدلوگ اہلِ جہنم کا کام کرتے ہیں۔

شان نزول: إنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُسُونَ ( الخ )

ابن جريز في عكرمة سے روايت كيا ہے كہ يہ آيت كريم إنَّ اللّه فِينَ يَكْتُمُونَ (النج) اوروه آيت جوكه سورهُ الله ابن جريز في على الله في اوروه آيت جوكه سورهُ الله الله في الله

کے علااوران کے رؤسا کے متعلق نازل ہوئی ہے کیوں کہ وہ اپنے غریبوں سے ہدیداور تھے لیا کرتے تھے اوراس بات کی امیدر کھتے تھے کہ نبی اکرم ﷺ ان ہی میں سے نازل ہوں گے، جب رسول اکرم ﷺ ان کے علاوہ دوسروں میں تشریف لے آئے تو آخیں اپنی ریاست کے دوال اور اپنے تھا آف کے تتم ہوجانے کا ڈر ہوا، تو آخوں نے رسول اکرم ﷺ کے اوصاف میں (جو کہ توریت میں بیان کیے گئے تھے ) تبدیلی کر دی اور پھر وہ تبدیل شدہ اوصاف اپنی قوم کے سامنے بیان کرنے لگے اور بولے کہ وہ نبی جواخی رز مانہ میں مبعوث ہوں گے، ان کی بیصفت ہے سیاوصاف ان نبی کریم میں نہیں پائے جاتے، اس پر لگہ تعالیٰ نے بیآیت مبارکہ اِنَّ اللَّذِيْنَ مُلَّمُ مُونَ اللّٰ خازل فرمائی۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ میوطیؓ) لگہ تعالیٰ نے بیآیت مبارکہ اِنَّ اللّٰہ میں اور توریت کو تی اور باطل کو بیان کرنے لیے اتارا گیا، انھوں نے اس کا انکار کردیا۔

اور رسول اکرم ﷺ کے جواوصاف اور صفات تو ریت میں آئے تھے، اس کے اندرانہوں نے اختلاف کیا اور ان کو چھیا یا یہ چتن اور ہدایت سے بہت ہی دور جا پڑے ہوئے ہیں۔

نیکی بین بیس کرتم مشرق یا مغرب (کوقبلہ بچھ کران) کی طرف منہ

کرلو بلکہ نیکی ہے ہے کہ لوگ خدا پر اور روزِ آخرت اور فرشتوں پر اور

(خدا کی) کتاب پر اور پیغیبروں پر ایمان لا کیں۔ اور مال باوجود عزیز

رکھنے کے رشتہ واروں اور تیبیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور ما نگئے

والوں کو دیں اور گرونوں (کے چھوانے) میں (خرج کریں) اور

نماز پڑھیں اور زکو ق دیں اور جب عہد کرلیں تو اُس کو پُورا کریں۔

اور تختی اور تکایف میں اور (معرک ) کار زار کے وقت تابت قدم

رجیں۔ بی لوگ میں جو (ایمان میں) سیچ میں اور بی میں جو (خدا

رجیں۔ بی لوگ میں جو (ایمان میں) سیچ میں اور بی میں جو (خدا

### تفسير سورة بقرة آيت ( ۱۷۷ )

(۱۷۷) نیکیاں اور ایمان صرف اس کا نام نہیں کہتم نماز میں بیت اللّٰہ کی طرف منہ کرلو، ایمان تو اقرار اور تصدیق کا نام ہے اور نیکوکار وہ مومن ہے جواللّٰہ تعالیٰ پر اور مر نے کے بعد کی زندگی پر اور تمام فرشتوں اور تمام کتابوں اور تمام انہیاء کرام پر ایمان لائے۔ اور ایمان لانے کے بعد جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں اب اللّٰہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں۔

انہیاء کرام پر ایمان لانے کے بعد اصل نیکی ہے ہے کہ مال کی کمی اور خواہش کے باوجود اللّٰہ تعالیٰ کی محبت میں رشتہ ماروں اور مومن تیمیوں اور ان مساکین کو جو مانگتے نہیں ، اور ایسے مسافر کو جو کہ بطور مہمان کے آیا ہواور سوال کرنے والوں کو اور مجاہدین کو اور خلاموں کی آزادی میں اپنا مال دے اور ان واجبات واحکام کے بعد جواحکام شرعیہ لوگوں پر

لا زم ہوتے ہیں ،اب اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں۔

کہ داجبات کے بعد نیکی پانچ وقت کی نماز وں کا قائم کرنا، زکو ۃ اورصد قات کا دینا ہے اوران وعدوں کا جو کہ اللّٰہ تعالیٰ اوران کے درمیان ہیں اورای طرح ان وعدوں کا جو کہ انسانوں نے آپس میں کرر کھے ہیں پورا کرنا ہے اور جو حضرات مصیبتوں، پریشانیوں اور ختیوں کے وقت بیار یوں اور طرح طرح کی تکالیف اور بھوک کی شدت اور عین لڑائی کے موقع پر ثابت قدم رہتے ہیں،ان ہی حضرات نے وعدہ پورا کیا ہے اور یہ وعدہ خلافی سے بچے ہوئے ہیں۔

# شان نزول: لَيْسَ الْبِرُّ ( الخ )

عبدالرزاق بواسطہ عمرٌ، قنادہؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ یہود مغرب کی طرف منہ کر کے اور نصاری مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس پر بیہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بس نیکی اس چیز کا نام نہیں کہ مغرب یا مشرق کی طرف اپنامنہ پھیرلو۔اورابن ابی حاتم ؓ نے ابوالعالیہؓ ہے اس طرح روایت کیا ہے۔

این جریر اور ابن منذر یف قادهٔ سے روایت کی ہے کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ ایک شخص نے رسول اللّٰہ ﷺ سے نیک کے بارے میں پوچھا کیا اس پر بیآیت کریمہ لَیْسَ الْبِوَّ (النج) نازل ہوئی، رسول اللّٰہ ﷺ نے اس شخص کو بلا کراس کے سامنے بیآیت تلاوت فرمائی۔

اور بیرواقعہ احکامِ فرائض نازل ہونے سے پہلے کا ہے کہ جب انسان صرف اس بات کی گواہی وے دیتا ، کہ اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اور اس بات کی گواہی وے دیتا کہ حضرت محمہ ﷺ سے بندے اور رسول ہیں تو ایسے شخص کی بخشش کی امید ہوجاتی تھی ، پھر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت کریمہ کئیس الْبِوَّ (النج) نازل فرمائی اور یہودیوں کا ایسے خص کی بخشش کی امید ہوجاتی تھی ، پھر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت کریمہ کئیس الْبِوَّ (النج) نازل فرمائی اور یہودیوں کا نماز میں قبلہ مغرب جبکہ نصاری کا مشرق تھا۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

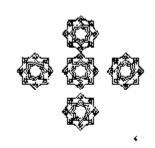

وِالْحُرِّوَالْعَبْلُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْتَىٰ بِالْأُنْتَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ لَغِيْهِ شَيْ فَالِيَّاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَادَاءُ النَّهِ وِإِحْسَانِ ذَٰ إِكَ تَخْفِيفُ مِنْ ڒٙؾؚڴؙۿۅؘڒڂڡٵ؞ٛٚۥڡۧؾڹٳڠؾڵؽڹۼڶۮٝڶٟڮٷڶڬٷڷٳۼ؈ٛٳڮٳڷؽۿ<u>؈</u> وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَلِوةٌ يَأْولِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ رَتَّقَهُونَ<sup>©</sup> كُنِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَا حَكَ كُمُ الْمُؤْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۗ الْوَصِيَّةُ ۗ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ عَقَاعِكَ الْمُتَوَيْنَ ۞ فَمَنْ بَكَالَهُ بَعْدَ وَاسْبِعَهُ فَإِنَّمَا الْثُنَّةُ عَلَى الَّذِي بُنَ يُبَيِّ لُوْنَهُ ۚ إِنَّ اللهُ سَمِينَعٌ عَلِيْمٌ فَ فَمَنْ خَافَ مِنْ هُوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا جْ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثُمْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالَيْهِا الَّذِيْنَ الْمَنْوُاكُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيافُرُكُمَاكُتِبُ عَلَى الَّذِيْنَ ڡؚڹ۬ڨۘڹڸڴۿؚٳؘۼڷٙڴۿڗؘؾۘۛٙڡٞۏڹ؈ؖ

يَا يَنِهَا الَّذِينَ الْمُنُوِّ اكْتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ الْحُوالِ مُعْمِوا ثَمْ كومقولوں كے بارے قصاص ( لينى خون كے بدلے خون) کا تھم دیا جاتا ہے (اس طرح پر کہ) آزاد کے بدلے آزاد (مارا جائے) اور غلام کے بدیلے غلام اور عورت کے بدیلے عورت۔ادراگر قاتل کو اُسکے (مقتول) بھائی (کے قصاص میں) ہے کچے معاف کر دجائے تو (وارث مغتول کو) پیندیدہ طریق ہے ( قرار داد کی ) پیروی ( بعنی مطالبهٔ خون بها ) کرنا اور ( قاتل کو ) خوش خوئی کیساتھ اداکر ہا جاہیے۔ یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لئے آسانی اور مہر یانی ہے جواس کے بعد زیادتی کرے تو اُس کے لئے ذکھ کا عذاب ہے (۱۷۸) اور اے اہلِ عقل (تھم) قصاص میں (تہاری) زندگانی ہے کہتم (قتل وخوزیزی ہے) بج (۱۷۹) رتم رفرض کیا جاتا ہے کہ جبتم میں سے کسی کوموت کا وتت اجائة واكروه كمحد مال جيمور جانے والا موتو ماں باب اور رشته وارول کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے (خدا سے ) بعد بدل ڈالے تو اُس (کے بدلنے ) کاممناہ اُن لوگوں پر ہے جو

اُس کو بدلیں اور بے شک خداستنا اور جان ہے (۱۸۱)۔ اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے ( کسی وارث کی ) طرف داری یا حق تلفی کا ندیشہ ہوتو وہ اگر (ومیت کوبدل کر) وارثوں میں مسلح کراد ہے وائس پر پچھ کنا نہیں۔ بے شک خدا بخشے والا (اور) رحم والا ہے (۱۸۲) مومنواتم پردوز نفرض کیے مجے ہیں۔جس طرح تم سے پہلے لوگوں پرفرض کیے مجے بتے تاکیتم پر ہیز گار ہو(۱۸۳)

### تفسیر سورة بقرة آیات ( ۱۷۸ ) تا ( ۱۸۳ )

(۱۷۸) وانستائسی کونل کردین میں تم پر قصاص لازم تظہرایا گیا ہے بیآیت کریمہ عرب کے دوقبیلوں کے بارے میں نازل ہوئی ہاور بدآیت اَلنَّفْسَ بِالنَّفُسِ والی آیت سے منسوخ ہاور جواسیے مقتول بھائی کے حق قُل کوچھوڑ دے بینی خون معاف کردے اور دیت لینے پر رضا مند ہوجائے تو دیت کا مطالبہ کرنے والے کے لیے بیٹکم ہے کہ اگر ویت بوری ہے تو نیکی اور بھلائی کے ساتھ تین سال میں اس ہے دیت کا مطالبہ کرے اور اگر دیت آ دھی ہے تو دوسال میں اور اگر دیت صرف ایک تہائی ہے تو ایک سال میں مطالبہ کرے اور قاتل کواس چیز کا تھم ہے کہ وہ ورثاء مقتول کوان کاحق ادا کردے کہ جس میں انہیں کسی شم کا مطالبہ نہ کرنا پڑے اور نہ ہی پریشانی اٹھانی پڑے۔ اور بیرقاتل کے قبل کردینے کی معافی اوراس کے علم میں کی ہے اور جودیت لینے کے بعدزیادتی کرے یعنی

دیت بھی لے لے اور اسے بدلہ اور قصاص میں ماریعنی قل بھی کردی تو پھر ایسے آ دمی کوفل کردیا جائے گااور اسے معاف نہیں کیا جائے گااور نداس سے دیت لی جائے گی۔

# شان نزول: يَا ٱلَّهِيَا الَّذِيْنَ امَثُوا كُتِبَ ( الخِ )

ابن انی جاتم نے سعید بن جبر عظمت روایت ہے کہ اسلام سے پہلے زمانہ جا ہلیت میں دوقبیلوں میں معمولی سی جات پر آپس میں اڑائی ہوئی جس میں اوگ قتل اور زخی بھی ہوئے جتی کہ غلام اور عور تیں تک قتل ہوگئیں تو بعض نے کسی جس میں اوگ قتل اور زخی بھی ہوئے جتی کہ غلام اور عور تیں تک قتل ہوگئیں تو بعض نے کسی متم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا ، یہاں تک کہ سب مشرف با اسلام ہو گئے تو ہرایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے اپنے متع تا کہ دشتہ داروں اور مال کا نقاضہ کرتا تھا۔

چنانچددونوں قبیلوں نے قتمیں کھائیں، پھراس چیز پر رضامند ہوئے کہ ہمارے غلام کے بدلے ان کا آزاداور ہماری بورت کے بدلے ان کا مرقبل کیا جائے ،اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ یت کریمہ نازل فرمائی کیآزاد ،آزاد کے بدلے اور غلام ،غلام ،غلام ،غلام ،غلام ،غلام ،غلام ،غلام ،غلام ،غلام ہماوئی اسباب النزول از علامہ سیوطی )

الم الم الم عشل کے لیے اس قانون میں نفس انسانی کی بقاء اور عبرت ہے تا کہ تم قصاص کے ڈر سے ایک دوسرے کوئل کردیے سے بیجے رہو۔

(۱۸۱۔۱۸۰) مرتے وقت اگرتم مال چھوڑ وتورشتہ داروں اور والدین کے نیے زیادہ اللّٰہ تعالیٰ نے تم پر وصبت کوفرض کیا ہے، یہ آیت بھی آیت میراث کے ساتھ منسوخ ہے اور جوفخص میت کی وصیت میں تبدیلی کرے تو اس کا گناہ تبدیلی کرنے والوں پر ہے اور وصیت اور اس کی گفتگو کو سے والوں پر ہے اور وصیت اور اس کی گفتگو کو سنے والا اس کی انساف سے کام لے توالا اور اگر کوئی ظلم کرے یا انساف سے کام لے توالا اور اگر کوئی ظلم کرے یا انساف سے کام لے توالا اور اگر کوئی ظلم کرے یا انساف سے کام لے توالا اور اگر کوئی ظلم کرے یا انساف سے کام لے توالا کے دولا ہے۔

اورایک بینجی معنی بیان کیے محتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ وصیت کرنے والے کے فعل سے باخبر ہے چنانچہ ور ڈا عذاب کے ڈرسے جس طرح وصیت ہوتی تھی اس طریقہ سے اسے نافذ کرتے تھے تا آئکہ اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت کریمہ نازل فرمادی۔

(۱۸۲) اورجس فض مرنے والے کی طرف ہے وصیت میں کسی طرف مائل ہونے اور غلطی کاعلم اور یاوہ جان ہو جھ کر کسی جانب مائل ہو پھر وہ فخص وارثوں اور اس فخص کے درمیان جس کے حق میں وصیت کی گئی ہو (جس کے لیے وصیت ) سلح کرا دے۔ تو اس تبدیلی میں اس پر کسی شم کا کوئی گناہ نہیں اور اگر میت زیادتی اور غلطی کرے تو اللّہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور وصیت کرنے والے کے فعل پر مہریان ہے۔ اور ایک تغییر رہی ہی ہے کہ وہ وصی کی مغفرت فرمانے والا ہے اور جس وقت وہ تہائی مال میں وصیت نا فذکر سے یا عدل وانصاف کے ساتھ تعقیم کرے تو

اللّٰد تعالیٰ مہر بانی کرنے والا ہے۔

(۱۸۳) تم پرروزہ فرض کیا گیا ہے لینی عشاء کی نماز کے بعدے کھانے پینے اور جماع سے رکے رہو یا عشاء کی نماز سے پہلے سونے سے جیسا کہ اہل کتاب پر فرض کیا گیا تھا تا کہتم عشاء کی نماز کے بعد کھانے پینے اور جماع سے بچے رہویا یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد کھانے پینے اور جماع سے بچے رہویا یہ کہ عشاء کے بعد سونے سے بچواور بیآ بت اُجلَّ لَکُمْ لَیُلَةِ الْصِیامِ اللَّ فَتُ اور آیت کُلُوا وَ الشُو ہُوا سے منسوخ ہے جمیں دن تک رمضان المبارک میں روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔

### ٱيَّامًامَّعُكُ وُدْتٍ فَمَنْ كَانَ

مِنكُهُومِّرِيْطَاأُوْعَلَى سَفَى فَعِدَةٌ قِنْ اَيَّامِ الْخَرِ وَعَلَى
الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِلْ يَهُ طَعَاهُ مِسْكِيْنِ فَمَنْ تَطَوَّعُ خَيْرًا
فَهُو حَيْرُلَهُ وَانَ تَصُوْمُوا حَيْرًا لَكُمُ ان كُنْ تُوْتَعَلَمُونَ مَن فَهُو وَكَيْرًا لَكُمُ ان كُنْ تُوْتَعَلَمُونَ مَن فَهُو وَكَيْرًا لَكُمُ انْ فَكُن تُوْمَ وَالْكُونَ فَي الْقُرُانُ هُدًى لِلنَّاسِ فَهُو وَكَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي وَالْفُرُقَانِ قَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُ وَمَن الْهُلَى وَالْفُرُقَانِ قَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُ وَمَن اللَّهُ مِن الْهُلَى وَالْفُرُقَانِ قَمَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْمُ الْمُولِي وَالْمُولِي وَلَيْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى مَا هُولَا اللَّهُ عَلَى مَا هُولِي وَلَيْمُ وَلَعَلَكُمُ وَلَمُ الْمُعْمَرُ وَلِيَكُمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى مَا هُولِي وَلَيْمُ وَلَعَلَكُمُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى مَا هُولِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا هُولِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا هُولِي وَلِي وَلِي وَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ فَالْمُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا هُولِ وَلَي وَلِي وَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى وَلَي وَلَمُ وَلَوْلِ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْم

(روزول کے دن) گفتی کے چندروز ہیں تو جو شخص تم میں سے بہار ہو

یا سفر میں ہوتو دوسرے دنوں میں روزول کا شار پورا کر لے اور جو

لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں (لیکن رکھیں نہیں) وہ روزے کے

بدلیجتاج کو کھانا کھلا دیں۔اور جو کوئی شوق سے نیکی کر ہے تو اُس

یر بہتر ہے (سم کا اور اگر سمجھوتو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق

میں بہتر ہے (سم کا)۔ (روزوں کا مہینہ) رمضان کا مہینہ (ہے)

میں بہتر ہے (سم کا)۔ (روزوں کا مہینہ) رمضان کا مہینہ (ہے)

میں بہتر ہے والو اقل اقل کا نازل ہوا جولوگوں کا رہنما ہے اور جس

میں بہرایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو (حق و باطل کو) الگ الگ

میں ) ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو (حق و باطل کو) الگ الگ

کرنے والا ہے تو جوکوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہوچا ہے کہ

ونوں میں (رکھ کر) ان کا شار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں

ونوں میں (رکھ کر) ان کا شار پورا کر لواور اس احسان کے

آسانی چاہتا ہے اور تحق نہیں چاہتا۔اوریو (آسانی کا حکم ) اس لیے

(دیا گیا ہے ) کہتم روزوں کا شار پورا کرلواور اس احسان کے

بدلے کہ خدانے تم کو ہدایت بخش ہے تم اُس کو ہزرگ ہے یا د کرواوراُس کاشکر کرو (۱۸۵)اور (اے پیغبر ) جب تم ہے میرے بندے میرے بارے میں دریا فت کریں تو ( کہدوو کہ ) میں تو ( تمہارے ) پاس ہوں۔ جب کوئی پیکارنے والا مجھے پیکار تا ہے تو میں اُس کی ؤ عا قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ میرے حکمول کو مانیں اور مجھ پرایمان لا کمیں تا کہ نیک رستہ پاکمیں (۱۸۲)

#### تفسير سورة بقرة آيات ( ١٨٤ ) تيا ( ١٨٦ )

(۱۸۴) تمیں دن تک روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے اس مقام پر تقدیم وتا خیر ہے اور جوشخص بیاری یا سفر کی وجہ ہے رمضان میں روز ہے نہ رکھ سکے تو دوسر ہے دنول میں جتنے اس نے رمضان المبارک میں روز ہے نہیں رکھے ہیں استے ہی روز ہے رکھ لے اور جوحفرات روز ہے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہر روزہ کے بدلہ میں جس کواس نے رمضان میں کھولا ہے نصف صاع گیبوں (گندم) کا ایک مسکین کودے دے گریہ آیت فَدَنُ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهُورَ فَلْیَصُمُهُ ہے

منوخ ہادر عَلَى اللَّذِيْنَ بُطِيْقُو نَهُ كِيم بِيان كِي مِحَ بِيل كہ جو حضرات فديد دينے كى طافت ركھتے بيں مردز ہنيں ركھ سكتے يعنى بہت بى بوڑھا مردادر بوڑھى عورت جوروز وركھنے كى طافت نييں ركھتے وہ ہرا يك روز و مردز و نبيں ركھ سكتے يعنى بہت بى بوڑھا مردادر بوڑھى عورت جوروز وركھنے كى طافت نييں ركھتے وہ ہرا يك روز و كولا ہے اس كے عوض ايك مسكين كوآ دھا كے بدلدا يك مسكين كو آدھا صاع كندم دے دي اور جواس مقدار مقررہ سے زيادہ دے دي توياس كے ليا وہ ہونے كا باعث سے ادر فديہ سے روز ہ بہتر ہے جب كرتم اس چيز كو بخولى جانتے ہو۔

## شان نزول: وَ عَلَى الَّذِيْنَ يَطِيُّقُو نَهُ ﴿ الْوِ ﴾

طبقات میں ابن سعد نے جاہد سے روایت کیا ہے کہ آبت کر پر قیس بن سائب کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ روزہ کھول دواور ہرایک روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطی )

(۱۸۵) رمضان المبارک کا مہیند ایسا ہے جس میں حضرت جرائیل امین النگی کے واسطہ سے سارا قرآن کریم ایک بی دفعہ آسان دنیا پر اتارا گیا پھر انھوں نے اس کا فرشتوں پر املا کرایا وراس کے بعدرسول اکرم وہ پر دون بدن ایک یا دواور تین آیا ہے اور آئی رہی ،اور قرآن کریم لوگوں کے سائے کمرائی کے داستے بیان کرنے والد اور دین معاملات کو واضح طور پر روش کرنے والا ہے اور ای طریقہ پر قرآن میں حلال وحرام اور جملہ احکام وحدود اور شبہات کا از الہ ہے۔

اور جومتیم ہو وہ روزے رکھے اور جوحتی رمضان المبارک کے مہینہ بیل بیارہ ویا سفر کی حالت بیل ہوتو روسے روزوں کی قضا کرے، اللّٰہ تعالیٰ سفر کی حالت بیل روزے کھول دینے کی اجازت دیتا ہے اور ایک تغییر رہمی کی گئی ہے (کہ تکلیف کی حالت بیل) حالت سفر بیل اللّٰہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزوں کا کھولنا پہند کیا ہے اور حالت سفر بیل روزہ کی وجہ سے تمہارے لیے تنگی اور مشکل کا ارادہ نہیں فر مایا اور یہ تغییر بھی کی گئی ہے کہ سفر بیل جب تنگی ہوتو تمہارے لیے روزہ کو پہند نہیں کیا ہے، تا کہ جننے روزے تم نے سفر بیل نہیں رکھے ہیں، اقامت کی حالت بیل ان کو پورا کر لواور اللّٰہ تعالیٰ کی عظمت بیان کر وجیسا کہ اس نے اپنے دین کی تحصیل ہوا ہے عطا فر مائی اور جب آپ سے اہل کی تا میں خوازا تا کہتم اس ذات کی ان خصوصی رعایتوں پر شکر بچالا ؤ۔
فر مائی اور جب آپ سے اہل کتا ہم میرے متعلق دریا فت کریں کہ بیل قریب ہوں یا دورتو اے جم مشکاآپ آئیس بتا دیجیے کہ میں دعا کے قبول کرنے بیل بہت ہی قریب ہوں، لہذا میرے رسول کی اطاعت کر واور دعوت سے قبل میرے درسول پر ایمان لاؤتا کہ تمہیں ہوا ہے نفیب ہواور پھر تمہاری دعا بھی (جلد) قبول کی جائے۔

## شان شزول: وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى ﴿ الَّحِ ﴾

ابن جريرًاورابن اني عائم "ابن مردويهً ورابواتيخ "وغيره في بذر بعد جريرٌ بن عبدالحميدٌ عبدة البحساني "، حلت بن علیم محکیم بن معاویة معاوته بن حید است روایت کیا ہے کہ ایک عربی رسول اکرم الله کا کا خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا كه جارا برورد گار قريب ہے كہ ہم اس سے سر گوشى كريں يا دور ہے كداسے پكاريں آپ اس برخاموش رہے تواللہ تعالىٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بالکل فرما دیجیے کہ میں بالکل قريب موں۔اورعبدالرزاق نے حسن سے دوايت كيا ہے كە صحاب رفيف نے رسول المله ولفظ سے يو چھا كه مارا بروردگاركبان ہے۔اس پر بیآیت کر بماری، بیصدیث مرسل ہاورد میرطریقوں سے بھی مردی ہے۔

ا بن عسا کرنے حضرت علی ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ رسول ا کرم ﷺ نے ارشا دفر مایا ، و عامیں عاجز نہ ہوؤ۔ اس لیے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے مجھ پریہ آیت نازل فرمائی ہے کہ مجھ ہے ماتکو میں تمہاری دعا کوقبول کروں گا، حاضرین میں ہے ایک مخض نے کہایا رسول اللّه ہمارا ہر وردگار دعا سنتا ہے اوراس کی کیاصورت ہے، اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (لباب النقول في اسباب النز ول ازعلامه سيوطيٌّ)

ابن جریرؓ نے عطاء بن ابی رباح ؓ سے روایت کیا ہے کہ آتھیں اس بات کا پینہ چلا کہ جس وقت بیآیت مقدسہ کے تمہارے پروردگارفر ماتے ہیں کہ بچھے یکارو میں تمہاری دعا کوقبول کرتا ہوں نازل ہوئی تو صحابہ ﷺنے عرض کیا کہ به انھیں معلوم نبیں کہ وہ کس وقت د عامانلیں تو اس پر بیآ بیت کر بمہ اُ تری۔

روزوں کی راتوں میں تمہارے لئے اپنی عورتوں کے یاس جاتا جائز کر دیا گیا ہے وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم اُنکی پوشاک ہو۔خدا کو معلوم ہے کہتم (اُکے یاس جانے سے )ابے حق میں خیانت کرتے تھے سواس نے تم برمبر ہانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی۔اب (تم کواختیارہے کہ) اُن سےمباشرت کرواورخدانے يَتَبَيِّنَ مَكُولُالْهُ يُكُلُّ الْأَبْيُكُ فِينَ الْهُنْطِ الْأَنْمُودِ فِينَ الْفَجْرُ إِبِهِ جِرِتهارے ليے لکھ رکھی ہے (بعنی اولاد) أسكو (خدا سے) طلب كرواور كهاؤيويهال تك كم صبح كى سفيد دهاري (رات كى) سیاہ دحاری سے الگ نظرآنے ملے چرروزہ (رکھکر) رات تک بورا كرد ادر جب تم محدول من اعتكاف من بينے ہوتو أن ت مباشرت نہ کرو۔ بیرخدا کی حدیں ہیں اُن کے پاس نہ جانا۔ ای طرح خداا بی آیتی کھول کھول کر بیان فرما تا ہے تا کہ وہ پر ہیز گار بنیں (۱۸۷) اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اُس کو [ (رشوةً ) حا كموں كے ياس بہنجاؤ تا كەنوگوں كے مال كا ميجمد حصه

أُجِلَ لَكُورَلَيْكَةُ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إلى نِسَابِكُورُهُنَّ لِيَاسٌ تَكُورُوَانْتُهُ لِيَاسٌ لَهُنَ عَلِمَ اللَّهُ اَنَّكُهُ كُفْتُهُ تَغْتَانُوْنَ انْفُسَكُمْ فِتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنْكُمْ ۚ فَٱلَّٰنَ بَايِتْمُ وَهُنَّ وَالْتَغُوامَا كُتُبَ اللَّهُ كُلُّمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى ثُمَّانِتُواالصِّيَامُ إِلَى الَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُ هُنَّ وَأَنْتُهُ عَكِفُونَ فِي الْمَسْجِيرُ تِلْكَ حُدُ وْدُاللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوْهَا ۗ <u>گڼالِڪَ يُبَيِّنُ اللَّهُ الْيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ﴿ لَلْنَاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ﴿ </u> وَلَاتَأَكُانُوْآ اَهُوَالكُّهُ بِيُنَكَّهُ بِإِلْبَاطِلِ وَتُنْ لُوْا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ عَ بِالْإِثْمِرُوَانُثُمُرَتُعُلَمُونَ۞

نا جائز طور پر کھا جاؤاور (اے)تم جانتے بھی ہو (۱۸۸)

### تفسسير بورة بقرة آيات ( ١٨٧ ) تا ( ١٨٨ )

(۱۸۷) رات کورمضان المبارک میں تمہارے لیے عورتوں سے جماع کرنا حلال کیا گیا ہے وہ عورتیں تمہارے لیے سکون کا باعث ہیں اورتم ان کے لیے سکون کا باعث ہوعشاء کے بعد جمبستری کرنے میں جو خیانت پیش آجائے اللّٰہ تعالیٰ اس کوتم سے درگز رکرنے والا ہے اوراس پرتمہاری کسی تتم کی کوئی پکڑنہیں جس وقت تمہارے لیے صحبت کرنا حلال کیا گیا ہے تم ان سے صحبت کرواور نیک اولا د کے بارے جو چیز اللّٰہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اسے تلاش کرو ہی آ بیت کریمہ حضرت مرفاروق کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

اور رات ہے لے کرضیح صادق کی سفیدی ظاہر ہونے تک کھاؤ پیواور پھر رات تک روزہ کو پورا کرویہ آیت کریمہ ترملہ مالک بن عدی کے بارے میں اتری ہے۔

دن یارات میں اعتکاف کی حالت میں ان ہے ہم بستری نہ کرو، بیہم بستری اس وقت اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے، البندااعتکاف ختم ہونے تک دن یا رات میں عورتوں ہے ہم بستری نہ کرو، جبیا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس تکم کو بیان فرمایا ہے اس حکم کو بیان فرمایا ہے تاکہ کو کیاں گرمایا ہے اس حکم کو بیان فرمایا ہے تاکہ کو کہ اللّٰہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے بیجے رہیں۔

یہ آیت کریمہ صحابہ کرام ﷺ کی ایک جماعت حضرت علیٰ بن ابی طالب اور عمار بن یاسر ﷺ وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ مبحد میں اعتکاف کی حالت میں تھے، جب ان کوحاجت پیش آتی تو اپنی عورتوں کے پاس آتے اوران سے صحبت کرتے اور پھر عسل کے بعد مسجد چلے جاتے اللّٰہ تعالیٰ نے اس چیز سے ان کومنع کردیا۔

شَانَ نَزُولَ: أُجِلُّ لَكُمُ لَيُلَةً الصِّيبَامِ الرَّفَثُ ( الخِ )

امام احمدٌ، ابوداؤرٌ اور امام حاكمٌ نے عبدالرحمٰن بن ابی کیلی سے واسطہ سے حضرت معاذبن جبل ﷺ سے روایت کی ہے کہ صحابہ کرام رات کوسونے سے پہلے کھا بی لیتے تھے اور بیویوں کے پاس چلے جایا کرتے تھے اور جب سو جاتے تو پھران تمام چیزوں سے رک جایا کرتے تھے۔

انسار میں سے قیس بن صرمہ نامی ایک شخص نے عشاء کی نماز پڑھی اور سوگیا اور اس نے پچھ کھایا بیانہیں گرمیح کے وقت اس کی حالت بہت ہی خراب ہور ہی تھی اور حضرت عمر فاروق ﷺ سونے کے بعد عور توں کے پاس بھی چلے جایا کرتے تھے چنانچہ وہ شخص رسول اکرم وہ کا کی خدمت میں گیا اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآیت کریمہ اُجے گی نے کہ اُلے کہ النے اور کا میں اللہ سے مشہور ہے گرانھوں نے معاذ بن جبل فظ سے بیرحدیث بیں سے مشہور ہے گرانھوں نے معاذ بن جبل فظ سے بیرحدیث بیں بسے مشہور ہے گرانھوں نے معاذ بن جبل فظ سے بیرحدیث بیں

سنی۔اوراس صدیث کی تقویت کے لیے دوسر ہے شواہدموجود ہیں ، چنانچہ امام بخاری رحمتہ اللّٰہ علیہ نے حضرت برا ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ صحابہ کرام میں سے جب کو کی شخص روزہ کی حالت میں افطار کے وقت سوجایا کرتا تھا تو پھروہ رات کواورا گلے دن شام تک کوئی چیز نہیں کھاتا تھا۔

اورقیس بن صرمہ انصاری روزہ دار تھے، افطار کے وقت وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ کھانے کو پچھم موجود ہے، اس نے بتایا پچھنیں۔ مگر میں جاکر تلاش کرتی ہوں اورقیس بن صرمہ سارا دن محنت کرتے تھے انھیں نیندآئی وہ سو گئے ان کی بیوی پچھ تلاش کر کے لائیں جب انھیں سوتا ہواد یکھا تو کہنے لگیس افسوں تجھ پر۔اگلے دن آ دھا دن ہوا تو ان پر بے ہوشی طاری ہوگئی۔ اس کارسول اکرم بھٹاسے ذکر کیا گیا، اس پر بیآ بت کریمہ نازل ہوئی جس سے صحابہ کرام بہت خوش ہوئے ، نیز بیآ بت بھی نازل ہوئی و شکہ کو و انشہ رُبُو حتی (المنح) لیمن مجے صادق تک کھا وَ اور بیو۔

اورامام بخاری رحمتہ اللّٰہ علیہ ہی نے حضرت براء سے روایت کیا ہے کہ جب روزوں کی فرضیت ہوئی ، تو صحابہ کرام ﷺ کمل رمضان میں رات کوا پنی ہویوں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے گر پچھ حضرات ایسا کرلیا کرتے تھے ، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بیت کریمہ نازل فر مائی کہ' اللّٰہ تعالیٰ کواس چیز کی خبرتھی کہتم خیانت کے گناہ میں اپنے آپ کو مبتلا کررہے تھے گراللّٰہ تعالیٰ نے تم پرعنایت فرمائی اورتم سے گناہ کوصاف کردیا۔''

اورامام احمد "ابن جریراً ورابن ابی حاتم" نے عبداللہ بن کعب کے ذریعہ سے کعب بن مالک سے روایت کی ہے کہ شروع میں لوگوں بیں سے جب کوئی روز ہ رکھتا تھا ور پھر شام کو وہ سوجایا کرتا تھا تو اس پر کھا نا بینا اورعورتیں ، سب چیزیں جرام ہوجایا کرتی تھیں جب تک کہ اگلے دن روزہ نہ افطار کر لے۔ چنانچہ ایک دن رات کو حضرت عمر فاروق ہو تھی رسول اکرم بھی سے بات چیت کرنے کے بعد اپنے گھر گئے اور اننی بیوی سے صحبت کرنا چاہی وہ بولیس کہ وہ تو سوچکی میں، حضرت عمر بھی نے ان سے صحبت کر لی اور حضرت عمر بھی نے ان سے صحبت کرلی اور حضرت مرب کے ساتھ بھی ای قتم کا واقعہ پیش آیا ، میں جوتے ہی حضرت عمر بھی، رسول اللّه بھی کی خدمت میں تشریف لائے اور آپ کو یورا واقعہ عرض کیا اس پر بی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطی اور آپ کو یورا واقعہ عرض کیا اس پر بی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطی )

فرمان الني مِنَ الْمُفَجُوِيعِيْ صادق تک، امام بخاریؓ نے بہل بن سعدؓ سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت کریمہ نازل ہوئی کہ کھا وَاور پویہاں تک کہ سفید دھا گہ سیاہ دھا گے سے نمایاں ہوجائے اور مِنَ الْفَاخُوِ کالفظ نازل نہیں ہواتو صحابہ کرام ﷺ میں سے جب کوئی روزہ رکھنے کا ارادہ کرتا تو اپنے پیر میں کالا اور سفید ڈورا باندھ لیتا ، اور پھر جب تک یہ دونوں ڈورے صاف نظرن آنے گئے برابر کھا تا پیتار ہتا ، یہاں تک کہ اللّٰہ تعالیٰ نے مِنَ اللّٰفَ جُمورِ کالفظ

نازل فرمایا،اس وقت صحابہ کرام کے سمجھے کہ اس سے دن، رات ہے۔

فرمان النی وَ لَا تُسَاشِدُو مُنَّ (المنع) ابن جریز نے قادہ ﷺ سے روایت کی ہے اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی جا ہتا تو مسجد سے نکلتا تھا اور پھر اپنی بیوی سے مجت کر کے واپس چلاجا تا تھا۔ اس پر بیآیت کر بمدائری لیعنی جب مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں موجود ہواس حالت میں اپنی عورتوں سے ہم بستری نہ کرو۔

(لُباب النقول في اسباب النزول ازعلامه سيوطيّ)

(۱۸۸) یہ آیت کریمہ عبدان بن اشرع اور امری القیس کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ظلم، چوری، غصب اور جموثی قتم وغیرہ سے کسی کا مال نہ کھا واور حاکموں کے پاس بھی اس چیز کونہ لے جاؤتا کہ ایک جماعت جموثی قسموں سے دوسرے کا مال کھا لے تواس آیت کریمہ کے بزول کے بعدام راُلقیس اپنے مال پر قائم رہا۔

شان نزول: وَلَا تَأْ كُلُواۤ ( الخ )

این انی حاتم نے سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ امراء القیس بن حابس اور عبدان بن اشرع حضری ان دونوں میں ایک زمین کے بارے میں جھکڑا ہوا تو امرا القیس نے تشم اٹھانے کا ارادہ کیا، اس پریہ آیت کریمہ انری کہ ناحق طریقہ پرایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطی )

(اے محمد واللہ) اوگ تم ہے نے چاند کے بارے میں دریافت
کرتے ہیں (کہ کھٹتا بڑھتا کیوں ہے) کہددو کہ وہ اوگوں کے
(کاموں کی میعادیں) اور جج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے۔
اور نیکی اس بات میں نہیں کہ (احرام کی حالت میں) گھروں میں
ان کے پچھواڑے کی طرف ہے آؤ بلکہ نیوکار وہ ہے جو پر ہیزگار
مواور گھروں میں اُنکے درواز ول ہے آیا کرواور خدا ہے ڈرتے رہو
تاکہ نجات پاؤ (۱۸۹)۔اور جولوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی
دوست نہیں رکھتا (۱۸۹)۔اور جولوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا ک
دوست نہیں رکھتا (۱۹۹)۔اور اُن کو جہاں پاؤ قبل کروہ۔اور جہال
ماہ میں اُن سے لڑوگر زیادتی نہ کرنا کہ خدا زیادتی کر نے والوں کو
سے اُنہوں نے تم کو نکالا ہے (لیمن کے سے) وہاں سے تم بھی اُن کو
نکال دو۔اور (دین سے گراہ کرنے کا) فساد قبل وخوز بڑی سے
کہیں بڑھ کر ہے اور جب تک وہ تم سے مجرمحتر م (لیمن خانہ کعب)
کہیں بڑھ کر ہے اور جب تک وہ تم سے مجرمحتر م (لیمن خانہ کعب)
کے پاس نہاؤیں تم بھی وہاں ان سے نہاؤنا۔ہاں اگر وہ تم سے لڑی

يَنْ الْوَيْكَ عَنِ الْاَهِلَةُ وَالْمَنْ الْاَهِلَةُ وَالْمَنَ الْهِرَافِي الْهِرَافِي الْهِرَّافِي الْهِرُ الْمِنْ الْهِرُ الْمَنْ الْهِرُ الْمِنْ الْهِرُ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

توتم ان تولل كرو الوكافرول كى يمي سزاب (١٩١) اوراكروه بازآجا كين توخدا بخشفه والا (اور) رحم كرفي والاب (١٩٢)

### تفسير سورة بقرة آيات ( ۱۸۹ ) تا ( ۱۹۲ )

(۱۸۹) چاند میں کی اور زیادتی کس وجہ ہے ہوتی ہے، اس کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں تو اے محد ہے آپ فرماد یجے کہ بیاتوکوں کے لیے علامتیں ہیں تا کہ ان کے حساب سے اپنے قرضوں کو اواکریں اور اپنی عور توں کی عدت کا حساب رکھیں اور دج کا وقت معلوم کریں ہے آ بت کریمہ حضرت معاذبین جبل کے متعلق نازل ہوئی۔ جس وقت انھوں نے رسول اللہ کھا ہے اس چیز کے بارے میں پوچھاتھا۔

احرام کی حالت میں مکانوں کے اندر پیچھے کی طرف ہے آنے میں کوئی تقوی اور نیکی نہیں، احرام میں نیکی تو شکار
اورد مگر ممنوع چیزوں سے بچتا ہے۔ اپنے گھروں میں ان بی دروازوں سے آئے جن سے تم بمیشہ نیکتے اورداخل ہوتے رہے
ہواوراحرام کی حالت میں لللّٰہ تعالیٰ سے ڈرتے رہوتا کہ للّٰہ تعالیٰ کے غیراورعذاب سے نجات پاسکو۔ ہویہ آئے کریمہ
کنانداورخزاعہ میں سے اسحاب رسول اللّٰہ فی کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ وہ احرام کی حالت میں اپنے گھروں میں جیسا
کہ جا المیت کے زمانہ میں کیا کرتے تھے، کچھلی طرف سے یا ان کی چھتوں پر سے داخل ہوتے تھے۔

# شَان سَرُول: يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ﴿ الَّهِ ﴾

ابن آئی حائم نے عکرمہ کے واسط سے حصرت عبداللہ ابن عباس است دوایت کیا ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ اللہ علیہ کے بارے میں معلوم کیا اس پر بیر آیت اتری اور ابن ابی حائم سے ابوالحالیہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ جمیں بیر بات معلوم ہوئی ہے کہ محابہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ،اللہ تعالی نے چا ندکو کیوں پیدا کیا ہے اس پر اللہ تعالی نے بیر آیت اتاری۔

ابوقیم اورائن عساکر نے تاری دمشق میں سدی صغیر کلی ،ابوصالی کے حوالہ سے حضرت عبداللہ ابن عہاں ہے۔
سے دوایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ معاذبین جبل اور تعلیہ بن غنمہ نے عرض کیا یا رسول اللّٰہ یہ کیا بات ہے کہ شروع میں
عیا تد باریک و یکھائی و بتا ہے چر پر حتار بتا ہے یہاں تک کھل ہوجاتا ہے اور رکتا ہے اور گھومتا ہے۔اور پھر کم اور
باریک ہوتا رہتا ہے ،جی کہ پھر پہلی حالت پر آجاتا ہے،اورایک حالت پر باتی نہیں رہتا اس پر بیآ ہے کر یمہ نازل ہوئی
کہ آپ سے جاند کے بارے میں دریا فت کرتے ہیں۔

فرمان اللی: وَلَیْسسَ الْبِوْ (النع) امام بخاری رحمة الله علیه نے حضرت برائے سے روایت کیا ہے کہ ذمانہ جا ہلیت میں جب لوگ احرام بائد ہے تو اپنے گھروں میں پشت کی طرف سے داخل ہوتے تھے اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآ یت کریمہ نازل فرمائی کہ اس میں کوئی بڑائی اور فضیلت نہیں کہ اپنے گھروں میں پیچیے کی طرف سے داخل ہوجاؤ۔

اورابن ابی حاتم" اورامام حاکم نے حضرت جابر علیہ سے بیروایت کی ہے کہ قریش مس کے ساتھ بگارے

جاتے تھے اور وہ احرام کی حالت میں دروازوں سے اندر جاتے تھے اور انصار اور تمام عرب حالت احرام میں دروازہ ے نہیں جاتے تھے، ایک مرتبہ رسول اللہ بھا ایک باغ میں تشریف رکھتے تھے، اچا تک آپ بھا اس باغ کے دروازے سے نکلے اورآپ بھے کے ساتھ قطبتہ بن عامر انصاری بھی نکلے صحابہ نے عرض کیایارسول اللہ بھاقطبتہ بن عامرایک تاجرآ دمی ہے اور بیآ پ کے ساتھ باغ کے دروازہ سے نکلا ہے،حضور اکرم ﷺ نے اس سے فرمایا کہ تو نے ویبا کام کیوں کیا جومیں نے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کھی کو جوکرتے دیکھا وہی کیا، آپ نے فرمایا کہ میں تو المس مخص ہوں اس نے عرض کیا کہ میرادین وہی ہے جوآپ کا اوین ہے اس پرحق تعالیٰ نے بیآیت کریمہ لَیْہ سَ البو (الغ) اتارىداورابن جرير في وفي كحواله عصرت عبدالله ابن عباس الله عاد روايت كى بـ اورابوداؤ دطیالی نے اپنی مندمیں براء سے روایت کیا ہے کہ انصار جب سفر سے واپس ہوتے تو ان میں ے کوئی بھی اپنے گھر کے دروازہ سے داخل نہ ہوتا اس پراللّٰہ تعالٰی نے بیآیت مبارکہ اتاری اور عبد بن حمید نے قیس بن حبثة سے روایت کیا ہے کہ لوگ جب احرام باندھتے تو اپنے گھر میں دروازہ کی طرف سے داخل نہ ہوتے تھے اور حمس والے ایسانہیں کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللّٰہ ﷺ ایک باغ میں گئے ہوئے تھے اور پھراس باغ کے دروازہ سے باہر نکلے تو آپ کے ساتھ ایک آ دمی ہو گیا جس کور فاعہ بن تا بوت کہا جاتا تھا اور وہ قبیلے تمس میں سے نہیں تھا۔ صحابہ نے عرض کیایا رسول اللّٰہ رفاعہ منافق ہوگیا، آپ نے رفاعہ سے فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کی اتباع کی ،آپ نے فرمایا کہ میں تو قبیلے حمس میں سے ہوں تو ہم سب کا دین تو ایک ہی ہے اس پر سے آيت نازل مولى وَلَيْسَ الْبِرُ (الخ).

واحدیؒ نے کلبیؒ اور ابوصالح "کے حوالہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس شے سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت سلح حد یببیے کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللّٰہ بی و بیت اللّٰہ میں جانے سے روک دیا گیا تھا پھر آپ نے مشرکین مکہ سے اس بات پر سلح کرلی کہ الگے سال آکر عمرہ قضا کرلیں گے۔ جب آئندہ سال ہوا تو آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام شے نے عمرہ قضا کی تیاری کی اور اس بات کا خوف پیدا ہوا کہ ہیں کفار وعدہ خلافی نہ کریں اور چھر مجدحرام میں داخل ہونے سے روک دیں اور جنگ کریں اور صحابہ کرام "کو جج کے مہینوں میں قال پند نہیں تھا۔ (لیعنی دین اسلام میں اس کی اجازت نہیں گار ہونے نے تو اور قبالی نے بیآیت اتاری اور ابن جریر نے قادہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم بی اور آپ کے صحابہ کرام ذی قعدہ کے مہینے میں عمرے کا احرام با ندھ کر اور قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب مقام حدیبیہ پر پہنچ تو مشرکین نے آپ کو آگے جانے سے روک لیا۔ جانور اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب مقام حدیبیہ پر پہنچ تو مشرکین نے آپ کو آگے جانے سے روک لیا۔ وسول اکرم بی نے مشرکین مکہ سے اس بات پر سلح کرلی کہ اس سال ہم واپس چلے جاتے ہیں اور الگے سال عمرہ قضا

کرلیں ہے، جب آئندہ سال ہوا تو ذی قعدہ کے مہینے میں رسول اکرم کا اور صحابہ کرام کی عرب کا احرام باندھ کر مکہ مکر مدروا ندہوئے اور تین را توں تک وہاں تھر ہے اور مشرکین کواس بات پر فخر تھا کہ انھوں نے حضور کی کو اپس کر دیا اللّٰہ تعالیٰ نے ان کا بیسارا واقعہ بیان کیا اور حضورا کرم کی کو کہ کرمہ میں ای مہینے کے اندرواخل فرما دیا جس مہینے میں کفار نے آپ کو واپس کیا تھا، چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے بیتھم نازل فرما یا اکشہ نے الْحَواْمُ بِاللّٰہ بَعْن الْحَوَاْمِ (النج) لیعنی حرمت والم مہینہ ہے بعوض حرمت والے مہینہ کے اور بیر متیں توعوض ومعاوضہ کی چیزیں ہیں۔

(۱۹۰) جب کو کی تم سے قال کی پہل کر بے تو تم جو ایا اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے مسحد حرام میں قال کرسکتے

(۱۹۰) جب کوئی تم سے قال کی پہل کر ہے تو تم جواباللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے مجدحرام میں قال کر سکتے ہو باقی خود سے پہل مت کرو کیوں کہ حالتِ احرام اور حرم میں قال کی پہل کرنے والوں کواللہ تعالیٰ پہند نہیں کرتے۔ (۱۹۱۔۱۹۱) اورا گرمشر کیین قال کی پہل کریں سووہ جس مقام پر بھی ہوں ان کوقل کردواور مکہ مکرمہ سے ان کو نکال دو جس طرح کہ انھوں نے تہیں نکالا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور بتوں کی پوجا کرنا ، بیتمام چیزیں حرم میں لڑائی کرنے سے زیادہ بدتر ہیں۔

اورحرم میں جب تک کہ کفارلزائی کی پہل نہ کریںتم ان سے لڑائی نہ کرواورا گریہ پہل کریں تو تم بھی ایسا ہی
کر سکتے ہوتے آل ہی ان کی سزا ہے لیکن اگر بیکفروشرک سے زک جا کیں (یعنی ایمان اختیار کرکے مسلمان جماعت میں
واخل ہوجا کیں) اور تو بہ کرلیں تو اللّٰہ تعالیٰ تو بہ کو تبول فرمانے والا اور جو تو بہ کی حالت پرانتقال کرجائے اس پر رحمت
فرمانے والا ہے۔

وقْتِلُوهُ مُحَثَّى لَا تُكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّيْنُ لِلْهِ فَإِن انْتَهُوا فَلَاعُلُوانَ إِلَا عَلَى الظّلِمِنُنَ الشّهُرُالُحُرَامُ بِالشّهُ إِلْحَرَامِ وَالْحُرُمْتُ قِصَاصٌ فَهَن اغْتَلٰى عَلَيْكُمُ فَاغْتَلُوا عَلَيْهِ بِيثْلِ مَا اغْتَلٰى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوااللّٰهُ وَاعْلَمُوا اللّٰهُ مَعَ الْمُثَقِينَ ﴿ وَانْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا ثُلُقُوا بِاللّٰهِ عَلَيْكُمُ إِلَى التَّهُلُكُ فِي وَانْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا ثُلُقُوا بِاللّٰهِ عَلَيْكُمُ إِلَى التَّهُلُكُ فِي وَانْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا ثُلُقُوا بِاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَلَا ثُلُقُوا بِاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ وَالْمَالُونَ اللّٰهِ وَلَا ثُلُقُوا بِاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَلَا ثَلْقُوا بِاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمَالِقُوا فِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰه

اور اُن ہے اُس وقت تک اُڑتے رہنا کہ فساد تا بود ہو جائے اور (مُلک میں) خدا تی کا دین ہو جائے اور اگر وہ (فساد سے) باز
آ جا کمیں تو ظالموں کے ہواکس پر زیادتی نہیں (کرنی چاہیے)
(۱۹۳) ۔ اوب کا مہیندادب کے مہینے کے مقابل ہے اور اوب کی
چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں ۔ پس اگر کوئی تم پر زیادتی کر ہے تو
جیسی زیادتی وہ تم پر کرے و لی بی تم اُس پر کرو۔ اور خدا سے ڈرتے
رہواور جان رکھو کہ خدا ڈرنے والوں کے ساتھ ہے (۱۹۳) اور خدا
کی راہ میں (مال) خرج کر واور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈوالواور
نیکی کرو۔ بے فتک خدا نیکی کرنے والوں کودوست رکھتا ہے (۱۹۵)

تفسير سورة بقرة آيات ( ۱۹۳ ) تا ( ۱۹۵ )

(۱۹۳) اور جب ان کی طرف سے قل کی پہل ہوتو پھر حرم میں ان کے ساتھ اس قدر قال کروکہ حرم کے اغدر شرک کا

نام ونشان مث جائے اور اسلام اور اظہار بندگی اللّٰہ تعالیٰ بن کے لیے ہوجائے۔

اورا کرید کفار حرم میں کڑائی کرنے سے باز آجا کیں تو پھر قبل کرنے کی کوئی اجازت نہیں محر صرف وہ لوگ جو خود سے لڑائی کی پہل کریں۔

(۱۹۴) وہ مہینہ جس میں آپ دی عمرہ کی قضا کے لیے تشریف لے جارہے ہیں وہ اس مہینے کا بدل ہے جس میں کفار نے آپ کوعمرہ کرنے سے منع کر دیا تھا اورا گریہ کفار صدود حرم میں آپ لڑائی کی پہل کریں تو آپ بھی ای قدران کے ساتھ لڑائی کریں اور قل وغارت میں پہل کرنے سے لللہ تعالی سے ڈریں ، اللّٰہ تعالیٰ کی مددونصرت پر ہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

(190) عمرہ قضا کرنے کے لیے اللہ تعالی کے داستہ میں خرچ کرواور اللّہ تعالیٰ کے داستے میں خرچ کرنے سے اپنا
ہاتھ ندروکوتا کہتم ہلاکت میں نہ پڑجاؤ۔اورا کی تغییر یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کوخود ہلاکت میں مت جتلا کرواورا کی بیہ
تغییر کی گئی ہے کہ نیک کا موں سے مت رکو کہ کہیں تم ہلاکت میں نہ پڑجاؤ لیعنی رحمت خداو ندی سے ماہوں نہ ہو کر پھر
ہلاکت میں گرفتار ہوجاؤ ،اور اللّٰہ تعالیٰ کے داستے میں خرچ کرو۔اورا کی تغییر یہ بھی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ سے حسن طن رکھو
اورا کی تغییر یہ بھی ہے کہ راہ فدا میں خوب اچھی طرح خرچ کرواللّٰہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پیند فرماتے ہیں ،
وَ فَالِدِلُوا فِلَیْ سَنہِنُلِ اللّٰہِ سے لیک ریماں تک بیآیات ان معزات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو صدیبیسے
اکھ سال رسول اللّٰہ کے کے ساتھ احرام کی حالت میں عمرہ قضا کرنے کے لیے تشریف لے جارہے تھے۔

شَانَ سَرُولَ: وَأَنْفِقُو فِى سَبِيلِ اللَّهِ ﴿ الْحِ ﴾

امام بخاری نے حضرت حذیفہ علیہ سے دوایت کیا ہے کہ یہ آ بت مبار کہ نفقہ کے بارے بیں نازل ہوئی ہے اورام مابودا و دواور ترفی نے حصت کے ماتھا ور نیز امام حاکم اور این حبان نے ابوایو بٹے سے دوایت نقل کی ہے انھوں نے فرمایا اے گروہ انساریہ آ بت کریمہ ہمارے بارے بیں نازل ہوئی ہے جب اللہ تعالی نے اسلام کوعزت عطا فرمادی اور اس کے مددگار زیادہ ہوگئے ۔ تو ہم بیس سے بعض نے بعض سے خفیہ طور پر یہ کہا کہ ہمارے مال یوں بی ضائع ہور ہے ہیں اور اب اللہ تعالی نے اسلام کوعزت دے دی ہے لہذا اگر اب ہم اپنے مال کا خیال کریں اور ضائع ہونے سے ان کی حفاظت کریں تو بہتر ہے۔ اس وقت اللہ تعالی نے ہماری باتوں کی تردید میں یہ آ بت مباد کہ نازل فرمائی کہ دائد تعالی کے دواور اپنے آپ کو تبادی باتوں کی تردید میں یہ آ بت مباد کہ نازل فرمائی جہادکو چھوڑ نا ہے۔ طبرانی نے جی مراور اس کے حال ہو جی وہ نا ہے کہ انسار صدقہ و خیرات کرتے تھے اور جھتی اللہ تعالی تو فی وہ اس کی میں نے ایک میں نے دوایت کیا ہے کہ انسار صدقہ و خیرات کرتے تھے اور جھتی اللہ تعالی تو فی دیے خرباء کو مال بھی دیتے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ نیز امام طبرانی تی نے جے سندے ساتھ نا ہمان بی برا لگھ تی تو میں کا میں سے دی سے کے سندے ساتھ نیمان بن تعالی نے یہ آ بہ مبار کہ تاردی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ نیز امام طبرانی تی نے جے سندے سے سند کے ساتھ نیمان بن تعالی نے یہ آ بہ سے دی کے اس پر اللہ تعالی نے یہ آ بہ بی اور کہ اس کے ساتھ نو ساتھ نیمان بن تعالی نے یہ آ بہ دیا کہ بی اور کہ کے اس کے ساتھ نو میان بن

بشیر ﷺ روایت کیا ہے کہ انسان سے گناہ سرز دہوجاتا تو وہ اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ خدا اسے معاف نہیں فرمائے گا اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآیت کریمہ اتاری کہ اپنے آپ کو ہلا کت میں نہ ڈالو۔اس حدیث کے لیے ایک اور گواہ بھی موجود ہے جس کوامام حاکم "نے حضرت براء سے روایت کیا ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی ؓ)

وَاتِبُواالُحَجَّ وَالْعُمُرَةَ بِلْهِ فَإِنْ

اورخدا کی خشنودی کے لئے جج اور نمر ہے کو پورا کرو۔اورا گر (راستے میں) روک لئے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو (کردو) اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ بہنے جائے سر نہ منڈ واؤ۔اورا گر کوئی تم میں بیار ہویا اُس کے سر میں کی طرح کی تکلیف ہوتو (اگر وہ سرمُنڈ الے تو) اُس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تکلیف دُور ہوکر) تم مطمئن ہو جاؤ۔تو جوتم میں جج کے وقت تک محمر سے قائدہ اُٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو وقت تک محمر کو تربانی نہ ملے وہ تین روزے لیا م جج میں رکھے اور سات جب واپس ہو یہ پورے دس ہوئے یہ تھم اُس محض کے اور سات جب واپس ہو یہ پورے دس ہوئے یہ تھم اُس محض کے اور سات جب واپس ہو یہ پورے دس ہوئے یہ تھم اُس محض کے قربانی رکھو کہ خدا سے اور سات جب واپ و معلوم ہیں تو جو خص ان مہینوں میں جج کی شریع کی تیت کر لے تو جج (کے دنوں) میں نہورت سے اختلاط کرے نہ کوئی نیت کر لے تو جج (کے دنوں) میں نہورت سے اختلاط کرے نہ کوئی

بُرا کام کرےاورنہ کی ہے جھکڑےاور جو نیک کام تم کرو گے وہ خدا کومعلوم ہو جائے گا۔اورزادراہ (بینی رستے کاخرچ) ساتھ لے جاؤ کیونکہ بہتر ( فائدہ ) زادراہ ( کا ) پر ہیز گاری ہے۔اوراےاہلِ عقل مجھے ڈرتے رہو (۱۹۷)

### تفسير مورة بقرة آيات ( ١٩٦) تا ( ١٩٧)

(۱۹۷) ہم جج یا عمرہ سے کسی بیاری یا دخمن کی وجہ سے روک دیے جاؤتو کمری، گائے یا اونٹ میں سے، جس قربانی میں تہمارے لیے آسانی ہوا حرام کے چھوڑنے پر واجب ہے اور اس رکنے کے عرصہ میں اپنے سروں کو نہ منڈ واؤجب تک کہ جوقر بانی روانہ کی ہے وہ اپنے ذرئے ہونے کے مقام پر نہ چلی جائے اور جو اس رکنے کی مدت میں اسنے زمانہ تک نہ شھر سکتا ہوتو وہ قربانی کا جانور کی جگہ پر روانہ کرنے سے پہلے ہی اپنے گھر چلا جائے اور جس کے سر میں جو کمیں بہت زیادہ ہوگئی ہوں وہ اپنے سرکو منڈ وائے ۔ یہ آیت کریمہ حضرت کعب بن عجر وہ اس کے متعلق نازل ہوئی ہے ان کے سر میں جو کمیں بہت زیادہ ہوگئی ہوں وہ اپنے سرکو منڈ وائے ۔ یہ آیت کریمہ حضرت کعب بن عجر وہ اور اس سرمنڈ انے کا فدیہ تین روزے یا اہل مکہ میں سے چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ایک قربانی کا جانور ذرئے کرنے کے لیے روانہ کرتا ہے اور جب

دشمن اور بیاری سے نجات مل جائے تو اس سال اللّٰہ تعالیٰ نے جوتمہارے ذمہ حج اور عمرہ فرض کیا تھا اسکالے سال اس کو قضا کرلو۔

اور جو شخص عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر جج کا احرام باند ھے تو اس پر جج تعتبع اور قران (جج اور عمرے کا اکھا کرنا) کی قربانی واجب ہے اور قربانی عام ہے خواہ بکری ہویا گائے اور اونٹ میں سے حصہ کرد ہے اور جو شخص ان تینوں قتم کی قربانیوں میں سے کوئی ہی بھی قربانی ادانہ کر سکے تو وہ جج کے عشرہ میں تین روزے متواتر اس ترتیب سے رکھے کہ اخیر روزہ عرفہ کے دن ہو، اور سمات گھر پہنچنے پریاجس وقت راستہ ہی میں تم قیام کرلویہ پورے روزے قربانی کے تائم مقام ہوجا کیں گے اور بیدہ مجتبع (قربانی) اس شخص پرواجب ہے کہ جس کا گھر حرم میں یا اس کے گھروالے حرم میں نہوں، کیوں کہ جرم والوں پر جج تحتبع اور قران نہیں ہے۔ اور جس چیز کا اللّٰہ تعالیٰ نے شمصیں تھم دیا ہے اس کو پورا کرنے میں اللّٰہ تعالیٰ نے شمصیں تھم دیا ہے اس کو پورا کرنے میں اللّٰہ تعالیٰ ہے درو، کیوں کہ جواحکام خداوندی میں سے قربانی یا روز وں کوڑک کرے گا تو اللّٰہ تعالیٰ شخت عذاب دینے والے ہے۔

## شان نزول: فَهَنُ كَانَ مِنْكُم مَرِيُضاً ( الخ )

امام بخاریؒ نے کعب بن مجر ہ سے روایت کیا ہے کہ ان سے اللّٰہ تعالیٰ کا فرمان فَ فِ لُدیَةٌ مِّن ُ صِیام (النج)

کے بارے میں دریافت کیا گیا انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللّٰہ کی خدمت میں لایا گیا اور جو کیں میرے سر پر
سے جھڑر ہی تھیں آپ کی نے فرمایا کہ میں د کھے رہا ہوں کہتم مشکل میں کھنے ہو۔کوئی بکری تمہارے پاس ہے میں نے
کہانہیں! آپ کی نے فرمایا تو تین روزے رکھویا چھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ ہرایک مسکین کوآ دھا صاع کھانے کا دو،اور
اس کے بعد سرمنڈ الو۔

ای طرح واحدیؓ نے عطاً کے واسطہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس است سے دوایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حدید بین میں قیام کیا تو کعب بن عجر اللہ اپنی جووں کواپنے چہرے پر سے جھاڑتے ہوئے حضورا کرم اللہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا! یارسول اللہ ان جووں نے تو مجھے کھالیا ہے تواسی مقام پر بیآ یت کریمہ فَمَنُ کَانَ مِنْ کُمُ (النج) الری ۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

(۱۹۷) مج کے مشہور مہینے ہیں جن میں جج کا احرام باندھاجا تا ہے یعنی (۱) شوال (۲) ذی قعدہ (۳) دس دن ذی الحجہ کے ہیں۔

لہذا جوآ دمی ان مہینوں میں جج کا احرام باندھ لے تو نہ مبستر ی کرے اور نہ اس قتم کی باتیں کرے اور گالی گلوچ دینے اور اپنے ساتھی سے لڑائی جھکڑا کرنے سے پر ہیز کرے ، اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ حج کی فرضیت

میں کوئی جھکڑااور بحث نہیں ۔

اوراترام کی حالت میں ہمبستر کی اور اس کے تذکرہ اور گائی گلوچ اور جھڑ ہے کو جو بھی تم میں سے ان باتوں کو چھوڑے گا اللّٰہ تعالیٰ اسے تبول فرمائے گا، اے عقل والوسامان سنر بھی ساتھ رکھواس مقام پر تقدیم وتا خیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عقل والو د نیاوی ضرور توں کے لیے بھی سنر میں اتنی چیز ساتھ رکھواور جو وہاں لوگوں کے سامنے ہا تجہ پھیلانے سے کفایت کرے ورنہ پھراللّٰہ تعالیٰ پراعتا واور تو کل کرلو، اس لیے کہتو کل د نیاوی فوا کدسے بدر جہا بہتر ہے، اور حدود حرم میں جھے سے ڈرتے رہوں ہے تھے۔ اللّٰہ تعالیٰ بے کہولوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو سامان سنراور خوراک کے بغیر جج کرنے میلے جاتے تھے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے انھیں اس چیز سے دوک دیا۔

شان نزول: وَتَزُوُّدُوا ( الخ )

امام بخاری رحمت الله علیه وغیره نے حضرت عبدالله ابن عباس الله سے روایت کیا ہے کہ الل یمن بغیر ذاوراه کے جج کا سفر کرتے متعے اور کہتے تھے کہ ہم الله پرتو کل کرنے والے بیں، اس پر الله تعالی نے بی کم نازل فرمایا اور زادراه ساتھ رکھو (بینی اسباب کو اختیار کرنا تو کل کے خلاف نہیں ہے) کیوں کہ سب سے بہتر زادراه پر بیزگاری ہے۔



جن کے لئے ان کے کاموں کا حصد (لیعنی اجر نیک تیار ) ہے اور خدا جلد حساب لینے والا (اور جلد اجرد یے والا ہے (۲۰۲)

### نفسير بورة بقرة آيات ( ۱۹۸ ) تا ( ۲۰۲ )

(۱۹۸) حرم میں تجارت کر کے بچھ نفع وغیرہ کمانے میں کوئی حرج نہیں، یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے جو حدود دِحرم میں خرید وفروخت اور کاروبار کو ناجائز سجھتے تھے، اللّٰہ تعالیٰ نے انھیں اس چیز کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد جبتم لوگ میدانِ عرفات ہے مشعرِ حرام پر آؤتو ول وزبان سے جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے مسمیں بتایا ہے اللّٰہ تعالیٰ کے بعد جب تم لوگ میدانِ عرفات سے مشعرِ حرام پر آؤتو ول وزبان سے جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے مسمیں بتایا ہے اللّٰہ تعالیٰ میں متھے۔
کا خوب اچھی طرح ذکر کرو، رسول اکرم پھٹاکی بعثت سے نزولِ قرآن اور اسلام سے پہلے تم لوگ کا فر ہی تھے۔

## شان نزول: لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ ( الخِ )

امام بخاریؓ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ عُکاظ اور ذُوالج ازید زمانہ جاہلیت میں بازار سے لئے کوگ جے کے زمانہ میں ان بازاروں میں کاروبار کیا کرتے تھے، صحابہ کرام ﷺ نے رسول اللّه ﷺ سے اس کے متعلق پوچھا، اس پریہ آیت اُتری کہ ایام جے میں کاروبار اور تجارت یعنی خرید و فروخت کرنے میں کوئی گناہ ہیں اور امام احمد اور این ابی حاتم این جریر اور امام حاکم "نے ابوا مام تھی سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے جوض کیا کہ ہم جے کے دِنوں میں خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس سے جے میں کوئی حرج تو نہیں آتا

حضرت عبدالله ابن عمرٌ نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول اکرم ﷺ ہے ای طرح کا سوال کیا تھا، آپ ﷺ نے کوئی جواب بیں میں جواب بیں دیا، یہاں تک کہ جبرائیل امین بیآ یت مبارکہ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ (النج) لے کرنازل ہوئے اس کے بعدرسول اللّٰہ ﷺ نے اسے بلایا اور فرمایا کہتم لوگ حاجی ہو۔

فرمان خداوندی نُسمٌ اَفِیُسطُسوُا (السخ) ابن جریرؓ نے حضرت ابن عباسﷺ ہے روایت کیا ہے کہ عرب عرفات میں وقوف کیا کرتے۔(لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

(۱۹۹) و ہیں جا کر پھرلوٹو جہاں سے یمن والےلوٹ کرآتے ہیں اور اپنے گنا ہوں کے لیے بخشش طلب کر و جوشخص تو بہطلب کرے اور تو بہ ہی پراس کا انتقال ہوتو اللّٰہ تعالیٰ ایسے خص کی بخشش فر مانے والے ہیں۔

میآیت کریمہ اہل حمس کے بارے میں اتری ہے جواپے تحوں میں حرم سے میدان عرفات کے علاوہ اور کسی جگہ نہیں جاتے تھے، اللّٰہ تعالٰی نے انھیں اس چیز ہے روکا اور اس بات کا تھم دیا کہ میدان عرفات جاؤ اور اس مقام ہے لوٹ کرآؤ۔

(۲۰۱-۲۰۱) اور جبتم اپنے اعمال جے سے فارغ ہوجا و ، تو اللّٰہ تعالیٰ کواس طرح یا دکر وجیسا کہ اپنے آبا وَاجداد کو یاد کرتے ہواور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے جوتم پراحسانات کے جیں ان احسانات کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کواس طرح سے یاد کر وجیساز مانہ جا ہلیت میں اپنے آبا وَاجداد کے احسانات کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اپنے آباء کے تذکرہ بھی کہیں زیادہ اللّٰہ تعالیٰ کا تذکرہ کرو، وقوف کی جگہ میں بعض لوگ دعا ما تکتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اونٹ، گائے، بکریاں، غلام اور با ندیاں اور بہت سامال دے مگر بہشت میں ایسے لوگوں کے جج کا کوئی حصہ نہیں۔

# شان نزول: فَإِذَا قَصْيُتُهُ ﴿ الَّخِ ﴾

ابن ابی حاتم سے ہرایک فخص کہتا تھا کہ میراباپ کھانا کھلاتا تھا، لوگوں کوسوار کراتا تھا اور دوسروں کے خون بہا کوادا کرتا تھا اس میں سے ہرایک فخص کہتا تھا کہ میراباپ کھانا کھلاتا تھا، لوگوں کوسوار کراتا تھا اور دوسروں کے خون بہا کوادا کرتا تھا لین اپنے آبا وَاجداد کے ذکر کے علاوہ ان کے پاس کوئی ذکر نہیں تھا، تو اس پراللّہ تعالیٰ نے یہ آیت مباد کہ آتاری کہ جب تم اپنے انمال جج پورے کر چکوتو اللّٰہ تعالیٰ کا اچھی طرح ذکر کیا کرو۔

اور ابن جریرؓ نے مجاہدؓ سے روایت کیا ہے کہ عرب جب ارکان کج سے فارغ ہوجاتے تھے تو تجرِ اسود کے پاس کھڑے ہوجاتے اور زمانہ جاہلیت میں کیے گئے اپنے آبا وَاجداد کے کارناموں کو بیان کیا کرتے تھے، اس پر سے آیت اتری۔

اورابن ابی حاتم ﷺ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ عربوں کی ایک جماعت وقوف کی جگہ

آتی اور کہتی، اے اللّٰہ ، بیسال ہارش اور سبز وشادا بی اور خوبصور تیوں والا کرد ہے لین امور آخرت میں ہے کئی جیز کا تذکرہ نہیں کرتی تھی اللّٰہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بیر آبت اُ تاری کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار بس ہمیں دنیا ہی میں دے دے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصنہیں۔ اس جماعت کے بعد دوسری جماعت مومنوں کی آتی ہے اور وہ بید عامائگتی، رَبَّنا اتِنا فِی اللَّهُ نُیا حَسَنَةً وَفِی اُلاَ جِوَوَ حَسَنَةً (النجی)، کہ اے اللّٰہ ہماری دنیا کے ساتھ آخرت بھی اچھی کردے۔ (لباب التقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطی ) ہماری دنیا کے ساتھ آخرت بھی اچھی کردے۔ (لباب التقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطی )

اللہ دنیا کے ساتھ معزات علم وعبادت گنا ہوں سے حفاظت، شہادت اور غنیمت وغیرہ اور جنت اور اس کی نمتوں کے لیے دعا ما تکتے ہیں اور درخواست گزار ہیں کہ قبر اور دوزخ کے عذاب کوہم سے دور کردے ان خوبیوں والوں کے لیے جنت میں ان کے جج کا پورا پورا چورا حصہ ہے اور اللّٰہ تعالیٰ جب حساب فرمانے کا ارادہ فرما ئیں تو اس کا حساب بہت جلدی ہوتی ہے اور یہ عنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ ریا کا روں سے بہت زبر دست بدلہ لینے والا ہے۔

وَاذْكُرُوااللَّهُ فِي آيَّامِ

اور (قیام منی کے ) دنوں میں (جو ) گفتی کے (دن ہیں ) خدا کو یاد

کرو ۔ اگر کوئی جلدی کر بے (اور ) دوہی دن میں (چل د بے ) تو

اس پر بھی کچھ گناہ نہیں ۔ اور جو بعد تک تشہرار ہے اُس پر بھی کچھ گناہ

نہیں ۔ یہ با تیں اُس خض کے لئے ہیں جو (خدا ہے ) ڈر بے اور تم

لوگ خدا ہے ڈرتے رہواور جان رکھوکہ تم سب اُس کے پاس جمع

لوگ خدا ہے ڈرتے رہواور جان رکھوکہ تم سب اُس کے پاس جمع

کے جاؤ گے (۲۰۳) اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دُنیا کی

زندگی میں تم کودکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے مافی الضمیر پر خدا کو

گواہ بنا تا ہے حالا نکہ وہ تحت جھڑ الو ہے (۲۰۴) اور جب پیٹھ پھیر

کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تا کہ اُس میں فتندا نگیزی

کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تا کہ اُس میں فتندا نگیزی

کر بے ۔ اور کھیتی کو (بر باد) اور ( انسانوں اور حیوانوں کی ) نسل کو

ناکو دکر دے اور خدا فتندا نگیزی کو پہند نہیں کرتا (۲۰۵) اور جب اُس

ہے سوالیے کو جُنم سزا وار ہے اور وہ بہت بُرا ٹھکانہ ہے (۲۰۲) اور جب اُس

کوئی شخص ایسا ہے کہ خدا کی خوشنو دی حاصِل کرنے کے لئے اپنی جان چے ڈالتا ہے۔اور خدا بندوں پر بہت مہر بان ہے (۲۰۷)

تفسير سورة بقرة آيات (٢٠٢) تا (٢٠٧)

(۲۰۳) اورایام معلوم یعنی ایام تشریق کے پانچ دنوں میں یوم عرفہ، یوم الخر اورا۱۲،۱۲، ۱۳ کواللّٰہ تعالیٰ کی حمد وتہلیل

(لااله الا الله) بهت زياده كياكرو\_

اور جو مخص دسویں تاریخ کے دودون بعد بی اپنے گھروا پس آنا جا ہے تو اس جلدی میں کوئی گناہ نہیں اور جو مخص تیر ہویں تاریخ کے دودون بعد بی اپنے گھروا پس آنا جا ہے تو اس جلای میں کوئی گناہ کی بات نہیں ،اس کی بخشش ہوجائے گی ، جو تیر ہویں تاریخ تک شکار کرنے سے اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرے اور یہ بات انہی طرح جان او کھرنے کے بعد اللّٰہ تعالیٰ مے درکار ہے گاہ کے سامنے چیش ہونا ہے۔

(۳۰۴) آپ کوبعض لوگوں کی د نیاوی زندگی بیس گفتگواوران کا طرز بیان پیندیده معلوم ہوتا ہےاوراس کے ساتھ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی اس بات پرتشم کھا تا ہے کہ بیس آپ سے محبت رکھتا ہوں اور آپ کی پیروی کرتا ہوں حالاں کہ وہ جھوٹا اور سخت قشم کا جھکڑا نو ہے۔

شان نزول: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعَجِبُكَ ( الخِ )

ابن افی حاتم نے سعید یا عرمہ کے در بعہ سے حضرت ابن عباس کے سعروایت کیا ہے کہ جب وہ شکر شہید کردیا گیا جس میں عاصم اور مرشد ہتے و منافقوں میں سے دوآ دمیوں نے کہا کہ جولوگ اس طرح مارے گئے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ کیوں نہ بیا ہے گھروں میں بیٹے رہاور کیوں نہ انھوں نے اپنے صاحب کی رسالت کوادا کردیا اس پراللّہ تعالی نے بیآ یت مبارکہ اتاری کہ وَمِنَ النّیاسِ مَنُ یُعْجِبُکَ اورائن جریز نے سدی سے دوایت کیا ہے کہ بیآ یت کریمہ اضل بن شریق کے بارے میں اتری ہے، دسول اکرم می کی خدمت میں آگراس نے اسلام ظاہر کیا جسنور میں اس کی بیدیہ آپ میں اور گھوں کے پاس سے چلا گیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کی میں اور گھوں کے پائی اور مسلمانوں کی ایک جماعت کی میں اور گھوں کے پاؤں کا ہے ڈالے۔

(لباب العقول في اسباب النز ول از علامه سيوطيّ)

(۲۰۷-۲۰۵) اور جب غصر میں آتا ہے تو ہرتم کے گناہ کرتا ہے اور کھیتوں اور باغات کو برباد اور جانوروں کول کرتا ہے، اللّٰہ تعالیٰ ایسے فساد کھیلانے والے لوگوں کو پہندئیں کرتے اور جب اس سے کہاجاتا ہے کہ اپنے کاموں میں اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرتواس میں تکبراور حمیت جوش مارنے گئتی ہے، اس کا ٹھکانا جہنم ہے اوروہ برے لوگوں کا بدترین ٹھکانا ہے۔

یہ آیت کریمداخش بن شریق کے بارے میں نازل ہو کی ہے۔ وہ شیریں کلام تھارسول اکرم کا کواس کی یہ بات پندھی کہ میں آپ ہے جبت رکھتا ہوں اور خفیہ طریقے ہے آ کچے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور اس پراللہ کا تم بھی کھا تا تھا، گریہ یکا منافق تھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے ایک قوم کی کھیتی جلادی تھی اور اس طرح ایک قوم کے گھوں کو مارڈ الاتھا۔
گرموں کو مارڈ الاتھا۔

(۲۰۷) اوربعض حضرات اللّه تعالیٰ کی رضا وخوشنودی کے لیے اپنی جان کواپنے مال کے بدلے خریدتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ صہیب بن سنان ﷺ اوران کے ساتھیوں کے بارے میں اتری ہےان حضرات نے اپنی جانوں کواپنے مال کے بدلے مکہ والوں ہے خریدا تھا۔

اللّٰہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہر بانی فرمانے والا ہے میہ آیت کریمہ حضرت ممار بن یاسرؓ اور حضرت سُمتِہ کے والدین کے بارے میں نازل ہوئی ،ان حضرات کومشر کین مکہ نے شہید کر دیا تھا۔

# شان نزول: وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُشْرِئُ ( الخِ )

حارث بن ابی امام نے اپنی مند میں اور ابن ابی حاتم نے سعید بن میتب سے روایت کیا ہے کہ حضرت صہیب کے رسول اگرم کی طرف ججرت کر کے روانہ ہوئے تو قریش کی ایک جماعت نے ان کا پیچھا کیا، حضرت صہیب کی آئی سواری سے افر گئے اور ان کے ترکش میں جو تیر سے وہ سب نکال لیے اور فر مایا اے قریش کی جماعت منہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تیرا نداز ہوں اور اللّٰہ کی شم تم لوگ میر بے قریب اس وقت تک نہیں بینی سکتے جب تک کہ میں اپنے تمام تیر تصمیں نہ مار دوں اور اس کے بعد جتنی میر بے اتھ میں طاقت باتی رہے گی اپنی کو ارسے تم جب اور تم میرا پیچھا کے جب اور دوں گا، اب جو تہماری مرضی ہوکر واور تم چا ہوتو میں تہمیں اپناوہ مال بتا ویتا ہوں جو مکہ میں ہے اور تم میرا پیچھا حجوز دو۔

قریش اس پر رضامند ہوگئے، جب حضرت صہیب ﷺ مدینه منورہ رسول اللّٰہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تورسول اللّٰہ ﷺ نے فرمایا ابو بچی تمہاری تجارت سودمندر ہی ،ابو بچی تمہاری تجارت کامیاب ہوگئی اور بیآیات ٹازل ہوئیں وَمِنَ النَّاسِ مَنُ بَّشُویُ (النح).

اورامام حاکم ؓ نے اپنی متندرک میں ای طرح ابن میں ہے نصبیب ؓ کے ذریعہ سے موصولا روایت کیا ہے اورامام حاکم ؓ نے بھی ای طرح عکرمہ کے مراسیل ہے روایت کیا ہے۔

اورامام حاکم " بی نے بواسطہ تماد بن سلمہ ثابت ،حضرت انس ﷺ سے روایت کیا ہے اور اس میں آیت کے نازل ہونے کی وضاحت موجود ہے اور امام حاکمؑ نے فر مایا ہے بیصدیث مسلم کی شرط پرسجے ہے۔

اورابن جریر نے عکر مدھ ہے۔۔ روایت کیا ہے کہ بیآ یت کریمہ حضرت صہیب ﷺ، ابودا ؤو ہے، جندب بن الی السکن کے بارے میں اُتری ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطیؓ)

مومنو! اسلام میں پُورے پُورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے چیجے نبہ چلو۔ وہ تو تمہاراصریج وسٹمن ہے(۲۰۸) بھرا گرتم احکام روثن بہنچ جانے کے بعداڑ کھڑا جاؤ تو جان جاؤ کہ خدا غالب (اور) حکمت والا ہے (۲۰۹) ۔ کیا پیلوگ اس بات کے منتظر میں کدان پرخدا کا (عذاب) بادل کے سائیانوں میں آنازل ہو اور فرشتے بھی ( اُتر آئیں )اور کام تمام کر دیا جائے۔اورسب كامون كارجوع فداى كىطرف ب(٢١٠)\_(العجم 趣) تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ سَلَ بَنِي إِسْرَاءِ يُلَكُو التَّدِينَا فَهُمَ ﴾ بن اسرائيل سے بوچھو كم بن أن كُونتى كھلى نشانياں دين اور جو مخص خدا کی نعمت کو اینے یاس آنے کے بعد بدل دے تو خدا بخت عذاب کرنے والا ہے (۲۱۱) اور جو کافر ہیں اُن کے لئے دنیا کی زندگی خوش نما کردی گئی ہے اور وہ مومنوں ہے مسخر کرتے ہیں لیکن جو پر ہیز گار ہیں وہ قیامت کے دن اُن پر عالب ہوں گے اور خدا جس کو حابتا ہے شار رزق ویتا ہے (rir)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِرِكَّافَّهُ ۗ وَلَا تَنَّيْعُوْا خُطُو بِ الشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُ وَّعُمُ أِنُّ هِ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ يُغُدِ مَاجَانِتُكُمُ الْبَيِّنْتُ فَاعْلَمُوۤاۤ اَنَّ اللَّهُ عَبِزِيْزٌ ۗ حَكِيُمُ۞مَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا آنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلِلِ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَيِكَةُ وَقَضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ مِنْ ايَةِ بَيْنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَغْ مِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهُ شَدِينُ الْعِقَابِ ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيُوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ ﴿ اَمَنُوْا وَالَّذِينَ الَّقَوَا فَوَقَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَاللَّهُ يَزُرُقُ **ڡؙڹؙؽؘۺ**ٳۧٷؠۼؙؽ۬ڔڿؚڛٳڣ؈

### تفسسر ببورة حقرة آيابت ( ۲۰۸ ) تيا ( ۲۱۲ )

(۲۰۸) مومنو! پورے طور پر رسول اکرم ﷺ کے دین میں داخل ہو جا ؤ ہفتہ اور اونٹ کے گوشت کی حرمت وغیرہ میں شیطان کی جعل سازی میں مت آؤوہ تمہارا کھلا ہواد تمن ہے۔

# شان نزول: يَا أَيْسَهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوُا ( الخِ )

ابن جريرٌ نے عکرمہ فاقت ہے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللّہ بن سلام فی داور تعلبہ فی ابن یامین فی اسلا بن کعب ﷺ، اسید بن کعب ﷺ ،سعید بن عمر و ﷺ اورقیس بن زید ﷺ اہل کتاب میں سے ان سب حضرات نے رسول اللّه ﷺ ہوش کیا! یا رسول اللّه ﷺ ہفتہ کے دن کی ہم تعظیم کرتے ہیں، ہمیں اس کی تعظیم کی اجازت دیجیے اور توریت بھی اللّٰہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہمیں رات کواس یعمل کرنے کی اجازت دیجیے، اس پریہ آیت مبار کہ اتری کہ ''اےایمان والواسلام میں بورے بورے داخل ہوجاؤ۔''(لباب النقول فی اسباب النز ول ازعلامہ سیوطیؓ) (۲۰۹) پھراگراینی کتاب میں اس چیز کا بیان اور وضاحت آجانے کے بعد بھی تم رسول اکرم ﷺ کی شریعت ہے ؤور ہوتو اللّه تعالیٰ ایسے مخص ہے جوابیے رسول ﷺ کی پیروی نہ کرے زبر دست بدلہ لینے والا ہے اور اللّه تعالیٰ پہلی

شریعتوں کے منسوخ کرنے کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، یہ آیت مبارکہ حضرت عبداللّٰہ بن سلام ؓ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اُری کے کیوں کہ وہ ہفتہ کے دن اوراونٹ کے گوشت کے معاطع میں حتاس تھے۔ ماتھیوں کے بارے میں اُری ہے کیوں کہ وہ ہفتہ کے دن اوراونٹ کے گوشت کے معاطع میں حتاس تھے۔ (۲۱۰) کیا اہل مکہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بغیر کسی کیفیت کے قیامت کا دن آ جائے اور اللّٰہ تعالیٰ اس کام سے فارغ ہوجائے۔ اہل جنت کو جنت میں اور اہل دوزخ کو دوزخ میں داخل کر دے اور آخرت میں تمام کاموں کا انجام اللّٰہ تعالیٰ ہی کے سپر دہے۔

(۲۱۲ ۲۱۱) آپ حضرت یعقو بعلیه السلام کی اولا دے پوچھے کہ گتی مرتبہ ہم نے ان سے اوامرونو اہی کے ساتھ کلام کیا ہے اور موٹی علیہ السلام کے زمانہ میں ہم نے ان کو دین کے ساتھ عزت عطافر مائی گر انھوں نے دین کو کفر کے ساتھ تبدیل کر دیا اور جو شخص رسول اکرم کھٹا کے مبعوث ہونے کے بعد اللّٰہ تعالیٰ کے دین اور اس کی کتاب کو کفر کے ساتھ بدلے تو اللّٰہ تعالیٰ کافر کوشد بدترین عذاب دینے والا ہے ، ابوجہل اور اس کے ساتھیوں کے لیے دنیاوی زندگی معاشیوں کے ساتھ بول کے ساتھیوں کے ساتھیوں فراخی اور خوشحالی کے ساتھیوں کے ساتھ بول گئی ہے گریہ لوگ حضرت سلمان ہے ، اور صہیب ، حضرت بلال ہو ہا اور ان کے ساتھیوں کی معاشی وہ و نیا میں ان کا فران آڑاتے ہیں مگر جو حضرات کفر و شرک سے بیچ ہوئے ہیں یعنی حضرت سلمان اور ان کے ساتھی وہ و نیا میں ان کا فروں سے جمت اور دلیل اور جنت میں قدر و منزلت میں ہوسے ہوئے ہیں اور بغیر کی محنت و مشقت کے جس پر اللّٰہ تعالیٰ جا ہتا ہے ، مال کی فراخی کر دیتا ہے اور یہ بھی تغیر کی گئی ہے کہ جنت میں اللّٰہ تعالیٰ جے عباب بغیر کی حساب و کتاب کے داخل کر دیتا ہے اور یہ بھی تغیر کی گئی ہے کہ جنت میں اللّٰہ تعالیٰ جے ۔

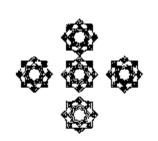

(پہلے توسب) لوگوں کا ایک بی ندہب تھا (لیکن و و ایک دوسر بے

اختلاف کرنے گئے) تو خدائے (اُن کی طرف) بشارت

دینے والے اور ڈر سنانے والے پنجبر بھیجے ۔ اور اُن پر سچائی کے

ساتھ کیا ہیں تا کہ جن امور ہیں لوگ اختلاف کرتے تھے

اُن کا اُن ہیں فیصلہ کرد ہے ۔ اور اُس ہیں اختلاف بھی اُن بی

لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجود یہ کہ اُن کے پاس کھلے

ہوئے احکام آپھے تھے (اور بیا ختلاف اُنہوں نے صرف) آپس

کی ضد ہے (کیا) تو جس امرحق میں وہ اختلاف کرتے تھے خدا

نے اپنی مہر بانی ہے مومنوں کو اُس کی راہ دکھا دی۔ اور خدا جس کو

عابتنا ہے سیدھارستہ دکھا دیتا ہے (۲۱۳)۔ کیا تم سے خیال کرتے ہو

عابتنا ہے سیدھارستہ میں واظل ہوجاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی

کر (مشکلیں) تو پیش آئی بی نہیں ۔ اُن کو (بڑی بڑی) سختیاں اور

تکلیفیں پہنچیں اور وہ (صعوبتوں میں) ہلا ہلا دیئے گئے ۔ یہاں

تک کہ بیغیر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکارا شھے کہ

تک کہ بیغیر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکارا شھے کہ

تک کہ بیغیر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکارا شھے کہ

تک کہ بیغیر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکارا شھے کہ

تک مور اُس کی مدد آگ گی ۔ دیکھو خدا کی مدد (عن) قریب (آیا

كَانَ النَّاسُ اُمَةً وَاحِلَةً وَاحِلَةً وَاحِلَةً وَاحِلَةً وَبَعُهُمُ وَبَعَكُمُ اللَّهُ النَّيِمِ الْمُعَلَّمُ الْمُنْ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُ النِي النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُ الْمَعْفُمُ الْكَانِ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُ وَيْهِ اللَّهِ الْمَنْ النَّالُونِ النَّالَيْ الْمَنْ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِ

چاہتی ) ہے( ۲۱۴)۔(اےمجمد ﷺ)لوگتم ہے ٹو چھتے ہیں کہ(خدا کی راہ میں ) کس طرح کامال فرج کریں۔کہددو کہ(جو چاہوخر چ کر دلیکن ) جو مال فرچ کرنا چاہووہ ( درجہ بدرجہ اہلِ استحقاق یعنی ) مال باپ کواور قریب کے دشتہ داروں کواور تیبیموں کواور محتاجوں کواور مسافروں کو(سب کودو)اور جو بھلائی تم کرو مے خدا اُس کو جانتا ہے(۲۱۵)

### تفسير سورة بقرة آيات ( ٢١٣ ) تا ( ٢١٥ )

(۲۱۳) انسان حضرت نوح النظیمی اور حضرت ابراہیم النظیمی کے زمانہ میں ایک ملت یعنی تفریر قائم شھاور یہ بھی تفسیر
کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم النظیمی کے زمانہ میں سلمان تھے، اس کے بعداللّٰہ تعالی نے حضرت نوح النظیمی اور حضرت ابراہیم النظیمی کی اولاد میں سے ایسے انبیاء کرام کو بھیجا جومونین کو جنت کی خوشخبری سنانے والے اور کا فروں کو دوز خ
کے عذا ہے ڈراتے اور ان پر جبر میں امین کے ذریعے ایسی کتاب کو بھی نازل کیا گیا جو حق اور باطل کو بیان کرنے والی مقی تاکہ برایک نبی دینی مسائل میں اپنی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کرسکے تاکہ وہ کتاب آپس میں فیصلہ کرسکے اور اگر ایسے کے فرات مبارک مراد ہوگی ، دین اور اگر ایسے کے بارے میں اہل کتاب ہی نے حسد کی بنا پر اختلاف اور انکار کیا ہے، باوجوداس کے کہان کی کتابوں رسول اکرم پھٹے کی ذات مبارک مراد ہوگی ، دین اور رسول اکرم پھٹے کے بارے میں اہل کتاب ہی نے حسد کی بنا پر اختلاف اور انکار کیا ہے، باوجوداس کے کہان کی کتابوں رسول اکرم پھٹے کے بارے میں اہل کتاب ہی نے حسد کی بنا پر اختلاف اور انکار کیا ہے، باوجوداس کے کہان کی کتابوں کو سول اکرم پھٹے کے بارے میں اہل کتاب ہی نے حسد کی بنا پر اختلاف اور انکار کیا ہے، باوجوداس کے کہان کی کتابوں کے کہان کی کتابوں کی کتابوں کی کتاب کی کتابوں کو کتابوں کی کتابوں کیا کر کتابوں کو کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کو کتابوں کو کتابوں کو کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کو کتابوں کی کتابوں کو کتاب کو کتاب کیا کو کتاب کی کتابوں کیا کر کتابوں کی کتاب کو کتاب کر کتاب کر کتاب کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کر کتاب کو کتاب کر کتاب کر کتاب کر کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کا کتاب کی کتاب کو کتاب کر کتاب کر کتاب کر کتاب کر کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کی کتاب کر کتاب کر کتاب کر کتاب کر کتاب کر کتاب کر کتاب کی کتاب کی کتاب کر کتاب کی کتاب کر کتاب کر

میں اس کے متعلق واضح نشانیاں بیان کی جا چکی تھیں، دین حق میں اختلاف کرنے سے اللّٰہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے مومنین کوحق بات کی ہدایت عطافر مائی۔

یعنی دین میں اختلاف کرنے اور حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے اللّٰہ تعالیٰ نے مونین کی انبیاء کرام کے وریعت کی انبیاء کرام کے وریعت کی دریعت کی انبیاء کرام کے دریعت کی دریعت کی انبیاء کرام کے دریعت کے اس کو وین پر استقامت دریا ہے۔ ویتا ہے۔

(۲۱۳) اے مومنو! کی جماعت کیاتم میں بھے ہوکہ بغیر اس طرح امتحان وآزمایش کے جیبا کہ تم ہے پہلے سابقہ مومنین کی آزمایش کی گئی ہے تم جنت میں داخل ہوجاؤگے،ان کواس قدر پریشانیوں اور تختیوں اور بیاریوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ان کے رسول اور وہ حضرات جوان پر ایمان لائے تھے بکاراٹھے، وشمنوں کے مقابلے کے لیے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کب آئے گی،اللّٰہ تعالیٰ نے اس نبی الطّنظ یعنی ان کے نبی الطّنظ سے فرمایا کہ دشمنوں سے تمہاری نجات کا وقت قریب ہے۔

# شان نزول: أمْ حَسِبْتُمْ أَنُ ( النح )

عبدالرزاق، معمرٌ، قادہؓ بیان کرتے ہیں کہ بیآیت کریمہ غزوہ احزاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس دن رسول اکرم ﷺ کو بہت مختیوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔

(۲۱۵) یہ سوال میراث کی آیتوں کے اتر نے سے پہلے کا ہے بعنی اے محمد ﷺ پ سے بو چھتے ہیں کہ صدقہ کے دیں آپ فرماد یجیے کہ ابنامال، والدین اور رشتہ داروں (گراس کے بعد میراث کی آیت سے والدین کوصدقہ دینامنسوخ ہوگیا) بتیموں ،مسکینوں اور نو وار دلوگوں پرخرچ کرواورتم جو پچھان نوگوں پرخرچ کرو گے اللّٰہ تعالیٰ اس کواور تمہاری نیتوں کوخوب جاننے والا ہے اور تمہیں اس کا بدلہ دینے والا ہے۔

## شان نزول: يَستَلُونَكَ مَاذَا يُنُفِقُونَ ( الخ )

ابن جریرؓ نے ابن جری ﷺ سے روایت کیا ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللّٰہ ﷺ سے پوچھا کہ ہم اینا مال
کہاں خرج کریں۔اس پر بیآیت مبار کہاتری اور ابن منذرؓ نے ابوحبانؓ سے روایت کیا ہے کہ عمرو بن جموحﷺ نے
رسول اکرم ﷺ سے یوچھا کہ ہم اپنامال کس طرح اور کہاں خرج کریں اس پر بیآیت اتری۔

(مسلمانو) تم پر (خدا کے رہتے میں ) لڑنا فرض کر دیا گیا ہے وہ تہہیں تا گوار تو ہوگا مگر بجب نہیں کہ ایک چیز تم کو ٹری گے اور وہ تہہار ہے تق میں بھلی ہو۔اور بجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی گے اور وہ وہ تہہار ہے لئے مضر ہواور (ان ہا تو ل کو ) خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (۲۱۲)۔ (اے محمد ﷺ) لوگ تم ہے عزت والے مہینوں میں لڑا فی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا (گناہ) ہے۔اور خدا کی راہ ہے روکنا اور اس کرنا) اور اہل مسجد حرام (لیعنی خانہ کعبہ میں جانے ) ہے (بند کرنا) اور اہل مسجد کو اس ہے نکال دینا (جویہ کفار کرتے ہیں ) خدا کرنا کہ اس ہے بھی زیادہ (گناہ) ہے۔اور فتہ انگیزی خون رین کے بھی ردیل گے رہیں گے رہیں گے کہ اس می بھی بڑھ کرے۔اور بہائی کہ کہ اس می بھی بڑھ کرے۔اور بہائی گرناہ ) ہے۔اور فتہ انگیزی خون رہیں گے رہیں گے کہاں تک کہ اگر مقد ور رکھیں تو تم کو تہار ہے دین سے بھیر دیں۔

اور جوکوئی تم میں ہےا ہے دین ہے پھر کر ( کا فر ہو ) جائے گااور کا فر ہی مرے گا تو ایسےلوگوں کے اعمال وُ نیااورآ خرت دونوں میں بر ہاوہوجا کمیں گےاور بہی لوگ دوخ (میں جانے )والے ہیں جس میں ہمیشہر ہیں گے(۲۱۷)

### تفسير سورة بقرة آيات ( ٢١٦ ) تا ( ٢١٧ )

(۲۱۱) تم پررسول اکرم ﷺ کے ساتھ عام کوچ کرنے میں جہاد فرض کیا گیا ہے اور بیتم پر بہت گراں تھا اور تم اسے گراں بچھتے ہو، مگر درحقیقت بیتمہارے لیے بہتر ہے بتمہیں اس کی وجہ سے شہادت اور مال غنیمت ملے گا اور جہاد نہ کرنے سے شہادت واصل ہوتی ہے اور نہ مال غنیمت۔ اور اللّٰہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جہاد کرنا تمہارے لیے بہتر اور جہاد نہ خیرت سعد بن ابی وقاصؓ اور مقداد بن اسودؓ اور ان کے ساتھیوں کے متعلق اثری ہے۔ اثری ہے۔

حضرت عبداللّٰہ بن جش ؓ اور ان کے ساتھیوں نے عمر و بن حضری کو جمادی الثانی کی شام کور جب کا جاند نظرآنے سے پہلے تل کر دیاتھا کفارنے انھیں اس پر برا بھلا کہا، انھوں نے شہر حرام میں قبال کرنے کے بارے میں دریافت کیا، اس پر بیآیت کریمہ اتری۔

۔ یہ سوجہ یہ سے ہیں۔ (۲۱۷) حرمت کے مہینے یعنی رجب کے مہینے میں آپ سے لڑائی کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ فریاد بچنے کہ رجب کے مہینے میں لڑائی کرنا بہت بڑے گناہ کا باعث ہے اورلوگوں کواللّہ تعالیٰ کے دین اوراس کی اطاعت سے پھیرنا اوران کومجد حرام داخل ہونے سے روکنا اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں عمر و بن حضر می کے تل سے بھی بڑا گناہ ہےاوراللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا قبل ہے بڑا گناہ ہےاور بیانل مکہتم لوگوں کودین اسلام ہے منحرف کرنے کی کوشش میں ہیں اور جواسلام ہے پھر کرای حالت میں مرجائے تو اس کے سارے اعمال اور تمام نیکیاں برباد گئیں اور آخرت میں ان کوکوئی بدلنہیں ملے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔نہ وہاں ان کوموت آئے گی اور نہ ہی اس ہے چھٹکارا ملے گا۔

# شان نزول: يَسُشَلُونَكَ عَنِ الشَّسَهِرِ الْحَرَامِ ( الخِ )

ابن جریرٌ ابن ابی حاتم " اورطبرانی " نے کبیر میں اور حضرت امام بیہجی " نے اپنی سنن میں جندب بن عبداللّٰہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ایک نشکر بھیجا اور اس پر عبداللّٰہ بن جحش " کوامیر بنایا۔

ان حفرات کوابن حفری ملا ، انھوں نے اس کوئل کردیا اور ان کویہ معلوم نہیں تھا کہ یہ دن مبارک رجب کا ہے یا جمادی الآخرکا ، تو مشرکین نے مسلمانوں سے کہا کہ ان لوگوں نے حرمت کے مبینے میں قبل کیا ہے ، تو اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری کہ آپ سے حرمت کے مبینے میں قبال کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں ، بھر بعد میں بعض حضرات کہنے گئے کہ اگر ان لوگوں کا اس میں گناہ نہیں ہوگا تو تو اب بھی نہیں ملے گا ، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آیت مازل فرمائی ، اِنْ اللّٰہ نِنْ المَنْوُ وَ اللّٰهِ عَلَیٰ اور این مندہ نے اس روایت کو عثان بن عظا اور عظا کہ وراین مندہ نے اس روایت کو عثان بن عظا اور عظا کہ ورایت میں آئے گئے گئے ۔ (الب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

## إِنَّ الَّذِينَ اعَنَّوْ أُوالَّانِ يْنَ هَاجَرُوْا

وَجْهَدُوْا فِي سَبِيْلِ اللّهِ اُولِيْكَ يَوْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ عَفْوْرً رَحِيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنِ الْحَنْرِ وَالْمَيْسِرُ وَاللّهُ عَنْ الْحَنْرِ وَالْمَيْسِرُ وَاللّهُ عَنْ الْحَنْرِ وَالْمَيْسِرُ وَاللّهُ عَنَ الْحَنْرِ وَالْمَيْسِرُ وَاللّهُ عَنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ الْمَاكُمُ وَ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

جولوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطن چھوڑ گئے اور ( کفار ہے)
جنگ کرتے رہے وہی خدا کی رحمت کے اُمیدوار ہیں اور خدا بخنے
والا (اور) رحمت کرنے والا ہے (۲۱۸)۔ (اے بخیبر) لوگ تم ہ
شراب اور جوئے کا حکم دریا فت کرتے ہیں کہدو کہ ان میں نقصان
بڑے ہیں اور لوگوں کے لئے پچھفا کدے بھی ہیں محران کے نقصان
ان کے فاکدوں ہے کہیں زیادہ ہیں۔ اور یہ بھی تم ہے بوچھتے ہیں کہ
ان کے فاکدوں ہے کہیں زیادہ ہیں۔ اور یہ بھی تم ہے بوچھتے ہیں کہ
زیادہ ہو۔ اس طرح خدا تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان
فرما تا ہے تا کہتم سوچو (۲۱۹)۔ (لیعنی) دنیا اور آخر ہوں ( کی باتوں )
میں (غور کرو) اور تم سے تیہوں کے بارے میں دریا فت کرتے
میں (غور کرو) اور تم سے تیہوں کے بارے میں دریا فت کرتے
ہیں۔ کہدو کہ اُنگی (حالت کی ) اصلاح بہت اچھا کام ہے اور اگر تم

ان ہے ٹل جل کرر ہنا ( یعنی خرچ اکٹھار کھنا ) چا ہوتو وہ تہبارے بھائی ہیں اور خدا خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ۔اور خدا چا ہتا تو تم کو تکلیف ہیں ڈال دیتا۔ بے شک خدا غالب ( اور ) حکمت والا ہے ( ۲۲۰ )

### تفسير سورة بقرة آيات ( ۲۱۸ ) تا ( ۲۲۰ )

(۲۱۸) اگلی آیات پھر حضرت عبداللّٰہ بن جحش اور ان کے ساتھیوں کی شان میں نازل ہوئی ہیں کہ جولوگ اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انھوں نے مکہ مکر مہ ہے مدینہ منورہ ہجرت کی اور عمر و بن حضر می کا فرکونل کیا یقنینا ایسے لوگ اللّٰہ تعالیٰ ان کے افعال کومعاف کرنے والا ہے ، ان سے مؤاخذہ نہیں کرے گا۔

(۲۱۹) اگلی آیت حضرت عمر فاروق ﷺ کے متعلق نازل ہوئی ہے، انھوں نے فر مایا تھا کہ یااللہ العالمین شراب کے بارے میں کوئی صاف تھم بیان فر مادے۔اللّٰہ تعالی نے رسول اکرم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں بوچھتے ہیں، آپ فر مادیجے کہ ان میں حرمت کے بعد بہت بڑا گناہ ہے اور حرمت سے پہلے کے لیے تجارت وغیرہ کے معمولی سے فوائد ہیں مگر تحریم سے پہلے جواس میں نفع ہے اس سے بہت زیادہ حرمت کے بعد ان میں گناہ ہے پھراس کے بعد دونوں صورتوں میں شراب حرام کردی گئی۔

یہ آیت حضرت عمرو بن جموح ﷺ کے بارے میں اتری ہے انھوں نے رسول اکرم ﷺ ہے پوچھاتھا کہ ہم اپنے مال میں اسے کیاصدقد کیا کریں تواللّٰہ تعالٰی نے نبی ﷺ سے فرمایا کہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ہم اپنے مال میں سے کیاصدقد کریں، آپ کہدویں کہ جواپنے کھانے اور بچوں کی پرورش سے نج جائے۔ پھراس کے بعد بیتھم آیت زکو ق سے منسوخ ہوگیا، اسی طرح اللّٰہ تعالٰی اوامر ونواہی اور دنیا کی ذلت کو بیان فرما تا ہے، تا کہتم جان لو کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔

## شان نزول: يَسُتَلُونَكَ مَاذَا يُنُفِقُونَ ( الخ )

ابن ابی حاتم " نے سعید یا عکر مہ ؓ کے ذریعہ سے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ جب فی سبیل اللّٰہ خرج کرنے کا تھم دیا گیا تو صحابہ کرام کی ایک جماعت رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ جمیں معلوم نہیں کہ س قسم کے نفقہ کا جمارے اموال میں تھم دیا گیا ہے سو ہم کیا خرج کریں۔اس پر بیہ آیت نازل ہوئی یَسْنَلُو نَکَ مَاذَا یُنْفِقُونَ ، اور ابن ابی حاتم " نے یجی ؓ سے روایت کیا ہے کہ ان تک بات پہنی ہے کہ حضرت معاذ " اور تعلیہ ﷺ منازل میں اسے کہ خورت معاذ " اور تعلیہ ہے کہ حسرت میں آئے اور عرض کیا یارسول اللّٰہ ﷺ! ہمارے پاس غلام بھی جی اور گھروا لے بھی جیں تو ہم آئے اموال میں سے کیا خرج کریں۔اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیہ آیت مبارکہ اتاری۔ جی اور علامہ سیوطیؓ )

(۲۲۰) حضرت عبدالله بن زوار ملائے رسول اکرم اللہ سے تیموں کے ساتھ کھانے پینے اور رہائش کے بارے میں پوچھاتھا کہ یہ چیز جائز ہے یانہیں۔اس پرالله تعالی نے یہ آیت کریمہاز ل فرمائی،جس میں نی کریم اللہ کو خطاب کرکے فرمایا کہ آپ واللہ سے تیموں کے ساتھ کھانے پینے اور رہایش میں کیل جول رکھنے کے متعلق وریا فت کرتے ہیں آپ کہدہ بیجے کہ ان کے مال کی اصلاح ان کے ساتھ اختلاط کے ترک کرنے ہے بہتر ہے۔

اورا گرتم کھانے پینے اور رہالیش میں ان کے ساتھ میل جول رکھنا چاہتے ہوسووہ تہارے دی بھائی ہیں ،لہٰذا ان کے حقوق کی حفاظت کرواور اللّٰہ تعالیٰ ہیموں کے اموال میں مصلحت کے ضائع کرنے والے اور باتی رکھنے والے کوئلنچد وعلیٰجد وجانتے ہیں۔

اورا گراللہ تعالی جا ہیں قوتمہارے لیے اس میل جول کوحرام کردیں اور جو مخص بیتم کا مال ضائع کرے وہ اس سے انتقام لینے پر قادر ہیں اور بیتم کے مال کی اصلاح کے بارے میں فیصلہ فرمانے والے ہیں۔

## شان نزول: وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَكُى ( الخ )

امام ابوداؤو تسائی "اورامام حاکم "وغیرہ نے حضرت ابن عباس علیہ سے روایت کی ہے کہ جس وقت وَلا تَقُر بُو مَالَ الْمَيْدُمَ اورانَ اللّهِ بُن يَا تُحَلُّونَ اَمُوَالَ الْمَيْسَلَى بِهَ يَسْ بِازْلَ بُو بَيْ \_ چِنانِ جِس كِزيرِ بِرورش كُو يَا تَقُر بُو مَالَ الْمَيْدُمَ اورانَ اللّهِ بُن يَا تُحَلُّونَ اَمُوَالَ الْمُيَالَ فِي بِينَ بَازْلَ بُو بَيْ \_ چِنانِ جِس كِزيرِ بِرورش كُو يَالِسَ فِي يَشِيم تَعَالَ فَ سِينَم كَا كُمَا نَا بِ فَعَالَ فِي اللّهُ عَلَيْ اللّهِ بِينَ سِاللّهُ مَعَالَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

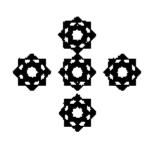

اور (مومنو) مشرک عورتوں سے جب تک ایمان ندلا کیں تکا ح نہ کہ ایمان ندلا کیں تکا ح نہ کہ کہ کہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھی گئے اُس سے مومن لوغہ ی بہتر ہے۔ اور (اس طرح) مشرک مرد جب تک ایمان نہ لا کیس مومن عورتوں کو اُ کئی زوجیت میں نہو بنا چاہیے۔ کیونکہ مشرک (مرد) خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا گئے مومن غلام بہتر ہے۔ یہ (مشرک لوگوں کو ) دوزخ کی طرف بلاتے ہیں ۔اور خدا اپنی مہر یانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتے ہیں ۔اور خدا اپنی مہر یانی سے کھول کہ بیان کرتا ہے اورا پنے تھم لوگوں سے کھول کر بیان کرتا ہے تا کہ تصبحت حاصل کریں (۲۲۱) ۔اور تم سے کھول کر بیان کرتا ہے تا کہ تصبحت حاصل کریں (۲۲۱) ۔اور تم سے حیف کے بارے میں وریا فت کرتے ہیں کہدو کہ وہ تو نجاست ہے موایا میض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو۔ اور جب تک پاک نہ ہوجا کیں ان سے مقار بت نہ کرو۔ ہاں جب پاک ہوجا کیں تو جس طریح جا ہوجا کیں اور اور پاک صاف رہے والوں کو دوست نہیں کہ خدا تو بہر نے والوں اور پاک صاف رہے والوں کو دوست رکھتا ہے (۲۲۲) ۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ تو اپنی کھیتی ہیں رکھتا ہے (۲۲۲) ۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ تو اپنی کھیتی ہیں رکھتا ہے والوں کو دوست کر نہیں طرح چا ہو جا دُ اور اپنے لئے (نیک عمل) آگے بھیجو۔ اور خدا جس طرح چا ہو جاد کا ور اپنے لئے (نیک عمل) آگے بھیجو۔ اور خدا جس طرح چا ہو جاد کو اور اپنے لئے (نیک عمل) آگے بھیجو۔ اور خدا جس طرح چا ہو جاد کو اور اپنے لئے (نیک عمل) آگے بھیجو۔ اور خدا

وَلَا تَنْكِحُواالْمُشْرِكْتِ حَثَى يُؤْمِنَ وَلَاَمَةُ مُّؤُمِنَةً فَيُرُونَى مَّ مُنْكِوَالْمُشْرِكِيْنَ حَثَى يُؤْمِنُواْ مَشْرِكَةٍ وَلَوَا عُجَبَكُمْ الْمُشْرِكِيْنَ حَثَى يُؤْمِنُواْ وَلَا عُجْبَكُمْ الْوَلِيْكَ وَلَا عُجْبَكُمْ الْوَلِيْكَ وَلَاعَانَى الْمُعْبَلِيْنَ الْمُعْفِرَةِ وَلَعْبَكُمْ الْمُعْفِرَةِ وَلَعْبَكُمْ الْمُعْفِرَةِ وَلَعْبَكُمْ الْمَالِيَّةِ وَاللَّهُ عُولَالَى الْجَنَّةِ وَالْمُغْفِرَةِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْفِرَةِ وَلَا اللَّهُ ال

ے ڈرتے رہواور جان رکھو کہ (ایک دن ) مہیں اُس کے رو بروحاضر ہوتا ہے اور (اے پیغیبر) ایمان والوں کو بیٹارت سناوو (۲۲۳)۔اورخدا (کے تام) کواس ہات کا حیلہ نہ بنانا کہ (اُسکی) قشمیں کھا کھا کرسلوک کرنے اور پر ہیز گاری کرنے اورلوگوں بیں صلح وسازگاری کرانے ہے ڈک جاؤ۔اورخداسب چھیشٹنا اور جانتا ہے (۲۲۴)

#### تفسير سورة بقرة آيات ( ۲۲۱ ) تا ( ۲۲۴ )

(۲۲۱) مرثد بن ابی مرثد غنوی تا می ایک مسلمان نے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ عناق تا می ایک مشر کہ حورت سے شادی کرے ، اللّٰہ تعالیٰ نے اس کواس سے منع فرمادیا کہ مشرک عورتیں جب تک کہ ایمان نہ لا ئیں ان سے نکاح نہ کروہ مسلمان باندی سے شادی کر تا آزاد مشرک عورت سے شادی کر نے سے بہتر ہے آگر چہ اس کا حسن و جمال تہمیں پند ہو۔ اوراسی طرح مشرک مردوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لا ئیں ، شادی نہ کرواور مسلمان غلام سے شادی کرتا آزاد مشرک مردوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لا ئیں ، شادی نہ کرواور مسلمان غلام سے شادی کرتا آزاد مشرک مرد سے شادی کرتے ہیں ہو جب تک کہ وہ ایمان نہ لا تھی سے کو یک اور دوز خیوں کے کاموں کی طرف بلاتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ تو حید اور تو ہی طرف اپنے تھم سے تحریک دیے ہیں اور شادی کے بارے میں احکام اللی کو بیان فرماتے ہیں تا کہ لوگ تھیجت چکڑیں اور تا جا کر طریقہ پرشادی کرنے سے پر میز کریں۔

## شان نزول: وَلَا تَنْكِحُوُ الْمُشْرِكَاتِ ( الْحُ )

ابن منذر ّاورابن ابی حاتم "اور واحدیؓ نے مقاتلؓ ہے روایت کیا ہے کہ بیآیت کریمہ ابن مرثد غنوی کے متعلق نازل ہوئی ہے،اس نے ایک حسین وجمیل مشر کہ عناق نامی عورت سے شادی کرنے کے بارے میں رسول اکرم ﷺ ہے اجازت مانگی تھی۔

اور فرمان البی و کام آنہ مارکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے ہیں اتری ہے، ان کی ایک سیاہ باندی تھی ، غصہ روایت کی ہے کہ بیآ یت مبار کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے ہیں اتری ہے، ان کی ایک سیاہ باندی تھی ، غصہ ہیں ایک مرتبہ اسے تھیٹر مارد یا پھراس بات سے تھبرا کر رسول اکرم بھی کی خدمت ہیں آئے اور آپ سے واقعہ بیان کیا ، آپ بھی نے فرمایا۔ اولا اسے آزاد کر دواور پھراس سے شادی کرلو چنا نچہ انھوں نے ایسا ہی کیا ، اس پرلوگوں نے انھیں طعنے دینے شروع کیے کہ باندی سے شادی کی ہے، اس پر اللہ تعالی نے بیآ بیت اتاری کہ مومن باندی مشرک عورت سے بہتر ہے اور اسی روایت کو ابن جریز نے سدی سے منقطع سند سے روایت کیا ہے۔

(۲۲۲) بیآ بیت مبار کہ ابن الد حداث کے بارے ہیں تازل ہوئی ہے ، انھوں نے رسول اللّٰہ بھی سے اس چیز کے متعلق پو چھا تھا، اس پر اللّٰہ تعالی نے اپنے نبی کر کم بھی سے فرمایا کہ آپ سے چین کی حالت ہیں ہم ستری کرنے کے متعلق دریا ہت کرتے ہیں ، اسے ٹیم بھی نے والی نے اپنے داور جب تک کہ وہ پاک نہ ہوجا کیں ، اس چیز کے قریب بھی نہ جاؤ ، جب وہ ان سے ہم ستری کرواور کرنا ہوں سے تو بی کرنے کے اللّٰ کا نہوں سے قبر کرنے والوں اور گندگیوں اور گنا ہوں سے پاک رہنے وہاں ان کے ساتھ ہم بستری کرواور اللّٰہ تعالی گنا ہوں سے قبر کرنے والوں اور گندگیوں اور گنا ہوں سے پاک رہنے وہاں ان کے ساتھ ہم بستری کرواور اللّٰہ تعالی گنا ہوں سے قبر کرنے والوں اور گندگیوں اور گنا ہوں سے پاک رہنے وہاں ان کے ساتھ ہم بستری کرواور تھیں گنا ہوں سے قبر کرنے والوں اور گندگیوں اور گنا ہوں سے پاک رہنے وہاں ان کے ساتھ ہم بستری کرواور

شان نزول : وَيَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ( الخِ )

امام سلم اورتر فدی نے حضرت انس کے سے دوایت کیا ہے کہ یہودیوں میں سے جب کسی عورت کوچی آتا تھا تو یہودی اس کے ساتھ ندا ہے گھروں میں کھاتے تھے اور نداس کے ساتھ لیٹتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے رسول اکرم کھا ہے اس کے متعلق دریا فت کیا ، اس پراللہ تعالی نے بیآیت مبار کہ اتاری یعنی حیض والی عورت سے صحبت کرنے کے علاوہ ہرایک چیز جائز ہے۔

اور ماوردیؓ نے صحابہ کرام کے تذکرہ میں بواسطہ ابن اسحاقؓ، محمہ بن ابی محکہ بمکرمہ ﷺ یا سعیدؓ۔ حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی ہے کہ ثابت بن وحداح نے رسول اکرم ﷺ سے اس چیز کے بارے میں پوچھا، اس پر بیہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ابن جریرؓ نے بھی سدیؓ سے ای سنداور مفہوم سے روایت کیا ہے۔ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ابن جریرؓ نے بھی سدیؓ سے ای سنداور مفہوم سے روایت کیا ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

(۲۲۳) تمہاری منکوحہ عورتوں کی شرم گامیں تمہاری اولا و پیدا کرنے کے لیے تمہاری تھیتی کی طرح ہیں، اپنی منکوحہ عورتوں کے ساتھ ان کی شرم گاموں کے لیے جس طریقہ سے چاہو صحبت کروخواہ سامنے کی طرف سے یا پیچھے کی طرف سے اور اولا دِنیک پیدا کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللّٰہ تعالیٰ سے ان کے پیچھے کے راستہ میں اور حالت حیض میں ہمبستری اور صحبت کرنے سے ڈرو، کیوں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ تمہیں تمہارے اعمال پر بدلہ و سے گاورا ہے جھے آئے ان مسلمانوں کو جو عورتوں سے پیچھے کے راستہ میں اور چیش کی حالت میں صحبت کرنے سے جیتے ہیں، جنت کی خوشخری سنادیں۔

# شان نزول: نِسَاوُكُمْ حَرُثٌ لَكُمْ ( الخ )

امام بخاری و مسلم ابودا وُدَّاورتر مَدی کے حضرت جابر ﷺ سے روایت کی ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جنب آ دمی پشت کی جانب سے ہو کر شرم گاہ میں صحبت کرے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، اس پر اللّٰہ تعالٰی نے یہ آیت مبارکہ اتاری کہ تہباری بیویاں تمہارے لیے کھیت کی مانند ہیں، جس طرح سے جا ہوان سے صحبت اور ہمبستری کرو۔

اورامام احد اور رزندی نے حضرت ابن عباس شینہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بیٹی رسول اکرم بیٹی کی خدمت میں آئے اورع ض کیایارسول اللّٰہ بیٹی ایس ہلاک ہوگیا، آپ نے فرمایا کس چیز نے تہ ہیں ہلاک کر دیا، عرض کیا رات پشت کی طرف سے ہوکر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرلی ہے، آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، استے میں اللّٰہ تعالیٰ نے بیا آیت کریمہ نازل فرمائی، نِسَاؤ کُم حَوْثُ لَکُمُ ، یعنی خواہ تم اپنی کھیتیوں میں ساسنے کی طرف سے آئی پشت کی طرف سے بیچے کے راستہ میں اور چیش کے زمانہ میں صحبت کرنے سے بیچے ابن جریز ، ابو یعلیٰ اور ابن مردویہ نے بواسط کرنے بیا کہ عطابان بیار، حضرت ابوسعید خدری شینہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے بیشت کی طرف سے ہوکر اپنی ہیوی کے ساتھ صحبت کی ، لوگوں نے اس چیز کو بری نظر سے دیکھا اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیا ہیت کی مبارکہ نازل فرمائی کہ نِسَاؤ مُکُمُ حَوْثُ لَکُمُ (الْخ)

اور امام بخاریؓ نے حضرت ابن عمر ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ بیر آیت عورتوں سے ان کی پشتوں کی جانب سے صحبت کرنے کے بارے میں اتری ہے۔

اوراہ مطبر انی کے اوسط میں مند جید کے ساتھ حضرت این عمر کی ہے دوایت کی ہے کہ نِسَاؤُ کُمْ مَوْتُ لُکُمُ (النج)
یہ آیت رسول اللّٰہ کھٹا پر پشت کی طرف سے بیٹھ کر صحبت کرنے کی اجازت کے متعلق اتری ہے اورام طبر انی آئی نے حضرت
ابن عمر کی سے روایت کیا ہے کہ ایک مختص نے رسول اللّٰہ کھٹا کے زمانہ میں اپنی بیوی سے بشت کی طرف سے آکر صحبت کرلی تھی ، لوگوں نے اس پر اسے ٹوکا اور ناپند کیا تب اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی یعنی تمہاری

ہو یاں کھیتوں کی مانند ہیں جس طریقہ سے جاہوآ وَ (اوراپنے کھیت میں آ وَجوا گلاحصہ ہے پچھلاحصہ کھیت نہیں کیوں کہاس میں کھیتی نہیں اُگتی یعنی بچہ کی پیداوارنہیں۔مترجم)۔

امام ابودا و دُادر حاکم نے حفرت ابن عباس اللہ است کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ ابن عمر حلیہ کہ بخش فرما ہے ،ان کو دہم ہوگیا ہے، اصل واقعہ ہیہ کہ انصار کے بیقبیلہ والے یہود یوں کے اس قبیلے کے ساتھ بت پرتی میں شریک عضاور بیلوگ اہل کمآب کو اپنے سے علم میں زیادہ عالم سمجھتے تھے، لہذا بہت ی باتوں میں انصار ان کی بیروی کرتے تھے، دہنا نچا ہل کمآب اپنی ہولیوں سے صرف ایک ہی طرف سے صحبت کرتے تھے اور بیرچڑ عورت کے حق میں زیادہ پردہ کا باعث ہوتی تھی اور انصار کے قبیلہ نے بھی یہود یوں سے بھی بات لے کی تھی اور قریش کا قبیلہ عورت کے ساتھ محتلف طریقوں سے صحبت کرتا تھا، در مہاجر ین مدینہ منورہ آئے تو مہاجر بین مدینہ منورہ آئے تو مہاجر بین میں سے ایک شخص نے ایک انصاری عورت کے ساتھ عورت کے ساتھ شادی کی ، جب مہاجر نے اس عورت کے ساتھ ہمستری کرتا چاہی تو اس نے اس طریقہ کے ساتھ کرنے ساتھ کرنے ہوائی ہوئی ، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ ہے کر بیہ نازل کر دونوں کی بیاب ہوئی ، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ ہے کر بیہ نازل کر دونوں کی بیاب بیاب کے مورف کے بی اطلاع ہوئی ، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ ہے کر بیہ نازل کر دونوں کی بیاب بیاب کے کہا ہوئی ، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ ہے کر بیہ نازل کر دی کہ سامنے کی جانب یا پشت کی طرف سے موکر یا پہلو کیل لیٹ کرجس طرح چاہواولا دیدا ہونے کی جگہ میں جو دی کہ سامنے کی جانب یا پشت کی طرف سے موکر یا پہلو کیل لیٹ کرجس طرح چاہواولا دیدا ہونے کی جگہ میں جو اگا حصہ ہے حجبت اور ہم ہتے کی کہ دور کی کہ سامنے کی جانب یا پشت کی طرف سے موکر یا پہلو کیل لیٹ کرجس طرح چاہواولا دیدا ہونے کی جگہ میں جو اگا حصہ ہے حجبت اور ہم ہتے کی کہ دور کی کہ سے حجبت اور ہم ہتے کی کہ دور کی کہ دور کی کہ سے حبت اور ہم ہتے کی کہ دور کی کو کر دور کی کہ دور کی کہ دور کی کہ دور کی کو کی کو کر دور کی کے دور کو کی کی کو کر دور کی کو کی کو کر دور کی کو کر کے کہ دور کی کے کہ دور کی کو کر کی کو کر کیاب کی کو کر کے کہ کو کر کی کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کے کہ کو کر کی کو کر کی کے کہ کو کر کی کو کر کو کر کے کر کو کر کی کر کے کر کر کر کر کی کو کر کی کو کر کر کر کے کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر

حافظ ابن حجر عسقلانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ ابن عمر ﷺ نے جواس آیت کے نزول کا سبب بیان کیا ہے وہ مشہور ہے اور ابن عباس ﷺ کوابوسعید خدریؓ کی روایت نہیں پینچی ،صرف ابن عمرؓ کی پینچی ہے جس پر انھوں نے یہ گفتگو کی ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

" ۲۲۳) یہ آیت حضرت عبداللّٰہ بن رواحہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، انھوں نے اس بات کی سم کھالی تھی کہا بی بہن اور داماد کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے اور ندان سے بات جبت کریں گے اور ندان کے در میان سلح کرائیں گے، اس چیز کی اللّٰہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی کہ اللّٰہ تعالیٰ کوا بی قسموں کے لیے پر دہ مت بناؤ، کہ نہ نیکی کریں گے اور نہ قطع رحی ہے بٹیں گے اور نہ کے بلکہ جواچھا اور بہتر کا مہووہ کر واور اپنی قسموں کا کفارہ اداکرتے رہواور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک نہیں کریں گے بلکہ ترک احسان کے لیے اللّٰہ تعالیٰ کی قسم کھانے تفسیر یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک نہیں کریں گے بلکہ ترک احسان کے لیے اللّٰہ تعالیٰ کی قسم کھانے سے بچواور لوگوں کے در میان سلم کراؤ۔ یعنی لوگوں میں اختلا فات اور تقسیم کاعمل اللہ تعالیٰ کو پہند نہیں ہے اس سے بچت

زيور

# شان نزول: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرُصَةً لِإِيْمَانِكُمُ ( الخ )

ابن جریرؓ نے ابن جریج ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ جب انھوں نے سطح کے بارے میں حسن سلوک نہ کرنے کی قتم کھالی تھی۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ )

خدا تمہاری لغوتسموں پرتم سے مواخذہ نہ کرے گارلیکن جو سمیں تم قصد دلی سے کھا کے اُن پر مواخذاہ کرے گا اور خدا بخشنے والا اُر و باد ہے (۲۲۵) ۔ جولوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے سے تشمیل کھنا لیس اُن کو چار مہینے تک انتظار کرنا چا ہے اگر (اس عرصے میں شم سے) ربوع کرلیں تو خدا بخشنے والا مہر بان ہے (۲۲۲) ۔ اور اگر طلاق کا اُرادہ کرلیں تو بھی خدا شختا (اور) جانتا ہے (۲۲۲)۔

ڵٳؙؽۊٳڿۮؙڴؙۿٳڵڷڠٳڶڵٙۼ۬ۅڣٛۜٲؽڡٵؽڴۿۘۘۯڵڲؽ۬ؿؙۊؙٳڿۮؙڴۿ ؠڡٵڲڛڹڞڟ۠ۊؙڴڴۿڗۅٳڵؿ۠ۼٛڣٛۏڒڿڸؽڞڟڷڵۮؽؽٷؙڶۏڽ ڡؚڹؙڐؚڛٳڽڿۿڗۘڗؿؖڞٲۯؠۼ؋ٙٲڞ۬ۿڗٷڶڹؙڡٚٵٛٷڣٳڽۧٳٮڵؿ ۼۿٷڒڗڿؽ۫ڴ۞ۅٳڹٛۼڒڡؙۅٳڶڟڵۘڵڰٙٷؘؽٙٵۺؙٵۺۿۼ ۼڮؿڰ۞

### تفسير سورة بفرة آيات ( ٢٢٥ ) تا( ٢٢٧ )

(۲۲۵) اللّه تعالیٰ تبہارے ترک احسان کے متعلق قسموں کوسنتا ہے اور تبہاری نیتوں اور قسموں کے کفارہ کی اوائیس کو جانا ہے، تبہاری فضول قسموں پر جیسا کے تربیدہ فروخت کے وقت کا والسلّه اور بکلی والسلّه تم کہتے ہوکوئی کفارہ نہیں۔
لیکن جن قسموں میں تم اپنے خیالات دلوں میں پوشیدہ رکھ کے جان او جھ کر جموٹ ہو لئے ہو، اس پر اللّه تعالیٰ آخرت میں مواخذہ فرما تا ہے اور اللّه تعالیٰ تمہاری ان فضول اور بیہودہ قسموں کی جو بغیرارادہ کے نکل جا کیں بخشش فرمانے والا ہے اور مزاکے بارے میں وانستہ جھوٹی قسموں پر جلدی بھی نہیں فرماتا۔ یتفیر بھی گئی ہے کہ گناہ کرنے کے لیے قسم کھانے کو لغو کہتے ہیں، اگراس کو چھوڑ دے اور اپنی قسم کا کفارہ اوا کردے تواللّہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتے۔

(۲۲۲۔ ۲۲۷) اور جو حضرات بیشم کھالیں کہ چار مبینے بااس سے زیادہ تک بیوی کے پاس نہیں جا کیں گئی ہے، پھرا پی عورت سے جہت کورت سے جہت کرا بی تو تو بہر نے پر اللّہ تعالیٰ ان کی قسم کے گناہ معانی کردے گا اور قسم کے کفارہ کو بھی اس نے بیان فرمادیا، اس کو داکردیں اور اگر طلاق کا پکارادہ کرلیں اور اپنی قسم پوری کردیں تواللّہ تعالیٰ اس نے بیان فرمادیا، اس کو جانے والا ہے دران بات کو جانے والا ہے دران کی عورت ہے بعدا یک قطعی طلاق سے جدا ہو جائے گی۔

والا ہے کہ ان کی عورت جار ماہ کے گزرنے کے بعدا یک قطعی طلاق سے جدا ہو جائے گی۔

اور بیتکم اس شخص کے بارے میں آیا ہے کہ جواس بات کی قشم کھائے کہا بی بیوی سے جار ماہ یا اس سے زائد ہمبستری نہیں کروں گا،سواگرا بی قشم کو پورا کرد ہےاور جار ماہ گزرنے تک اس سے ہمبستر ی نہ کرے تو اس کی عورت ا کے قطعی طلاق ہے الگ اور جدا ہوجائے گی اور اگر جار ماہ گزرنے سے پہلے بیوی کے ساتھ صحبت کرے ، تو اس برشم کا کفارہ واجب ہوجائے گا۔

اورطلاق والی عورتیں تین حیض تک اپنے تین رو کے رہیں اوراگر وہ خدا اورروز قیامت پرایمان رکھتی ہیں تو اُن کو جائز نہیں کہ خدا نے جو اگر پھر موافقت چا ہیں تو اس کو چھپا کیں اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چا ہیں تو اس (مُدت) ہیں دوان کوا پی زوجیت ہیں لے لینے کے زیادہ تن دار ہیں اورعورتوں کاحق (مردوں پر) ویسائی ہے جیسے دستور کے مطابق (مردوں کاحق) عورتوں پر ہے۔ البتہ مردوں کوعورتوں پر فضیلت ہاور خدا غالب (اور) صاحب حکمت ہے (۲۲۸) ۔ طلاق (صرف) دو بار ہے (لیمنی جب دو دفعہ طلاق دے دی جائے تو) پھر (عورتوں کو) یا تو بطریتی شائستہ (نکاح میں) رہنے دیتا ہے یا جملائی کے ساتھ چھوڑ دیتا۔ اور بیجا تر نہیں کہ جو میں ان کو دے چھے ہواس میں سے پچھ والیس لے اور ہاں اگر جو میرتم ان کو دے چھے ہواس میں سے پچھ والیس لے اور ہاں اگر عورتوں کو گائم نہیں رکھتیں گے تو اگر ورتوں کو گائم نہیں رکھتیں گے تو اگر عورت (خاوند کے ہاتھ سے ) رہائی یانے کے بدلے پچھ دے عورت (خاوند کے ہاتھ سے ) رہائی یانے کے بدلے پچھ دے

وَالْمُطَلَّقُ عُنَرُبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلْثَةَ قُرُّوْرُولاً

يَعِلُ لَهُنَّ اَنْ يَلِّتُمُنَ مَا فَلَقَ اللَّهُ فَ اَرْعَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ

يُومِنَّ فِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرُ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فَى

ذلك ان اَرَادُ وَ الصلاعا وَلَمْنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَرَجَةٌ وَالله عَلَيْهِنَ وَرَجَةٌ وَالله عَلِيْهِنَ وَرَجَةٌ وَالله عَلِيْهِنَ وَرَجَةٌ وَالله عَلِيْهِنَ وَرَجَةٌ وَالله عَلَيْهِنَ وَرَجَةٌ وَالله عَلِيْهُنَ عَلَيْهِنَ وَرَجَةٌ وَالله عَلِيْلُهُ عَلِيْلًا فَكُنُ وَ الله عَلَيْهِنَ وَرَجَةٌ وَالله عَلَيْهُنَ الله عَلَيْهُنَ الله عَلَيْهِنَ وَكَنِي الله عَلَيْهِنَ وَرَجَةٌ وَالله عَلَيْهُنَ الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهِنَ وَكَنَاعُ عَلَيْهُنَ الله عَلَيْهُ وَالله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا لَا يَعْتَكُونُولَ ﴿ وَمُنْ يَتَعَلَى وَلَا الله وَلَا لَا يُعْتَكُونُولَ الله وَلَا لَا عُلَاكُ مُلُولُولَ الله وَلَا لِللهِ وَلَا لَا عُلَامُولَ عَلَيْهِمَا وَمُنْ يَتَعَلَّى وَلَا لِلهُ وَلَا لِللهِ وَلَا لَا عَتَكُلُولُكُ وَالله وَقُلُولِ الله وَالله وَلَا الله وَلَا لَا عَتَكُلُولُولُكُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَقَالُولُولُولُولِكُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا لَا الله وَلَا الله وَلَا لَا الله وَلَا الله وَلَالمُولُولُ وَلَا الله وَلَا

ڈالے تو دونوں پر پچھ گناہ نہیں۔ بیرخدا کی (مقرر کی ہوئی) حدیں ہیں اُن سے باہر نہ نگلنا۔جولوگ خدا کی حدوں سے باہرنگل جا کیں گے وہ گنہگار ہوں گے(۲۲۹)

### تفسير سورة بقرة آيات ( ۲۲۸ ) تا ( ۲۲۹ )

(۳۲۸) اورایک یا دوطلاق دی ہوئی عورتیں کہ جن سے خاوند نے صحبت یا خلوت صحبے کی ہوا درانھیں چیش آتا ہو۔ وہ
اپ آپ کوعدت میں تین حیفوں کی مدت تک رو کے رکھیں اوران کے رحم میں جوگل وغیرہ یا حیف ہے، اس کو پوشیدہ
رکھنا ان کے لیے حلال نہیں اوران کے خاونداس عدت کے زمانہ میں خواہ وہ حمل سے ہوں ان سے رجوع کرنے ک
زیادہ حقد ارجی، جب کہ وہ اس رجوع سے نیکی کا ارادہ رکھتا ہو، ابتدا اسلام میں جب کوئی شخص اپنی ہوی کو ایک یا دو
طلاقیں وے دیتا تھا تو وہ عدت گزرنے کے بعد بھی نکاح کرنے سے پہلے اس سے رجوع کرنے کا حق رکھتا تھا۔
مگر اکستگلافی مَرَّ تانی سے عدت گزارنے کے بعد اس قسم کا رجوع منسوخ ہوگیا اورای طرح حمل کے زمانہ
میں وہ اس سے رجوع کرنے کا حقد ار سمجھا جا تا تھا اگر چہ اسے ایک ہزار طلاق دے دی ہوں گر اللّٰہ تعالیٰ نے اس قسم

کر جوع کوبھی فَطَلِقُو مُنْ لِعِدَّتِهِنَّ ہے منسوخ کردیااورعورتوں کے بھی ان کے شوہروں کے اوپر حرمت وغیرہ کے ای درجہ کے حقوق ہیں، جوان کے فاوندوں کے ان پر صحبت اور معاشرت کے واجب ہیں۔ مردوں کو ان پر فضیلت اور برتری حاصل ہے، عقل، میراث، دیت ، شہادت ، نفقہ اور فاوندوں کی خدمت میں۔ اللّٰہ تعالیٰ اس شخص پر سخت مواخذہ کرنے والا ہے جوزوجین کے حقوق اور حرمت کو ہرباد کرے ، اور ان دونوں کے درمیان اپنے احکام کو نافذ کرنے والا ہے۔

## شان نزول: وَالْهُطَلُّقَتُ يَنَرَبُّهُنَ ( النح )

ابوداؤ ڈاورابن ابی عاتم ''نے اساء بنت پزید بن سکن انصاریہ ''سے روایت کیا ہے،رسول اکرم ﷺ کے زمانہ میں عورت کوطلاق دی جاتی تھی مگر مطلقہ (طلاق شدہ عورت ) کے لیے عدت نہیں تھی ،اس پراللّٰہ تعالیٰ نے طلاق کے لیے عدت نازل فرمائی ۔ بعنی طلاق دی ہوئی عورتیں تین حیض تک عدت گزاریں ۔

لغلبی اور میت الله بن سلامه نیز "نائخ "میں کلبی اور مقاتل سے روایت کیا ہے کہ اساعیل بن عبدالله غفاری ﷺ نے اپنی بیوی فتیلہ کورسول اکرم ﷺ کے عبد میں طلاق دی اور ان کواس کا حالمہ ہونا معلوم نہیں تھا، بعد میں اس کاعلم ہواتو انھوں نے رجوع کرلیا، اس کے بعد ان کی بیوی نے بچکوجنم دیا، جس میں وہ خود مرگئیں اور ان کا بچہ بھی مرگیا۔ اس پرالله تعالیٰ نے بی آبیت مبارکہ اتاری، وَ الْمَطَلَقَ نُ (المخ) بعنی جوعور تیں حاملہ نہ ہوں، وہ تین چیش تک عدت گراریں۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

(۲۲۹) لیعنی طلاق رجعی دو میں، اب تیسری طلاق یا عدت میں، تیسرے حیض آنے سے پہلے حسن صحبت اور معاشرت کے ساتھ اسے روک لویا اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے اسے تیسری طلاق دے دو۔

اورجو مال تم نے ان کومہر میں دیا ہووہ طلاق دینے کے وقت ان سے لینا حلال نہیں ، مگر ضلع کی شکل میں جب کہ میاں بیوی احکام الہیدی نہ کر سکیں الہٰذا جب احکام الہیدی پابندی نہ کر سکیں تو خاص طور برمرد بر کوئی گناہ نہیں ، اس مال کے لینے میں جو عورت اپنی مرضی سے خاوند کو دے کراپی جان چیٹر انا چاہ رہی ہے ، یہ آیت ثابت بن قیس بن شاش اوران کی بیوی جیلہ بنت عبداللّٰہ کے متعلق نازل ہوئی ، انھوں نے اپنامبر دے کراپنے خاوند سے اپنی جان چیٹر الی تھی ، یہز وجین کے درمیان احکام خداوندی ہیں ، لہٰذا جن باتوں کو اللّٰہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کی طرف تجاوز نہ کر واور جو احکام الہٰہیہ سے ان چیز وں کی طرف تجاوز کریں گے جن سے اللّٰہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو وہ خودا پنے آپ کو نقصان پہنچانے والے ہوں گے۔

# شان نزول: اَلطَّلَاقُ مَرَّسُ ( الخ )

امام ترفدگامام حاکم "وغیرہ نے حضرت عائشہ صدیقہ اللہ سے دوایت کیا ہے کہ آدمی اپنی ہوی کوجتنی چاہتا طلاقیں دے لیتا تھا اور جس وقت اس ہے عدت میں رجوع کر لیتا وہ پھر بھی اسی کی ہوی رہتی ،خواہ اسے سویا اس سے زیادہ طلاقیں دے دے ، یہاں تک کہ ایک شخص نے اپنی ہوی سے کہا کہ خدا کی شم میں تجھے نہ بھی الی طلاق دول گا کہ تو مجھ سے جدا ہوجائے اور نہ تجھ کوسکون سے رہنے ہی دول گا ،اس کی ہوی نے کہا یہ کس طرح ممکن ہوگاوہ کہنے لگا میں تجھے طلاق دیتا رہوں گا۔ جب بھی تیری عدت کی مدت ختم ہونے والی ہوگی پھر تجھ سے رجوع کر لیا کروں گا اس پر اس عورت نے جا کر رسول اکرم پھڑی کی خدمت میں سارا واقعہ کہد سایا، آپ من کر خاموش ہوگئے تا آئکہ اللّٰہ تعالٰ نے قر آن کریم کی بیآ یہ اتاروی مالے سگلا فی مَوّتُن (النہ) لیمنی وہ طلاق جس میں رجوع کرنا درست ہے وہ دومرت کی ہے۔

فرمان خداوندی وَ لا یُسِحِلَّ لَسُکُمُ (السخ) امام ابودا وُدِّنے ناسخ ومنسوخ میں حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ انسان اپنی بیوی کا تمام مال کھا جاتا تھا،خواہ اس نے اسے دیا ہو، یا نہ دیا ہوتا اور بیہیں سمجھتا تھا کہ اس صورت میں اس پرکوئی گناہ نہیں ہے، تب اللّٰہ تعالیٰ نے بیتھم نازل فرمایا، تمہارے لیے بیطل نہیں ہے کہ پجھ لواس مال میں سے جوتم نے اپنی عورتوں کو دیا ہے۔

اورابن جریر نے ابن جرج کے اسے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ٹابت بن قیس اور حبیبہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، حبیبہ نے رسول اکرم کی خدمت میں جا کر شکایت عرض کی تھی، آپ نے اس کوفر مایا، کیا تو چا ہتی ہے کہ تیرا باغ مختلے واپس کر دیا جائے، وہ کہنے لگیس جی ہاں! آپ نے ان کے خاوند کو بلا کران سے اس چیز کا ذکر کیا وہ کہنے لگے کیا وہ اس بات پر راضی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ راضی ہے۔ ان کے خاوند کہنے لگے تو میں نے ایسا ہی کر دیا، تب اس پر یہ آیت اتری۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطی )

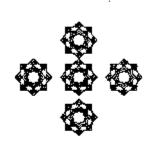

| پھراگرشو ہر( دو طل<sub>ا</sub>توں کے بعد تیسری ) طلا**ق عورت کو دیدے تو** اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسر مے مخص ہے نکاح نہ کر لے اس ( پہلے شوہر ) پر حلال نہ ہوگی ۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دیدے اورعورت اور پہلا خادند پھرایک دوسرے کی طرف رجوع کرلیں تو ان پر پچھ گناہ نہیں بشرطیکہ دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدود ل کو قائم رکھ تیس گاور بیضدا کی حدیں ہیں ان کو وہ ان لوگوں كے لئے بيان فرماتا ہے جو دانش ركتے بيں ( ٢٣٠) \_اور جبتم عورتوں کو ( دود فعہ ) طلاق دے چکواورا نگی عدّ ت یوری ہوجائے تو آ نہیں یا تو حسن سلوک ہے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شا ئستہ رخصت کر دو ۔ ادراس نیت ہےان کو نکاح میں ندر ہنے دینا جا ہے که اُنہیں تکلیف دواور اُن برزیا دتی کرو۔اور جوابیا کرے گاوہ اپنا ہی نقصان کر ے گا اور خدا کے احکام کوہنسی ( اور کھیل ) نہ بناؤ اور خدا نے تم کو جونعتیں بخشی میں اورتم پر جو کتاب اور دا نائی کی باتیں نازل کی میں جن ہے وہ حمہیں نصیحت فریا تا ہے اُن کو یا دکرو۔اور خدا ہے۔ ڈ رتے رہواور جان رکھو کہ خدا ہر چیز ہے وا قف ہے(۲۳۱)۔ اور جبتم عورتوں کوطلاق وے چکواوران کی مدتہ یوری ہو جائے لَكُهُ وَأَظْهُرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُهُ كَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ لَوَ أَن كُودوس عَرول كَماتِه جبوه آپس مِن جا زطور ير راضی ہو جائمیں نکاح کرنے ہے مت روکو۔اس ( تھم ) ہے اس

فَانُ طُلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَـنُكِحَ زَوْجًاغَيْرَةِ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَٱ اَنْ يَتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَاللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُ وَدُاسِّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَغُلَّمُوْنَ ﴿ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِسَآءَفَبَلَغُنَ آجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ٱۏڛڗٷۿؙڽٞؠؠۼۯۏڣٷڵٳؾؙؠٛڛڴۏۿڽٞۻۯٳڗؖٳ لِتَعُتَدُ وَا ۚ وَمَنْ يَفْعَلَ ذُلِكَ فَقَدُ ظَلَّمَ لَـ فَسُهُ ۚ وَلَاتَتَغَذِذُ وَآلَيْتِ اللَّهِ هُزُوَّا أَوَاذُكُرُوْا لِغُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمَآأَنْزُلَ عَلَيْكُمُ مِنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظْكُمْ بِهِ وَاتَّقُوااللَّهَ وَاعْلَمُوۤآانَ اللَّهَ بِكُلِّ شَنَّ إِنَّ عَلِيْمٌ ﴿ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَّغُنَ آجَـ لَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَن يَنْكِلُهُنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تُرَاضُوا <u>ۑ</u>ؽؙڹؘۿؙۿڔؠٲڵؠؘۼۯۏڣۣ؞ۮٳڰؽۏۘۘۘۼڟؙؠۣ؋ڡٙڽٚڰٲڽٙ مِنْكُهُ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ ذَٰلِكُمُ أَذَكُ

شخص کونصیحت کی جاتی ہے جوتم میں خدااورروز آخرت پریفین رکھتا ہے۔ بیتمبارے لئے نہایت خوب اور بہت یا کیزگی کی بات ہے۔ اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (۲۳۲)

#### تفسيرسورة بقرة آبابت ( ۲۲۰ ) تا ( ۲۲۲ )

(۲۳۰) اب پھراللَّه تعالیٰ اَلطَّلا فی مَوَّتنٰ والےمضمون کی طرف آتے ہیں کہا گرتیسری طلاق دے دے ،تو پھر پیہ عورت تیسری طلاق کے بعداس مرد کے لیے حلال نہیں رہی جب تک کہ بیعورت دوسرے شوہرے شادی کرلے اور وہ دوسرا خاوند اس کے ساتھ ہم بستری بھی کر لے، پھر اس کے بعد اگر وہ دوسرا شوہر طلاق وے دے۔ بیہ آیت عبدالرحمٰن بن زبیر ؓ کے بارے میں اتری ہے، تو اب پہلے خاونداوراس عورت پر عدت گز رنے کے بعد آپس میں مہر کے ساتھ نیا نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ،اگریہ جانتے ہوں کہ میاں ہوی کے درمیان جوحقوق ہیں ان کی پورے طریقنہ پرادا ٹیگی کریں گے۔ بیاللّٰہ تعالیٰ کےاحکام اوراس کے فرائض ہیں ،ان کو ماننا اورتصدیق کرنا ضروری ہے۔

## شان نزول: فَإِنَّ طَلَقْهَا ﴿ الْحُ ﴾

ابن مندر ؓ نے مقاتل بن حیان سے روایت کیا ہے کہ یہ آ یت عائشہ بنت عبدالرحمٰن علیک ہے بارے میں أترى بوداي بيازاد بمائى رفاعدبن دبب بن عيك كاناح بم تمين، رفاعد فان كوطلاق باكند دوي تمي اس کے بعدانھوں نے عبدالرحمٰن بن زبیر قرعی ﷺ سے شادی کرلی ، انھوں نے بھی ان کوطلاق دے دی ہیہ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں کہ عبدالرحمٰن نے محبت کرنے سے پہلے ہی مجھے طلاق دے دی ہے تو کیا اب میں پہلے خاوند سے نکاح کرسکتی ہوں آپ نے فر مایانہیں تا وقتیکہ وہتم سے ہم بستری کرے اور بیآ بت نازل ہوئی فیان طیکے تھیا (المنے) لیعنی تیسری طلاق کے بعد دوسرے خاوندے نکاح اور ہمیستری کیے بغیریملے خاوند كے ليے اس عورت كا تكاح كرنا حلال نبيس \_ (لباب النقول في اسباب النزول از علام سيوطي ) (۲۳۱) اور جبتم عورتوں کوطلاق رجعی دے دواور وہ عدت کے قریب پہنچیں تو تیسرے حیض میں عسل ہے قبل تو خواہ حسن محبت اور معاشرت کے ساتھ ان سے رجوع کرنویا ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے ان کوچھوڑ دوتا کہوہ عسل کرئیں اوران کی عدت یوری ہوجائے اوران کو تکلیف پہنچانے اورظلم کرنے کے ارادہ سے ندر کھو کہ ان برعدت کو دراز کردواور جواس عمل سے تکلیف پہنچانے کا کام کرے وہ اپنائی نقصان کرتا ہے۔احکام الی کو نداق مت بناؤ کہم اس کوجانے بی نہیں اوراللّہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا کر کے جوتم پراحسان کیا ہے اور جو پچھے کتاب اللّه میں اوامرو نواہی اور حلال وحرام کو بیان کیا گیا ہے ان سب باتوں کو یا د کرواور کسی کو بے جا تکلیف پہنچانے کے متعلق اللّه تعالیٰ حمہیں تھیجت کرتا ہے اور کسی کو تکلیف پہنچانے ہریا در کھو کہ اللّٰہ تعالیٰ اس چیز کو انجیمی طرح جانتے ہیں۔ شان نزول: وَإِذَا طَلَقْتُهُ النِّيسَاءَ ﴿ الْحُ ﴾

ابن جریز نے عوفی تک ذریعہ سے حضرت ابن عباس کے بعد پھراسے طلاق دے دیا تھا، ای طرح اس کو فطلاق دیا تھا پھرعدت پوری ہونے سے پہلے اس سے رجوع کر لیتا تھا اس کے بعد پھراسے طلاق دے دیا تھا، ای طرح اس کو نقصان پہنچا تا اور لاکائے رکھتا تھا، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیہ بیت اتاری اور ابن جریز نے سدی سے روایت کیا ہے کہ ابت بن بیار تا می افسار میں ایک شخص تھا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جب اس کی عدت پوری ہونے میں دویا تین دون رہ گئے تو اس سے رجوع کر لیا پھرا ہے تکلیف پہنچانے کی خاطر طلاق دے دی اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیہ یہ نازل فرمائی وَ کیا تکھیٹ کو کھٹ (النے)

# شان نزمل: وَلَل تَتَخِذُ وُاليَّابِ اللَّهِ ( الخِ )

ا بن ابی عمر نے اپنی مند میں اور ابن مردویہ نے ابوالدرداء کا سے روایت کیا ہے کہ ایک آ دمی طلاق دیتا www.besturdubooks.net تھا پھراس کے بعد کہتا کہ میں تو تھیل کررہا ہوں اور غلام کوآ زاد کرتا اور کہتا کہ میں تو غداق کررہا ہوں اس پراللّہ تعالیٰ نے بیاتاری فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے احکام کو غذاق نہ مجھوا ور ابن منذرؓ نے عبادہ بن صامت ﷺ ہے ای طرح روایت کی ہے۔
کیا ہے اور ابن مردویہؓ نے ابن عباسؓ ہے اور ابن جریؓ نے حسنؓ سے مرسل ایسے ہی روایت نقل کی ہے۔
کیا ہے اور ابن مردویہؓ نے ابن عباسؓ ہے اور ابن جریؓ نے حسنؓ سے مرسل ایسے ہی روایت نقل کی ہے۔
(لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

(۲۳۲) اور جبتم عورتوں کوایک طلاق یا دوطلاقیں دے دواور پھران کی عدت پور کی ہوجائے اور وہ اپنے پہلے شوہروں کے پاس حق مہراور نئے نکاح کے ساتھ جاتا جا ہیں توان کواپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کرنے سے ندروکواور تئے بیٹے خاوندوں سے نکاح کرنے سے ندروکواور تئے بیٹے فوٹ فوٹ ضاد کے کسرہ کے ساتھ ہوتو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کومت روکو، جب کہ وہ آپس میں مہراور نکاح کے لیے ساتھ اتفاق کرلیں ان مذکورہ باتوں سے نصیحت کی جاتی ہے اور یہ باتیں تہمارے لیے در تکی کا ذریعہ ہیں اور تمہارے ایے در تکی کا ذریعہ ہیں اور تمہارے اور ان عورتوں کے دلوں کو بدگمانی اور عداوت سے پاک کرنے والی ہیں اور اللّہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ عورت کو خاوند سے کس قدر محبت ہے جبکہ تم پنہیں جانتے۔

یہ آیت مبار کہ معقل بن بیبار مزنی ٹکے بارے میں اتری ہے انھوں نے اپنی بہن جمیلہ کوان کے پہلے خاوند عبداللّٰہ بن عاصم ؓ کے پاس حق مہر اور نئے نکاح کے ساتھ جانے سے روکا تھا، اللّٰہ تعالیٰ نے انھیں اس چیز سے روک دیا۔

## شان نزول: وَإِذَا طَلَّقُتُهُ النِّسَاءُ ﴿ الْحِ ﴾

امام بخاری ،ابوداؤ دی تر ندی وغیرہ نے دھزت معقل بن بیار پھی سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے اپنی بہن کی مسلمانوں میں سے ایک شخص کے ساتھ شادی کردی ،ان کی بہن اس کے پاس تھیں ،اس نے اس کوایک طلاق رجی دے دی اور پھر رجوع نہ کیا ، تا آ فکہ عدت گر رگئی ، اس کے بعد ان کی بہن کی چاہت ای کی طرف ہوئی اور اس کی چاہت ان کی بہن کی طرف ہوئی ، غرض کہ اس نے پھر اس سے نکاح کرنے کا پیغام بجوادیا ،حضرت معقل پھی نے چاہت ان کی بہن کی طرف ہوئی ، غرض کہ اس نے پھر اس سے نکاح کرنے کا پیغام بجوادیا ،حضرت معقل پھی نے غیرت کے جوش میں کہا کہ میں نے اولا تمہیں اس کے ساتھ عزت دی اور پھر اس سے تمہاری شادی کردی مگرتم نے اس کو طلاق دی (اور پھر رجوع نہ کیا) اللّٰہ کی تم وہ ابتہارے نکاح میں ہرگر نہیں جا سکتی ، لللّٰہ تعالیٰ نے ان دونوں میاں بیوی کی آپس کی خواہش اور حاجت کو بہچان لیا اس نے فور آیہ آیت کر یمہ وَ إِذَا طَلَّفُتُهُمُ النِّسَاءَ سے اَلاَ خَلَمُونَ کَل ان کو بائیا اور فر مایا کہ میں چروا نی بہن کو تمہارے نکاح میں دے کر تمہیں عزت دیتا ہوں۔

ان کو بائیا اور فر مایا کہ میں پھرانی بہن کو تمہارے نکاح میں دے کر تمہیں عزت دیتا ہوں۔

ابن مردویہ ﷺ نے بہت سے طریقوں ہے اس روایت کونقل کیا ہے پھر بعد میں سدیؓ کے ذریعہ سے

روایت کیا ہے کہ بیآیت کریمہ حضرت جاہر ﷺ کے متعلق نازل ہوئی ہے، حضرت جاہر بن عبداللّٰہ ؓ کی چپا اُو بہن تھیں، ان کے خاد ند نے ان کوطلاق دے دی اوران کی عدت بھی پوری ہوگئ، اس کے بعدان سے پھر شاوی کرنے کاارادہ کیا، حضرت جاہر ﷺ نے انکار کیا کہ اولا میری چپازاد بہن کوطلاق دے دی اوراب پھراس سے دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے اوران کی بہن بھی اسی خاوند ہے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی تھیں، تب اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت مبارکہ نازل فرمائی۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

اور ما تمیں اپنے بچوں کو بورے دوسال دودھ بلا تمیں ہیر تھم ) اُس شخص کے لئے ہے جو بوری مندت تک دودھ بلوا نا چاہے اور دودھ بلانے والی ماؤں کا کھا نا اور کبڑ ادستور کے مطابق باپ کے ذہب ہوگا۔ کی مخص کو اس کی طافت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی ( تویاد رکھو کہ ) نہ تو بال کو اُسکے بچے کے سبب نقصا ان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اُسکی اولاد کی وجہ نقصان پہنچایا جائے اور اس طرح ( نان باپ کو اُسکی اولاد کی وجہ نقصان پہنچایا جائے اور اس طرح ( نان باپ کو اُسکی اول د کی وجہ نقصان پہنچایا جائے اور اس طرح ( نان باپ کو اُسکی اول د کی وجہ نقصان پہنچایا جائے اور اس طرح ( نان باپ کو اُسکی رضا مندی اور صلاح ہے بیا کا دودھ پھو انا چاہو تو تم پر باپ ) آبس کی رضا مندی اور صلاح ہے بیکے کا دودھ پھو انا چاہو تو تم پر باپ ) آبس کی رضا مندی اور اگرتم اپنی اولا وکو وُ ودھ بلوانا چاہو تو تم پر بیا کی اُس بین بشرطیکے تم وُ ودھ بلانے والیوں کو دستور کے مطابق اُن کا حق جو بچھ نے دینا کیا تھا دے دواور خدا ہے ( ۲۳۳ ) ۔ اور جو لوگ تم کر تے ہو خدا اسکود کھر با ہے ( ۲۳۳ ) ۔ اور جو لوگ تم کر جو بچھتم کر تے ہو خدا اسکود کھر با ہے ( ۲۳۳ ) ۔ اور جو لوگ تم

والوالله في رُضِعُن اَوْلاهُنَ حُولَيْن كَالِيَهُن اِلْهَالُونِ اللهُ الْمُولُودِ الْهُ رَرُقُهُن وَلِمُونُونِ الْهُ الْمُعُونِ اللهُ الْمُعْلَقِينَ وَلَمُ وَلَهُ وَاللهُ الْمُعُونِ اللهُ الْمُعْلَقِينَ وَلِمُ وَلَا اللهُ اللهُ

میں ہے مرجا کیں اور عور تیں جیوڑ جا کیں تو عور تیں جار مہینے دیں دن اپنے آپ کورو کے رہیں اور جب (یہ )قدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پندیدہ کام (بعنی نکاح) کرلیں تو ان پر پچھ گناہ ہیں۔اور خداتمہارےسب کاموں ہے واقف ہے (۲۳۴)

#### تفسير سورةبقرة آيات ( ۲۲۲ ) تا ( ۲۳۶ )

(۲۳۳) اور (ما کیں اپنے بچوں کوخواہ وہ) طلاق دی ہوئی ہوں ، دوسال تک دودھ پلالیں اور بیاس عورت کے لیے ہے جوشیر خوارگی کو کمل کر ہے اور باپ بران عورتوں کا خرچہ دودھ پلانے کے زمانہ میں بھی اور ایسا ہی کپڑا قاعدہ کے موافق واجب ہے، جس میں کوئی کی زیادتی نہ ہو، دودھ پلانے وغیرہ کے خرچہ میں اتنائی انسان کواللّٰہ کی طرف سے بابند کیا گیا ہے، جتنا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، کسی ماں سے اس کا بچرنہیں لینا چاہیے جب کہ وہ استے پیپوں پردودھ پلانے کے ذمہ بچہ کوڈ الا جائے جب کہ وہ دوسروں سے لیتی ہواورنہ باپ کے ذمہ بچہ کوڈ الا جائے جب کہ موردسروں سے لیتی ہواورنہ باپ کے ذمہ بچہ کوڈ الا جائے جب کہ موردسروں سے لیتی ہواورنہ باپ کے ذمہ بچہ کوڈ الا جائے جب کہ م

ا پی ماں کو پہچان لے اور کسی دوسری عورت کا دودھ ندیٹے اور باپ یا بچہ کے دارث پر جب کہ بچہ کا باپ نہ ہوتو اس طرح بچے کاخر چہ اور تکلیف نہ پہنچا ناواجب ہے جسیا کہ باپ پرتھا۔

اور جب میاں ہیوی دوسال سے پہلے آپس کی رضا مندی اور مشورہ سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو اگر دہ
اپی اولا دکو پورے دوسال تک دودھ نہ پلائیس تو ان پر کوئی گناہ نہیں اور جب ماں کے علاوہ کی دوسری عورت سے
دودھ بلوانا چاہواور ماں کا (عدت پوری ہونے کی وجہ سے ) شادی کا ارادہ ہوت بھی ماں باپ پر کوئی گناہ نہیں جب کہ
قاعدہ کے مطابق جو پچھ ہم نے تہمیں دیا ہے بغیر کسی مخالفت کے تم اس کودے دواور تکلیف پہنچانے اور مخالفت کرنے
میں اللّٰہ تعالیٰ ہے ڈرواس کیے کہ اللّٰہ تعالیٰ موافقت اور تکلیف پہنچانے کی غرض سے مخالفت کرنے کود کھے رہا ہے۔
میں اللّٰہ تعالیٰ ہے ڈرواس کی کہ اللّٰہ تعالیٰ موافقت اور تکلیف پہنچانے کی غرض سے مخالفت کرنے کود کھے رہا ہے۔
(۲۳۳) اور تم لوگوں میں سے جو حضرات مرجا ئیں اور اپنے بعد اپنی عور تیں چھوڑ جا ئیں تو دہ عور تیں جا ر ماہ اور دس
دن تک عدت گزاری، جب ان کی عدت پوری ہوجائے تو شادی کے لیے بناؤسٹھار کرنا درست ہے اور میت کے وارثوں کو این عورتوں کے چھوڑ نے میں کوئی گناہ نہیں (کیونکہ اب عدت گزر جانے کے بعد ان کا پہلے خاوند سے تعلق نہیں رہا) اور یا در کھواللّٰہ تعالیٰ خیروشر کوخوب جانتا ہے۔

ۅؘڵڮڹٵڂۼڬؽؙڵۏؽؠٵۼڗؙۻ۬ۺؙؠ؋ڡڹڿڟڹۊٳڹٚڝٚٳٵۘۏٲڴؽؙۺٛ ڣؙٵٛڡؙٛڡؙڛڴۿۼڸؠڔؖٳڵؿٵؘڴڴۿۺؾڵٛڴۯٷٙٮ۫ڣؙڽٛۅڵڮڹٛڵڎؙۅٵۼٷڣؙ ڛٵٳڵٙٳٳٵڹٛؾڡؖٷڷۅڟٷڒڞٷٷڣ۠ٲ؋ۅڵٳؾۼۯۣڡؙۏٵڠڨ۬ڹۊٙٳڵؽػڮ ڂڞ۠ؿڹۼؙۼٲؽڮؿؙٵؘڿڮڎٷٵۼڵٷٙٳٵڽٵٮڵڎؽۼڵۿڡٵڣٛ ٲڶۿؙڛڴۿۏؘٳڂڶۯٷٷٷٵۼڵٷٙٳٵڽٞٳٮڵۊۼڡٛۏڒٛڿڶؽۿ۞۠ٙ

اگرتم کنائے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا بیغام بھیجو یا ( نکاح کی خواہش کو ) اپنے دلوں میں مخفی رکھوتو تم پر پچھ گناہ ہیں۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم اُن ہے دلوں میں مخفی رکھوتو تم پر پچھ گناہ ہیں۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم اُن ہے ( نکاح کا ) ذکر کرو گے ۔ مگر ( ایّا مِ عَد ت میں ) اسکے سوا کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہدو پوشیدہ طور پران ہے قول وقر ارنہ کرنا۔ اور جب تک عَد ت پوری نہ ہو لے نکاح کا سکنتہ ارادہ نہ کرنا اور جان رکھوکہ جو پچھ تمہارے دلول میں ہے خدا کو سب معلوم ہے تو اس ہے ڈر تے رہوا ور جان رکھوکہ خدا بخشنے والا ( اور ) معلم والا ہے ( ۲۳۵ )

# تفسير سورة بقرة آيت ( ٢٣٥ )

(۲۳۵) اور جن عورتوں کے شوہرانقال کر چکے اور ابھی ان کی عدت پوری نہیں ہوئی تو ان کو نکاح کا پیغام دینے میں کوئی حرج نہیں کہ عدت گزرنے کے بعد اس سے شادی کرلیں۔اشار ٹاس سے کہا جائے کہ اگر اللّٰہ تعالیٰ ہم دونوں کو طال طریقہ پراکٹھا کر دیے تو کتنا اچھا ہویا اپنے دلوں میں اس چیز کو پوشیدہ رکھو کیوں کہ اللّٰہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم ضروران سے نکاح کا ذکر کروگے الفاظ میں لکاح کا وعدہ نہ کر دیگر ہے کہ تھے طریقہ پراشار تا اس کا ذکر کروکہ اگر اللّٰہ تعالیٰ ہم دونوں کا ساتھ کر دیے و بہت اچھا ہوا ورتم نکاح کے تعلق کا پختہ ارادہ بھی نہ کر و جب تک کہ اس کی عدت نہ اللّٰہ تعالیٰ ہم دونوں کا ساتھ کر دیے و بہت اچھا ہوا ورتم نکاح کے تعلق کا پختہ ارادہ بھی نہ کر و جب تک کہ اس کی عدت نہ

گزرجائے اوراللہ تعالیٰ کوتمہارے دلوں کی خبر ہے کہتم اپنی باتوں میں سے کس بات کو پورا کرتے ہواور کس کونہیں کرتے ہواور وعدہ خلافی سے ڈرتے رہواور جووعدہ خلافی سے تو بہ کرے، اللّٰہ تعالیٰ اس کومعاف کرنے والے ہیں اور وہ طیم بھی ہے (کہ جلدانقام نہیں لیتے)

الْحِبُنَاحُ عَلَيْكُوْرِانُ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَالُورَ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ
الْحُبُنَاحُ عَلَيْكُوْرِيْضَةً ﴿ وَمُتِّعُوْهُنَ عَلَى الْمُوسِعِقْلَانُو الْفُوسِعِقْلَانُو الْمُؤْمِرُونِ عَلَى الْمُؤْمِرِقِلَانُو الْمُعْرُوفِي عَلَى الْمُؤْمِرِيْنَ الْمُؤْمِرُونِ عَلَى الْمُؤْمِرِيْنِينَ وَعَلَى الْمُؤْمِرُونِ عَلَى الْمُعْرُوفِي عَقَاعَالُمُ الْمُؤْمِنِينَ وَقَلَ الْمُؤْمِنَ وَقَلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَقَلْمُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالصَّلُوقِ الْوَلْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَا عِلْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُونَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُ

اوراگرتم عورتوں کوان کے پاس جانے یا اُن کا مہرمقرر کرنے سے پہلے طلاق ویدوتو تم پر پچھ گنا وہیں۔ ہاں ان کو دستور کے مطابق پچھ خرج ضرور دو ( لیعنی ) مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور نگل دست اپنی حیثیت کے مطابق ۔ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق سے بہلے حق ہوتو آ دھا مہر دینا ہوگا ۔ ہاں اگر طلاق وے دولیکن مہر مقرر کر چکے ہوتو آ دھا مہر دینا ہوگا ۔ ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں ۔ یا مروجن کے ہاتھ جس عقد نگاح ہے ( اپنا مرد کورتیں مہر بخش دیں ۔ یا مروجن کے ہاتھ جس عقد نگاح ہے ( اپنا مرد لوگ بی اپناخق چھوڑ دوتو یہ پر ہیزگاری کی بات ہے اورا گرتم مرد لوگ بی اپناخق چھوڑ دوتو یہ پر ہیزگاری کی بات ہے اورا گہی جس میں کھوڑ دوتو یہ پر ہیزگاری کی بات ہے اورا گرتم مرد لوگ بی اپناخق چھوڑ دوتو یہ پر ہیزگاری کی بات ہے اورا گہی جس کی کی مرد لوگ بی اپناخی کی خواموش نہ کرتا ۔ پچھ شک نہیں کہ خدا تمہار ہے سب کا موں کو د کھے رہا ہے ( ۲۳۷ ) ۔ ( مسلمانو ) سب نمازین خصوصاً نگا کی تماز ( لیمنی نماز عصر ) پور ہے الترام کے ساتھ ادا کرتے رہو۔ اور

خدا کے آگےادب سے کھڑے رہا کرو(۲۳۸)۔اگرتم خوف کی حالت ہیں ہوتو پیادے یاسوار (جس حال میں ہونماز پڑھلو) پھر جب امن (واطمینان) ہوجائے تو جس طریق سے خدائے تم کوسکھایا ہے جوتم پہلے نیس جانتے تھے خدا کویا دکرو (۲۳۹)

### تفسير سورة بقرة آيات ( ٢٣٦ ) تا ( ٢٣٩ )

(۲۳۷-۲۳۷) تم پرکوئی حرج کی بات نہیں اگرتم عورتوں کو ایس حالت میں جدا کر دولیعنی طلاق دے دو کہ نہتم نے ان کے ساتھ صحبت کی ہواور نہان کے لیے حق مہر کی کوئی مقدار مقرر کی ہواور اس طلاق کا ایک جوڑا دے دو، جوصا حب وسعت پراس کے مال کی حیثیت کے مطابق اور تک دست پراس کی حیثیت کے مطابق واجب ہے۔ یہ جوڑا دینا مہر کے اوپر ہے (کہ اس صورت میں مہرنہیں) جس میں تین کپڑے دیے جائیں گے، ایک جمیض ایک شلوار اور ایک بڑی چاور ، یہ چیز مسلمانوں پرلازم ہاس لیے کہ یہ جوڑا حق مہر کے قائم مقام ہے، اب اللّہ تعالی اس محص کے بارے میں بیان کرتا ہے جوعقد نکاح کے وقت مہر شعین کرے اور اگر صحبت یا خلوت صحبہ سے پہلے ان کو طلاق دے دواور ان کے لیے تم بہر محمورتیں اس سے مشتیل کے اور اگر محبت یا خلوت صحبہ سے پہلے ان کو طلاق دے دواور ان کے لیے تم بہر محمورتیں اس سے مشتیل

ہیں ) ایک یہ کی عورت ہی خودا پے حق مہر کو جو خاوند پر واجب ہے معاف کرڈ الے یا خاوند کا جو عورت پر حق ہے خاوند اس کو چھوڑ دیاور پوراحق مہر عورت کودے دے کہ ان دونوں صورتوں میں دونوں کو لینے دینے کا پچھوٹی نہیں اور تمہار ا خودا پے حق کو چھوڑ دینا یہ متعین حضرات کے لیے تقویٰ کے زیادہ قریب ہے بعنی میاں ہوی سے کہا جائے کہ وہ اپنے اس حق کو معاف کر دے جوایک دوسرے پر واجب ہے تو یہ چیز تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، میاں ہوی کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے سے غفلت نہیں برتی جا ہیے، اللّہ تعالیٰ اس احسان اور بھلائی کو اچھی طرح دکھرے ہیں۔

(۲۳۸) اب الله تعالی پانچوں نمازوں کی جو کہ مقصود حقیقی ہیں تا کید کرتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کے وضوء رکوع، سجوداور جو چیزیں ان میں واجب ہیں ان کا اوران کے اوقات کا خاص طور پر اہتمام کر واور خاص طور پر عصر کی نماز کا بہت ہی اہتمام کر و۔ اللّٰہ تعالیٰ ہی کے لیے نماز پڑھو کہ قیام ورکوع وجود کو پور نے اہتمام کے ساتھ اداکر واور یہ بھی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ نماز میں اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے عاجز اور فرما نبر دار بنے ہوئے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے کی کام وغیرہ سے اس کی نافر مانی نہ ظاہر ہو۔

# شان نزول: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ ( النحِ )

امام احمد اور بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ابوداؤد ' بیمی گا اور ابن جریز نے زید بن ثابت رہے۔ سے روایت کیا ہے کہ رسول اگرم ﷺ ظہر کی نماز شدت گرمی کے وقت پڑھا کرتے تھے بینماز سحابہ کرام پر سب نماز ول سے زیادہ مشکل ہوتی تھی ،اس پر بیر آیت نازل ہوئی کہ پانچوں نماز ول خصوصیت کے ساتھ درمیانی نماز یعنی ظہر کا اہتمام کرو، امام احمد ، نسائی آ اور ابن جریز نے زید بن ثابت ہی ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللّه ﷺ ٹھیک دوپہر کے وقت ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ کے چھے صرف ایک دوشیس ہوتی تھیں اور لوگ اس وقت فیلولہ ( دوپہر کا آ رام ) اور اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے تھے ،اس وقت اللّه تعالیٰ نے بیآیت کریمہ نازل فرمائی۔

اور آئمہ ستہ وغیرہ نے زیر بن ارقم سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللّٰہ ﷺ نے زمانہ میں نماز میں کلام کرلیا کرتے ہے جی کہ میں ہے کوئی بھی جواس کے پاس کھڑا ہوتا تھا نماز میں اس سے گفتگو کرلیا کرتا تھا جب تک کہ یہ آیت نازل نہ ہوئی وَ قُومُ فو لِللّٰهِ (الْنِح) لیمنی اللّٰہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے کھڑے رہو، اس کے بعد ہمیں خاموثی کا تھم دیا گیا اور کلام کرنے ہے روک دیے گئے اور ابن جریز نے مجابد سے روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام مین نماز میں بات چیت کرلیا کرتے تھے تی کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو کسی ضرورت کے بارے میں بھی کہد دیا کرتا تھا تب اللّٰہ تعالیٰ نے رہی آیت وَ قُومُ فُو لِلّٰہِ قَلْبِیْنَ. اتاری۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

(۲۳۹) اورا گرنماز کے قیام میں کسی دشمن کا خوف ہوتو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے جس طرح ممکن ہو خواہ اشار تا ہو یا قبلہ کی طرف منہ بھی نہ ہو سکے تو نماز پڑھ لیا کرو۔

اور جب وشمن وغیرہ سے بالکل اطمینان ہوجائے تو پھرخاص اللّٰہ تعالیٰ کے لیے رکوع و بچود کے ساتھ نماز پڑھو، اس کے مطابق جس کا تمہیں قرآن کریم کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ مسافر (چاررکعتوں والی نماز میں ) دورکعتیں پڑھے اور مقیم چار پڑھے۔نزول قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلےتم اس سے بے خبر تھے۔

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفِّوْنَ

اور جولوگتم میں سے مرجا کیں اور تورتیں چھوڑ جا کیں وہ اپنی تورتوں

ے حق میں وصیت کرجا کیں کہ ان کو ایک سال تک خرج دیا جائے
اور گھر سے نہ نکالی جا کیں۔ ہاں اگر وہ خو د گھر سے چلی جا کیں اور
اپنے حق میں پہندیدہ کام (یعنی نکاح) کرلیں تو تم پر پچھ گناہ نہیں اور
خداز بر دست حکمت والا ہے (۲۳۰) ۔ اور مطلقہ عورتوں کو بھی دستور
کے مطابق نان ونفقہ دینا چا ہے۔ پر ہیز گاروں پر (یہ بھی) حق ہے
کے مطابق نان ونفقہ دینا چا ہے۔ پر ہیز گاروں پر (یہ بھی) حق ہے
کے مطابق نان ونفقہ دینا چا ہے۔ پر ہیز گاروں پر (یہ بھی) حق ہے
کرتم سمجھو (۲۳۲) ۔ بھلاتم نے اُن لوگوں کو نہیں دیکھا جو (شار میں)
ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھا گے
ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھا گے
تھے ۔ تو خدا نے اُن کو تھم دیا کہ مرجا و پھراُن کو زندہ بھی کر دیا۔ پچھ
شک نہیں کہ خدا لوگوں پر مہر بانی رکھتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں
کرتے (۲۳۳)

### تفسير سورة بقرة آيات ( ٢٤٠ ) تا ( ٢٤٣ )

(۲۴۰) اور جولوگتم میں سے انقال کر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں تو ان پر وصیت و اجب ہے اورا واجب ہے اوراگراس لفظ کوھاء کے زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ معنی ہوں گے کہ ان کووصیت کرنی چاہیے تو اپنے مال میں بیوصیت کرنا چاہیے کہ ان کے لیے ایک سال تک نان ونفقہ اور رہائش ہے، بغیراس کے کہ ان کوشو ہر کے مکان سے نکالا جائے۔

اوراگروہ عور تنیں خود چلی جائیں یا سال پورا ہونے سے پہلے وہ کسی اور شخص سے شادی کرلیں تو ان کے اپنے خاوند کے گ خاوند کے گھر سے نکلنے یا کسی اور سے شادی کرنے پر نان ونفقہ اور رہائش کے روک لیتے ہیں تو میت کے وار ثوں پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں اور نہ ان کا موں میں اولیاء پر کوئی گناہ کی بات ہے جو بیعور تیں اپنی شادی کے لیے (عدت

-www.besturdubooks.net---

گزرنے کے بعد ) بنا ؤسٹکھارکریں۔

مگریدنفقہ (خرچہ) وغیرہ کا تھم آیت میراث سے منسوخ ہوگیا ( کیونکہ میراث میں حق تعالی نے خاوند کی ہر ایک چیز میں عورت کا حصہ رکھ دیا ) اور جوا دکام الہیہ کوڑک کرے اللہ تعالی اس کو پکڑنے پرغالب ہیں اور حکمت والے ہیں کہ میراث کے تھم سے پہلے بیا یک سال تک نفقہ رہائش کا تھم دیا تھا پھر بعد میں میراث سے اس تھم کومنسوخ کر دیا۔ شان نیزول: وَالنَّذِیْنَ یُتَوَفِّوُنَ مِنْسُکُمُ ( النح )

اسحاق بن راہو گیہ نے اپنی تفسیر میں مقاتل بن حبان سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص اہل طائف میں سے مدینہ منورہ چلا آیا اور اس کی اولا داور مردوعور تیں اور مال باپ بھی تھے وہ مدینہ منورہ میں انتقال کر گیا، اس چیز کی رسول اکرم ﷺ کوخبر دی گئی، آپ نے اس کے والدین اور اولا دکو دستور کے مطابق مال دے دیا، مگر اس کی بیوی کو پچھ نہ دیا، تا ہم اس کے وارثوں کو تھم دیا کہ اس کے خاوند کے مال میں سے ایک سال تک اس کو نفقہ یعنی خرج دیا جائے ، اس پر سے آیک سال تک اس کو نفقہ یعنی خرج دیا جائے ، اس پر سے آیت نازل ہوئی ۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ شیوطیؓ)

(۲۴۲۷۲۳۱)انعورتوں کو پچھ فائدہ پہنچا نااوران کے ساتھ حسن سلوک کرنامقرر ہوا ہے، واجب نہیں کیوں کہ بیابطور احسان کے حق مہر کے علاوہ ہے،اس طرح حق تعالیٰ احکام الٰہی کو بیان کرتا ہے،جبیبا کہ ان چیز وں کو بیان کیا ہے تا کہ تم اللہ کے حکموں کو مجھو۔

# شان نزول: وَلِلْهُ طَلَّقَتِ مَثَاعٌ بِا الْمَعُرُونِ ( الخ )

ابن جریرؓ نے ابن زیرؓ سے روایت کیا ہے کہ جس وقت سے آیت کریمہ وَ مَنِیْ عُوْهُ مَنَّ عَلَی الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَی اللّٰہِ مُولِی کہ اللّٰہ تعالیٰ نے بھال کی کو میں بھی ایسا کروں گا اور اگر محلائی دی بھی ایسا کروں گا اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی کہ سب طلاق دی بھوئی عورتوں کے لیے بچھ نہ بچھ فاکدہ بنچانا مقرر ہوا ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ) میں آپ کو اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ) اب اللّٰہ تعالیٰ بی اسرائیل کی ایک جہادوالی جماعت کا ذکر کرتے ہیں، اے محمد اللّٰهِ آن کریم میں آپ کو ان لوگوں کا واقعہ نہیں معلوم ہوا جوابے گھروں سے اپنے دشمنوں سے لڑائی کرنے کے لیے گئے تھے اور وہ تقریباً تعداد میں آٹھ ہزار تھے پھرموت کے ڈرسے انہوں نے قال نہیں کیا، اللّٰہ تعالیٰ نے ان سب کوای جگہ پر موت دے دی اور پھر آٹھ دن کے بعدان کو حیات بخش دی اللّٰہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کرے ان پر بڑافضل واحسان کیا ہے مگر بیلوگ زندگی کی قدر نہیں کرتے۔



اللهِ وَاعْلَمُوْآانَ اللهُ سَمِينَعُ عَلِيكُهِ مَنْ ذَاللَّهُ يُوصُ اللَّهُ قَرْضًا حَسنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَتِيْرِةً وُاللّهُ يَقْبِضُ وَيَجُمُ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَنَّهُ تِرَالَى الْمَلَامِنُ بَنِي إِنْمُ إِنْمُ إِنِّلَ مِنْ بَعْيِ الله قال هَلْ عَسَيْتُهُ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالَ آلَاتُقَاتِلُواْ قَالُوْاوَمَالُنَآالِآنُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَنْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَاوَابُنَا يَنَا قُلَتَاكُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّاقَلِيْلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْهُ إِلظَّلِينِينَ ﴿

اور (مسلمانو ) خدا کی راہ میں جہا د کرو اور جان رکھو کہ خدا ( سب کچھ) سُنتا اور ( سب کچھ ) جانتا ہے ( ۲۴۴) کوئی ہے کہ خدا کو قرض دسنه و که وه اسکے بدلے اس کو کنی حقیے زیادہ دیے گا۔اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا اور (وہی اسے ) کشادہ کرتا ہے اورتم ہی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے (۲۳۵)۔ بھلاتم نے بنی اسرا ئیل کی ایک مُوسى إِذْقَالُوالِنَامِي لَهُمُ الْبُعَثُ لَنَاهَلِيكَالْقَالِلْ فِي سَبِيلِ إِلَيْ جِماعت كونبين ديمها جس نے موسی کے بعد اپنے بیغمبرے کہا کہ آب ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کردیں تا کہ ہم خدا کی راہ میں جہا د کریں ۔ پیٹیبر نے کہا کہ اگرتم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے ہے پہلوتہی کرو۔وہ کہنے لگے کہ ہم راہِ خدامیں کیوں نہاڑیں گے جبکہ ہم وطن ہے( خارج )اور بال بچوں ہے جدا کر دیئے گئے۔ کیکن جب اُن کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چندا شخاص کے سوا سب پھر گئے۔اورخدا ظالموں سےخوب واقف ہے(٢٣٦)

## تفسير مورة بقرة آبات ( ٢٤٤ ) تا ( ٢٤٦ )

(۲۲۴) ان کوزندہ کونے کے بعداللّہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللّہ تعالیٰ کی اطاعت وفرمانبرداری میں اپنے دشمن کے ساتھ لڑائی کرو، اللّه تعالیٰ تمہاری باتوں کو سننے والا ہے اورتمہاری نیتوں کو جاننے والا ہے اگرتم اس چیز برعمل نہ کروجس کا تتہمیں تھم دیا گیا ہے تو اس برتمہاری سز اکو بھی الجھی طرح جاننے والا ہے۔

(۲۲۵) اب اس کے بعداللّٰہ تعالیٰ نے مومنین کوصدقہ وخیرات کی ترغیب دی جوشخص صدقہ تواب کی امیدرکھ کر خلوص اورسیائی کے ساتھ ہو جائے تو اللّٰہ تعالیٰ ایک نیکی کو بڑھا کر ہزاروں تک پہنیادیتا ہے اور دنیا میں جس پراللّٰہ تعالی جا ہتا ہے، مال کی تنگی اور فراخی کر دیتا ہے اور مرنے کے بعد جب حاضری ہوگی تو وہ تمہارے اعمال کا ثواب دے گا، بیآیت مبارکه ایک انصاری شخص ابوالد حداح یا ابوالد حداحته کے بارے میں اتری ہے۔

# شان نزول: مَنُ ذَ الَّذَى يُقْرِضُ اللَّهَ ﴿ الَّحِ ﴾

ابن حبانؓ نے اپنی سیحے میں اور ابن الی حاتم ؓ اور ابن مروویہؓ نے حضرت ابن عمرﷺ سے روایت کیا ہے کہ جب بيآيت كريمه مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ أَمُوَ اللَّهُمُ (النح) لِعِنْ سات سوتك ثواب كي زياد تي والي آيت نازل مولَى ، تو رسول اكرم على في وعافر مائى كها ب رب ميري امت كواور زياده تواب ديجيه ال يربياً يت كريمه مَنْ ذَالَّه فِي يُقُوضُ (المح) ٹازل ہوئی، بعنی جو تخص خدا کے راہتے میں حسن نیت کے ساتھ خرج کرے تو اللّہ تعالیٰ اسے بڑھا کراور بہت زیادہ

كردية إير لباب النقول في اسباب النزول ازعلامه سيوطيُّ)

(۲۳۲) اے خاطب تھے اس قوم کا واقعہ معلوم ہے، جس وقت انھوں نے اپنے نبی شمو کیل الطبطة ہے کہا کہ ہمارے لشکر پرایک باوشاہ مقرر کرد بجے کہ جس کے تلم ہے ہم اپنے دشمن (جالوت) سے اللہ کی راہ میں لڑائی کریں ان کے نبی نے فرمایا کیاتم اس کی طاقت رکھتے ہو (اوراگر عسینہ ہے سین کے ذیر کے ساتھ پڑھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کیاتم یہ سجھتے ہو )اگرتم پرتمہارے دشمن کے ساتھ جہاد کوفرض قرار دیاجائے تو تم جہاد نہیں کرسکو گے وہ کہنے لگے ایسا کیے ہوسکتا ہے کہ ہم خدا کے دائے میں جہاد نہ کریں دراصل ہم اپنی بستیوں سے نکال دیئے گئے اور ہمارے بیٹوں کو بھی قیدی بنا لیا گیا، چنانچہ جب ان پرقال فرض ہواتو تقریباً تین سوتیرہ آ ومیوں کے علاوہ سب اپنے دشمنوں سے قال کرنے سے منکر ہو گئے اور جنھوں نے اپنے دشمنوں سے قال کرنے سے منکر ہو گئے اور جنھوں نے اپنے دشمنوں سے قال نہ کیا ،اللّٰہ تعالی ان کواتھی طرح جانتا ہے۔

وَقَالَ لَهُمُ رَبِيَّهُمُ إِنَّ اللَّهُ

قَلْ بِعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا فَالْوْآانِّي لِكُوْنَ لَهُ الْمُلْكَ عَلَيْنَا وَنَعُنْ آحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ لْمَلْ قَالَ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفْمُ عُلَيْكُهُ وَزَادَهُ بَسْطُهُ فِي الْعِلْمِر وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِنْ مُنَّكَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ . وَقَالَ لَهُمْ بِينَّهُمُ إِنَّ أَيَةً مُلْكِهَ أَنْ يُأْتِيَّكُمُ الثَّا بُوْتُ فِيهِ سَكِينَةَ أُمِّنْ زَّيِّكُمُ وَبَقِيَّةً مِّمَّا تُرَكَّ الْ مُوسَى وَالْ هُرُونَ عَ تَغْمِلُهُ الْمَآمِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ ۏۜڵؾٙٵڣٙڝؘڷڟٳٷؿٳڶڿڹ۠ٷۮؚۊٵڶٳؾٞٳۺ۠ؽڡؙڹؾٙڸؽڴۿڔؠ<del>ؘ</del>ؠٚٳۧ فَمَن شَرِبُ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۚ وَمَنْ لَّهَ بِيطَعَمُهُ فَإِلَّهُ مِنْ إِلَّا مَنِ اغْتَرِفَ غُزِفَةً بِيكِ ﴿ فَتَعْمِ بُوْامِنْهُ اللَّهِ لِمَا أَيْدَا لَا مِنْهُ فَلَمَّا أَعَادُرُهُ هُوَوَالَّذِيْنَ اعْنُوْامَعَا فَالْوَالِاطَاقَةَ لَنَاالَيُوْمَ بِعَالُوْتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يُظُنُّونَ اللَّهُ مُرِّمُ الْقُوااللَّهِ الدُّوكُ مُقِنَّ فِئَاتِ قَلِيْلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً كَيْتِيْرُةً بِاذِنِ اللَّهِ وَالدَّيْمَةِ الصَّابِرِيْنَ ﴿ وَلَمَّ بُرُّوا اللَّهِ وَالدَّيْمَ لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْارَبُّنَآ اَفِرغَ عَلَيْنَاصَابُرُاوَتَيْتُ أَقْدَامُنَّا وَانْصُارُونَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِينَ فَي

اور پغیبر نے اُن ہے ( یہ بھی ) کہا کہ خدا نے تم ہر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔وہ بولے کہ اُسے ہم پر بادشای کا حق کیونکر ہوسکتا ہے۔ باوشابی کے سحق تو ہم ہیں اور اُس کے پاس تو بہت می دولت بھی نہیں ۔ پیمبر نے کہا کہ خدا نے اُس کوتم پر ( فضیات دی ہے اور باوشاہی کے لئے )منتخب فر مایا ہے اُس نے اُ سے ملم بھی بہت سا بخشا ہےاورتن وتوش بھی ( ہڑا عطا کیا ہے )اور خدا ( کواختیار ہے ) ہے۔ حا ہے بادشا می بخشے ۔وہ بڑا کشائش والا ہے (اور ) وانا ہے (۲۲۷)۔ اور پیمبر نے اُن ہے کہا کہ اُن کی باوشا بی کی نشانی سے ہ کے تمہارے ماس ایک صندوق آئے گا جس کوفر شنے اُٹھائے ہوئے ہوں گےاس میں تمہارے پرور د گار کی طرف ہے تیلی ( بخشنے والی چیز ) ہو گی اور کیجھاور چیزیں بھی بول گی جوموسی اور ہارون جھوڑ گئے تھے۔اً کرتم ایمان رکھتے ہوتو بیتمہارے لئے ایک بڑی نشانی ہے( ۲۴۸ ) غرض جب طالوت فوجیس کے کرروانہ ہوا تو اُس نے (أن سے ) كہا كەخدالك نبر ہے تمہاري آز مائش كرنے والا ہے۔ جو خصاس میں سے پانی پی لے گا (اسکی نسبت تصور کیا جائے گا کہ) وہ میرانہیں \_اور جونہ پیئے گاوہ (سمجھا جائے گا کہ )میرا ہے۔ ہال اً لُرِكُونَى ہاتھ سے چلو بھر یانی لی لے ( تو خیر جب وہ لوگ نہریر بہنچے ) تو چند مخصول کے سوا سب نے بانی کی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جواُس کے ساتھ تھے نہر کے یار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور أیج کشکر ہے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ۔ جواوگ یقین رکھتے تھے کہ اُنکوخدا کے رو ہر وحاضر ہونا ہے وہ کینے

لگے کہ بسااوقات تھوڑی می جماعت نے خدا کے تھم ہے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہےاور خدااستقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے (۲۳۹)۔اور جب وہ لوگ جالوت اور اُس کے لٹکر کے مقابل آئے تو ( خدا ہے ) دُعا کی کہاہے پروردگار ہم پرصبر کے دہانے کھول دےاور ہمیں (لڑائی میں) ٹابت قدم رکھاور (لشکر) کفار پرفتجاب کر (۲۵۰)

## تفسير مورة بقرة آيات ( ٢٤٧ ) تا ( ٢٥٠ )

(۲۳۷) اور شموئیل الطیخ نے ان کو کہا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ بنایا ہے، وہ کہنے لگے ان کو ہم پر حق حکمرانی کیسے حاصل ہوسکتا ہے، وہ شاہی خاندان سے نہیں ہے، اس کی نسبت ہم حکمرانی کے زیادہ مستحق ہیں کیوں کہ ہم شاہی خاندان سے ہیں اور وہ اتناسر ماید دار بھی نہیں ہے کہ وہ فوج پر خرج کر سکے شموئیل الطیخ نے فرمایا کہ بادشا ہت کے لیے اللّٰہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے ان کو جنگ وسیاست میں بڑائی حاصل ہے اور جسمانی طور پر بھی قوت میں وہ تم سے زیادہ ہیں۔

اوراللّٰہ تعالیٰ اپنی بادشاہت دنیا ہیں جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اگر چہدوہ شاہی خاندان سے نہ ہواوراللّٰہ تعالیٰ وسعت دینے والا ہے اور یہ بات بھی جانتے ہیں کہ کون وسعت اور فراخی کا حقدار ہے، وہ کہنے گئے اس کی بادشاہت الله کی جانب سے نہیں بلکہ آپ نے ہم پراسے بادشاہ تعین کیا ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؒ)
کی جانب سے نہیں بلکہ آپ نے ہم پراسے بادشاہ تعین کیا ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؒ)
(۲۲۸) شمو تکل النکیٰ نے فرمایا ان کی بادشاہت الله کی طرف سے ہونے کی بینشانی ہے کہ وہ صندوق جوتم سے لیا گیا تھا تمہار سے پاس آجائے گااس میں رحمت اور طمانیت ہوگی اور سکینہ کے معنی نصرت اور مدد کے ساتھ بیان کیے جیں یعنی اس میں اس قسم کی زردی ہوگی جیے انسان کی صورت ہوتی ہے، اور اس میں پھے چیزیں بھی ہوں گی جن کو حضرت موٹی چھوڑ گئے ہیں جینی اس میں اس قسم ہوں گی کہ کی کتاب اور الواح ( تختیاں) اور ان کا عصا اور جو ہارون النیکیٰ چھوڑ گئے ہیں جیسے ان کی چا در اور ان کا صافہ ( پگڑی) اس صندوق کو تمہار سے پاس فرشتے اٹھا کر لا کیں گے اور صندوق کو تمہار سے پاس لوٹائے جانے میں اس بات کی اور نشانی ہوگی کہ طالوت کی اور شاہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر تم اس بات کی تقمد ایق کرو۔ جب بیصندوق ان کے پاس پہنچ گیا تو ان لوگوں نے طالوت کی حکمر انی اور بادشاہت کو تبول کرایا اور ان کے ساتھ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔

(۲۳۹) جب حضرت طالوت کشکر کے کرروانہ ہوئے تو انہیں چیٹیل زمین نے واسطہ پڑا جہاں گرمی اور پیاس کی سخت شدت تھی ، انھوں نے پانی ما نگا، طالوت نے کہا کہ اللّٰہ تعالیٰ ایک جاری نہر سے تہہیں آز مائے گا، سوجو تحف اس نہر سے تھی ، انھوں نے پانی ما نگا، طالوت نے کہا کہ اللّٰہ تعالیٰ ایک جاری نہر سے تماور نہاں نہر کو پار کر سکے گا۔ سے زیادہ پانی چیئے گا وہ تمیر سے ساتھ ہوگالیکن جو تحض اپ ہاتھ سے ایک چُلو بھر لے ، غَرُ فَاۃُ غین اور جواس میں سے نہیں چیئے گا وہ میر سے ساتھ ہوگالیکن جو تحض اپ ہاتھ سے ایک چُلو بھر لے ، غَرُ فَاۃُ غین کی زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس میں ایک چلو مراد ہوگا، جوان کی بیاس اور ان کے جانوروں کے لیے کافی ہوجائے گا، چنانچہ جب لوگ نہر پر بہنچ تو نہر کے کنار سے پر کھڑ ہے ہوکر سب نے بہت زیادہ یانی پینا شروع کردیا گرتین سوتیرہ گا، چنانچہ جب لوگ نہر پر بہنچ تو نہر کے کنار سے پر کھڑ ہے ہوکر سب نے بہت زیادہ یانی پینا شروع کردیا گرتین سوتیرہ

آ دمیوں نے احتیاط کی اور تھم الہٰی کے مطابق انھوں نے اس میں سے پانی پیا، چنانچہ جب طالوت اور سچے حضرات نے نہر کو پارکرلیا تو آپس میں کہنے لگے کہ آج تو جالوت کے مقابلہ کی طاقت معلوم نہیں ہوتی لیکن جن حضرات کواس بات کاعلم اور یقین تھا کہ مرنے کے بعد اللّہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ کہنے لگے کہ ایسے واقعات بہت گز ریچکے ہیں کہ حکم الٰہیے بہت سی اہل جن کی حجوثی جماعتیں باطل کے بڑے بڑے لئے کہ ایس اور لڑائی میں اور لڑائی میں استقامت والوں کے ساتھ اللّٰہ کی مدد شامل حال ہے۔

(۵۰) چنانچہ جب بیجالوت اور اس کے شکر کے سامنے آئے تو سچے حضرات دعاما نگنے لگے کہ پرورد گارصبر کے ساتھ ہمیں عزت عطافر مااور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھاور جالوت اور اس کے شکر پرہمیں غلبہ عطافر ما۔

## فَهَرَمُوْهُمْ بِازْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ

كَاوُدُ جَالُوْتَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُلُّكَ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَّمَهُ مِتَالَيْشَآءُ وَالْحِكُمَةُ وَعَلَّمَهُ مِتَالَيْشَآءُ وَالْحِلْدَ فَعُ اللّهِ التَّالَسَ بَعْضَهُ مُ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلَوْلَادُ فَعُ اللّهِ النَّالَاتُ اللّهُ وَلِكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

تو طالوت کی فوج نے خدا کے حکم ہے ان کو ہزیمت دی اور داؤ د نے جالوت کو آل کرڈ الا ۔ اور خدا نے اُس کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا۔ اور اگر خدا او گول کو ایک دوسر ۔ (پر چڑ ھائی اور حملہ کرنے) ہے ہٹا تا ندر ہتا تو ملک تباہ ہو جاتا لیکن خدا اہل عالم پر بڑا مہر بان ہے (۲۵۱)۔ یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو تیجائی کے ساتھ پڑھ کر شناتے ہیں اور (اے محمد کھیے) تم بلا شبہ پیمبروں میں ساتھ پڑھ کر شناتے ہیں اور (اے محمد کھیے) تم بلا شبہ پیمبروں میں ساتھ پڑھ کر شناتے ہیں اور (اے محمد کھیے) تم بلا شبہ پیمبروں میں ساتھ پڑھ کر کھیے۔

## تفسير سورة بقرة آيات ( ٢٥١ ) تا ( ٢٥٢ )

(۲۵۱) چنانچہان لوگوں نے اللّٰہ تعالیٰ کی مدد سے ان کوشکست دے دی اور داؤد الطّنظر نے جالوت جو کا فرول کا سرغنہ تھا کو مارڈ الا۔اللّٰہ تعالیٰ نے داؤد الطنظر کو بنی اسرائیل کی بادشاہت عطافر مائی اوران کونہم اور نبوت عطافر مائی اور بغیر آلات کے ذرہ بناناسکھایا۔

جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت داؤد الطبیۃ کے ذریعے بی اسرائیل سے جالوت کے شرکور فع کیا اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین تمام تر فساد سے بھر جاتی یعنی اللّٰہ تعالیٰ اغبیاء کرامؒ کے ذریعے مونین سے ان کے دشمنوں کے شرکو اور مجاہدین کے ذریعے مونین سے ان کے دشمنوں کے شرکو اور مجاہدین کے ذریعہ اللّٰ باطل کے شرکو دور فرماتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتو روئے زمین فساد سے پر ہوجائے۔ (۲۵۲) لیکن اللّٰہ تعالیٰ دشمن کے دور کرنے میں بڑافضل کرنے والا ہے بیقر آن کریم جوگزشتہ قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے ہم جبر بل امین الطبیۃ کے ذریعے آپ پر نازل کرتے ہیں ، تا کہتی وباطل کھر جائے۔ اور بلا شہآپ تمام جنات اور انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔

تِلْكَ الرَّسُكُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضِ مِعْفَى فَعَلَى بَعْضِ مِعْنَهُمُ فَيَّا مَّنَ كُلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمُ دَرَجْتٍ وَاتَيْنَاعِيْسَى ابْنَ مَرْيَحَ الْبَيِّنْتِ وَأَيِّنْ فَهُ بِرُفِحَ الْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَكَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِ هِمْ مِّنَ بَعْدِ مَا يُعْدِ مَا عَامَعُونَ اللهُ مَا اقْتَتَكُونَ وَلَكِنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْنُ فَيَا مَا يُولِي مَا اللهِ مَا يُولِي فَا مَا يُولِي فَيَا اللهِ يَعْوَلَوْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا يُولِي فَيَا مَا يُولِي مَا يَعْمِ وَالْمَا اللهِ مِنْ اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا يُولِي اللهِ مَا يُولِي مَا يَوْمُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا يُولِي مَا يَوْمُ اللهِ مَا يَعْمَى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا يَعْمَى اللهِ مَا يَعْمَى اللهِ مَا يَوْمُ اللهِ مَا اللهِ مَا يَعْمَى اللهِ مَا يَعْمَى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ مِنْ اللّهُ اللهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

یہ بغیر (جوہم وقٹا فو قٹا ہیں جارے ہیں )ان میں ہے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بعض ایسے ہیں جن سے خدانے گفتگو فرمائی اور بعض کے (دوسرے امور میں) مرتبے بلند کئے۔ اور عیلی ابن مریم کوہم نے کھی نشانیاں عطاکیں۔ اور رُوح القدس سے اُن کومد ددی۔ اور اگر خدا چاہتا تو اُن سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے لیکن اُنہوں نے اختلاف کیا تو اُن میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کا فر ہی رہے اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ وقبال نہ کرتے ۔ لیکن خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے (۲۵۳)۔ اے ایمان والوجو (مال) ہم نے تم کو دیا ہے اُس میں سے اُس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرج کرلو

جس میں نہ (اعمال کا) سودا ہواور نہ دوئ اور سفارش ہوسکے۔اور کفر کرنے والےلوگ ظالم ہیں (۲۵۴)

#### تفسير بورة بقرة آيات (٢٥٢) تا (٢٥٤)

(۲۵۳) ہم نے ان میں سے پچھ کو پچھ پر بزرگی عطاکی ہے، چنا نچہ حضرت موی اللیہ اورابراہیم اللیہ ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو بلند درجات عطافر مائے اور حضرت تعلیٰ اللیہ ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو بلند درجات عطافر مائے اور حضرت عیسیٰ اللیہ ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو بلند درجات عطافر مائے اور حضرت میسیٰ اللیہ ہیں کہ ان کی کتابوں میں رسول اکرم بھی کی تعریف و اور حضرت موی اور عیسیٰ علیہا السلام کے بعد باوجود یہ کہ ان کی کتابوں میں رسول اکرم بھی کی تعریف و توصیف آچی ہے۔ اگر اللّٰہ تعالیٰ کو منظور ہوتا یہ لوگ باہم اختلاف نہ کرتے مگر انھوں نے اختلاف کیا پچھلوگ تو تمام کتابوں اور رسولوں پر ایمان لائے اور پچھ نے تمام کتابوں اور رسولوں کا انکار کر دیا اور اگر اللّٰہ کو منظور ہوتا تو دین میں یہ لوگ اختلاف نہ کرتے مگر جو اللّٰہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ تیاں صدقہ و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں کہ جو مال ہم نے تہمیں دیے ہیں قیامت کے آنے سے پہلے وہ اللّٰہ کی راہ میں خرج کرو۔ جس دن نہ فعہ یہ ہوگا اور نہ دو تی اور نہ کا فروں کے لیے کی قشم کی شفاعت ہوگی اور کا فر اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ شریک شیم بھرانے والے ہیں۔ یہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ شریک شیم بھرانے والے ہیں۔



ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُواۤ ٱلْحَنَّ الْقَيُّوۡمُوۡ

كَتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَهُ مَا فَالسَّوْتِ وَمَا فَ الْاَرْضُ مَنْ ذَاللَّنِي يَشْفَعُ عِنْدَ وَالْاِبِاذُنهُ مَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ايْدِينَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُونَ بِشَى مِّنْ عِنْ عِلْبِهِ اللَّابِدَ ايْدِينَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُونَ بِشَى مِنْ عَنْ عَلْمِهُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُو

خدا (وہ معبود برت ہے کہ ) اس کے سواکوئی عبادت کے لائن نہیں۔ زندہ ، بھیشدر ہے والا۔ اُسے نہ اُوگھ آتی ہے نہ نیند۔ جو پکھ آسانوں میں اور جو پکھ زمین میں ہے سب اُس کا ہے۔ کون ہے کہاس کی اجازت کے بغیراس سے (کسی کی) سفارش کر سکے۔ جو پکھ لوگوں کے رو برو بور ہا ہے اور جو پکھ ان کے پیچے ہو چگا ہے اُسے سب معلوم ہے اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر وسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے (اس قدر معلوم کرادیتا ہے ) اسکی بادشائی (اور علم ) آسانوں اور زمین سب پر حادی ہے اور اسے ان کی حفاظت پکھ بھی وشوار نہیں وہ بڑا عالی نرجہ (اور ) جلیل القدر ہے (۲۵۵)۔ وین (اسلام) میں زبر دی نہیں ہے ہوا بیت (صاف طور پر ظاہراور ) گمرائی سے الگ ہو چکی خیر سب کھ والی نیں اور سے بھی ایسان لائے اُس خدا (سب پکھ ) سنتا اور (سب پکھ ) جانتا ہے (۲۵۲)۔ جولوگ

ا پیان لائے ہیں اُن کا دوست خدا ہے کہان کوا ند جیرے سے نکال کر دوشن میں لے جاتا ہے اور جو کا فر ہیں اُن کے دوست شیطان ہیں کہاُن کوروشن سے نکال کرا ند جیرے میں لے جاتے ہیں یکی لوگ اہلِ دوزخ ہیں کہاس میں ہمیشہ رہیں گے(۲۵۷)

## تفسير سورة بفرة آيات ( ٢٥٥ ) نا ( ٢٥٧ )

(۲۵۵) اب الله تعالی اپی تعریف و توصیف بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہے جس کو بھی موست نہیں کہ سارے جہان کا سنجالنے والا ہے جس کی کوئی ابتدانہیں اور نداس کو او گھھ آسکتی ہے اور ندہی نیند ہو کہ عالم کی تدبیر اور احکام ہیں ہے اسے بہتوجہ کرد ہے۔ تمام فرشتے اور سب مخلوقات اس کی ملیت میں ہیں تمام آسانوں اور زمین والوں میں سے قیامت کے دن اس کی اجازت سے کوئی سفارش کرسکتا ہے، امور آخرت میں سے جو چزیں فرشتوں کے سامنے ہیں اور امور دنیا میں سے سب کو وہ جانتا ہے ان چزوں کے علاوہ جن کی الله تعالی نے فرشتوں کو اطلاع دی ہے، فرشتے دنیا و آخرت کے کاموں میں سے کسی چزکو نیمی جانے ہوں کے علاوہ جن کی الله تعالی نے فرشتوں کو اطلاع دی ہے، فرشتوں کے للله تعالی کوعرش و میں سے کسی چزکو نیمیں جانے ہوں کی کہنا مقاطت کوئی مشکل نہیں اور وہ ہر چز سے زیادہ عالی شان اور صاحب عظمت ہے۔ کری (اور تمام آسان وزمین) کی حفاظت کوئی مشکل نہیں اور وہ ہر چز سے زیادہ عالی شان اور صاحب عظمت ہے۔ گوئی سے کسی محفی کو تو حید پر مجبور نہیں کیا جائے گا ، ایمان کفر سے اور جن باطل سے متاز ہو چکا ہے اور بیآیات منذر بن سادی تمین کے بارے میں تازل ہوئی ہیں۔ گا ، ایمان کفر سے اور جن باطل سے متاز ہو چکا ہے اور بیآیات منذر بن سادی تمین کے بارے میں تازل ہوئی ہیں۔

اور جو خص شیطان کی باتوں ، خیالات اور بتوں کی عبادت اور تعظیم ہے انکارکرے اور جو باتیں اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے قرآن میں آئی ہیں ان پرایمان لائے ، تواس نے مضبوطی کے ساتھ صلقہ لا الله الا اللّٰه تھام لیا ہے۔ جس کو کسی طرح زوال اور ہلا کت نہیں ہو سکتی اور بیقسیر بھی کی گئی ہے کہ اس مضبوط صلقہ کے تھا منے والے ہے جس کی نعمتیں ختم اور زائل نہیں ہوں گی اور نہ یہ ہمیشہ دوزخ میں رہ کر ہلاک و ہر با دہوگا اللّٰہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے والے ہیں اور اس کی نعمتوں اور تواں کو سننے والے ہیں اور اس کی نعمتوں اور تواں ور تواں کو سننے والے ہیں۔

# شان نزول: لَل إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ( الخ )

امام ابودا وُدَّ، نسائی آورا بن حبّانؑ نے حضرت ابن عباس ﷺ ہے روایت کیا ہے، ایک عورت کے ہاں پیدا ہونے والالڑ کا زندہ نہیں رہتا تھا تو اس نے بیمنت (نذر) مانی کداگراس کالڑ کا زندہ رہاتو وہ اسے یہودی بناد ہے گی جب یہود یوں کا قبیلہ بنونصیر جلاوطن کیا گیا تو وہ بچہ بھی انصار کی اولا دہیں ہے ان کے ساتھ جارہا تھا۔ انصار بولے ہم تو اپنی اولاد کو نہیں چھوڑیں گے (یعنی یہود کے ساتھ جانے نہیں ویں گے بلکہ اس کو اپنی جماعت میں شامل کریں گے اس پریہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کددین میں زبرد تی نہیں۔

اورابن جریز نے سعید "یا عکرمہ کے واسطہ سے حضرت ابن عباس ﷺ نے روایت کیا ہے کہ لَا اِنکو اَہُ فِی اللّذِین انصار میں ہے ایک شخص حسین نامی سالم بن عوف کی اولا و کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے ،ان کے وولا کے نصرانی تھے اور یہ سلمان تھے ،انھوں نے رسول اللّہ ﷺ سے عرض کیا کہ اگر وہ دونوں نصرانیت کے علاوہ اور کسی وین کو قبول نہیں کرتے تو ان کو اسلام لانے برمجبور کروں اس پر بیا آیت نازل ہوئی۔

(لباب النقول في اسباب النزول از علامه سيوطيٌ)

(۲۵۷) جو حضرات ایمان لائے بیعنی عبداللّٰہ بن سلام اوران کے ساتھی اللّٰہ تعالیٰ ان کا مددگار اور محافظ ہے ، اللّٰہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نکالا اور تو فیق عطاکی کہ تاکہ بیے نفر سے نکل کر ایمان میں داخل ہوجا کیں اور کعب بن اشرف اور اس کے ساتھی ان کا دوست شیطان ہے وہ ان کو ایمان سے نفر کی طرف بلاتا ہے ، بیسب جہنمی میں ، جس میں نہ کسی کو کمھی موت آئے گی اور نہ اس سے نکالے جا نمیں گے۔

# شان نزول: وَ لِئُ الَّذِيْنَ الْمَنْوُا ( الخ )

ابن جریرؓ نے عبدۃ ابن الی لبابہؓ ہے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ بیدہ دخترات ہیں جو حضرت علی الفیلیٰ پرایمان لائے اور پھر جب رسول اکرم ﷺ تشریف لائے تو آپ پر بیا بمان لائے ۔ان ہی حضرات کے بارے میں بیآیت مبارکہ اُتری ہے۔

اورمجابدٌ سے روایت کیا گیا ہے کہ ایک جماعت حضرت عیسیٰ الطبیۃ پرایمان لائی تھی اور ایک جماعت نے ان کا اٹکار کیا تھا۔ جب رسول اکرم وظامبعوث ہوئے تو جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ الطبیۃ کا اٹکار کیا تھا، وہ آپ پرایمان کے آپ دائی الطبیۃ کا اٹکار کردیا، ایسے ہی لوگوں کے بارے کے آپ دی الگیا اٹکار کردیا، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بہت نازل فرمائی ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

بھلاتم نے اُس محص کوئیں دیکھا جو اِس (غرور کے) سبب سے کہ خدانے اُس کوسلطنت بخشی تھی ایرائیم سے پروردگار تو وہ ہوجا تا ہیں جھکڑنے لگا۔ جب ایرائیم نے کہا میرا پروردگارتو وہ ہوجا تا ہے اور مارتا ہوں ۔ ایرائیم نے کہا میرا پروردگارتو وہ ہوجولاتا ہے اور مارتا ہوں ۔ ایرائیم نے کہا کہ خداتو سورج کوشرق ہے نکال ہے آپ اسے مغرب سے نکال ویجئے (ییشن کر) کافر جیران رو گیا۔ اور خدا بے انصافوں کو بدایت نیس دیا کرتا (۲۵۸)

### تفسير سورة بقرة آيت ( ۲۵۸ )

(۲۵۸) اے جم الکا آپ الک اللہ تعالی خوال کے اس کو حضرت ابراہیم الک ان کے پروردگار کے دین کے بارے میں جمکڑا کیا تھا، اس بتا پر کہ اللہ تعالی نے اس کو حکومت وسلطنت عطائی تھی اوروہ نمرود بن کنعان ہے۔
حضرت ابراہم الک نے فرمایا اللہ تعالی مردول کو زندہ اور زندوں کوموت دیتا ہے، اس نے بھی ہی دعوی کیا تھا حضرت ابراہیم الک نے فرمایا اس کا ثبوت فی کرو، چنا نچہ اس نے قید خانہ سے دوآ دمی بلائے، ایک کول کردیا اور دوسرے کومز امعاف کر کے چھوڑ دیا اور کہنے لگابیاس بات کی دلیل ہے، اب حضرت ابراہیم الک ورمری دلیل ک جانب متوجہ ہو کر فرمانے گے کہ اللہ تعالی سورج مشرق سے نکال کردکھا، تو یہ کا فر بغیر کی دلیل کے خاموش ہو گیا اور کا فرول بین نمرود کودلیل کی رسائی نہیں ہوئی۔

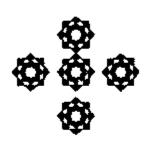

## اَوْكَالَانِي مَرَعَلِي قَرْيَةٍ

وَهِي خَادِيَةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا قَالَ أَنْ يَهُ هٰنِهِ اللهُ بَعْنَ مَوْتِهَا فَأَمَا تَهُ اللهُ مِائَةً عَامِ تَعْ يَعْتَهٰ قَالَ كَوْ لِيثْتَ عِائَةً عَلَيْ لِبَثْثُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ وَقَالَ بَلْ لِبَثْتَ عِائَةً عَامِ فَانْظُرُ اللَّ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَوْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرُ اللَّ عَالِمَ فَانْظُرُ اللَّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

یا اُی طرح اس مخفس کو (نہیں دیکھا) جے ایک گاؤں سے جوابی چموں بر کرایٹ اتھا اتفاقا کدر ہوا تو اُس نے کہا کہ خدا اس ( کے باشندوں) کومرنے کے بعد کو کرزیرہ کرے گا۔ تو خدانے اِس کی روح قبض كرلى (اور) سويرس تك (أس كوثر ده ركها) پيرأس كوچلا أثفایا اور ہو جہاتم کتنا عرمہ (مرے) رہے ہو۔اُس نے جواب دیا ك أيك دن يااس سے بھى كم \_ خدا نے فرمايا (نبيس) بلكه سوبرس (مرے)رہ ہو۔اورائے کھانے یینے کی چیزوں کودیکموکہ (اتی مدت بین مُطلق سرری) بُسی نہیں اورائے گدھے کو بھی دیکھو (جومرا بڑا ہے) غرض (ان باتوں ہے) یہ ہے کہ ہم تم کولوگوں کے لئے (این قدرت کی) نشانی بنائی اور (بال کدھے کی )بدیوں کو دیمو كه بم ان كو كوكر جوزے ديے اور أن ير (كس طرح) كوشت بوست ج ما دیتے ہیں جب یہ دافعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اُٹھا کہ میں یعین کرتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے( ٢٥٩) \_ اور جب ابريم نے (خداسے) كما كداس يروردگار جم وكما كوتر دول كو يوكرز عره كركا فدان فرمايا كياتم في (اس بات کو) باورنبیں کیا۔ أنہوں نے كها كيون نيس ليكن (ش و يكنا)

اس لئے (چاہتا ہوں) کہ برادل اطمینان کافل حاصل کر لے۔خدانے قرمایا کہ چارجانور پکڑوا کراپنے پاس منگالو (اورکلڑے کلڑے کرادو) پھران کا ایک ایک کلڑا ہرایک پہاڑ پر رکھوا دو پھراُن کو بکا وَ تو وہ تہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے اور جان رکھو کہ خدا عالب (اور) صاحب تھکت ہے (۲۲۰)۔جولوگ اپنا مال خداکی راہ پیس ٹرج کرتے ہیں اُن (کے مال) کی مثال اُس دانے کی می عالب (اور) صاحب تھکت ہوں۔اور خدا جس سے سات بالیں اُسکیں اور ہرا یک بال میں سوسو وانے ہوں۔اور خدا جس کے مال) کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے وہ بڑی کشائش والا اور سب پچھ جائے والا ہے (۲۲۱)

### تفسير مورة بفرة آيات ( ۲۵۹ ) تا ( ۲۶۱ )

(۱۵۹) اورای طرح عزیر بن شرحیا و کا واقعہ ہے جن کا'' دیر ہر آل' بستی پرسے گزرنا ہوا، وہ بستی چھتوں کے بل گری پڑی تھی ، کہنے گلے اللّٰہ تعالیٰ ان بستی والوں کوان کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے کا اللّٰہ تعالیٰ نے ان کواس جگہ پر سوسال تک سلادیا ، اس کے بعد دن کے انجیر حصہ میں اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا۔

مجرار شاد مواعز بركتنا قيام مواكمني ككايك دن اليكن جب سورج برنظر بدى توبولي دن كالمجمد حمدارشاد

ہوا کہ سوسال تک انجیر ،انگوراوراس کے شیر ہے کود کیھو ،اس میں اتن مدت میں کسی شم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اوراپخ گدھے کی ہڈیاں بھی دیکھوکیسی سفید چہک رہی ہیں (اللہ تعالیٰ نے بیاس لیے کیا ) تا کہ ہم مردوں کے زندہ کرنے میں تمہاری ایک ملامت اورنشانی کردیں۔

جس صورت پرانسان مرتا ہے ای حالت میں اللّٰہ تعالیٰ اس کوزندہ کردیتا ہے، چنانچہ حضرت عزیر الطفالا پر جوانی کی حالت میں اللّٰہ تعالیٰ نے موت طاری کردی تھی اور پھر جوانی کی حالت میں ہی زندہ کر دیا۔

اورایک تقسیر یہ بھی ہے کہ لوگوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی بنادیا کیوں کہ جب وہ زندہ ہوئے تو وہ چالیس سال کی عمر کے تھے اور ان کالڑکا ایک سومیں سال کا تھا اور اب اس گدھے کی بڈیوں کی طرف و مکھ کر کہ ہم کس طرح اسے ترکیب ویے دیے میں اورا گر لفظ ننٹ شوئے ہا کوراء کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کس طرح ہم اس کو پیدا کرتے میں کھراس کے بعد اس اس کو پیدا کرتے میں کھراس کے بعد اس میں جان ڈالتے میں ، جب یہ باتیں مشاہدہ کے طور پر واضح ہوگئیں کہ اللّہ تعالی مردوں کی ہڈیوں کو جمع کر کے کس طرح ان میں روح ڈالتے ہیں تو حضرت عزیر الطفی ہے اضیار جوش میں آکر کہدا تھے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اللّٰہ تعالیٰ موت وحیات اور ہرا یک چیزیر تا در ہے۔

(۲۲۰) اور حفزت ابراہیم الطفیٰ نے بھی عرض کیاتھا کہ پروردگارآپ کس طرح مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کریں گے ارشاد باری ہوا کیاتم اس پریفین نہیں لائے ،عرض کیا میں کیوں نہ لاتالیکن اس لیے گزارش ہے تا کہ (مشاہدہ کے ) میرے دل کو اطمینان ہوجائے اور بطور مشاہدہ کے یہ چیز بھی واضح ہوجائے کہ میں آپ کا دوست مستجاب الدعوت ہوں، ارشاد ہوا کہ مختلف قسم کے چار پرندے لے لویعنی مور، مرغا ، کو ااور بطخ اور پھر ان سب کا اچھی طرح باریک قیمہ کرکے اور ان کو اچھی طرح ملا کر چار بہاڑوں پران میں سے ایک ایک حصد کھ دو پھر ان کا نام لے کر بلاؤوہ سب زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے جلے آئیں گے۔

اورابراہیم النگی کوکہا گیا کہ اس بات کا خوب یقین رکھو کہ جو تحض مردوں کے زندہ کرنے پرایمان نہ لائے اللّٰہ تعالیٰ اس پرعذاب نازل کرنے میں زبردست ہیں اور مردوں کی ہڈیاں جمع کرنے اور پھران کے زندہ کرنے میں حبیبا کہ ان پرندوں کوزندہ کیا ہے حکمت والے ہیں۔

(۲۶۱) اب اس کے بعد اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کے اللّٰہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے مالوں کی مثال جواپنے اموال کواللّٰہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ، ایک دانہ کی مثال ہے کہ اس سے سات بالیاں اگتی ہیں اور ہرایک بالی میں ایک سودانے ہوتے ہیں۔

ای طرح اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کےاللہ کی راہ میں خرج کیے ہوئے اموال کوسات سو گنا تک بڑھا تا ہےاور جو اس کا اہل ہویا جس کاصد قہ قبول کیا جائے اسے اس سے زیادہ تو ابعطا کرتا ہے۔

اور تواب دینے میں اللّٰہ تعالیٰ بڑی وسعت اور قراخی والے ہیں اور مسلمانوں کے خرچ کرنے اور ان کی نیتوں کو جاننے والے ہیں۔

الَّذَائِنَ

اورخداتمہارے کاموں کود کھےرہاہے (۲۲۵)

جولوگ اپنا مال خدا کے رہتے میں صرف کرتے ہیں پھراس کے بعد نهاس خرچ کا (کسی پر)احیان رکھتے ہیں اور نہ (کسی کو) تکلیف ویتے ہیں ۔ان کا صلدائن کے پروردگار کے پاس ( تیار ) ہے اور ( قیامت کے روز ) نہ اُن کو پچھ خوف ہوگا اور نہ وہ ممکین ہوں گے (۲۷۲) جس خیرات دینے کے بعد (لینے والے کو) ایذ اوی جائے أس سے تو زم بات كہددين اور (اس كى بے ادبى سے ) در گذركرنا بہتر ہے اور خدا بے پروا (اور ) رُد بار ہے٢٧٣\_مومنو! اين صدقات (وخیرات )احیان رکھنے اور ایذادینے ہے اُس مخف کی طرح بربادنہ کردینا جولوگوں کو دکھاوے کے لئے مال خرچ کرتا ہے اورخدااورروز آخرت پرایمان نہیں رکھتا تو اُس (کے مال) کی مثال اُس چٹان کی ہے جس پرتھوڑی ہمٹی پڑی ہواوراس پرزور کا مینہ برس كراسے صاف كر والے\_(اى طرح) يد (رياكار) لوگ اين اعمال کا کچھ بھی صِلہ حاصل نہیں کر سکیں سے ۔ اور خداا یے ناشکروں کو مدایت نہیں دیا کرتا (۲۶۴)۔اور جولوگ خدا کی خشنودی حاصل كرنے كے لئے اور خلوص نيت سے اپنا مال خرچ كرتے ہيں أن كى مثال ایک باغ کی ہے جوانچی جگہ پرواقعہ ہو (جب) اُس پر مینہ پڑے تو وُ گنا کھل لائے اور اگر مینہ نہ بھی پڑے تو خیر پکھوار ہی سہی

## تفسير سورة بقرة آيات ( ۲٦٢ ) تا ( ۲٦٥ )

(۲۷۲) اگلی آیت حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو لوگ خرچ کرنے کے بعد نداحسان جتلاتے ہیں اور نہ جس کودیا ہے اسے کسی قتم کی کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان کواس کا جنت میں ثواب ملے گا جہاں نہ آئندہ کسی قتم کے عذاب کا خوف ہوگا اور اپنے بعد جو چھوڑ گئے ہیں نہ بی اس کاغم ہوگا۔

(۲۷۳) ایپے مسلمان بھائی کے بیٹے پیچے اس کے لیے انچھی بات کہنا اور اس کے بق میں دعا کرنا اور اس کی غلطیوں سے درگز رکرنا یہ تیرے لیے اور اس کے لیے ایسے صدقہ خیرات سے انچھا اور بہتر ہے کہ جس کے بعد تو اس پراحسان جلائے یا اسے کسی قتم کی کوئی تکلیف پہنچائے اور اللّٰہ تعالی احسان جلانے والے کے صدقہ سے غنی ہیں اور حلیم ہیں کہ ایسے خض پر جلد عذاب نازل نہیں کرتے۔

جس کودیا ہے اس کے ساتھ تکبر کر کے اور اسے تکلیف پہنچا کراپنے صدقات کے ثواب کواس شخص کی طرح ضائع نہ کروجود کھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے ، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ (۲۱۳) احسان جتلانے والے اور مشرک کے صدقہ کی مثال چکے پھر کی طرح ہے جس پر پچھٹی آگئی ہواور پھراس پرزور کی بارش پڑگئی تواس نے جیساوہ چکنا صاف تھا، پھرائی طرح کردیا۔ دنیا میں اس طرح کے خرج کرنے والوں آخرت میں کسی بھی تسم کا ثواب نہیں سلے گا اور اللّہ تعالی منافقین اور لوگوں کے دکھلا وے کے لیے خرج کرنے والوں اور ای طرح صدقہ خیرات پراحسان جمانے والوں کوان کے صدقات پر کسی قسم کا کوئی ثواب نہیں عطاکریں گے۔ اور ای طرح صدقہ خیرات پراحسان جمال جو خالص اللّہ تعالی کی خوشنو دی اور اپنے نفوس کو جوائی کے لیے ثواب ملئے کا یقین کا مل رکھتے ہوئے خرج کرتے ہیں ، ایک باغ کی طرح ہے جو کسی صاف بلند مقام پر ہواور اس پرخوب زور کی کارش ہو، جس کی وجہ سے باغوں میں دو چندوہ پھل لایا اور اگر ایسی زور کی بارش نہ ہوتو ہلکی ہی پھوار کی طرح بارش بھی اس کے لیے کا فی ہے۔

لیعنی مومن کی اللّٰہ کی راہ میں خرج کرنے کی مثال ہے،خواہ وہ کم خرج کرے یا زیادہ۔ جب کہ اخلاص اور خشیت خداوندی کے ساتھ ہواللّٰہ تعالیٰ اس تو اب کو دو گنا فر ما تا ہے،جیسا کہ ایسے باغ کے بھلوں کو زیادہ کرتا ہے اور جو تم خرچ کرتے ہواللّٰہ تعالیٰ اسے اچھی طرح دیکھتے ہیں۔

بھلاتم میں کوئی بیہ جا ہتا ہے کہ اس کا تھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہدر ہی ہوں اور اس میں اُس کے لئے برقتم کے میو ے موجود ہوں اور اسے بڑھایا آ بکڑے اور اس کے تتھے تتھے بتج بھی ہوں تو ( نا گہاں ) اُس باغ پر آ گ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل ( كررا كھ كا ڈھير ہو ) جائے۔اس طرح خداتم سے اپني آيتيں کھول کھول کر بیان فر ما تا ہے تا کہتم سو چو( اور سمجھو )(۲۲۶)۔ مومنو! جویا کیز ہ اورعمہ ہ مال تم کماتے ہواور جو چیزیں ہم تمہارے لئے زمین ہے نکالتے ہیں ان میں ہے( راہِ خدامیں )خرچ کرو۔ اور پُری اور نا یاک چیزیں وینے کا قصد نہ کرنا کہ (اگر وہ چیزیں حمہیں دی جائیں تو ) بجزاس کے کہ( لیتے وقت ) آٹکھیں بند کرلو اُن کوبھی نہلو۔اور جان رکھو کہ خدا بے بروا ( اور ) قابلِ ستائش ہے (۲۷۷) ـ (اورد مکینا) شیطان ( کا کہانہ مانتاوہ) تمہیں تنگ دی کا خوف دلا تا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور خداتم ہے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے۔اور خدا بڑی کشائش وااا (اور) سب کچھ جاننے والا ہے(۲۲۸)۔ وہ جس کو جاہتا ہے دانا کی بخشا ہے اور جس کو دانا کی ملی میٹک اس کو بڑی نعمت کمی ۔ اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جوعقل مند ہیں (۲۲۹)

### تفسير سورة بقرة آيات ( ٢٦٦ ) تا ( ٢٦٩ )

(۲۲۱) بھلاتم میں ہے کسی تخص کو یہ بات انجھی لگتی ہے کہ اس کے پاس انگوروں کا باغ ہواور درختوں اور مکانات کے نیچ سے نہریں بہتی ہوں اور اس باغ میں مختلف قسموں کے پھل ہوں پھر وہ بڑھا ہے کی وجہ ہے کی کام کا نہ د ب اور اچا تک یہ باغ ایک گرم یا شعند ہے بگو لے کی لیسٹ میں آ جائے جس سے وہ بالکل ختم ہوجائے (تم میں ہے کوئی بھی شخص یہ چیز گوار انہیں کرسکتا) اللّٰہ تعالیٰ اوامر و نواہی کی یہ نشانیاں بیان فرماتے ہیں تاکہ قرآنی مثالوں پر غور کرو، آخرے میں کا فروں کی بھی مثال ہوگی کہ وہاں بغیر کسی تہ بیر کے باقی رہ جائے گا اور نہ دنیا ہی میں پھر لوٹ کرآنے کا موقع ملے گا جیسا کہ بوڑھا بغیر تد ہیر کے رہ جاتا ہے کہ اب جوانی کی قوت وطاقت بھی واپس نہیں لاسکتا۔ موقع ملے گا جیسا کہ بوڑھا اور نہیں اس سے مدہ اور حلال چیز کو چی کرواور اپنے اموال میں ہے دی کو چی کہ اسے قبول نہ کہ یہ کیا کرو، حالاں کہ اگر ایک ردی چیز تھمیں کوئی تمہار ہے تو میں واجب کے قوض میں و بے تو تم کبھی بھی اسے قبول نہ کرو مگر یہ کہ چیثم بوشی کر جا وَاور اپنے بعض حق کو چیوڑ دو ( تو اور بات ہے ) ای طرح اللّٰہ تعالیٰ تم ہاں سے بیار اور دی چیز کو قبول نہیں فرماتے اور اللّٰہ تعالیٰ تمہار سے تو تا ہوں جیس کا روزوں نہیں فرماتے اور اللّٰہ تعالیٰ تم ہاں ساکنٹ ہیں۔

اورا یک میبھی تفسیر کی گئی ہے کہ وہ تھوڑی چیز کوقبول کرتا ہےاور تواب بہت زیادہ دیتا ہے، میہ آیت کریمہ اہل مدینہ میں سے ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

(۲۲۸) شیطان صدقه وخیرات کے وقت تنہیں مختاجی ہے ڈرا تا ہے اوراس طریقه پرز کو ق سے منع کرتا ہے اورالللہ تعالیٰ ز کو قاوخیرات کی ادائیگی پر گناہوں کی معافی ،اموال کی زیادتی اور آخرت میں ثواب کا وعدہ فرما تا ہے اورالللہ تعالیٰ بخششوں اور گناہوں کی معافی میں بہت وسعت اور فراخی والے اور تمہاری نیتوں اور تمہارے صدقات کو اچھی طرح جاننے والے ہیں۔

# شان نزول: يَا اَيُّرَهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اَنْفِقُوا ( الخ ِ )

امام حاکم" ، ترفدی"، ابن ماجہ وغیرہ نے حضرت براء ﷺ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ہم انصاریوں کے بارے میں نازل ہو فی تھی کہ ہم تھجوروں کے باغوں والے تھے ہم میں سے ہرایک شخص اپنی تھجوروں میں سے ان کی کمی زیادتی کے خطر ان کی تھی کہ وہ اس میں وینے کے لیے لایا کرتا تھا اور کچھلوگ ایسے بھی تھے کہ وہ اس قسم کے نیک کاموں میں کوئی خاص دلچیسی کا اظہار نہیں کرتے تھے چنانچہ ان میں سے کوئی شخص ایسا خوشہ لے کرآتا تھا جس میں معمولی اور

ہلکی شم کی تھجوریں لگی ہوتی تھیں اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت مبارکہ نازل فرمائی کہا ہےایمان والواپنی کمائی میں سے بہترین چیزخرچ کرو۔''

اورابوداؤدٌ،نسائی ؒ اورحاکم ؒ نے مہل بن حنیف ؒ ہے روایت کیا ہے کہ لوگ اپنے بھلوں میں ہے بُر ااورردی بھل صدقہ وخیرات کے لیے نکالا کرتے تھے،اس پریہ آیت مبار کہ نازل ہوئی کہ ' بے کارچیز کی طرف نیت مت لے جایا کروکہاس میں ہے تم خرچ کرو۔''

اورامام حاکم "نے جابر رہے ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے صدقہ فطر میں تھجوروں کا ایک صاع دینے کا حکم فر مایا تو ایک شخص ردی تھجوریں لے کرآیا، اس پرقر آن کریم کی ہے آیت نازل ہوئی یا اَیُّهَا الَّٰذِیْنَ اَمَنُوُا (النج).

اور ابن ابی حاتم "نے ابن عباس ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام کھانے کی سستی چیزیں خرید کران

کوصدقه کیا کرتے تھے اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ) (۲۲۹) اب اللّٰہ تعالیٰ اپنی بخششوں کا ذکر فرماتے ہیں :

کہ رسول اکرم ﷺ کونبوت عطافر مائی اور حکمت کی تفسیر معانی قر آن کے ساتھ بھی کی گئی ہےاور قول وفعل اور رائے کی درشگی بہت بڑی چیز ہےاورامثال قر آنی اور حکمت قر آنیہ سے نصیحت عقلمندانسان ہی حاصل کر سکتے ہیں۔

اورتم (خداکی راہ میں) جس طرح کاخرج کرویا کوئی نذر مانوخدااس
کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں (۲۷۰) ۔ اگرتم خیرات
ظاہر دوتو وہ بھی خوب ہے اور اگر پوشیدہ دواور دو بھی اہلِ حاجت کوتو
وہ خوب تر ہے ۔ اور (اس طرح کا دینا) تمہارے گناہوں کو بھی دُور کر
دے گا۔ اور خدا کو تمہارے سب کا موں کی خبر ہے (۱۲۲) ۔ (اے محمد
گیا کم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو بلکہ خدا ہی جس کو چا
ہتا ہے ہدایت بخشا ہے ۔ تو اس کا فائدہ تمہیں کو ہا ورتم جوخرج کرو
گیا خدا کی خوشنودی کے لئے کرو گے ۔ اور جو مال تم خرج کرو گے وہ
تمہیں پورا پُورا و ہے دیا جائے گا۔ اور تمہارا کی خوشصان نہیں کیا جائے
گا۔ اور تمہارا کی خوشصان نہیں کیا جائے

وَمَا اَنُفَقُتُمُ مِنَ لَفَقَةٍ اَوْ نَذَرُتُمُ مِنَ اَنُصَادِ ﴿
فَانَ اللهُ يَعْلَمُهُ ﴿ وَمَالِلظَّلِينَ مِنَ اَنُصَادِ ﴿
اِنْ ثَبْهُ وَالصَّلَ قَتِ فَيْعِمَّاهِي وَانُ تُخفُو هَا وَتُوْتُوهَا الفَقرَآءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكَفِّرُ عَنَكُمْ وَيَكَفِّرُ عَنكُمْ وَيَكَفِّرُ عَنكُمْ وَيَكَفِّرُ عَنكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ وَيَكَفِّرُ عَنكُمْ وَيَكَفِّرُ عَنكُمْ وَيَكَفِّرُ عَنكُمْ وَيَكَفِّرُ عَنكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ وَيَكُفِرُ عَنكُمْ وَيَكَفِّرُ عَنكُمْ وَيَكَفِّرُ عَنكُمْ وَيَكُمْ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَا اللهُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُونَ وَيَعْلَمُ وَلِي اللهُ وَيَعْلَمُ وَيْعُولُ وَلَكُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَاعِن خَيْلِي لِكُولُونَ وَهِمَا مُنْ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلْمُ وَاعِن خَيْلِي لَا عُلْمُ وَاعِن خَيْلِي فَعُولُونَ وَهِمَا مُنْ عَلَيْكُمُ وَاعْلَمُونَ وَعِلْمُ وَاعِن خَيْلِكُمُ وَاعْلِمُ وَاعِلَى فَعِلْمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلُونُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلُونُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلِمُ والْمُونُ وَاعْلِمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلِمُ وَاعْلُمُ وَاعِلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلِمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ والْمُواعِلُوا وَاعْلُمُ وَاعْلِمُ وَاعْلُمُ وَاعُواعُوا مِنْ فَاعْلُوا مُواعِلُمُ وَاعِلُمُ وَاعْلِمُ وَاعِلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلِ

### تفسیر سورة بقرة آیاات ( ۲۷۰ ) تا ( ۲۷۲ )

(۱۷۷) اور جوتم الله کی راہ میں خرج کرتے ہواوراطاعت خداوندی کے دائرہ میں منّت مان کراس کو پورا کرتے ہو جب کہ نبیت خالص ہوتو اللّٰہ تعالیٰ اسے تبول کرتے ہیں اوراس پرتو اب دیتے ہیں اور مشرکین سے عذاب خداوندی کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی۔

(۱۷۱) ظاہر کرکے یا چھپا کرصدقہ وخیرات کرنا ان میں سے کون ساطریقہ زیادہ اچھاہے، اب اللّٰہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں، اگرصدقہ کو اجبہ کو فلاہر کرکے ادا کروتو یہ بھی ٹھیک ہے اورا گرصد قات نفلیہ کو پوشیدہ طریقے پرمثلاً اصحاب صفہ کو دے دوتو یہ ظاہر کرنے سے بہتر ہے اور دونوں طریقے اللّٰہ کے ہاں مقبول ہیں اور تمہارے صدقات کے مطابق اللّٰہ تعالیٰ تمہارے مدقات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ مطابق اللّٰہ تعالیٰ تمہارے مدقات کو اچھی طرح جانتا ہے۔

اب الله تعالی الل كتاب اورمشركين برنفلی صدقات دغيره خرج كرنے كى اجازت دينا ہے اورسب يه ہواكه حضرت اساء بنت الى بكر رضى الله تعالی عنها يا بنت الوالنظر نے رسول الله صلى عليه وآله وسلم سے يو چھاكه يا رسول الله وقطا ! كيا جمارے ليے اپ ان قريبى رشته داروں كوجنھوں نے ابھى تك اسلام قبول نہيں كيا، صدقات دينا جائز بيں، اس برالله تعالی نے رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم برية بيت نازل فرمائی۔

(۲۷۲) آپ وظائے فیمدان کافروں کوراہ واست پرلانا واجب نہیں کہ آپ وظان نقراء اہل کتاب اور مشرکین سے (معدقہ وخیرات کوروکیس محض اس بنا پر کھمکن ہے وہ اس طرح ایمان لے آپیں) اور جوتم اینا مال خرج کرتے ہو وہ اپ قواب کے لیے کرتے ہواور تقراء مثلاً اصحاب وہ اپ تو اس کے لیے کرتے ہواور نقراء مثلاً اصحاب صفہ پر جوتم مال خرج کرتے ہواور نقراء مثلاً اصحاب صفہ پر جوتم مال خرج کررہے ہو، اس کا پورا پورا تو اب تمہیں تیا مت کے دن میں ل جائے گائے تہاری نیکوں میں کھے کی کی جائے گا اور نہ برائیوں میں کہ کی کی جائے گی اور نہ برائیوں میں کسی می کا کوئی اضافہ ہوگا۔

# شان نزول: لَيْسَ عَلَيْكَ ﴿ الْحُ ﴾

امام نسائی " حاکم ، برار ، طبرانی " وغیرہ نے حضرت ابن عباس اللہ سے سے دوایت کیا ہے کہ محابہ کرام ہے اپنے ان رشتہ داروں کو جو کہ مشرک تھے کچھ دینا اچھانہیں جانے تھے چنا نچھانموں نے رسول اللہ فی سے پوچھا کہ کیا آپ فی نظانے ان کواس کی اجازت عطافر مائی ، اس پر لئیسس عَلَیْک سے وَ آنْفُ مُ لَا فُظلَمُونَ تک آیت کریمازل ہوئی ادر ابن ابی حاتم " نے حضرت ابن عباس علاسے دوایت کیا ہے کہ رسول اللہ فی اس بات کا تھم دیتے تھے کہ صرف مسلمانوں بی کو دیا جائے ، اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی اللہ معرف مرف مسلمانوں بی کو دیا جائے ، اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )

لِلْفُقُرُآءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِينُهُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضُ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفِّفُ تَغِرِ فَهُمُ بِسِينَهُ لِهُمُ \* لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا أَوْمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهُ بِهِ عَلِيُمْ ﴿ أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمُ عُ اللَّهِ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَا نِيَةً فَلَهُمْ أَجُرُهُمُ عِنْدَرَبِهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 🖟 أَيُّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوالَا يَقُوْمُونَ إِلَّاكُمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطِنُ مِنَ الْمَشِ وَلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالْوُ ٓ إِنَّمَا الْبَيْعُ إِنَّ مِثْلُ الرِّبُواْ وَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرِّمَ الرِّبُواْ فَكَ جَاءَهُ مَوْعِظُةٌ مِنْ رَّبِهِ فَأَنْتُكِي فَلَهُ مَاسَلُفٌ وَأَمُرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَاٰدَ فَأُولِلْكَ أَصْحُبُ النَّالِ عَمْرِ فِيْهَا خَلِدُ وَنَ<sup>مَّ</sup> يَهُ حَقَّ اللَّهُ الرِّبُوا وَيُرُّفِي الصَّدَ قُتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ ٱثِيْمِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّيْحَتِ وَأَقَامُوا الصَّالُوةَ وَاٰتَوُاالَّا كُوةَ لَهُمُ اَجُرُهُمْ عِنْدَرَ بِيلِمُ وَلَاحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ ۅؘۮؘڒۏٳڡٵؘؠؘقؚؽڡؚڹٳڗؠؖۅٳڹ۫ػؙؽؙؿؙۄ۫ڡٞٷٛڡؚڹؽ<sub>ؙ</sub>ڹ؞ؘٷؚڶ؈ٚڷ<sub>ۿ</sub> تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرُبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُبُدُّمُ فَكُكُمْ رُءُوسُ الْمُوَالِكُمْ َ لَا تَظْلِبُونَ وَلَا تُظْلَبُونَ \*

(اور ہاںتم جوخرچ کرد گےتو ) اُن حاجت مندوں کے لئے جو خدا کی راہ میں زے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے ک طافت نہیں رکھتے (اور مانگئے ہے عارر کھتے ہیں ) یہاں تک کہ نہ ما نَكُنے كى وجه سے ناوا قف شخص أ نكونى خيال كرتا ہے۔اورتم قيانے ے ان کوصاف بیجان لو ( کہ جا جت مند ہیں اور شرم کے سبب الوگوں ہے مُنہ پھوڑ کراور ) لیٹ کرنہیں ما نگ سکتے اورتم جو مال خرج کرو گے کچھ شک نہیں کہ خدا اُس کوجانتا ہے ( ۲۷۳ )۔ جو لوگ اینا مال را ت اوبه دن اور پوشیده اور طاهر ( راهِ خدا میں ) خرج کرتے رہتے ہیں اُن کاصلہ پر ور دگار کے پاس ہے۔اور اُن کو ( قیا مت کے دن ) نہ کسی طرح کا خوف ہو گا اور نہ غم (۴۷۴)۔ جولوگ نبو د کھاتے ہیں وہ ( قبروں ہے) اس طرح ( حواس باختہ ) اُنھیں گے جیسے کسی کو بنن نے لیٹ کر دیوا نہ بنا دیا ہو۔ بیاس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیجنا بھی تو ( نفع کے لحاظ ہے)ویہا ہی ہے جیسے مُو د (لیماً) حالانکہ سودے کو خدانے حلال کیا ہے اور مُو د کو حرام ۔ تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پیچی اور وہ (مُود لینے ہے) باز آگیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا ۔ اور( قیامت میں ) اُس کامعاملہ خدا کے سیر د۔اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں (جلتے)رہیں گے (۵۷۷) خدا ئو د کو نابود (لیعنی بے برکت ) کرتا اور خیرات ( کی برکت ) کو برد ھاتا ہے اور خداکسی ناشکرے گنبگار کو دوست نہیں ر کھتا (۲۷۱)۔جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز بڑھتے اورز کو ۃ ویتے رہے ان کوان کے کاموں کاصِلہ خدا کے

ہاں ملے گااور (قیامت کے دن) اُن کونہ کچھ خوف ہو گااور نہ وہ غمنا کے ہوئے (۲۷۷) مؤمنو! خداہے ڈرواورا گرایمان رکھتے ہوتو جتنا سُو د ہاتی رہ گیا ہے اُس کو چھوڑ دو (۲۷۸)۔اگر ایسا نہ کرو گے تو خبر دار ہو جاؤ ( کہتم) خدا اور رسول ہے جنگ کرنے کے لئے (تیار ہوتے ہو)اورا گرتو ہے کرلوگے (اور سُود چھوڑ دوگے) تو تم کواپنی اصلی قم لینے کاحق ہے جس میں نیاؤروں کا نقصان اور نیتمہارانقصان (۲۷۹)

### تفسير سورة بقرة آيات ( ۲۷۳ ) تا ( ۲۷۹ )

(۲۷۳) اورصد قات کے قیقی مستحق تو صرف وہ حضرات ہیں جنھوں نے اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیےا پنے کورسول

اوراصحابِ صُفّه پرجو مال بھی تم خرج کرو،اللّه تعالیٰ کواس مال اورتمهاری نیتوں کی اچھی طرح خبرہے۔ (۳۷۳) جوحضرات پوشیدہ اورد کھا کرصدقہ وخیرات کرتے ہیں، جنت میں ان کواس کا ثو اب ملے گا اورانھیں نہ خو ن ہوگا اور نہ نم ، بیآ یت حضرت علٰی بن ابی طالب ﷺ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

# شان نزول: اَلَّذِيْنَ يُنُفِقُونَ اَمُوَالَهُمُ ( الخ )

طبرانی" اورابن ابی حاتم" نے بذر بعد یزید،عبداللّه ،رسول اللّه ﷺ سے روایت کی ہے، کہ بیآیت کریمہ (جہاد کے لیے) گھوڑے رکھنے والوں کے متعلق نازل ہوئی ہے، یزید اور عبداللّه دونوں رادی مجبول ہیں اور عبدالرزاق" اورابن جرير"، ابن ابي حاتم" اورطبراني" نے سندضعیف کے ساتھ حصرت ابن عباس دی ہے ۔ روایت کیا ہے کہ بیآیت حضرت علیٰ کے متعلق نازل ہوئی ہےان کے پاس جار درہم تھے، انھوں نے اس میں ہے ایک رات َ و اورایک دن کے وقت اورایک پوشیدہ طور پراورایک ظاہر کرے اللہ کی راہ میں خرچ کیے تھے اور ابن منذرؓ نے ابن میتب سے روایت کیا ہے کہ بیآیت کریمہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ اور حضرت عثان بن عفان ﷺ کے متعلٰق نازل ہوئی ہے،ان حضرات نے سامان جہاد فراہم کیا تھا۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ) (۲۷۰٬۲۷۵) اب اللّه تعالیٰ سودخوروں کا انجام کاربیان فرماتے ہیں کہ بیلوگ قیامت میں اپنی قبروں ہے اس طرح اٹھیں سے جبیبا کہ دنیا میں شیطان کسی کوجنون ہے خبطی اور دیوانہ بنادے، آخرت میں بیے بطی بن اور دیوائلی سود خور کی علامت اورنشانی ہوگی اور بیرعذاب اس وجہ ہے ہوگا کہ ان لوگوں نے سود کوحلال سیجھنے کے لیے بیہ جواز تراش لیا ہے کہ جب کسی چیز کواُ وھارفر وخت کیا جائے اور پھراس کی قیمت بوری ہوجائے تو قرض میں اورا ضافہ کر کے مدت بڑھادینا ای طرح حلال ہے جیسا کہ ی چیز کے پہلی مرتبہ نقذ فروخت کرنے پر نفع لیہ ّ جائز اور حلال ہے اللّٰہ تعالیٰ نے تحسی چیز کے فروخت کرتے وفت بہلی مرتبہ نفع لینا حلال قرار دیا ہے اور بعد میں ادھار کی مدت بڑھانے پراس نفع کو حرام قرار دیا ہے لہٰذا جس شخص کوسود کے بارے میں اس کے پروردگار سے ممانعت پینجی اوراس نے اس غلط کام سے توبر کرنی تو حرمت سودے بہلے جو پچھاس نے کیا تھااس پراب ظاہرا کوئی پکڑنہیں اوراسکی میتوبہ بقیہ زندگی کے حسہ میں اللّٰہ تعالیٰ کے حوالہ ہے۔ جا ہے عذاب ہے محفوط رکھے اور جا ہے ذکیل ورسوا کرے اور جواس کی حرمت *س کر پھر* تبھی سود کا طریقہ اختیار کرے تو وہ جہنم میں بمیشہ رہے گا جب تک کہ اللّٰہ تعالیٰ اس کو ( اگر وہ سود کوحلال نہ جھتا ہو ) اس

ے نجات دے اللّٰہ تعالیٰ دنیا وآخرت میں سود کومٹاتے اور صدقات واجبہاور نفلیہ کو جب کہ وہ غالصتاً اللّٰہ تعالیٰ کے لیے ہوں قبول فرماتے ہیں۔

اوراللّٰہ تعالیٰ ہرایک کافراورسود کی حرمت کاا نکار کرنے والےاورسود کھا کراس کے گناہ میں گرفتار ہونے والے کو پسندنہیں کرتے۔

(۲۷۷) جوحفزات اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسولوں اوراس کی کتابوں اورسود کے حرام ہونے پرایمان لائے اوران پر جواللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ،ان کوخو بی کے ساتھ اداکرتے اورسود کو قطعی طور پر چھوڑتے ہیں اور پانچوں نمازوں کو پورے اہتمام کے ساتھ اداکرتے اور اپنے مالوں کی زکو ہ دیتے ہیں تو ان کو اس کا نثو اب جنت میں ملے گا اور جب موت کو ذکے اور دوزخ کو بھر دیا جائے گا ،الیسے خت وقت میں ان پرکوئی خوف و ہرائ نہیں ہوگا۔

(۲۷۸) ثقیف اورمسعود، حبیب عبدیالیل اور ربیعہ سود کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرواور بن مخزوم پرتمہارے سودی کاروبار میں سے جو کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اگرتم سود کی حرمت پرایمان رکھتے ہوا در اگراس سود کو نہیں جھوڑ ہے تو آخرت میں اللّٰہ کی جانب دوزخ کے عذاب کے لیے اور دنیا میں رسول اکرم ﷺ سے تلوار کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہوجاؤ۔

# شان نزول: يَااَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ( الخ )

ابویعلی " نے اپنی مند میں اور ابن مندہؓ نے کلبی کے طریق سے بواسطہ ابوصالح حضرت ابن عباس ؓ ہے روایت نقل کی ہے ، فرماتے ہیں ہمیں میہ بات پینچی ہے کہ میہ آیت قبیلہ ثقیف میں سے بنی عمرو بن عوف اور بنی مغیرہ کے بارے میں اتری ہے۔

بی مغیرہ تقیف کوسود پر مال دیا کرتے تھے، جب اللّٰہ تعالیٰ نے اپ رسول کے ذریعے مکہ کرمہ فتح کردیا اور اس دن تمام سودی کاروباروں کا خاتمہ کردیا گیا تو بنی عمرواور بنی مغیرہ عتاب بن اسید کے پاس آئے بنی مغیرہ نے آکر کہا کہ اس سود کی وجہ ہے ہم تمام لوگوں ہے بدتر ہو گئے اور ہمار ے علاوہ اورلوگوں نے سود کا خاتمہ کردیا تو بنی عمرو بولے کہ آپس میں ہم اس شرط پر سلح کرلیں کہ ہمارے لیے ہمارا سود ہے، ان کی بیہ بات عماب بن اسید کے رسول اللّٰہ کھی کی خدمت میں لکھ کرروانہ کی تو اس پر بیآ بیت اور اس ہے بعدوالی آبیت نازل ہوئی اور ابن جریر نے عکر مہ کے سے بیدوالی آبیت نازل ہوئی اور ابن جریر نے عکر مہ کے سے بیدوالی آبیت نازل ہوئی اور بنوعمبر کے متعلق اتری روایت نقل کی ہے کہ بیآ بیت قبیلہ ثقیف میں ہے مسعود صبیب رہیعہ اور عبدیا لیل ، بنوعمر اور بنوعمبر کے متعلق اتری ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

(۱۷۷) اوراگرسود ہے تو بہ کرتے ہوتو بن مخز وم کی طرف تمہارا جواصل مال سود کے علاوہ ہے وہ ل جائے گا اور جب کوئی شخص سودی زیادتی کا مطالبہ نہ کرنے تو اس پر کوئی ظلم نہیں اور جس وقت تم اصل مال دے دو گے تو تم پر بھی کوئی شخص ظلم نہیں کرے گا اور یہ بھی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ دنتم کسی کے قرض میں کمی کر واور نہ تمہارے قرضوں میں کمی کی جائے گی۔

اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہوتو (أے) کشائش ( کے حاصِل ہونے ) تک مہلت( دو )اوراگر ( زرقرض ) بخش ہی دوتو وہ تمہارے لئے زیادہ اچھا ہے بشرطیکہ مجھو (۲۸۰)۔اورأس دن ہے ڈرو جب کہتم خدا کےحضور میں کو ٹ کر جاؤ ھے اور ہر مختص ا ہے اعمال کا بورا بولہ پائے گا اور کسی کو کچھے نقصان نہ ہوگا ( ا ۲۸۱) \_مومنو! جب تم آپس میں کسی میعا دمعین کے لئے قرض کا معاملہ کرنے لگوتو اُس کولکھ لیا کرو۔اور لکھنے والاتم میں ( کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ )انصاف ہے لکھے نیز لکھنے والاَ جیسا خدانے أے سکھایا ہے لکھنے ہے انکار بھی نہ کرے اور دستاو ہز لکھ دے ۔ اور جو شخص قرض لے وہی ( دستاویز )مضمون بول کرلکھوائے اور خداے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے اور زیقرض میں ہے کچھ کم نه لکھوا ئے اور اگر قرض لینے والا بے عقل ماضعیف ہو مامضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہوتو جو اُس کا ولی ہووہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوا ہے اور اپنے میں سے دو مُر دوں کو (ایسے معا ملے کے ) گواہ کرلیا کرو۔اورا گردوم دنہ ہوں توایک مر داوردوعور تیں جن کوتم گواہ پیندکرو ( کانی ہیں ) کہاگران میں ہے ایک تھول جائے گی تو ذوسری آہے یاد دلا دے گی۔ اور جب گواہ (محواہی کے لئے ) طلب کئے جائیں تو انکار نہ کریں۔اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس ( کی دستاویز ) کے لکھنے لکھانے میں کا ہلی نہ کر ناب بات خدا کے نز دیک نہایت قرین انصاف ہے اور شہادت کے لئے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے اِس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں یڑ ہے گا۔ ہاں اگر سودا دست بدست ہو جوتم

وَإِنْ كَأِنَ ذُوْعُسُرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةٌ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُهُ إِنْ كُنْتُهُ تَعْلَنُوْنَ ﴿ وَاتَّقَوُا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ عُ إِلَى اللَّهِ ۚ ثُمَّ تُوكِى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كُسَبَتْ وَهُمُ لِا يُظْلَنُونَ ۗ يَأْيُهُا الَّذِيْنَ امَنْوْآ اِذَاتَكَ ايَنْتُمُ بِدَيْنِ إِلَّى اَجَلِ مُسَمَّى <u>ۼؘٲڬؿؙۅ۫ٷڶؽڬؿڂڹؽؘڶڴۿڰٳؾٮؚٛؠٳڶۼڶڸٷڒۑٳٝؼڰٳؾ</u>ڹ اَنْ يَكْتُبُ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيْتُقِ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ تَثَيْثًا ۚ فِأَنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهَا أَوْضَعِيْفًا أَوْلَا يَشْتَطِيْعُ أَنْ يُبِلَّ هُوَ فَلَيْمُلِكُ وَلِيُّهُ بِالْعَدُلِ وَاسْتَشْهِدُ وْاشْهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمُ ۚ وَانْ لَهُ يَكُونَارَجُكَيْنِ فَرَجُلٌ وَّا مُرَاتُنِ مِمَّنُ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَرَآءِ أَنْ تَضِلَّ إِخَالِهُمَا فَتُنَّ كُرَ إِخَالِهُمَا الْأَخْرِي وَلَا يَأْبُ الشُّهِكَ آءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتَهُوْ آ اَنْ تَكْتُبُونُ صَغِيْرًا الْوَكِبِيْرًا إلَّى أَجَلِهِ ذَٰلِكُمُ الْفَسَطَعِنُدَ اللَّهِ وَأَقُومُ لِلشُّهَادَةِ وَاذْنِي أَلَّا تَرْتَابُوْآ اِلْاَ أَنْ تُكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً ثُنِ يُرُونَهَا بَيُنَّكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ خُنَاحٌ ٱلَّا تَّكُنُّتُهُوُّهُمَا وَٱشْهِدُ وَآلِوْا تَهَا يَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَاّرُ كَاتِبٌ وَالرَّشَهِيْدُ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيْمٌ ﴿

آ پس میں لیتے دیتے ہوتو اگر (ایسے معاملے کی) دستاویز نہ تکھوتو تم پر بچھ گناہ نہیں ۔اور جب خرید وفر دخت کیا کروتو بھی گواہ کرلیا کرو۔ اور کا تب دستاویز اور گواہ (معاملہ کرنے والوں کا) کسی طرح کا نقصان نہ کریں ۔اگرتم (لوگ) ایسا کروتویہ تمہارے لئے گناہ کی بات ہے۔اور خداہے ڈرو (اور دیکھوکہ) وہ تم کو (کیسی مفیدیا تمیں ) سکھا تا ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے (۲۸۲)

### تفسير سورة بقرة آيات ( ٢٨٠ ) تا ( ٢٨٢ )

(۲۸۰) اوراگر بی مخزوم تنگی کی وجہ ہے (مقررہ مدت پر )تمہارے قرضے ندادا کر عمیں تو آسود گی تک ان کومہلت دے دواوراگراینے اصل کو بالکل ہی معاف کر دوتو بیہ بات بہتر ہے ،اگرتم اس کے تواب کو جانتے ہو۔

(۲۸۱) اوراس دن کےعذاب سے ڈروجس دن ہرایک نیک و بدکواس کی نیکی اور برائی کا پورا پورابدلہ سلے گا نہان کی نیکیوں میں ہے کسی قتم کی کمی کی جائے گی اور نہان کی برائیوں میں کوئی اضافیہ کیا جائے گا۔

(۲۸۲) اب اللّٰہ تعالیٰ ادھار کے معاملات کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں ،اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسول پرایمان رکھنے والو! جب وفت مقرر کے لیے قرض کا معاملہ کروتو قرض داراور قرض ویے والے کے بیج میں جومعاملہ ہوا ہے اسے انصاف کے ساتھ کا غذیر لکھ لیا کرواور لکھنے والا جسیا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس کوسکھایا ہے وہ ان دونوں کے درمیان لکھنے سے انکار نَہ ہے۔

اور وہ بغیر کسی قتم کی زیادتی اور کمی کے اس دستاویز کو لکھے اور کا تب کو وہ شخص بتلا دے جس پر قرض ہے اور قرض داراللہ تعالیٰ ہے ڈرے اور قرض کی رقم لکھواتے وقت اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرے اورا گرض دارلکھوانے کے معاملہ میں جاہل ہے یا کا تب کولکھوانے ہے عاجز ہے یا اچھی طرح اس چیز کونہیں لکھواسکتا تو پھر قرض دینے والا بغیر کسی زیادتی کے ٹھیک ٹھیک لکھوادے۔

اوراپنے ان حقوق کے اجرا، کے لیے دوآ زادمسلمان بیندیدہ لوگوں کو گواہ بھی کرلیا کرواورا گرمرد نہ ہوں تو پندیدہ اور معتبر عورتوں میں سے ایک مرداور دوعورتوں کو گواہ کرلیا کروکیوں کہ ان دونوں عورتوں میں اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری بھو لنے والی کو یہ شہادت یا دولا دے اور گواہوں کو جب حاکموں کے باس بلایا جائے تو وہ بھی انکار نہ کیا کریں۔ (بعنی جانے ہے انکار نہ کریں بلکہ گواہی کے لیے حاضر ہوں)

اورتم اس قرض کا معاملہ لکھنے میں خواہ جھوٹا ہو یا بڑا اکتاب کا شکار نہ ہوا کرواور بیقرض کی دستاویز لکھنے کا معاملہ اللّٰہ تعالیٰ کے نز دیک عدل وانصاف کوزیادہ قائم رکھنے والا اور شہادت کوزیادہ واضح کرنے والا ہے جب کہ شاہد شہادت کو بھول جائے۔

اورتمہارے لیے یہ چیز زیادہ لازم ہے کہتم قرض کے معاملہ میں اوراس کی مدت میں شک میں نہ ہڑو۔ ہاں اگر کوئی سودا فوراً دست بدست ہوتو اس کے نہ لکھنے میں کوئی مضا کھتے ہیں اورا گراس میں مدت مقرر کروتو گواہ کرلیا کرو کا تب کو کتابت پر اور گواہ کو گواہی پر مت تنگ کرواور اگر تکلیف پہنچاؤ گے تو تمہیں گناہ ہوگا، لہذا اس تکلیف پہنچانے سے ہماری مغفرت فرما ہے جیسا کہ قارون کوز مین میں دھنسایا گیااورسنگسار کرد سے سے بھی ہم پر رحم فرمائے جیسا کہ حضرت لوط الطّنِیون کی قوم کو پھروں سے سنگسار کیا گیا، جب انھوں نے بیدعا کی تو اللّٰہ تعالیٰ نے دل کی غیراختیاری با توں اور بھول چوک سے مواخذہ کواٹھالیا اور سنگسار کردینے سے بھی ان کواوران کی پیروی کرنے والوں کو محفوظ رکھا۔

اوراگرتم سفر پر جواور (دستاویز) لکھنے والا ندبل سکے تو (کوئی چیز)
رئین با قبضہ رکھ کر (قرض لے لو) اوراگرکوئی کی کوا بین سمجھے ( یعنی
رئین کے بغیر قرض دے دے ) تو امانت دار کو چا ہیے کہ صاحب
امانت کی امانت ادا کردے اور خدا سے جو اُس کا پر ور دگار ہے
دُرے۔اور (دیکھنا) شہادت کومت چھپانا۔ جواس کو چھپائے گاوہ
دل کا گنہگار ہوگا۔اور خدا تمہارے سب کا موں سے واقف ہے
دل کا گنہگار ہوگا۔اور خدا تمہارے سب کا موں سے واقف ہے
عن کا ہے تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو خدا
تی کا ہے تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو خدا
اور جے چا ہے عذاب دے۔اور خدا ہر چیز پر قادر ہے (۲۸۴)۔
رسول (خدا) اُس کتاب پر جو اُن کے پر وردگار کی طرف سے اُن
رسول (خدا) اُس کتاب پر جو اُن کے پر وردگار کی طرف سے اُن

پرنازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور مومن بھی۔سب خدا پراوراُس کے فرشتوں پراوراُسکی کتابوں پراوراُس کے پیغیبروں پرایمان رکھتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ) ہم اُس کے پیغیبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اوروہ (خدا سے) عرض کرتے ہیں کہ ہم نے (تیراعکم) سُنا اور قبول کیا۔اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف کوٹ کرجانا ہے (۲۸۵)

### تفسير سورة بقرة آيا ت ( ۲۸۳ ) تا ( ۲۸۵ )

(۲۸۳) اوراً گرسفر کی حالت میں لکھنے وغیرہ کی کوئی چیز نہ ہوتو اس میں قرض دینے والا اپنے قرض کے عوض قرض دار کے سے کوئی چیز اپنے پاس رہن رکھ لے، اور اگر بغیر رہن رکھے ہوئے اطمینان کی وجہ سے قرض دے دیا تو قر ضدار کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھی کا پورا بوراحق ادا کرے، اور قرض کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور فیصلہ کرنے والوں کے سیا منے شہادت کونہ چھپاؤ، جواس کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ شہادت کے چھپانے اور اس کے بیان کردینے کوخوب جانتے ہیں۔

(۲۸۴) تمام مخلوقات اورتمام چیزی الله تعالی بی بین، اپنے بندوں کوجو چا بہتا ہے تھم دیتا ہے، اور اگرتم اپنے دلوں کی باتوں کو ظاہر کرو، بیظ بورے پہلے وسوسہ کے بعد کا درجہ ہے یا اس کو چھپاؤ تہمیں ان سب کا بدلہ دیا جائے گا، ای طرح یاد کے بعد مجدولتا اور درستگی کے بعد ظلمی کر جانا، اور جہاد کے بعد زیردسی کرنا جوان تمام گنا ہوں سے توبہ کرے اسے بخشش دیں گے اور جو تو بہ نہ کر بے تو اسے الله تعالی سزادیں گے۔ اور الله تعالی بخشش اور عذاب دونوں پر تا ور بین بہت پر بیثانی اور بے ہراسی ہوئی، جب آپ کو بین، جب بیا، جب بیا بین بہت پر بیثانی اور بے ہراسی ہوئی، جب آپ کو معراج ہوئی، تو آپ ویک الله تعالی نے اللہ تعالی نے تعالی نے تعالی نے اللہ

# شان نزول: وَإِنْ تُبْدُوامَافِی ٱلْفُسِکُمُ ﴿ الْحُ ﴾

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت تقل کی ہے کہ جب بیآ یت ( یعنی اگرتم نے اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کرویا اسے پوشیدہ رکھوسب پر مواخذہ ہوگا) نازل ہوئی۔ تو صحابہ کرام ﷺ کے لیے یہ چزیخت جرانی اور پریشانی کا باعث ہوگی۔ چنا نچہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کھنٹوں کے بل کر گئے اور عرض کیا آپ ﷺ پریہ آیت نازل ہوئی ہے اور بم اس حکم کی کبال طاقت رکھتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم ای طرح کہنا چا ہے ہوجیسا کہ یہود ونصار کی نے تم معانی کے طاب کہ ہم نے سنا اور نافر مانی کی ، بلکہ یہ کہوہم نے سنا اور اطاعت کی پروردگار ہم آپ سے اپنے گنا ہوں کی معانی کے طلب کہ اور آپ بھی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے، چنا نچہ جب صحابہ کرام ﷺ نے یہ جملہ دہرایا ، اور اس سے معانی کے طلب کا رہی ہو جن تعالی نے اس کے بعد اَمنی الرائم شول یہ آپ سے نازل فرمائی ، جب اس پر سب نے گوائی ان کی زبا نعی تر ہوگئیں، تو حق تعالی نے اس کے بعد اَمنی الرائم شول یہ آپ سے نازل فرمائی ، جب اس پر سب نے گوائی ان کی زبا نعی تر ہوگئیں اور آپ بھی اللہ تعالی ہوائی ہوائی ہوائی انسان کواس کی طاقت کے بقدر مکلف بنا تا ہے ، نیزامام سلم وغیرہ نے این عباس سے اس طرح روایت کیا ہے۔ انسان کواس کی طاقت کے بقدر مکلف بنا تا ہے ، نیزامام سلم وغیرہ نے این عباس سے اس بلز ول از علامہ سیوطی انسان کواس کی طاقت کے بقدر مکلف بنا تا ہے ، نیزامام سلم وغیرہ نے ابن عباس سے النز ول از علامہ سیوطی انسان کواس کی طاقت کے بقدر مکلف بنا تا ہے ، نیزامام سلم وغیرہ نے ابن عباس سے النز ول از علامہ سیوطی انسان کواس کی طاقت کے بقدر مکلف بنا تا ہے ، نیزامام سلم کے بھرہ نے اس کے اس کے اس کے بعدر مکلف بنا تا ہے ، نیزامام سلم کو بھرہ نے این عباس سے اس کو انسان کواس کی طاقت کے بھرہ کو ان کا میاب کی اس کے بعدر مکلف بنا تا ہے ، نیزامام سلم کو بھرہ نے این عباس سے اس کی اس کے بعدر مکلف بنا تا ہے ، نیزامام سلم کو بھرہ نے این عباس سے اس کے دور کے بعدر مکلف بنا تا ہے ، نیزامام سلم کو بھرہ کے اس کی میں کو انسان کی اس کی بنا تا ہو کے بعدر کو بھر کے بعدر کو بھر کے بھر کی بھر کے بھر کے بعدر کی بھر کی بھر کے بھر کی بھر کے بھر کی بھر کی بھر کے بھر کی بھر کی بھر کے بھر کے بھر کے بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کے بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کے بھر کی بھر کی

(۲۸۵) رسول اکرم فی قرآن کریم اوراس کے معانی کو بیان کرنے میں سے اور دیانت وار بیں۔رسول اکرم فی اللہ تعالیٰ کی زبانی فرماتے ہیں کہ اور سلمانوں میں سے ہرایک ان تمام باتوں کا عقیدہ رکھتا ہے، اور سلمان اس بات کے قائل ہیں کہ ہم رسولوں میں سے کسی بھی رسول کا انکار نہیں کرتے اور نیز ہم اللہ کے حکم کو سنتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر رسول اکرم فی نے فرمایا، کہ اے ہمارے پرودگار ہم حدیث نفس (ول کی غلط باتوں) سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور ہم نے مرنے کے بعد آپ ہی کی طرف لوٹ کرآتا ہے۔



## لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

وُسْعَهَا لَهَامَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا الْكُتُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا الْكُتُسَبَتُ وَبَنَا لَا تُوَاخِذُ نَا إِنْ نَسِينَا آوُا خُطَانُا رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلُ عَلَيْنَا إِضْرًا كَمَا حَمَلَتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رُبَّنَا وَلَا تُحْمِلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُلُنَا ﴿ وَالْحَمْنَا مَا الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ۚ هَا لَكُ مَوْلِدَنَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ۚ فَالْمَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ۚ فَالْمَا فَا نُصُونُ اللَّهِ وَاعْفُ عَنَا مَا الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ۚ فَالْمَا فَا فَا مُولِي اللَّهُ وَمِ الْكَفِرِيْنَ ۚ فَالْمَا فَا فَعَلْمَ الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ۚ فَا لَهُ اللَّهُ وَمِ الْكَفِرِيْنَ ۚ فَا لَا مِنْ اللَّهُ وَالْمَا فَا فَا مُولِي اللَّهُ وَمِ الْكَفِرِيْنَ فَا اللَّهُ وَالْمَا فَا فَا مُولِي اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَا فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

خداکی خفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نیس دیتا ایتھے کام کرے گاتو اس کو ان کا فائدہ ملے گائر ہے کرے گاتو اُسے اُن کا نقصان پہنچے گا۔ اے بروردگارا گرہم ہے کھول یا چوک ہوگئی ہوتو ہم سے مواخذہ نہ کیہ جیو ۔ اے بروردگار ہم پرایہ ابو جھ نڈالیوجیہ اتو نے ہم سے پہلے لوگوں پرڈالا تھا۔ اے بروردگار جتنا بو جھ اُٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اُنتا ہمارے سر پرندرکھیو۔ اور (اے بروردگار) ہمارے گنا ہوں سے در گذر کر۔ اور ہمیں بخش دے اور ہم پررتم فرما۔ تو ہی ہماراما لک ہے اور ہم گذر کر۔ اور ہمیں بخش دے اور ہم پرتم فرما۔ تو ہی ہماراما لک ہے اور ہم کوکا فروں پرغالب فرما (۲۸۲)

## تفسير سورة بقرة آيت ( ٢٨٦ )

(۲۸۲) اللہ تعالیٰ احکامِ شرعیہ کا طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتے ہیں۔ اس کا نیکوں پر ثواب ہے مثلاً حدیث نفس، بھول اور غلطی اور مجور کرنے کر ترک کرنے پر ثواب ہے، اور برائیوں مثلاً حدیث نفس نسیان اور زبروہ تی پر عذاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دعا کے طریقہ کی تعلیم و بتا ہے، کہ اس طریقہ کے ساتھ بارگا والہٰ ہیں دعا کرنی چاہیے، تاکہ حدیث نفس (دل کی غلط با تیں) بھول اور غلطی بیتمام چیزیں معاف ہوجا کیں کہ یوں کہوا ہے ہمارے پالنے والے ہم پر ایسا کوئی شاق تھم نہ نازل کیجے، کہ جس کے چھوڑ دینے سے ہم پر پاکیزہ اور حلال چیزوں کو حرام کر دیا جائے، جسیا کہ بنی اسرائیل کے عہد تو ڑنے پر تو نے ان پر اونٹ، گائے، بکریوں کے گوشت اور دیگر پاک چیزوں کو حرام کر دیا حرام کر دیا تھا، اور ریبھی درخواست ہے کہ ہم پر کوئی ایسا ہو جھ نہ ڈالیے جس میں ہمیں کی تھم کی راحت اور نفع نہ ہو ہم سے معاف اور درگز رفر ما ہے، آپ بی ہمارے کارسازیں۔

اور یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ ہمیں مسنے کے عذاب سے بچاہئے جیسا کہ حضرت عیسی النظیمی کی قوم کوسنے کیا گیا،اور زمین میں دھنسایا گیا،اور سنگسار کر دینے ہے بھی زمین میں دھنسایا گیا،اور سنگسار کر دینے ہے بھی ہم پر حم فرمائے، جیسا کہ حضرت لوط النظیمی کی قوم کو پھروں کے ذریعہ سنگسار کیا گیا، جب انہوں بیدعا کی تو اللہ تعالی نے دل کی غیراختیاری باتوں اور بھول جوک سے مواخذہ کو اٹھالیا اور حسف ، سنے اور سنگسار کر دینے ہے بھی ان کو اور ان کے فقت قدم پر چلنے والوں کو محفوظ فرما دیا۔

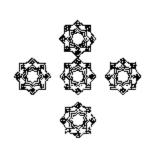

#### ڡ ڛٛڮڒؖٳڶۼڽڒڹ؉ڹؠؙؿ؆ڿڮڶؿٵؽؠۣۊٙۼڣٳ۫ڿٷڰؙؽٵ

شروع خدا کانام لے کرجوبر امہریان نہایت رحم والا ہے السم، (۱) خدا (جومعبود برق ہے) اُس کے سواکوئی عبادت کے لاکن نہیں زندہ ہمیشہ رہنے والا (۲)۔ اُس نے (اے محمد اللہ اُک نہیں زندہ ہمیشہ رہنے والا (۲)۔ اُس نے (اے محمد اللہ اُک کہ وہی کہ اس نے اور اُسی کے کتاب نازل کی جو پہلی (آسانی) کتابوں کی تقید بی کرتی ہے اور اُسی نے تورات اور انجیل نازل کی (۳)۔ (یعنی) لوگوں کی ہدایت کے لئے پہلے (تورات اور انجیل اُ تاری) اور (پھر قرآن جو تو والا (ہے) نازل کیا۔ جولوگ خدا کی آتیوں سے انکار کرتے ہیں اُن کو تحت عذاب ہوگا۔ اور خدا زبر وست (اور) بدلہ لینے والا ہے (۴)۔ خدا (ایسا خبر وابھیرے کہ)

کوئی چیزاُس سے پوشیدہ نہیں نہز مین میں نہ آسان میں (۵)۔ وہی توہے جو (مال کے ) بیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا تا ہے۔اُس عالب تھمت والے کے بیواکوئی عباوت کے لائق نہیں (۲)

## تفسيرسورة ال عهران آيات (١) تا (٦)

یہ بوری سورت مدنی ہے ،اس میں دوسوآ بیتی اور تمن ہرار چارسوساٹھ کلمات اور جودہ ہزار پانچ سوپجیس حروف

(٣) اور (رب کریم) زندہ جاوید ہیں، تمام چیزوں کے سنجالنے والے ہیں، (٣) وہ معبود کرحق جس نے جریل اہین کے ذریعہ ایسی کتاب نازل فرمائی جوحق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی اور توحید کی تقدیق کرنے والی ہے، (بیتوحید خالص) جواس سے پہلے آسانی کتابوں میں بیان ہو چی ہے اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے رسول اکرم بھٹا اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے ای طرح بنی اسرائیل کو گراہی سے راہِ راست پر لانے کے لیے حضرت مولی علیہ السلام پر توریت اور حضرت میں علیہ السلام پر توریت اور حضرت میں علیہ السلام پر توریت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل فرمایا اور رسول اکرم بھٹا پر حلال وحرام کو بیان کردینے والی کتاب قرآن کریم نازل فرمائی۔

اور وفد نجران جورسول اکرم ﷺ اور قر آن کریم کا انکار کرتا ہے، ان کے لیے دنیا وآخرت میں بخت سزا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ عذاب دینے اور گرفت کرنے پر قاور ہے۔

شان نزول: نَزُلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ ( الْخِ )

ابن ابی حاتم" نے رہے" ہے روایت کیا ہے کہ عیسا کی رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں آئے اور حضرت عیسی النظیما کے

بارے، میں جھٹڑنے لگے،اس پراللہ تعالیٰ المہ۔ اَللّٰہُ لَا اِللهٔ سے تقریباً اسّی آیات نازل فرمائیں۔ اورابن اسحاق"محمہ بن بہل بن ابی امامہ ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ وفد نجران نے رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں

اورابن اسحال محمد بن بن اب امامہ سے روایت کر ہے ہیں کہ وقد جران کے رسول اگرم بھی خدمت میں آگر حضرت میسی النظامی کے بارہ میں گفتگوشروع کی تو ان کے بارے میں سورہ آل عمران کی ابتدائی تقریباً استی آیات نازل ہو کئیں ،اوراس روایت کوامام بیہجی "نے دلائل میں بھی روایت کیا ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطی )

(۵) الله تعالیٰ ہے وفد بن نجران اور اس طرح فرشتوں کی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔

(۲) وہ ایسی ذات ہے کہ جس طرح جا ہتا ہے کوتاہ قد ، دراز قد خوبصورت یا بدصورت نیک یا بدلڑ کا یالڑ کی بناتا ہے ،اس مصورِ حقیقی کے علاوہ نہ کوئی صورت بنانے والا اور نہ کوئی خالق ہے ، جواس پر ایمان نہ لائے ،اس کوعذاب دینے میں بڑی قدرت رکھنے والا اورانسانی شکل کے بنانے میں بڑی حکمت والا ہے۔

وہی توہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں (اور )وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں ،تو جن لوگوں کے دِلوں میں کجی ہےوہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تا کہ فتنہ بریا کریں اور مُر اداصلی کا پیۃ لگا ئیں حالانکہ مُر اداصلی خدا کے سِوا کوئی نہیں جانتا۔اور جولوگ علم میں دستگاہ کامِل رکھتے ہیں وہ پیہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے۔ بیسب ہمارے پروردگار کی طرف سے میں ۔اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں(۷)۔اے برور دگار جب تونے ہمیں ہدایت بخشی ہوتو اس کے بعد ہمارے دلول میں کجی نہ پیدا کردیجیو اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطافر مائو تو بڑا عطافر مانے والا ہے(۸)۔اے یروردگارتُو أس روزجس (کے آنے) میں کچھ بھی شک نہیں سب لوگوں کو( اپنے حضور میں )جمع کرلے گابے شک خدا خلاف وعدہ نہیں کرتا (۹)۔جولوگ کا فرہوئے (اُس دن) نہ تو اُن کا مال ہی خدا ( کے عذاب ) ہے اُن کو بچا سکے گا اور نہ اُن کی اولا د ہی ( کچھ کام آئے گی)اور یہ لوگ آتشِ (جہم) کا ایندھن ہوں گے(۱۰)۔اُن کا حال بھی فرعونیوں اوراُن سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی تو خدانے اُن کواُن کے گناہوں کے سبب (عذاب میں) پکڑلیا تھااور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے (۱۱)۔ (اے پیغیبر) کافروں سے

هُوَالَّذِي أَنْزُلُ عَلَيْكَ أَنْكِتُ مِنْهُ أَيْتُ مُحْكَمْتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتْبِ وَأُخَرُمُتَشْبِهِتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْخٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنُهُ ابْتِغَاءَةً الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَا وِيلِهِ ۚ وَمَا يَعُلَمُ تَا وِيلُهَ إِلَّا اللَّهُ ۖ إِنَّا إِلَّا اللَّهُ ۖ إِنَّ إِنَّا وَالرَّسِخُونَ فِي أَلْعِلْمِ يَقُولُونَ امَنَّابِهُ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رُبِّنَا وْمَايَثَّاكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْيَابِ ۚ رَبِّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا بِعُدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لَدُنُكَ رَحْمَةً أِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رُبِّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا وَ يُغْلِفُ الْبِيْعَادَ ۚ أَنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوُ الَّنْ تُغْنِي عَنْهُمُ اَمُوالُهُمْ وَلَا اَوُلادُهُمُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَاوليَّكَ هُمُ وَقُوْدُ النَّارِ كُدَابِ ال فِرْعَوْنُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كُذَّ بُوْ إِبَالِيتِنَا فَا لَحَدُ هُمُ اللهُ بِنُ نُوْ بِهِمْ وَاللَّهُ شَي يُكُ الْعِقَابِ فَكُلِّ لِلَّذِينَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُونَ وَتَعْشَرُونَ إلى جَهَنَّمَرُ وَبِنْسَ الْبِهَادُ ﴿ قَالُ كَانَ لَّكُمْ إِيَّةً فِي فِئْتَيْنِ الْتَقْتَا وْنَتَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَٱغْرِى كَافِرُةٌ يَرُوْنَهُمُ مِّتُلْيُهِمُ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّنُ بِنَصْرِهُ مَنْ يَشَأَوْرُانٌ فِي ذٰلِكَ لَعِبُرَةً لِآوُلِي الْأَبْصَارِي

کہہ دوکہتم (وُنیا میں بھی) عنقریب مغلوب ہوجاؤ کے اور رآخرت میں ) جہنم کی طرف ہانئے جاؤ کے اور وہ یُری جگہ ہے (۱۲)۔ تہارے لئے دوگر وہوں میں جو (جنگ بدر کے دن) آپس میں بھڑ گئے (قدرت خدا کی عظیم الثان) نشانی تھی ایک گروہ (مسلمانوں کا تھاوہ) خدا کی راہ میں لڑر ہاتھا۔اور وُوسرا گروہ (کا فروں کا تھاوہ) ان کوا پنی آٹھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر ہاتھا اور خدا اپنی نصرت سے جس کوچا ہتا ہے مددویتا ہے۔ جواہل بصارت ہیں اُن کے لئے اس (واقعے) میں بڑی عبرت ہے (۱۳)

## تفسير سورة ال عهران آيات (٧) تا (١٣)

(2) ای ذات نے جرائیل اھن کے ذریعے تم پرقر آن کریم کونازل کیا، جس میں اکثر حصہ برطرح کے شک و شباہ سے محفوظ ہے لینی طلل و حرام، جائز ناجا کز خرضیکہ تمام اصولی و بنیادی چیز وں کو بیان فرمانے والا ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی منسوخ نہیں ہوئی، بیآیات ہی کتاب اللّٰہ کی جڑ اور بنیاد جیں اور برایک کتاب آسانی پڑی کم لکرنے کے لیے اصل اصول ہیں جیسا کر ان اللّٰی فحل کہ عَمَالُوا اَتُلُ مَاحَوْمُ وَبُحُمُ اور دوسری آیات ایسی ہیں جو یہود یوں کے لیے مشتبہ المراد (لینی جن کے کم ان اللّٰی فعلی تن کے منہوم میں قطعیت نہیں ہے) ہیں، جیسا کہ اس کی ایک مثال حروف مقطعات ہیں اور یہی محقی بیان کیے گئے کہ ان متثابہ آیات پڑی منسوخ کردیا میا اور جن لوگوں کے دلوں میں شک اور حق سے دوگر دانی جمیم متی بیان کہ کے کہ ان متثابہ آیات پڑی منسوخ کردیا میا اور جن لوگوں کے دلوں میں شک اور حق ہیں جو قر آن ہے، جیسا کہ یہود یوں میں سے کعب بن اثر ف ، تی بین اخطب، جدی بن اخطب وغیرہ ہیں تو یہوہ لوگ ہیں جو قر آن کے بہور اور کم کی متثابہ آیات کی آڑ ہیں اپنی بد نتی کے سب کفر وشرک اور گمرائی پر قائم رہنے کے مرتکب ہوتے ہیں اور اس کی ایک منافی وہ یہ کہے ہیں اور اس کو مقلب سے اللہ تعالی عن واقف ہے ہیں تا کہ عدید کی باور احتاج میں کوشروع فرماتے ہیں اور وحضرات مثلاً تو رہت کے علی میں چند کار ہیں جیسا کہ عبداللّٰہ بن سلام اور ان کے ساتھی وہ یہ کہم اس تیات اللّٰہ تعالی کی طرف سے ہیں اور احکام قر آنیہ سے مقاند حضرات ہیں ہو جی اس قر آن ہیں جیسا کہ عبداللّٰہ بن سلام اور ان کے ساتھی ۔ تبول کر تے ہیں جیسا کہ عبداللّٰہ بن سلام اور ان کے ساتھی۔

(۹-۸) اہلِ ایمان بیہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار اہدایت تن عطا کردینے کے بعد ہمارے دلوں کوتن ہے دور نہ کہتے اور ہم سے پہلے مسلمانوں کو یا بیہ کہ دسول اکرم رہی گاکوآپ نبوت اور دین اسلام مسلمانوں کو یا بیہ کہ دسول اکرم رہی گاکوآپ نبوت اور دین اسلام عطافر مانے والے ہیں اور بیوہ بیجی کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار آپ مرنے کے بعد تمام انسانوں کو بلاشہ ایسے دن جمع کرنے والے ہیں۔ جس کے واقع ہونے ہیں ذرابھی شک نہیں۔

مرنے کے بعد زندہ ہوتا،حساب، بل صراط، جنت، دوزخ اور میزانِ عمل ان میں بلاشبہ کوئی وعدہ خلافی نہیں۔ (۱۰) ۔ کعب بن اشرف اوراس کے ساتھی یا ابوجہل اور اسکے ساتھی ہر گز ان کے اموال اور اولا دکی زیادتی عذاب النی کے مقابلہ میں فائدہ مندنہیں ہوسکتی بالآخر بدلوگ جہنم کا ایندهن ہوں ہے۔

(۱۱) جیسا کہ فرعون والوں کا معاملہ تھا، بینی آپ کے ساتھ بھی آپ کی قوم قریش نے وہی معاملہ کیا کہ آپ کو جمٹلایا اور اس کو ستایا جیسا کہ موٹی علیہ السلام کی قوم نے حضرت موٹی گو جمٹلایا اور ان کوستایا تو ہم غزوہ بدر کے دن ان کے ساتھ بھی وہ ہی معاملہ کریں ہے جیسا کہ فرعون و آل فرعون کوغرق معاملہ کریں ہے جیسیا کہ فرعون و آل فرعون کوغرق معاملہ کریں ہے جیسیا کہ فرعون و آل فرعون کوغرق کرنے کے دن ان کے ساتھ کیا، پھراسی طرح موٹی علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہم نے سلامتی وعروج کا فیصلہ کیا اور اس طرح تو موٹی سے پہلے لوگوں کا معاملہ بھی تھا کہ انحول نے ہماری بھیجی ہوئی کتابوں اور رسولوں کو جمٹلایا، نتیجہ بیہ ہوا کہ ان کے جمٹلا نے کے سبب اللّٰہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا اور اللّٰہ تعالیٰ بخت سراد سے والے ہیں۔

(۱۲) اے جمد ﷺ پان کفار مکہ سے یہ بھی فر مادیجے کہتم دنیا ہیں بھی بدر کے دن مارے جاؤ گے اور پھر قیامت کے روز جہنم میں جمع کیے جاؤگے، وہ بہت بدترین ٹھکا نہ ہے۔

# شان نزول: قُلُ لِكُنِيشَ كَفَرُوا ( الخ )

امام ابوداؤد نے اپنی سنن میں اور بیمی سے دلائل میں بواسطداین اسحاق محمہ بن ابی سعید یا عکر مد حضرت ابن عباس عظانہ سے دوایت کیا ہے کہ دسول اللّٰہ وہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ہودا ہے جو داقعہ ہیں آیا ،اس کے بعد جب آپ مدینہ منورہ لوث کر تھر لیف لائے تو آپ بازار بی قبیھا عیمی تشریف لے مجے جو بہود ہوں کے اجتماع کا مرکز تھا اور ان سے فر مایا اے کر وہ بہود ایمان لے آو جب اس کے کہ اللّٰہ تعالیٰ تجہارے ساتھ بھی وہ معاملہ کرے جو قریش کے ساتھ بدر میں کیا گیا تو انھوں نے کہا اے محمد واللّٰہ اللّٰہ خود پندی اور برائی میں جتلانہ ہوا گرتم نے کفار کی ایک جماعت کو تل کر دیا تو وہ بہوق ف سے ،الز نانہیں جانے ہے ، واللّٰہ اگر آپ ہمارے ساتھ اللّٰہ علی اسامنانہ ہوا تھا ،اس پر واللّٰہ اگر آپ ہمارے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ نے بہارے کی سامنانہ ہوا تھا ،اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بہارے کر یم اولی الا بعمارتک ناز ل فر مائی۔

اورابن منذر نے عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ فخاص یہودی نے بدر کے دن کہا تھا کہ اگر محمد وہ فکا نے قریش کوئل کردیا اوران پرغلبہ حاصل کرلیا تو یہ چیز ان کودھوکا میں نہ ڈالے کیوں کہ قریش تو لڑنانہیں جانے تھے اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (لباب العقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ)

(۱۳) کفار کمدرسول اکرم ﷺ کی نبوت کی شہادت کے لیے دو جماعتوں میں بڑی نشانی ہے کہ غزوہ کبدر میں ایک جماعت رسول اکرم ﷺ کی اور دوسری جماعت ابوسفیان کی تھی ، ایک جماعت تو اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت میں لڑرہی تھی اور دو محابہ کرام ﷺ کی جماعت تھی جو تعداد میں صرف تین سوتیرہ یا کم دبیش تھے۔

اور دوسری جماعت اللّٰہ تعالی اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کی تھی جو کفار اہل قریش کی جماعت تھی ہے۔ تعداد میں ایک ہزار تنے بیاوک کملی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کررہے تنے کہ ہم تعداد میں اصحاب رسول اکرم والکا سے کئی گنا زیادہ ہیں اور قُلِ لِلّٰذِیْنَ کَفَرُوْا کے ایک معنی ہم بھی بیان کے مجے ہیں کہ آپ بی قریظہ اور بنونسیر سے فرماد بیجے کے منقریب تم قمل اور جلاوطنی کے ساتھ مغلوب کیے جاؤگے اور پھر قیامت کے دن جہنم کی طرف جمع کے جاؤگے جو بدترین ٹھکا نا ہے۔

غزوہ بدر سے دوسال قبل ان کواس چیز کی اطلاع دی گئی پھر اللّٰہ تعالیٰ نے آگئی آیت نازل فرمائی کہا ہے گروہ یہود

تمہارے لیے دسول اکرم پھٹا کی نبوت کے لیے دو جماعتوں میں جن کا بدر میں مقابلہ ہوانشانی ہے ان میں ایک جماعت دسول

اکرم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی جواللہ کے داستہ میں لڑریتی تھی ، دوسری جماعت ایوسفیان اور اس کے ساتھیوں کی تھی جواللّٰہ تعالیٰ اور اس کے دسول ساتھیوں کی تھی جواللّٰہ تعالیٰ اور اس کے دسول صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والی تھی اور اے یہود ہوتم ابوسفیان کی جماعت کو اصحاب دسول اللّٰہ بھٹا کی اور اسے بی گئی گنا نے اپنی آئکھوں سے کئی گنازیادہ و کھور ہے تھے اور اللّٰہ تعالیٰ نے محمد بھٹا کو قوت دی اور غزوہ بدر میں دسول اللہ بھٹا کی مدد

فرمانے میں اہل ایمان اور اہل وائش کے لیے بہت بوی نشانی ہے۔

لوگوں کوا کی خواہشوں کی چیزیں بعنی عور تیں اور بیٹے اور سونے اور جا تدی کے بڑے بڑے ڈھیراور نشان گئے ہوے کھوڑے اور مولیثی اور نمیتی بردی زینت دار معلوم موتی بین (ممر) بیسب دُنیا بی کی زندگی کے سامان ہیں ۔اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکا تا ہے (۱۹۱)\_(اے پیغبران سے) کیوکہ بھلا میں تم کوالی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو (سنو ) جولوگ پر ہیز گار ہیں ان کے کے خدا کے ہاں باغات (بہشت ) ہیں جن کے نیج نہریں بہہ ری ہیں ان میں وہ بمیشدر ہیں کے۔اور یا کیزہ عورتیں ہیں اور (سب سے بڑھ کر ) خدا کی خوشنودی۔اور خدا (اینے نیک) بندوں کو دکھے رہا ہے (۱۵)۔ جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہا ہے یروردگار ہم ایمان لے آئے سوہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ (۱۲)۔ بیہ وہ لوگ ہیں جو (مُشكل ت من ) صبر كرت اور يج بولت اورعبادت من كك رہے اور (راہ خدا میں ) میں خرج کرتے اور اوقات سحر میں مناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں (۱۷)۔خدا تو اِس بات ک موای دیتا ہے کہ اُس کے بیوا کوئی معبود نہیں اور فرضتے اور علم والےلوگ جوانصاف پر قائم ہیں وہ بھی (محوابی دیتے ہیں کہ) اُس عالب حکمت والے کے سِوا کوئی لائق عیادت نہیں (۱۸)۔ ﴾ دين تو خدا كنزديك اسلام ب\_ااورابل كماب في جو (اس

زُينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوْتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ النَّهِ هِبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّلَةِ وَالْإِنَّامِ وَالْحُرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْهَأْبِ ﴿ قُلْ أَوْنَبِتُكُمُ بِ عَيْدٍ مِنْ ذَٰلِكُمُ لِلَّذِينُ الْقُواعِنُو رَ يِهِمْ جَنْتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خِلِيدُيْنَ فِيْهَا وَازْ وَاجُّ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضُوانٌ مِّنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيْرٌ بِالْعِمَادِ ﴿ الَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ رَبِّنَا لِنَّا أَمْنًا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبِنَا وَقِنَا عَثَابَ النَّارِ ﴿ الصِّيرِينَ وَالصِّي قِيْنَ وَالْقَنِتِينَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغُفِرِيْنَ بِأَلْاسْحَارِ۞شَهِدَادلَٰهُ أَنَّهُ لْآلِكَ إِلَّا هُو وَالْمُلِّلُّكُ وَالْوَلُواالْعِلْيِمِ قَالْبِمَّا بِٱلْقِسُطِ لَاإِلٰهُ إِلَّاهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْهُ ﴿ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْكَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوْتُواالْكِتْبِ الَّامِنُ بَعْدِهِ مَا عَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْيِتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللهُ سَرِيِّعُ الْحِسَابِ۞فَإِنْ حَاجُوُلاَ فَقُلُ الْسُلَمْتُ وَجُهِيَ مِلْهِ وَمَنِ النَّبُعَنِ وَقُلُ لِلَّذِي ثِنَ أُوْتُوا الْكِيتُابُ وَالْأُمِّينِ ءَاسُلَئُنُّهُ ۚ فَإِنَّ اَسُلَنُوْا فَقَدِ اهْتَكَاوُا ۗ وَإِنْ تُولُّوُا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ أَ دین ہے) اختلاف کیا تو بھم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضدے کیا۔ اور جو مخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا (اور سزاد یے والا) ہے (۱۹)۔ (اے پیغیبر) اگر بیلوگتم ہے جھڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیروتو خدا کے فرمال بروار ہو چکے۔ اور اہل کتاب اور ان پڑھلوگوں ہے کہو کہ کیاتم بھی خدا ( کے فرما نیر دار بنتے اور ) اسلام لاتے ہو؟ اگر بیلوگ اسلام لے آئیں تو بہ شک ہدایت پالیں مے اور اگر (تمہارا کہا) نہ ما نیں تو تمہارا کام صرف خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اور خدا (اپنے) بندوں کود کھے رہاہے (۲۰)

## تفسير سورة ال عمران آيات ( ١٤ ) تا ( ٢٠ )

(۱۴) اس کے بعداللّہ تعالیٰ ان دنیاوی تعتوں کو بیان فرماتے ہیں جو کفار کو بھلی معلوم ہوتی ہیں ،ان لوگوں کی محبت مرغوب چیزوں کے ساتھ تھی مثلاً باندیاں اورغور تنیں غلام اورلڑ کے اور مالوں کے انبار سونے اور جاندی کے سکتے ۔ اور قناطیر تبین اور مقتطر ہانو کو بولتے ہیں اورنشان لگائے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور اونٹ گائے بکریاں اور کھیتیاں بیسب چیزیں ان کوخوشنما معلوم ہوتی ہیں۔

گریہ تمام چیزیں محض د نیاوی زندگی میں فائدہ مند ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے د نیاوی نعتیں بیان کی ہیں۔ پھر بالآخران کا خاتمہ ہوجائے گااور یہ بھی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ ان ندکورہ چیزوں کی بقااور زندگی کی مثال گھرکے سامان رکا بی اور پیالہ وغیرہ کی طرح ہے اور جوان تمام چیزوں میں دل لگانا چھوڑ دے اس کے لیے حقیق خوبی آخرت لیمنی جنت ہے۔

(10) اب اس طرح آخرت کی تعتیں ان کا بقا اور ان کی افضلیت بیان فرماتے ہیں، اے محمد ﷺ پان کفار سے فرما و یہ یہ کہتم ہیں ایسی چیز بتلا کول جو ان فد کورہ دنیاوی چیز ول سے بہتر ہو؟ تو سنوا پیے لوگوں کے لیے جو کفرو شرک اور تمام بے حیائی کی باتوں سے ڈرتے ہیں جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ اور ان کے ساتھی ان کے لیے جنت میں ایسے باغات ہیں، جن میں درختوں اور مکانوں کے بنچ سے شراب طہور شہدد و دھاور پانی کی نہریں ہیں، یہ لوگ ان بیشتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کہ جس میں نہموت آئے گی اور نہ بیلوگ و ہاں سے نکالے جا کمیں گے ، ان کے لیے اللّٰہ تعالیٰ کی جو شفودی ورضا ہوگی وہ جنت اور ان تمام چیزوں سے ہر طرح صاف سقری ہوں گی اور ان کے لیے اللّٰہ تعالیٰ کی جو خوشنودی ورضا ہوگی وہ جنت اور ان تمام چیزوں سے ہر ھرح ساف سقری ہوں گی اور ان کے لیے اللّٰہ تعالیٰ کی جو خوشنودی ورضا ہوگی وہ جنت اور ان تمام چیزوں سے ہر ھرح ہے۔

(۱۷۔ ۱۷) اور اللّٰہ تعالیٰ مسلماً نوں اور ان کے جنت میں مراتب اور ان کے تمام اعمال دنیوی سے بخو بی واقف ہیں ،اب آ مے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حضرات کی بعض تفصیلی صفات بیان فرماتے ہیں۔

ایسے اہل ایمان دنیا میں بارگاہ خداوندی میں بیموض کرتے ہیں کہ ہم آپ پراور آپ کے رسول پر ایمان لائے ہیں تو ہمار ہے زمانہ جا ہلیت والے اور جا ہلیت کے بعد والے تمام گناہوں کومعاف فرماد یجیے اور ہم سے دوزخ

...www.besturdubooks.net

کے عذاب کو دور کر دیجیے بیالیے حضرات ہیں جو فرائض خداوندی کی بجا آوری اور گناہوں سے بیخے میں ثابت قدم رہنے والے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنے والے ہیں اور اللّٰہ کی راہ میں اسے اور اللّٰہ کی راہ میں اور اللّٰہ کی راہ میں اور اللّٰہ کی اور اللّٰہ کی راہ میں اور اللّٰہ کی اور اللّٰہ کی میں ایر اللّٰہ کی میں اور اللّٰہ کی میں ایر اللّٰہ کی میں ایر اللّٰہ کی میں اور اللّٰہ کی میں اللّٰہ کی میں اللّٰہ اور اللّٰہ کی میں اور اللّٰہ کی میں اور اللّٰہ کی میں اللّٰہ کی میں اللّٰہ کی میں اللّٰہ کی میں اور اللّٰہ کی میں اور اللّٰہ کی میں اور اللّٰہ کی میں اللّٰہ کی میا

(۱۸) اباللّٰہ تعالیٰ اپنی تو حید کوخود بیان فرماتے ہیں اگر چہاس کی ذات کےعلاوہ اور کوئی بھی اس کی تو حید کے متعلق گواہی نہ دے جب بھی اس کی تو حید کے متعلق گواہی نہ دے تب بھی اس ذاتِ الہی کوکوئی فرق نہیں پڑتا تا ہم فرشتے اور انبیاء کرام اور مومنین بھی اس کی تو حید کی تو لی ملی گواہی دیتے ہیں۔ کی تولی وعملی گواہی دیتے ہیں۔

اور معبود شیقی ہرایک چیز کا عندال کے ساتھا نظام رکھنے والے ہیں اور جواس پر ایمان ندلائے اس سے انقام لینے میں غالب اور حکمت والے ہیں اور اس نے بات کا حکم دیا کہ اس اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت ندگی جائے۔

(19) ہیشک اللہ کا پہندیدہ دین اسلام ہے اور بیمعنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اس مقام پر تقذیم و تاخیر ہے اور مطلب بیہ کہ اللّٰہ تعالی اور تمام فرشتوں اور انبیاء مطلب بیہ کہ اللّٰہ تعالی کے نزد کیک پہندیدہ دین اسلام ہے اور اس حقیقت کی اللّٰہ تعالی اور تمام فرشتوں اور انبیاء کرام اور مونین نے گواہی دی ہے بیآ بیت شام کے دوآ دمیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جضوں نے رسول اللّٰہ سے دریافت کیا تھا کہ کون می گواہی کتاب اللّٰہ میں سب سے بڑی ہے چنا نچہ آپ نے بیآ بیت بیان کی اور وہ مشرف با اسلام ہوگئے، یہود و نصاری نے اسلام اور رسول اکرم بھے کے بارے میں باوجود اس کے کہ ان کی کتابوں میں اس چیز کے متعلق دلیل پہنچ بھی تھی جواختلاف کیا ہے اس کا مقصد محض صد ہے اور جو تحض مجمد بھا اور قرآن کریم کا ایک کرے تو اللّٰہ تعالی ایسے بد بختوں کو سخت عذاب دینے والے ہیں۔

(۲۰) ان لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں جورسول اگرم کے ساتھ دشمنی کھی اب اللّہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہود ونصاریٰ نے اس کے بعد بھی آپ سے دین میں جھڑا کیا تو آپ فرما و بیجے کہ میں تواہیخ دین اور عمل کو خالص اللّٰہ تعالیٰ کے لیے کر چکا ہوں اور میرے صحابہ کرام بھی ایسا ہی کر چکے ہیں اورائے نبی آپ یہود ونصاریٰ اوراہل عرب سے فرما و بیجے کہ جیسا کہ ہم اسلام لائے ہیں کیا تم بھی اس طرح اسلام لاتے ہو؟ اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ اسلام لے آئیں تو راہ راست برآگئے اوراگر انہوں نے اس سے روگر دانی کی تو آپ پرتو احکام کا بہنچادینا فرض ہے باقی ان منکرین حق سے اللّٰہ تعالیٰ خود ہمچھ لیس کے کہ حقیقت میں کون ایمان لایا اور کون ایمان لایا۔



إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِالْيَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّهِ بِنَ بِغَيْرِ

حَقِّ وَيَقْتُلُونَ الْإِنْ يَنَ يَا مُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ 

فَبَشِّرْهُمْ وَبِعَنَا إِنَ الْيَحِ الْوَلِيكَ الَّذِينَ حَبِطَتُ 
اعْمَالُهُمْ فِي اللَّهُ فَيَا وَالْإِخْرَةِ وَمَالَهُمُ مِّنَ لَٰحِرِينَ وَ 
اعْمَالُهُمْ فِي اللَّهُ فَيَا وَالْإِخْرَةِ وَمَالَهُمُ مِنْ لَحِرِينَ وَ 
الْحُرَّرَ الْمَ الَّذِينَ اوْتُوانَ مِينَا اللَّالُولِ الْمَالَكُمُ مِنْ الْمُونِ وَنَ اللَّهُ وَمُعْمُومُونَ وَالْمَالُكُمُ وَهُولُونَ وَ 
اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِكُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمُولِ الْمَالُونَ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَمُولِ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ الْمُؤْلِقُونَ وَ اللَّهُ وَمُعْمُومُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّوْلِ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَوْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ ال

جولوگ خدا کی آیتوں کونہیں مانے اور انبیا کو ناحق قبل کرتے رہے ہیں اور جوانصاف (کرنے) کا حکم دیتے ہیں اُنہیں بھی مارڈ النے ہیں اُن کو دُکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سُنا دو (۲۱) ۔ بیا ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دُنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا (۲۲) ۔ بھلاتم نے اُن لوگوں کونہیں دیکھا جن کو کتاب خدا (لیمنی تو رات) سے بہرہ دیا گیا اور وہ (اس) کتاب اللہ کی طرف بُلائے جاتے ہیں تاکہ وہ (ان کے تنازعات کا) اُن میں فیصلہ کرد ہے تو ایک فریق اُن میں کج اوائی کیساتھ مُنہ چھر لیتا ہے (۲۳) ۔ بیاس لئے کہ بیاس بات کے تنازعات کا) اُن میں فیصلہ کرد ہے تو ایک فریق اُن میں کج اوائی کیساتھ مُنہ چھر لیتا ہے (۲۳) ۔ بیاس لئے کہ بیاس بات کے تنائل ہیں کہ (دوزخ کی) آگ ہمیں چندروزکے ہوا چھوہی نہیں تنائل ہیں کہ (دوزخ کی) آگ ہمیں چندروزکے ہوا چھوہی نہیں ہیں اُس نے ان کو دھو کے میں ڈال رکھا ہے (۲۳) ۔ تو اُس وقت ہیں اُس نے ان کو دھو کے میں ڈال رکھا ہے (۲۳) ۔ تو اُس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے (یعنی) اُس روز جس کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے (یعنی) اُس روز جس کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے (یعنی) اُس روز جس کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے (یعنی) اُس روز جس کیا حال کا پُورا پُورا

(اے) بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہرطرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے (۲۲)

### تفسير سورة ال عهران آيات ( ٢١ ) تا ( ٢٦ )

(۲۱) بینک جولوگ انکارکرتے ہیں محمد ﷺ کے نبی بُرخق ہونے کا اور قر آن کریم کے کتاب الہی ہونے کا اور انبیاء کرام کوقل کرتے ہیں حالاں کہ بیل کرنا خودان کے نز دیک بھی بُر اہے نیز ایسے مومنین کوبھی قبل کرتے ہیں جو انبیاء کرام پرایمان لائے اور تو حید کا حکم دیتے ہیں تو ایسے مومنین کے قاتلین کو ایک در دناک سزا کی خبر سنا دیجیے کہ جس کی شدت ان کے جسموں سے گزر کر دلوں تک سرایت کر جائے گی۔

(۲۲) ایسےلوگوں کی سب نیکیاں ضائع ہو گئیں اور ان کوآخرت میں بھی اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ خیبر والوں میں سے بنی قریضہ اور بنی نظیر نے زانی کے سنگسار کرنے سے انکار کیا تھا، اس کا اللّٰہ تعالیٰ ذکر

فرماتے ہیں۔

(۲۳) اے محمد ﷺ کیا آپ نے ایسے لوگوں کوئہیں دیکھا جنھیں علم توریت کا ایک کافی حصہ دیا گیا ہے (جس میں رجم وغیرہ کا بھی بیان ہے )۔ اورائ غرض ہے قرآن کریم کی طرف ان کو بلایا بھی جاتا ہے تا کدان شادی شدہ مردوعورت کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کریں کہ جنھوں نے خیبر میں زنا کیا ہے ،ایسے مجرموں کے سنگسار کرنے کا اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔اس میں سے بنوقر یظہ اور اہل خیبر تو ریت کے اس واضح تھم سے دور بھا گئے ہیں اور اس کو حجمتا ہے ہیں اور سے اعراض و تکذیب محض اس وجہ ہے کہ ان کا اعتقادیہ ہے کہ ہمیں آخرت میں دوزخ کی آگ صرف جالیس دن کے لیے جھوئے گی۔

شان نزول: ألَهُ تَرَ إليَ الَّذِيْنَ أُوتُوا ( الز )

ابن ابی حاتم آورا بن منذر ّنے عکرمہ کے واسطہ سے حضرت ابن عباس میں سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّه ولا کی دعوت دی تو ان میں سے نیم بن عبر و یوں کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے اوران کو توجیدِ خداوندی کی دعوت دی تو ان میں سے نیم بن عمرواور حارث بن زید ہو لے بجمہ بھی تم کون سے دین پر بہو؟ رسول اکرم بھی نے فر مایا حضوت ابرا بیم کے دین اوران کی ملت پر بتو وہ ہو لے ابرا بیم تو یہودی تنے رسول اکرم بھی نے فر مایا ، چلوتو ریت و کھے لیس ، وہ ہمار ہے اور تبدار سے اور تمبدار سے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے ، اس چیز سے انھول نے انکار کیا ، اس پر اللّه تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کیا آب ایسے لوگوں کو نبیس و کھتے جن کو آسانی کما ہے گئی حصد یا گیا ہے۔ (لیکن اس کے باوجودہ وہ تق سے اعراض کرتے ہیں ) لوگوں کو نبیس و کھتے جن کو آسانی کما ہے کا کہ حصد یا گیا ہے۔ (لیکن اس کے باوجودہ وہ تق سے اعراض کرتے ہیں ) (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطی )

(۲۲) اوران یہودیوں کی ایک جماعت ہے کہ آخرت کے دنوں میں ہے رات دن ہم دوزخ میں جائیں ایک دان میں ایک دن ہم دوزخ میں جائیں گے کہ ان میں ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اور بیسز اکے وہ چالیس دن ہوں گے جن میں جارے آبا وَاجداد نے بچھڑے کی بوجا کی تھی اوران کی اس تراثی ہوئی باتوں نے یہودیت پر قائم رہنے کے لیےان کو دھوکا میں ڈال رکھا ہے بایہ کہ اللہ کی طرف سے حکمت کے سبب عذاب کی تاخیر نے انہیں جتلائے غفلت کر دکھا ہے۔

(۲۵) اے محمہ ﷺ مرنے کے بعداس دن جس کے آنے میں بالکل شک نہیں،ان لوگوں کا کیا حال ہوگا اور یہ کیا کریں گے اوراس دن بیعالم ہوگا کہ ہرایک نیک و بدکواس کی نیکی اور بدی کا پورا پورا بدلامل جائے گا درحقیقت ندان کی نیکیوں میں کسی قتم کی کمی کی جائے گی اور ندان کی برائیوں میں کوئی اضا فہ کیا جائے گا۔ بلکہ عدل کے جملہ تقاضوں کو یورا کیا جائے گا۔

ر ۲۶) اے جمد وہ آپ اللّٰہ تعالیٰ ہے اس طرح عرض سیجے، اے اللّٰہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلا، اے تمام ملک کے مالک آپ ملک کا جتنا حصہ جس کو جا ہیں دے دیتے ہیں یعنی رسول اکرم دی اور صحابہ کرام کو اور جس سے جا ہیں مثلاً فارس و ملک روم لیے ہیں اور جسے جا ہیں یعنی رسول اکرم دی کھڑ کو عزت دیتے ہیں اور عبداللّٰہ بن اُنی بن سلول اور اس کے ساتھیوں اور اہل فارس اور روم کورسوا کرتے ہیں، عزت و ذلت، بادشا ہمت اور مالی غنیمت، نصرت و دولت میآ ہے کے قضد قدرت میں ہواور آپ ہرشے پرقدرت رکھتے ہیں۔

سے آبت عبداللّٰہ بن ابی بن سلول منافق کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس وقت مکہ مکر مہ فتح ہوا تھا تو اس نے کہا کہ فارس وروم کی بادشاہت ان کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ آبیت قریش کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیوں وہ کہتے تھے کہ کسری بادشاہ و یباج کے بستر وں پرسوتا ہے، اگر آپ نبی میں تو بھر آپ کی بادشاہت کہاں گئی۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ)

شان نزول: قُلِ اللِّهُمْ مَٰلِكَ الْمُلُكِ ( الخِ )

ابن الی حاتم " نے فتا دہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے اپنے پر وردگار سے دعا فرمائی کہ روم اور فارس کی بادشاہت آپ کی امت کود ہے دی جائے اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔

### تُولِجْ الَيْلَ فِي النَّهَارِ وَقُولِجُ النَّهَارُ

في النيل وَ الْحِرْجُ الْحَيْ مِنَ الْمَيْتِ وَ الْحِرْجُ الْمَيْتُ مِنَ الْحَقَ وَ الْمَوْفِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَقْعُلُ ذَاكِ وَلَا أَمُوْمِ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَقْعُلُ ذَاكِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَقْعُلُ ذَاكِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَقْعُلُ ذَاكِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَقْعُلُ ذَاكِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَقْعُلُ ذَاكُ اللّهُ وَلِيَعْلَمُ مَا فَلَى اللّهُ وَلِيعَلَمُ مَا فَلَى اللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيعَلَمُ مَا فَلَى اللّهُ وَلِيعَلَمُ مَا فَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيعَالَمُ مَا فَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِيعَالَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِلللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ و

توبی رات کودن میں داخل کرتا ہے اور تو بی ون کورات میں داخل کرتا ہے تو بی ہے جان سے جاندار پیدا کرتا اور تو بی جاندار ہے ہے اس ہے جاندار پیدا کرتا اور تو بی جس کو چاہتا ہے ہے شار رزق بخشا ہے (۲۷)۔ مومنوں کو چاہتا ہے ہے شار رزق بخشا نہ بنا میں ۔ اور جوابیا کرے گا اُس سے خدا کا بچھ (عہد) نہیں باں اگراس طریق سے تم ان ( کے شر) سے بچاؤ کی صورت بیدا کرو ( تو مضا نقہ نہیں ) اور خدا تم کو اپنے ( خضب ) سے ڈراتا کرو ( تو مضا نقہ نہیں ) اور خدا تم کو اپنے ( خضب ) سے ڈراتا ہے ۔ اور خدا بی کی طرف ( تم کو ) لوٹ کر جانا ہے (۲۸)۔ ( اب بغیر لوگوں ہے ) کہد دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں تخفی رکھو یا نیم خطا ہر کرو خدا اُس کو جانتا ہے اور جو بچھ آ سانوں اور جو بچھ زمین میں ہے اُس کو سب کی خبر ہے اور دو ہر چیز پر قادر ہے اُس کو سب کی خبر ہے اور دو ہر چیز پر قادر ہے رہیں میں اور اس کر ائی میں ذور کی مسافت ہو جاتی ۔ ان کی ٹرائی کو بھی ( دیکھ لے گا ) تو آرز و کر ۔ گا نہ ا ۔ ان کی ٹرائی کو بھی ( دیکھ لے گا ) تو آرز و کر ۔ گا نہ ا ۔ ان کی ٹرائی کو بھی ( دیکھ لے گا ) تو آرز و کر ۔ گا نہ ا ۔ ان کی ٹرائی کو بھی ( دیکھ لے گا ) تو آرز و کر ۔ گا نہ ا ۔ ان کی ٹرائی کو بھی ( دیکھ لے گا ) تو آرز و کر ۔ گا نہ ا ۔ کاش اس میں اور اس ٹرائی میں ذور کی مسافت ہو جاتی ۔ کاش اس میں اور اس ٹرائی میں ذور کی مسافت ہو جاتی ۔ کاش اس میں اور اس ٹرائی میں ذور کی مسافت ہو جاتی ۔ کاش اس میں اور اس ٹرائی میں ذور کی مسافت ہو جاتی ۔

اور خداتم کواپنے (غضب) ہے ڈرا تا ہے اور خداا پنے بندوں پر نہایت مہر بان ہے (۲۰)

### تفسير سورة ال عبران آيات ( ٢٧ ) تا ( ٣٠ )

(۲۷) اس کے بعداللّہ تعالیٰ اپنی قدرت کا نظارہ کراتے ہیں کہ وہ بھی دن کورات ہے زیادہ بڑااور بھی رات کودن سے بڑا سے بڑا کردیتے ہیں اور اِس طرح اس رب علیم کا ایک کمال سے ہے کہ وہ ذات نطفہ سے بچہ کو پیدا کرویتی ہے اور نطفہ کو انسان سے نکالتی ہے اور بیمعنی بھی بیان کے گئے ہیں کہ وہ ذات انٹرے سے مرغی کو آور مرغی سے انٹرے کو نکال دین ہے(یا در ہے کہ مرغی سے مراد محض مرغی نہیں بلکہ تمام انٹرہ دینے والے جانوراس میں شامل ہیں) اور گیہوں کے دانے سے بالی کو اور بالی سے دانوں کو نکال دیتی ہے اور جس کو چاہتا ہے، بغیر محنت و مشقت کے (بطور وراثت وغیرہ) رزق دیتا ہے یا یہ کہ جس پر چاہتا ہے بغیر کسی تنگی اور تختی کے مال کی فراوانی کر دیتا ہے۔

(۲۸) مسلمانوں کے لیے بیہ چیز مناسب نہیں کہ وہ عبداللّٰہ بن اُبی یہودی اور اس کے ساتھیوں کو خالص ایمان والوں سے تبجاوز کر کے دوست بنا کمیں۔( کیونکہ حقیقی دوستی نظریات کی ہم آ ہنگی ہے جنم لیتی ہے)

اورجوکفارہے ایسی دوئی رکھے گاتو وہ اللّٰہ تعالیٰ کی رحمتوں اور دوئی کے کسی درجے بیں شارنہیں ہوگا گھریہ کہ کوئی مومن صرف زبانی دوئی کر کے ان کے شرہے نجات حاصل کرنا جا ہے اورّاللّٰہ تعالیٰ تمہیں ناحق قبل کرنے اور حرام کاری اور مال حرام اور شراب چینے اور جھوٹی گواہی دینے اور اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے ڈرا تا ہے اور تمہیں بالاً خرم نے کے بعدای کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

# شان نزول: لَا يَنْخِذِالْهُوْمِنُونَ ( الخِ )

ابن جریز نے سعید یا عکرمہ کے واسطہ سے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ بجائی بن عمر واور ابن الحقیق اور قیس بن زید نے انصار کی ایک جماعت سے دوئتی کی تا کہ ان کے دین میں فتنہ ڈالیس تو رفاعہ بن منذ راور عبد اللہ بن جبیر اور سعد بن حمیہ ان حضرات نے انصار سے کہا، یہود یوں کی اس جماعت سے بچو اور ان سے دوئتی کرنے میں احتیاط کرو کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ بیاؤگ تمہار ہے دین میں کوئی فتنہ پر دازی کریں عمر ان انصار یوں نے ان کی بات مانے سے انکار کیا اس براللہ تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی کے مسلمانوں کو جا ہے کہ وہ کفار کو اپنا ہمراز اور دوست نہ بنائیں۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )

(۲۹) اے محمد وظا آپ ان سے فرمادیجے کہ اگرتم رسول اللّٰہ وظا سے عداوت و دشمنی دل ہی میں پوشیدہ رکھؤیا آپ کی شان میں گنتا خیال کر کے زبان سے ظاہر کرو، وہ رب سب کچھ جانتا ہے اور سب پر بدلا دے گا اور صرف اتنائیس وہ تو تمام خیروشراور ہرایک ظاہروچھیں ہوئی باتوں کو جانتے ہیں، وہ تمام آسانوں اور زمینوں کے رازوں سے آگاہ اور آدمیوں کو جزاور مرزاد سے آگاہ اور آدمیوں کو جزاور مرزاد سے برقاور ہیں، یہ آیت منافقین اور یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

(۳۰) اور قیامت کا دن تو اییا ہوگا جس دن ہرایک انسان اپنے استھے اور برے کاموں کواپنے نامہ انگمال میں لکھا ہوایائے گااور بیتمنا کرے گا کہ کیااچھا ہوتا اس نفس اور اس برے مل کے درمیان ایک بہت کمی مسافت حاکل ہوجائے اور اس سبب اے مسلمانو اجتہبیں اللّٰہ تعالیٰ گناہ کرنے سے ڈراتے ہیں کیوں کہ وہ مسلمانوں پر بہت ہی مہریان ہیں۔ (اے پینمبرلوگوں سے) کہدو کہ اگرتم خدا کو دوست رکھتے ہوتو میری پیروی کرو ۔ خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہار ہے گناہ معاف کرد ہے گا اور خدا بخشنے والا مہر بان ہے (۳۱)۔ کہدو کہ تقدا اور اُس کے رسول کا تھم مانو ۔ اگر نہ مانیں تو خدا بھی کا فروں کو دوست نہیں رکھتا (۳۲)۔ خدا نے آ دم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کوتمام جہان کے لوگوں میں منتخب فر مایا تھا (۳۳)۔ اُن میں

قُلْ إِنْ كُنْتُورِ اللهُ فَالْبِعُونَ يُخْدِبُكُورُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُورُ فُولِكُورُ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيهٌ فَاللهُ أَطِيْعُوا اللهُ وَالرَّسُولُ فَإِنْ تَوْلُوا فَإِنَ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيهُ الْكُفِرِيُنَ ۚ إِنَّ اللهُ اصْطَفَى المُرَونُومُ الوَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَيَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ ا

سے بعض بعض کی اولا دیتھے اور خداستنے والا (اور ) جاننے والا ہے ( ۳۴ )۔

#### تفسير سورة ال عبران آيات ( ۲۱ ) تا ( ۳۵ )

(۳۱) محمد ﷺ پان لوگوں سے فرماد بیجیے کہ اگرتم اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے دین سے محبت رکھتے ہوتو میرے دین بیعنی اسلام و پیغیبراسلام کی اتباع کر واس طرح اللّٰہ تعالیٰ تمہاری محبت میں اضافہ فرما کیں گے اور تمہاری یہودیت کے گناہوں کو بھی معاف فرما کیں ہے۔

کیوں کہ جوتو بہ کرے اللّٰہ تعالیٰ اسے بخشنے والے ہیں اور جوتو بہ نہ کرے تو اللّٰہ تعالیٰ اس پررتم فرما کراہے مہلت معافیٰ دیتے ہیں ، بیآ بت کریمہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیوں کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ ہم اللّٰہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کےمحبوب ہیں۔

جب بیآیت مبارکہ نازل ہوئی تو عبداللّہ ابن ابی بولا کہ محمد ﷺ میں اس بات کا تھم دیتے ہیں کہ ہم ان سے اس طرح محبت کریں ، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیؓ ہے مجبت کی اور بقیہ یہودی بولے ان کا منشا یہ ہے کہ ہم ان کورب حنان بنالیں ، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسی کو حنان بنایا۔

(۳۳-۳۳-۳۳) توالله تعالی نے اکلی آیت نازل فرمائی کہتم فرائض و واجبات میں اطاعت کرواورا کرالله تعالی اور اس سے محبت نہیں فرماتے ، اس کے رسول کی اطاعت سے روگروانی کرتے ہوتو یا در کھو! الله تعالی یہودیوں اور کا فروں سے محبت نہیں فرماتے ، جب بی آیت کر برینازل ہوئی تو یہودی بولے کہ ہم تو آدم علیہ السلام کے دین پر ہیں اور مسلمان ہیں ، اس پرالله تعالی نے بین ہیں ، اس پرالله تعالی نے معرب تازل فرمائی کہ الله تعالی نے معرب آدم اور اولا دابرا ہیم موی وہارون علیماالسلام کو اسلام کی وجہ سے تمام جہان والوں پرفضیلت عطاکی ہے اور میر بھی کہا گیا ہے کہ عمران سے معرب موی الظفی کے والد مراوئیس۔

ریا بیک دوسرے کے دین پر ہیں اور بعض ان میں سے بعض کی اولا دہیں اوراللّٰہ تعالیٰ یہود کے اس دعوے کو خوب سننے والے اوران کے انجام کواور جوان کے دین پر ہو،اس کے انجام دسز اکوا چھی طرح جانے والے ہیں۔

اؤقالتِ الْمُوَاتَ عِدْنَ وَتِ إِنِي نَفَالِتُ الْمُوافِي اَفْنَ الْمُعْلَقِينَ الْعَلِيْفَةُ فَلَمُ الْمُعْلَقِينَ الْعَلِيْفَةُ فَلَمُ الْمُعْلَقِينَ الْعَلِيْفَةُ فَلَمُ الْمُعْلَقِينَ الْعَلِيْفَةُ فَلَمُ الْمُعْلَقِينَ الْعَلِيْفَةُ وَاللّهُ الْعَلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ اللّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ اللّهُ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ اللّهُ الْمُعْلَقِينَ اللّهُ الْمُعْلَقِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(وہ وقت یا دکرنے کے الاق ہے) جب عمران کی بیوی نے کہا کے
ا پر ور دگار جو (بچے) میرے پیٹے میں ہے میں اس کو تیری نذر
کرتی ہوں اُ ہے دُنیا کے کاموں ہے آزادر کھوں گی تو (اُ ہے) میرک
طرف ہے قبول فر ما تو سُنے والا (اور) جانے والا ہے (۳۵)۔ جب
الن کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھان کے ہاں پیدا ہوا تھا خدا کو تو ب
معلوم تھا تو کہنے گئیں کہ اے پروردگار! میرے تو لاکی بیدا ہوئی ہا
ور (نذر) کے لئے لڑکا (موزوں تھا کہ وہ) لڑکی کی طرح (نا تو اں)
نبیں ہوتا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو اوراس کی
اولا و کو شیطان مرزوہ ہے تیری بناہ میں دیتی ہول (۳۱)۔ تو

پرورٹ کیااورز کریا کواس کامتکفل بنایا۔زکریاجب بھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے ( یہ کیفیت و کمجھ کرا یک دن مریم ہے ) پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں ہے آتا ہے۔ود بولیس خداکے ہاں ہے ( آتا ہے ) بیٹک خدا جے جیا بتا ہے بے شاررز ق دیتا ہے (۳۷)

### تفسير سورة ال عهران آيات ( ٣٥ ) تا ( ٣٧ )

(٣٦\_٣٥) اورائے محمد ﷺ وہ وقت بھی یاد سیجے کہ جب حضرت مریم "کی والدہ نے کہا کہ جومیر نے پیٹ میں ہے میں نے اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کردیا ہے، اورائے رب! آپ دعاؤں کو سننے والے اوراس کی قبولیت اور جو کچھ میرے بیت میں ہے اس کو بخو بی جاننے والے ہیں۔ چنائی جب انھوں نے لڑکی جن تو حضرت مریم کی والدہ حسرت ہے وض کرنے گئیس پر ورد گار میں نے تو لڑکی جنی ہے، حالاں کہ جو انھوں نے جنا اللّٰہ تعالیٰ اسے زیادہ جاننے اور لڑکا خدمت وغیرہ میں کسی طرح اس لڑکی کے برابر نہیں ہوسکتا اور میں اس لڑکی کو اور اگر اس کی اولا دہوتو شیطان مردود ہے آپ کی بناہ اور حفاظت میں دین ہوں۔

(۱۳۷) غرض کے اللّٰہ تعالیٰ نے ان پراحسان فر مایا اور لڑ کے کی جگہ مریم ملیہ السلام کوقیول فر مالیا اور عبادات کے سالوں ،مہینوں ، دنوں اور گھڑیوں میں عمدہ طور پر نفذاؤں ہے ان کی نشو ونما فر مائی اور ان کوز کریا علیہ السلام کی تربیت کے لیے سیر دفر مایا۔

اور اس عدہ مکان میں جب مریم علیہ السلام عبادت خداوندی میں مصروف تنمیں قرحمنت زکریاتشہ ایف السے تو سردیوں کے میوئ میں جب مریم علیہ السلام عبادت خداوندی میں مصروف تنمیں تو حسر دیوں کے میوئ میں جبیبا کہ آناہ غیرہ دیکھے اور گرمیوں کے میوٹ سردیوں میں جبیبا کہ انتورہ غیرہ السلام عبال کے بیاتی ہوں گئے کرفر ماتے کہ بغیر مشکل کے بیاجیزیں تمہارے پاس کہاں ہے آتی ہیں و وفر ماتیں کہال کے اللہ

کی جانب سے بواسطہ جبریل امین آئی ہیں۔ بے شک اللّٰہ تعالیٰ جس کوچاہتے ہیں وقت بےوقت کے بغیراستحقاق اور انداز ہ کے عطافر ماتے ہیں۔

هُنَالِكُ دُعَازُ كُرِيَّا رُبُهُ قَالَ رَبِ هَبُ بِكَ مِنْ لَهُ نَكُ ذَكَةً مَعْوَقَا لِمِحْ مَعْنَادُتُهُ الْمَلْلِكُةُ وَهُو قَا لِمِحْ مَعْنَادُتُهُ الْمَلْلِكُةُ وَهُو قَا لِمِحْ مَعْنَادُتُهُ الْمَلْلِكُةُ وَهُو قَا لِمِحْ اللَّهُ عُلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نبرداری کرنااور سجدہ کرنااور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا (۴۳)۔ (اے محمد ﷺ) یہ با تنمی اخبار غیب میں سے ہیں جوہم تمہارے پاس بیجتے ہیں۔اور جب وہ لوگ اپنے قلم (بطور قریہ) ڈال رہے تھے کہ مریم کا مشکفل کون بنے تو تم اُن کے پاس نہیں تھے۔ اور نہاس وقت ہی اُن کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھڑر ہے تھے (۴۳)

#### تفسير سورة ال عبران آيات ( ۲۸ ) تا ( ٤٤ )

(۳۹-۳۸) ای موقع پرحضرت ذکریا نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالی انہیں خاص اپنے پاس سے کوئی نیک اولا دعطا فرمائے ، بے شک آپ (اللہ بی) دعا کے قبول فرمانے والے ہیں ، سوان (حضرت ذکریاً) سے پکار کر جرائیل نے کہا اور جبکہ وہ بحالت نماز مسجد میں منصے کہ اللّٰہ تعالیٰ آپ کوا سے لڑ کے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام بجی ہوگا جن کی شان یہ بوگ کہ وہ کا کمت اللّٰہ (الله کی نشانی موں گے اور) یعنی عیلی بن مریم کی جو کہ بغیر باپ کے پیدا کے گئے ہیں تقمد بی کرنے والے ہوں گے وہ نیا وی لذات سے روکنے والے ہوں گے کرنے والے ہوں گے وہ نیا وی لذات سے روکنے والے ہوں گے

اور چو متصاعلی ورجد کے نبی موں سے۔

(۴۹) تب جواباً حضرت ذکریانے بواسطہ جرائیل جناب باری تعالی میں عرض کیا کہ میر بے لڑکا کس طرح ہوگا حالاں کہ میں بوڈ ھا ہو چکا ہوں ورمیری ہوی بھی بڑھا ہے کی وجہ سے بچہ جننے کے قامل نہیں، تب اللہ کی طرف سے غائبانہ واز آئی کہا ہے ذکر یا جیساتم سے کہا کیا ہے ای طرح ہوگا۔

(٣) حضرت ذکریا نے عرض کیا کہ اے میرے دب! میری ہوی کے حمل مظہر جانے پرکوئی ظاہری نشانی مقرر فرماد یہے، ارشاد باری ہوا کہ تمہاری ہوی کے حاملہ ہونے پر تمہارے لیے نشانی بیہ ہو کہ تم لوگوں سے پچھ عرصہ تک بات نہ کرسکو گے اور اس میں کو تلتے ہونے کا کوئی عیب نہ ہوگا، سوائے ہونٹوں، آتھوں اور ہاتھوں سے اشارہ کرنے کے یا یہ کہذین وغیرہ پر ککھ کروضا حت کرنے کے۔

سوایے رب کودل اور زبان سے بکثرت یاد سیجیے اور مجھے وشام نماز پڑھتے رہنا جیسا کہ پڑھتے ہو۔ (۱۳۲) جس وفت جبر میل امین علیہ السلام (اور فرشتوں نے) فرمایا، اے مریم اللّٰہ تعالیٰ نے حمہیں اسلام اور عبادت کے لیے منتخب فرمالیا اور کفروشرک اور تمام بری ہاتوں سے اور کم وغیرہ سے پاک مساف فرمالیا اور تمام جہان مجری عورتوں کے مقابلہ میں حمہیں منتخب کرلیا۔

(۳۳) لہذااس چیز کے شکرادا کرنے کے لیے اپنے پروردگار کی اطاعت کرتی رہوں یہ بھی معنی بیان کیے میے ہیں کہ اس چیز کے شکریہ میں نمازیں خوب لمبی پڑھواور خشوع وخضوع والی اور نماز والوں کے ساتھ نماز میں رکوع وسجدہ میں بعنی اٹھتے بیٹھتے بھی عماوت میں معروف رہو۔

(۳۳) اور حضرت مریم اور ذکریا کے جو واقعات بیان کیے ہیں۔ بیغیب کی ان خبروں بی سے ہیں کہ جن کواے نی کریم وقت ایم آپ پر بواسطہ جرائیل این وی سیجے رہتے ہیں ورندآپ ان لوگوں کے پاس نداس وقت موجود سے جب کہ وہ حضرت مریم کی تربیت کے بارے میں قرعدا ندازی کے لیے پائی میں اپنے قلموں کو ڈال رہے سے اور نہ آپ اس وقت ہی ان نوگوں کے پاس موجود سے، جب کہ وہ قرعدا ندازی سے پہلے وہ حضرت مریم کی تربیت کے اب اس وقت ہی ان نوگوں کے پاس موجود سے، جب کہ وہ قرعدا ندازی سے پہلے وہ حضرت مریم کی تربیت کے بارے میں جھڑا کررہے سے ۔(لین کہ بیسینکٹروں برس پہلے کے واقعات کی بیدوہ خیب کی خبریں ہیں جو آپ کی صداقت نبوت کی واقعات کی بیدہ خیب کی خبریں ہیں جو آپ کی صداقت نبوت کی واقعات کی بیدہ خیب کی خبریں ہیں جو آپ کی صداقت نبوت کی واقعات کی دوہ خیب کی خبریں ہیں جو آپ کی صداقت نبوت کی واقعات کی واقعات کی دوہ خیب کی خبریں ہیں جو آپ کی

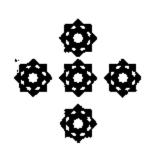

إِذْ قَالَتِ الْمُلَلِّكَةُ لِمُزْيَعُ

(وه وقت می یا دکرنے کالآن ہے) جب فرشتوں نے (مریم سے کہا) کہ مریم خداتم کواپی خرف سے ایک فیض کی بشارت ویتا ہے جس کا نام می (اور مشہور) عینی ہیں مریم ہوگا (اور جو) دُنیا اور جس کا نام می (اور مشہور) عینی ہیں مریم ہوگا (اور جو) دُنیا اور آخرت بی با آبر واور (خدا) کے خاصوں بی سے ہوگا (۵۹) ۔اور ایک کا و بی اور بدی عمر کا ہوکر (دونوں حالتوں بی الوگوں سے الیک گو و بی اور بدی عمر کا ہوکر (دونوں حالتوں بی الوگوں سے نے کہاں) گفتگو کرے گا اور نیکو کاروں بی سے ہوگا (۲۷)۔مریم نے کہا۔ پروردگار میرے بچے کہ کھر ہوگا کہ کی انسان نے جھے ہاتھ کے کہا۔ پروردگار میں اور وہ آئیل کہ خدا کی طرح جو چا بتا ہے بیدا کرتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرتا چا بتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ جو جاتو وہ ہوجا تا جب (۷۷)۔اور وہ آئیل کی خرف و تغیر (ہوکر ہوگا کی اسرائیل کی طرف و تغیر (ہوکر ہوگا کی سے اور کہیں گے ) کہ بیل تجہارے پاس تجارے پروردگار کی طرف سے نشائی لیکر آیا ہوں وہ ہید کہ تہارے ہا سے مانے می کی مورت ہوگل پریم بناتا ہوں تی ہر اس میں ہتو تک مارتا ہوں تو وہ خدا کے خطر ایکل پریم بناتا ہوں تی ہر اس میں ہتو تک مارتا ہوں تو وہ خدا کے خطر ایکل پریم بناتا ہوں تو وہ خدا کے خطر ایکل پریم بناتا ہوں تی ہر اس میں ہتو تک مارتا ہوں تو وہ خدا کے خطر ایکل پریم بناتا ہوں تو وہ خدا کے خطر ایک بیکل پریم بناتا ہوں تی ہر اس میں ہتو تک مارتا ہوں تو وہ خدا کے خطر ایک بیکل پریم بناتا ہوں تی ہر اس میں ہتو تک مارتا ہوں تو وہ خدا کے خطر ایک بیکل پریم بناتا ہوں تھر اس میں ہتو تک مارتا ہوں تو وہ خدا کے خطر ایک بیکل پریم بناتا ہوں تھر اس میں ہتو تک میں ہوگا کی کر اس میں ہوگوں کو میں کہ میں ہوگوں کو موروں کی کہ بیکل پریم بناتا ہوں تھر اس میں ہوگوں کی کو میں کی کو موروں کو کو میں کو کر اس میں ہوگوں کو موروں کو کر اس میں ہوگوں کو کر اس میں ہوگوں کو موروں کو کر اس میں ہوگوں کی کر اس میں ہوگوں کو کر اس میں ہوگوں کی کر اس میں کو کر اس میں کو کر اس میں کی کر اس میں کو کر اس میں کو کر اس میں کر اس میں کر اس میں کو کر اس میں کر

ے ( کی گئی ) جانور ہوجاتا ہے۔ اورائد معے اوراہر می کوئکر رست کردیتا ہوں۔ اور خدا کے تھم سے تر دے بیں جان ڈال دیتا ہوں۔ اور جو کچوٹم کوئٹر مساحب ایمان ہوتو ان باتوں بی تھی ارسے لئے جو کچوٹم کھا کرتا ہے ہواور جوابیے گھروں بیس تی رکھتے ہوسبتم کوئٹا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہوتو ان باتوں بیس تیمارے لئے (قدرت خداکی) نشانی ہے۔ (۴۹)

### تفسیر سورة ال عبران آیات ( ٤٥ ) تا ( ٤٩ )

(۵٪) وہ وقت یادکروجب کے فرطنوں نے مریم علیماالسلام سے کہا کہ اللّٰہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں ، ایک کلمہ
کی جومنجا نب اللّٰہ ہوگا اس کا نام سے صیلی بن مریم ہوگا کیوں کہ وہ تمام شہروں ہیں سیاحت کریں گے یا یہ کہ ہا دشاہت
والے ہوں گے اس واسطے ان کا مسیح لقب ہوگا اور دنیا ہیں بھی لوگوں ہیں ان کی قدر دمنزلت ہوگی اور آخرت ہیں بھی وہ
ہا آ ہروہوں گے اور جنت عدن ہیں وہ منجا نب اللّٰہ مقر بین ہیں سے ہول کے۔
(۲۲) اور وہ گہوارہ (مال کی گود) ہیں بھی جب کہ وہ جا لیس دن کے ہول سے تب بھی اور پھر نبوت اللے کے بعد

ایک بی جیا کلام کریں گے۔

یک عفرت مریم علیماالسلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار میرالڑکا کیے ہوگا جب کہ کسی بشر ہے جائزیا ناجائز طریقتہ پر مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تب اللہ تعالی نے جرائیل امین کے واسطہ سے کہا جیساتم سے کہا کیا ہم اس طرح یقین رکھواس طرح ہوگا۔ (جیے وہ مصور حقیقی جا ہےگا) جب اللّه تعالیٰ مے بغیر باپ کے لڑکا پیدا کرنا چاہے گاتو کن کہتے ہی وہ پیدا ہوجائے گا۔

انبیاء سابقین کی حکمت اور مال کے پیٹے میں توریت کی اور پیدا ہونے کے بعدا تجیل کی نعمت سے نواز سے گا۔

انبیاء سابقین کی حکمت اور مال کے پیٹے میں توریت کی اور پیدا ہونے کے بعدا تجیل کی نعمت سے نواز سے گا۔

انبیاء سابقین کی حکمت اور مال کے بعداللہ تعالیٰ انہیں تمام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر جھیجیں گے، آپ میسٹی ان سے جا کر کہیں گے کہ میں تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت پر کھلی اور روشن دلیل لے کر آیا ہوں وہ یہ کہ پرندے کی شکل کی طرت مثنی کی مصنوعی صورت تمہمار سے سامنے بنا کر اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ پرندہ بن کر بچکم آئی آسان وزمین کے درمیان اڑنے لگے گا، چنانچہ ان کے سامنے جبگاڈر بنادی وہ لوگ ہولے بہتے جادو ہے، اسے ہم نہیں مانتے اس کے علاوہ اور کوئی دلیل لا وَ، حضرت عیسیٰ ہولے کہ میں پیدائتی نا بینا اور کوڑھی کو اللہ کے تھم سے اچھا کر دیتا ہوں تو اس پھی وہ ہٹ دھرم لوگ کہنے لگے کہ بیجادو ہے تب حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں تہمیں وہ بھی بتاویتا ہوں جوتم ہے وشام کھا کر وہ ہت دھرم لوگ کہنے لگے کہ بیجادو ہے تب حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں تہمیں وہ بھی بتاویتا ہوں جوتم ہے وشام کے لیے گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے ہوا گرتم تھدیق کرنے والے ہوتو ان باتوں میں میری تو ہوا کر جوز ہیں۔ (کہن سے ایک عقل مند کے لیے انکار کی ٹنجائش نہیں)

وَمُصَدِّ قَالِمَابَيْنَ يَدَى مِن

التَّوْرْنَةِ وَالْحِلَّ لَكُمْ بَعُضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِالْهُةِ مِنْ زَّيَكُمْ فَاتَقُوااللَّهُ وَاطِيْعُونَ وَانَ اللَّهُ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ وَاللْمُولَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولَى وَاللَّهُ وَاللْمُولَالِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُولَالِمُولَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللْمُولَالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولَالِ

اور مجھ ہے پہلے جو تو رات ( نازل ہوئی ) تھی اسکی تصدیق بھی کرتا ہوں اور (میں ) اس لئے بھی ( آیا ہوں ) کہ بعض چیزیں جو تم پرحرام تھیں ان کو تمہار ہے لئے حلال کردوں اور میں تو تمہار ہے پروردگار کی طرف ہے نشانی لیکر آیا ہوں تو خدا ہے ڈرواور میرا کہا مانو ( ٥٠ ) ۔ پجھ شک نہیں کہ خدا ہی میرااور تمہارا پروردگار ہے تو آئی کی عبادت کرو بہی سید معارستہ ہے ( ۵۱ ) ۔ جب عیسی النظیفانی تو آئی کی عبادت کرو بہی سید معارستہ ہے ( ۵۱ ) ۔ جب عیسی النظیفانی کے ان کی طرف ہے نافر مانی (اور نیت فل ) دیکھی تو کہنے گئے کہ نے ان کی طرف ہے نافر مانی (اور نیت فل ) دیکھی تو کہنے گئے کہ کے ایم خدا کوئی ہے جو خدا کا طرفداراور میرا مددگار ہیں ۔ ہم خدا پرائیان لائے اور کے کے امددگار ہیں ۔ ہم خدا پرائیان لائے اور کے کے اور کے کہا دور اور میرا مددگار ہیں ۔ ہم خدا پرائیان لائے اور

آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما نبر دار ہیں (۵۲)اے پرور د گار جو (کتاب) تُو نے نازل فرما ٹی ہے ہم اُس پرایمان کے آئے اور (تیرے) پنج برک متبع ہو چکے تُو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ (۵۳)

### تفسير سورة ال عهران آيات ( ٥٠ ) تا ( ٥٣ )

(۵۰) میں تمہارے پاس ایک ایبادین اور تو حید لے کرآیا ہوں جو تو ریت اور مجھ ہے پہلی ساری کتابوں کے مطابق ہے، اور بیشریعت اس لیے لے کرآیا ہوں کہ تم لوگوں کے لیے بعض ایسی چیزیں حلال کر دول جو تم پر پہلے حرام کر دی گئی تھیں مثلاً اونٹ کا گوشت اور گائے، بکری کی چربی اور ہفتہ کو شرکار کھیلنا وغیرہ لہذا جن با توں کا میں تمہیں تھم ویتا ہوں اس کی نافر مانی کرنے میں اللّٰہ رب العزت ہے ڈرواور کفروشرک سے تو بہ کرواور میرے دین اور میرے تھم کی انتاع کرو۔

(۵۱) ہے شک اللّٰہ تعالیٰ میرے بھی اور تمہارے بھی رب ہیں تم سب اس کی تو حید بیان کرو، کہ یہی سید ھے راستے بر حلانے والا اور اس رب کوخوش کرنے والا دین اسلام ہے۔

راستے پر چلانے والا اوراس رب کوخوش کرنے والا دین اسلام ہے۔
(۵۳-۵۲) سوجب حضرت عیسی نے ان منکرین کی طرف سے اپنے قبل کی سازش محسوس کی یا بیہ کہ ان کے انکار حق کو دیکھا تو بولے کچھ آدمی ایسے بھی ہیں جو دین حق اور کفر کے ابطال میں میرے دفیق و مددگار ہوں؟ تب بارہ مخلص آدمی بول اٹھے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے دین کے دشمنوں کے مقابلے میں ہم آپ کے مددگار ہیں اور آپ اے عیسیٰ الطابیٰ ہمارے اقر ارعبادت اور تو حید پر گواہ رہے ، اے ہمارے پروردگار ہم (دیگر تمام آسانی کتابوں اور) خصوصاً انجیل پر ایمان لائے اور حضرت عیسیٰ الطابیٰ کے سیح دین کی بیروی کی۔

سوہمیں ان سابقین اولین کے ساتھ لکھ دیجیے جنھوں نے ہم سے پہلے گواہی دی یا ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ تمہیں حق کی گواہی دینے میں سیچے رسول اللّٰہ ﷺ کی امت کے ساتھ شریک کر دے۔

اوروہ (لیمنی یہود ہلی عیسی کے بارے میں ایک ) چال چلے اور خدا

بھی (عیسی کو بچانے کے لئے ) چال چلا اور خدا خوب چال چلخ
والا ہے (۵۴) ۔ اس وقت خدا نے فر مایا کہ عیسی! میں تمہاری وُنیا
میں رہنے کی مدت ہوری کر گئم کواپنی طرف اُٹھالوں گا اور تمہیں
کافروں (کی صحبت) سے پاک کردوں گا۔ اور جولوگ تمہاری
پیروی کریں گے اُن کو کافروں پر قیامت تک فائق (و غالب)
رکھوں گا پھرتم سب میر بیاس لوٹ کر آ و گئو جن باتوں میں تم
اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کردوں گا (۵۵) ۔
لیمنی جو کا فرہوئے ان کو وُنیا اور آخرت (دونوں) میں سخت عذاب
دُوں گا اور اُن کا کوئی مددگار نہ ہوگا (۵۲) ۔ اور جوا بیان لائے اور
علم نیک کرتے رہے اُن کو خدا پورا پورا صلہ دے گا ۔ اور خدا
طالموں کو دوست نہیں رکھتا (۵۵) ۔ (اے محمد ﷺ) یہ ہم تم کو (خدا
کی ) آئیتیں اور حکمت مجری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سُناتے ہیں

(۵۸) یمینی کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اُس نے (پہلے )مٹی ہے اُن کا قالب بنایا پھر فرمایا کہ (انسان) ہو جاتو وہ (انسان) ہو گئے (۵۹)۔ (پیربات) تمہارے پروردگار کی طرف ہے تق ہے سوتم ہر گزشک کرنے والوں میں نہ ہونا (۲۰)

تفسير سورة ال عبران آيات ( ٥٤ ) تا ( ٦٠ )

(۵۴) یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کوتل کرنے اوران کوسولی پر چڑھانے کی تدبیر کی اوراللّٰہ تعالیٰ نے ان ہی کے

www.besturdubooks.net

لوگوں میں سے طبیعا نوس نامی ایک مختص کو حضرت عینی علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر کے سونی پرچ حوادیا اور اللّہ تعالی جل شابنہ سب تدبیریں کرنے والوں میں سے بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں۔

(۵۵) الله تعالی نے اس وقت جب کہ جھزت عیلی میں حرفقاری کے وقت پریشان ہوئے، فرمایا کی فکر نہ کروہیں تہہیں عالم بالا کی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہارے میکرین سے تہمیں پاک کرنے والا ہوں اور تمہارے پیروکاروں کو میکرین پر مدداور جمت کے ساتھ غلبہ دینے والا ہوں اور پھر قیامت کے قریب آسان سے اتر نے کے بعد تہمیں فطری طریقہ کے مطابق موت دوں گا اور مرنے کے بعد سب کی واپسی میرے سامنے ہوگی ، اس وقت میں سب کے درمیان ان اموردین میں جس بی تم باہم جھڑ تے تھے فیصلہ کردوں گا۔

(۵۷) چنانچہ جولوگ اللّٰہ تغالی اور اس کے رسولوں بالخصوص حضور کا اور حضرت عیسیٰ کے منکر تھے ان پر و نیا میں تکوار اور جزیہ مسلّط کر دیا (لیعنی یا تو وہ مغتورح ہو گئے اور یا زیر تسلّط آ گئے ) اور آخرت میں نارجہنم کی سخت ترین سرزادوں گا اور وہ دنیا و آخرت میں کوئی تدبیر کر کے بھی عذاب الٰہی کوٹال بیس سکیں گے۔

(۵۷) اورالله تعالی اوراس کے رسول، کتابوں پرایمان رکھنے والے حضرات کو درآں حالیکہ انھوں نے خلوص کے ساتھ نیک کام بھی کے تو اللہ تعالی قلم کرنے ساتھ نیک کام بھی کے تو اللہ تعالی قلم کرنے والوں سے اور اللہ تعالی قلم کرنے والوں سے ان کے قلم اور شرک کی وجہ سے مجبت نہیں رکھتے۔

(۵۸) ہم بیادامر دنوائی اور آیات قرآنیہ بواسطہ جریل این آپ کاپڑنازل کرتے ہیں، اور بیککم (واضح) حلال دحرام جو کہتوریت دانجیل یا یہ کہلوح محفوط کے موافق ہیں، آپ کاکوسناتے ہیں۔

شَان نزول: ذٰلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ ( الخِ )

حالت کوئی نژنمیں بلکہان کا معاملہ اس سے پہلے جھنرت آ دم سے ملتا جاتا ہے کہ وہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔

(لباب النقول في اسباب النزول ازعلامه سيوطيّ)

(۱۰-۱۰) اب الله تعالی حفرت عیسی علیه السلام کی بغیر باپ کے بیدائش کو بیان فرماتے ہیں کیوں کہ وفد بن نجران نے رسول اکرم بھی سے کہا تھا کہتم جو یہ کہتے ہو کہ حفرت عیسی الله کے جیئے ہیں ،اس پر پچھ جو حترت آن کے رسول اکرم بھی سے بہا تھا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسی کی منفر دحالت الله تعالی کی جو یزاز کی میں حضرت آدم کی حالت مجیبہ کے طریقہ پر ہے کہ ان کو بغیر مال باپ کے بیدا کیا اور پھران کے قالب کو کہا کہ بیدا ہوجا، سووہ ہوگ، اس طرح کا معاملہ حضرت عیسی گی حالت تعالی نے فرمایا کہ بیدا ہوجا، سووہ ہوگ ہے کہنا کہ حضرت عیسی الکل غلط ہے اور وہ عیسی " نہال اللہ کے جیئے اور نہ اس کے شریک تھے۔ یہ بیان حضرت عیسی الکل غلط ہے اور وہ عیسی گی بیدائش میں شہرکر نے والوں میں سے نہ ہوجا ہے۔ ( یہ حقیقت آپ کے پروردگاری طرف سے ہے، سوآپ عیسی کی پیدائش میں شہرکر نے والوں میں سے نہ ہوجا ہے۔ ( یہ حقیقت آپ کے پروردگاری طرف سے ہے، سوآپ عیسی کی پیدائش میں شہرکر نے والوں میں سے نہ ہوجا ہے۔ ( یہ کہنا امت کی تعلیم کے لیے ہے وگر نہ تو خیس میں موجا ہے۔ ( یہ کہنا امت کی تعلیم کے لیے ہے وگر نہ تو خیسی میں موجا ہے۔ وہاں شک کی مخوائش کہاں۔ مترجم )

آنے سے انکار کردیا تو آپ نے اس طرح ان پرجزبیلا گوکردیا اوروہ واپس ہو گئے۔

www.besturdubooks.net

فَنُ مَا عَكَ فَيْهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَلَا اللّهِ مِنْ الْعَلَمُ الْعَلَا اللّهُ عَلَى الْحَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّه

ا پنا کارساز نہ مجھے۔ اگر بیلوگ (اس بات کو) ندما نیں تو (اُن ہے) کمیدو کرتم گواہ رہوکہ ہم (خداکے ) فرما نبردار ہیں (۱۲۳)۔

#### تفسير سورة ال عهران آيات ( ٦١ ) تا ( ٦٤ )

(۱۱) وفد بی نجران نے جورسول الله اللہ علیہ کے ساتھ اس چیز کے بیان کردینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آ دم کے طریقہ پر ہے جومخاصمہ کیا اس کا اللّٰہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔

وہ لوگ ہوئے کہ حضرت عین کے بارے میں جیبا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ندخدا ہیں اور نداس کے بیٹے اور ند

اس کے شریک ہیں ایبانہیں تو اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو محض حضرت عین کے بارے میں آپ سے جحت کرے

جب کہ آپ کے پاس علم واقعی آچکا کہ حضرت عین ند خدا ہیں اور نداس کے بیٹے اور نداس کے شریک ہیں تو اگر یہ

ولیل سے نہیں جا ننا چا ہج تو آپ فرما و بیجے کہ ہم بھی اپنے بیٹوں کو باہر نکا لیے ہیں تم بھی نکال لواور ہم بھی اپنی عورتوں

کو باہر لاتے ہیں، تم بھی لے آؤاور ہم خود بھی آتے ہیں تم بھی آجاؤ پھر سب مل کرخوب کوشش اور آہ وزاری کے ساتھ

دعا کریں کہ حضرت عیسی کے بارے میں جو ہم ہیں سے جھوٹا ہو، اس پر اللّٰہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔

(۱۲ یون) اے محمد وہ ای جو بھی آپ کے سائے حضرت عیسی اور وفد نجران کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، وہ بی مجی بات ہے کہ حضرت عیسی نہ خدا ہیں اور وحدہ لاشریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جو ایمان نہ لائے اس پر اللہ تعالی غلبہ والے ہیں حکمت والے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کی جائے اور حکیم کے میں پر اللہ تعالی غلبہ والے ہیں حکمت والے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کی جائے اور سول اکرم بھی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ان پر لعنت پختہ ہوگئی ، اس لیے انھوں نے اس ہدایت سے انحراف کیا اور سول اکرم بھی کے سماتھ مرببلہ کے لیے ہیں آگے کیوں کہ بیرجائے تھے کہ ہم جموٹے ہیں اور حضور دھی ہے ہیں اور حضور دھی اور وہ بھی اور وہ بھی میں موجود ہیں ، پھراگر بیآپ کے مباہلہ کے لیے بلانے کے باوجود بھی

آپ ہے ساتھ نڈکلیں اور حق کو قبول نہ کریں تو اللّٰہ تعالیٰ بنی نجران کے ان مفسد عیسائیوں کوخوب جاننے والے ہیں۔ (۱۲۴) اب ان کو تو حید کی دعوت دی جاتی ہے کہ کلم پہ کا اِللّٰہ اِللّٰہ کی طرف آ وَجو ہمارے اور تمہارے درمیان تسلیم شدہ ہے اور بیا کہ ہم اللّٰہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھرائیں اور ان میں سے کوئی کسی دوسرے کواللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی میں ابنارب نہ بنائے ، چنانچے انھوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکارکیا۔

الله تعالی فرماتے ہیں اگر وہ اعراض اور تو حید کے اقر ارسے انکار کریں تو تم کہدو کہتم لوگ اس بات پر گواہ رہو کہ ہم الله تعالی کی عبادت اور اس کی تو حید کا اقر ار کرنے والے ہیں۔اب الله تعالی ان نصاری کے مباحثہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ پہلوگ رسول اکرم ﷺے آکر مباحثہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم دین ابراہیم پرمسلمان ہیں اور توریت کو ثبوت میں پیش کرنے لگے۔

يَاهُلُ الْكِتْ لِعَرْتُحَاجُون فَى الْمُولِيهُ وَمَا أَنْوَلَتِ التَّوَالِهُ وَلِانْجِيلُ الْمِن بَعْنِ ﴿ الْعَلا تَعْقِلُون ﴿ هَا نَكُمْ الْمُ الْمُونِ ﴿ الْعَلا تَعْقِلُون ﴿ هَا نَكُمْ وَهُ مَا كُون وَيْمَا لَكُونِ ﴿ عِلْمُ فَلِمُ تُحَاجُون وَيْمَا لَكُمْ وَاللّهُ مَعْلَمُ وَالنّهُ وَلَا تَعْلَمُون ﴿ وَهُمَا لَكُونُ وَلَيْكُ كُونُ وَلَيْكُ وَلَا لَكُونُ وَلَيْكُ وَلَا لَكُونُ وَلَيْكُ وَلَى اللّهُ وَلَيْكُ وَلَى اللّهُ وَلَيْكُ وَلَكُ وَلَى اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَيْكُ وَلَى اللّهُ وَلَيْكُ وَلَى اللّهُ وَلَيْكُ وَلَى اللّهُ وَلَيْكُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ا

(۲۹)۔اے اہل کتابتم خدا کی آیتوں سے کیوں انکارکرتے ہواورتم (تورات کو)مانے ہو(۵۰)

#### تفسير سورة ال عهران آيات ( ٦٥ ) تا ( ٧٠ )

(۱۵-۱۲-۱۷) چنانچه الله تعالی فرماتے ہیں کیوں حضرت ابراہیم الظیفی کے دین کے بارے میں جحت کرتے ہو،
یہ کتابیں تو حضرت ابراہیم کے بہت بعد نازل ہوئی ہیں، توریت وانجیل میں کسی مقام پرینہیں ہے کہ حضرت ابراہیم
النظیفی بہودی یا نصرانی تنے، اے گروہ بہوداور نصاری! تم اپنی کتاب میں تو جحت کر بچے ہوجس میں بیواضح طور پر موجود

ہے کہ رسول اکرم ﷺ نبی مرسل ہیں اور حضرت ابراہیمؓ نہ یہودی تھے اور نہ نفر انی اور پھرتم اس بات کا انکار کرتے ہوتو پھرا پسے امور میں کیوں جحت کرتے ہوجوتمہاری کتابوں میں موجود نہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہو کہ حضرت ابراہیم الظیفلا یہودی یا نفر انی تھے اللّٰہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم الظیفلانہ یہودی تھے اور نہ نفر انی اور تم نہیں جانتے کہ وہ یہودی تھے یا نفر انی ، اب اللّٰہ تعالیٰ صاف طور پر ان کے اقوال کی تکذیب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم الظیفلانہ وین یہود پر تھے اور نہ دین نصاری پر البتہ طریق متقمی والے صاحب اسلام تھے۔

## شان نزول: يَا اَهُلَ الكِتَابِ لِمَ تُصَاجُونَ ( الخِ )

ابن اسحاق " نے اپنی سند متصل کے ساتھ ابن عباس کے سے روایت کیا ہے کہ نجران کے عیسائی اور بہود کے عالم رسول اکر م عالم رسول اکر م کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر جھکڑنے لگے، یہود کے عالم بولے کہ حضرت ابراہیم یہود ک تھے اور نجران کے عیسائی بولے حضرت ابراہیم عیسائی تھے، اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی کہ حضرت ابراہیم الطیالا کے بارے میں کیوں جھکڑتے ہوتو ریت ، انجیل تو ان کے بہت بعد نازل ہوئیں اس روایت کو بیمی نے بھی دلائل میں روایت کیا ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

(۱۸) اب اللّه تعالیٰ ان حضرات کے معاطے کو بیان فرماتے ہیں جوحضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، البندسب سے زیادہ دین ابراہیم کے دون وہ حق دار ہیں ، جنھوں نے ان کے زمانہ میں ان کا اتباع کیااوراس طرح وہ اہلِ ایمان جورسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پرایمان لائے وہ دین ابراہیمی بر ہیں اور جوحضرات رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پرایمان لائے وہ دین ابراہیمی پر ہیں اور اللّہ تعالیٰ ہی ایمان والوں کا محافظ ومددگارہے۔

(19) اصحاب رسول اکرم ﷺ میں ہے حضرت معاذ حذیفہ اور عمار کوغز وہ احد کے دن کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے اپنے دین یہودیت کی دعوت دی کہ اسلام کوچھوڑ دیں اور اس کوقبول کرلیں ،اللّٰہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں ،اہل کتاب کی جماعت اس بات کی آرز وکرتی ہے کہ مہیں تمہارے دین اسلام سے گراہ کردیں ،مگر درحقیقت وہ خود دین الیٰ سے دور ہو بچکے ہیں اور وہ یہ ہیں جانتے کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے نبی کواس چیز کی اطلاع کردے گاجن باتوں کا تم اپنی کتابوں میں قرار کرتے ہو۔

( و ک ) رسول اکرم ﷺ نبی مرسل ہیں ، پھر کیوں انکار کرتے ہواور کیوں اپنی کتابوں میں حق بات کے ساتھ باطل کو ملاتے ہو۔



يَاهُلُ الْكُتُ لِهُ الْمُكَنُّ الْمُكَنُّ الْمُكَنَّ الْمُكَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّم

اے اہل کہ اب تم کی کوجھوٹ کے ساتھ فطط ملط کیوں کرتے ہوا ور حق کو کیوں چھپاتے ہوا ورتم جانے بھی ہو(اے)۔ اور اہل کہ اب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو (کہ اب) مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پردن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کروا وراً سے آخر میں انکار کردیا کر دتا کہ وہ (اسلام ہے) ہرگشتہ ہوجا کیں (۲۲)۔ میں انکار کردیا کر دتا کہ وہ (اسلام ہے) ہرگشتہ ہوجا کیں (۲۲)۔ اور اپنے دین کے ہیرو کے سواکس اور کے قائل نہ ہوتا۔ (اے پیمبر) کہ دو کہ ہدایت تو خدا ہی کی ہدایت ہے (وہ یہ بھی کہتے ہیں) یہ بھی (نہ مانتا) کہ جو چیزتم کو ملی ہو ایسی کسی اور کو طے گی یا وہ میں سے دو کہ کردگی کے شہیں خدا تی کہ ہدو کہ کردگی شرائش کے ہاتھ میں ہے وہ جے چاہتا ہے دیتا ہے اور خدا کشائش خدا تی کے ہاتھ میں ہے وہ جے چاہتا ہے دیتا ہے اور خدا کشائش

والا (اور )علم والا ب( ٢٣ ) \_ وه افي رحمت ، جس كوچا بتا ب خاص كر ليتا ب اور خدا برا فضل كا ما لك ب ( ٢٨ )

#### تفسير سورة ال عبران آيات ( ٧١ ) تا ( ٧٤ )

(۱۲،۷۱) اوررسول اکرم کی نعت وصفت میں تبدیلی کرتے ہواور کیوں آپ کی نعت وصفت کو چھپاتے ہو حالاں کہم اپنی کتابوں میں اس اصل حقیقت کو جانے ہو ، توبیل قبلہ کے بعد کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے جومشورہ کیا اللّٰہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں ، یعنی کعب وغیرہ سرداران یہود نے اپنے لوگوں ہے کہا کہ محمد کھا ورقر آن کریم پردن کے شروع میں یعنی جو کی نماز کے وقت ایکان لے آؤاور ظہر کی نماز کے وقت انکار کر بیٹھو، تو لوگ بیدد کیے کر کہیں گے کہ اہل کتاب اس قبلہ پر ایمان لے آئے جس کی طرف منہ کر کے رسول اکرم کھی اور اس قبلہ پر ایمان لے آئے جس کی طرف منہ کر کے ان لوگوں نے ظہر کی نماز پڑھی ۔ شاید اس طرح صبح کی نماز پڑھی اور اس قبلہ ہے انکار کیا جن کی طرف منہ کر کے ان لوگوں نے ظہر کی نماز پڑھی ۔ شاید اس طرح دسروں کوشک وشبہ میں ڈالنے سے عوام الناس تمہارے قبلہ اور تمہارے دین کی طرف بیٹ کیں ۔

# شان نزول: وَقَالَتُ طُآ مُفَةً ( الخِ )

ابن اسحاق "في حضرت ابن عباس على سے روایت کیا ہے کہ عبداللّٰہ بن صیف، عدی بن زید اور حارث بن عوف ان لوگول میں ہے بعض نے بعض سے کہا کہ رسول اکرم پھی اور ان کے اصحاب جواحکام بیان کرتے ہیں ہم ان پرضی کوایمان لا میں اور شام کوان کا افکار کردیں، تا کہ ان کے اصحاب بھی اسی طرح کرنے لگیں اور پھر ممکن ہے کہ ہماری اس تدبیر کے سبب یہ مسلمان ہمارے دین کی طرف لوٹ آئیں، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے ہا اُلکِت ابِ لِمَ مَاری اس تدبیر کے سبب یہ مسلمان ہمارے دین کی طرف لوٹ آئیں، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے ہا اُلکِت ابِ لِمَا تَلُبُ سُونَ الْمُحَقَّ ہے وَ اسِعَ عَلِیْتُم تک آیات نازل فرما میں۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )
تلُبِ سُونَ الْمُحَقَّ ہے وَ اسِعَ عَلِیْتُم تک آیات نازل فرما میں۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )
اور نبوت میں کس کی بھی تقد ہی مت کرومگر ہے کہ جوافراد یہودیت اور تہمارے قبلہ بیت المقدس کی

پیروی کریں۔اب اللہ تعالی ان کی اس دلیل کے نضول ہونے کا اظہار فرماتے ہیں کہ محمد ﷺ بان یہودیوں سے فرماد ہجے کہ دینِ اللّٰی وہ تو اسلام ہاور قبلہ خداوندی بیت اللّٰہ ہاورتم اے اہل کتاب ایسی با تیں اس لیے کرتے ہو کہ کہ کسی اور کو ایسا وین اور ایسا قبلہ ملا ہے جیسا کہ اصحاب رسول اکرم ﷺ کو یہ بطور نعمت ملا ہے۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہود قیامت کے دن اس وین اور اس قبلہ میں تم سے دشمنی کر سکیں گے، آپ فرماد یجھے کہ بے شک نبوت واسلام اور قبلہ ایر اہمی کی عطا اللّٰہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اور وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس نے رسول اکرم ﷺ اور آپ کے اصحاب کو اس نعمت عظمیٰ کے ساتھ عاص فرمایا ہے۔

اور اللّه تعالیٰ بخششوں میں وسعت والا اور جس کو دے رہا ہے اس کو بیوری طرح جاننے والا ہے اس نے ایپنے دین کے لیے رسول اکرم ﷺ اور آپ کے اصحاب کو منتخب فر مایا اور اللّه تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں کہ نبوت و اسلام رسول اللّه ﷺ کوعطا فر مائی۔

شان نزول: قُلُ إنَّ الْهُدِك هُدَى اللَّهِ ( الخِ )

ابن ابی حاتم '' نے بواسطہ سدی ابو مالک ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ یہود کے علماءا پنے پیروکاروں سے کہتے تھے کہ جوتمہارے دین کی بیروی کرے اس پرائیان لاؤ ،اس پراللّہ تعالیٰ نے ریآیت نازل فر مائی۔

ومِنُ أَهُلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَأْمُنُهُ

مِعْمُ اللهُ وَالْمُا وَالْكُ وَمِنْهُ اللهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُوا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

اور اہل کتاب میں ہے کوئی تو ایسا ہے کہ اگرتم اس کے پاس (روپوں کا) و هیرامانت رکھ دوتو تم کو (فوز ۱) واپس دید ہے اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھوتو جب تک اس کے مر پر ہروفت کھڑے نہ رہو تہ ہیں و ہے بی نہیں یہ اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ اُنہوں کے بارے میں ہم ہے مواخذہ نہیں ہوگا یہ فدا پر محض جموٹ ہو لئے ہیں اور (اس بات کو) جانے ہیں ہیں (۵۵)۔ ہاں جو محض اپ اقرار کو پورا کرے اور (فدا کی مدا کے اقراروں اور اپنی قسموں (کو بچ والے ہیں اور اس کے کوش تھوڑی کی قبت حاصل کرتے ہیں اُن کا آخرت اُن کی خوف تھوڑی کی قبت حاصل کرتے ہیں اُن کا آخرت روز اُن کی طرف دیکھے گا اور نہ اُن کو پاک کرے گا اور اُن کو دکھوں روز اُن کی طرف دیکھے گا اور نہ اُن کو پاک کرے گا اور اُن کو دکھوں دینے والا عذا ہے ہوگا اور نہ اُن کو پاک کرے گا اور اُن کو دکھوں دینے والا عذا ہے ہوگا اور نہ اُن کو پاک کرے گا اور اُن کو دکھوں دینے والا عذا ہے ہوگا اور نہ اُن کو زبان مروز مروز کر پڑھے ایسے ہیں کہ کتاب (تورات ) کو زبان مروز مروز کر پڑھے ایسے ہیں کہ کتاب (تورات ) کو زبان مروز مروز کر پڑھے اُسے ہیں کہ کتاب (تورات ) کو زبان مروز مروز کر پڑھے ایسے ہیں کہ کتاب (تورات ) کو زبان مروز مروز کر پڑھے اُسے ہیں کہ کتاب (تورات ) کو زبان مروز مروز کر پڑھے اُسے ہیں کہ کتاب (تورات ) کو زبان مروز مروز کر پڑھے

جیں تا کہتم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے حالا نکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے (نازل ہوا) ہے حالا نکہ وہ خدا کی طرف ہے نہیں ہوتا اور خدار جھوٹ بولتے ہیں اور (بیربات) جانتے بھی ہیں (۷۸)

### تفسير سورة ال عبران آيات ( ۷۵ ) تا ( ۷۸ )

(۷۵-۲۵) اب الل كتاب كا مانت اور خيانت كوالله تعالى واضح فرماتے ہيں، يبود ميں سے حضرت عبدالله بن سلام اوران كي باس بطورامانت ركاد وتو وه ما تكتے ہى اس طرح سلام اوران كي باس بطورامانت ركاد وتو وه ما تكتے ہى اس طرح مهميں لوٹا ديں اوران ہى ميں سے كوئى فرداييا بھى ہے كه اگرايك دينار بھى تم اس كودو كيتو وه بھى واپس نہيں دے گا محربيك تم اس كودو كيتو وه بھى واپس نہيں دے گا محربيك تم اس سے مسلسل نقاضه كرتے رہواور بير مثال كعب اوراس كے ساتھيوں كى ہے۔

اور بیدوسرے کے مالوں کا کھاجاتا اور خیانت کرنا اس بنا پر ہے کہ وہ اس بات کے مدی ہیں کہ اہل کہا ب کے علاوہ عربوں کا مال کھاجانے ہیں کوئی گناہ نہیں اور وہ خود جانتے ہیں کہ وہ اس چیز ہیں جھوٹے ہیں، خائن پر الزام ضرور ہوگا کیوں کہ جوشخص عہد خداوندی اور لوگوں کے وعدوں کو پورا کرے اور خیانت اور عہد تو ڑنے نے ڈرے تو بقینا اللّٰہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جوب رکھتے ہیں اور وہ عبد اللّٰہ بن سلام اور ان کے ساتھی ہیں۔ (جوایسے اعلیٰ کردار کے مالکہ ہیں) اللّٰہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جوانھوں نے اللّٰہ سے کیا اور اپنی ان قسموں کو جوانھوں نے اللّٰہ سے کیا اور اپنی ان قسموں کو جوانھوں نے اللّٰہ سے کیا اور اپنی اور شدان عہد شمکن لوگوں سے اللّٰہ تعالیٰ کلام فرمائے گا اور ندان پر کسی بھی در جے ہیں رحمت جنت ہیں کوئی حصر نہیں اور ندان عہد شمکن لوگوں سے اللّٰہ تعالیٰ کلام فرمائے گا اور ندان پر کسی بھی در جے ہیں رحمت فرمائے گا اور ندان پر کسی بھی در جے ہیں رحمت فرمائے گا اور ندان پر کسی بھی در جے ہیں رحمت فرمائے گا اور ندان کے بارے ہیں ناز ل کے دلوں تک سرایت کرجائے گی اور کہا گیا کہ ہی آیت کر بہ عبدان بن اشوع اور امرا القیس کے بارے ہیں ناز ل ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ (مشنی) تھی۔

# شان نزول: إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُفُنَ بِعَرُدِ اللَّهِ ( الخِ )

امام بخاری وسلم نے اشعت علیہ سے روایت کیا ہے کہ میری اورایک یہودی کی مشترک زمین تھی ،اس نے میرا حصد دینے سے انکار کیا میں رسول اکرم وہ گائی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تیرے پاس کواہ موجود ہیں، میں نے کہانہیں پھرآپ نے اس یہودی سے کہا کہ تم کھا،اس پر میں نے عرض کیایا رسول اللّٰہ بیرتو مجمولی فتم کھا کرمیرا بھی حصہ لے جائے گا تب اللّٰہ نغالی نے بیہ بیت نازل فرمائی۔

(لباب النقول في اسباب النزول ازعلامه سيوطيّ)

اورا مام بخاریؓ نے عبداللّٰہ بن ابی او فی عظیہ سے روایت کیا ہے کہ ایک فض باز ار میں سامان لایا اور اللّٰہ کی قتم کھائی کہ وہ جس تیت پر فروخت کرر ہاہے اس پر دوسر انہیں دے گا تا کہ مسلمانوں میں سے کوئی اس کی باتوں کے جال میں آجائے اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بہ آ بت نازل فرمائی۔

حافظ ابن جمرعسقلانی " فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ دونوں حدیثوں میں کسی تشم کا کوئی تصادنہیں ، کیوں کہ ممکن ہے کہ دونوں واقعے ایک ساتھ آیت کریمہ کے نزول کا سبب ہوں۔

اور ابن جریر نے عکر مدسے روایت کیا ہے کہ یہ آ بت کریمہ یہود میں سے جی بن اخطب اور کعب بن اخطب اور کعب بن اشرف وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اللّٰہ تعالیٰ نے توریت میں جورسول اکرم وہ کا کی تعریف اور صفت بیان فرمائی تھی ، ان لوگوں نے اس کو چھپالیا تھا اور اس میں تبدیلی کر کے قسمیں کھاتے تھے کہ یہی منجانب اللّٰہ ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی " فرماتے ہیں کہ اس آ بت مبارکہ میں اس معنی کا بھی امکان ہے محرزیا دہ سے جو وہی شان نزول ہے جو بخاری میں مروی ہے۔ (لباب العقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )

(۷۸) اوران میں کعب بن اشرف اوراس کے ساتھیوں کی جماعت ہے جوتو ریت میں تبدیلی کر کے اپنی زبانوں کو کی جماعت ہے جوتو ریت میں تبدیلی کر کے اپنی زبانوں کو کر فیڑھی) کر لیتے ہیں تا کہ بیوتو ف اس کوتو ریت مجھیں حالاں کہ بیخود جانتے ہیں کہ بیتر لیف اصل تو ریت میں نہیں ہے اور کہا گیا ہے کہ بیآیت یہود کے دوعالموں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے تو ریت میں جو رسول اکرم رہے کی صفت موجود تھی ،اس میں انہوں نے تبدیلی کردی تھی۔

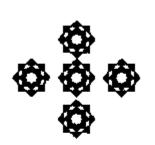

مَاكَانُ لِمُشَدِ اَنْ يُؤْتِيهُ اللهُ الْكِتْبُ وَاللهُ الْكُتْبُ وَاللّٰهُ الْكُتْبُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ ا

کی آ دی کوشایال بیس کے خدا تو آسے کتاب اور حکومت اور ہند سے مطافر ماسے اور وہ لوگوں سے کے کہ خدا کوچھوڑ کر میر سے بند سے بن جاؤ۔ بلکہ ( اُسکو یہ کہتا سر اوار ہے کہ اسے اہل کتاب تم (علائے) رہائی ہو جاؤ کیونکہ تم کتاب (خدا) پڑھے پڑھا ہے رہے ہو (44) ۔ اور اس کو یہ بھی نیس کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور تیغیروں کو خدا بنالو ۔ بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اُسے زیبا ہے کہ جہیں کافر ہونے کو کے (۸۰) ۔ اور جب خدانے پیغیروں سے عہد لیا کہ جب بی تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر سے عہد لیا کہ جب بی تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر جہارے پاس کوئی پیغیرا سے جو جہاری کتاب کی تعمد این کر بے تو جہاری کتاب کی تعمد این کر بے تہارے ہوگی۔ اور (عہد لین کے بعد ) ہو چھا کہ بھلاتم نے اقرار کیا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور (عہد لین کے بعد ) ہو چھا کہ بھلاتم نے اقرار کیا اور اس

ہم نے اقرار کیا۔ (خدانے) فرمایا کہم (اس عبدوییاں کے) گواہ رہواور ش بھی تہارے ساتھ گواہ ہوں (۸۱)

#### تفسير سورة ال عبران آيات ( ٧٩ ) تا ( ٨١ )

(۹۷۔۸۰) انبیاء کرام میں سے کسی سے بیٹیں ہوسکتا کہ دین کی قہم عطا ہونے کے بعد وہ کیےتم لوگ اللہ کو چیوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔

وہ تو یہی کے گا کہتم علاء، فتہاء اللّٰہ تعالیٰ کے تابعدار بندے ہوجاؤ کیوں کہتم خود بھی کتاب اللی کوجائے ہواوردوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہو۔اے گروہ قریش! یا در کھووہ اللّٰد کا بندہ (ربانی) میبود ونساریٰ کو ہرگزنہیں کے گا کہتم فرشتوں کو اللّٰہ کی بیٹرار معاملہ حضرت ابراہیم الطّنیٰ کا بھی رہا کہ وہ ہر طرح کے شرک سے بیزار رہاوروہ ابراہیم الطّنیٰ جب تہیں اسلام کا تھم دے بیچ کہ قلا قدمو ٹن اللّٰ و اَنْدُمُ مُسُلِمُونَ (اور تہاری موت اللّٰہ کی تو حدیدیں ہی آئے گہ اللّٰہ کی تو حدیدیں ہی آئے کہ جرائعیا ذباللّٰہ وہ کفر کے بارے میں کیسے تھم دیں گے۔

الله تعالی نے جس رسول کو بھی بھیجا، اسے دعوت اسلام پر مامور کر بھیجا ہے، یہودیت نصرانیت اور بت
پرتی کے لیے نہیں بھیجا، جیسا کہ یہ کفار بکتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ یہودیوں کے مقولہ کے بارے میں
مازل ہوئی ہے، وہ حضور دی سے کہتے ہے کہ آپ ان باتوں کا اس لیے ہمیں تھم دیتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کریں
اور جیسا کہ نصار کی نے حضرت عیسی کو معبود بنایا، اس طرح آپ کو بھی معبود بنا کمیں، اس طرح نصاری اور مشرکین
کہتے ہتھے۔

### شان نزول: مَا كَانَ لِبَشَرِ ( الخِ )

ابن اسحاق" اور بیمی "ف حضرت ابن عباس است دوایت کیا ہے کہ جس وقت اہل نجران میں سے یہود اور نصاری کے عالم رسول اکرم وہ کے پاس جمع ہوئے اور آپ نے سب کو اسلام کی دعوت دی تو رافع قرقلی بولا کہ محمد ہے آپ بیرچا ہے بین کہ ہم آپ کو معبود بنا یا آپ نے بین کر فر ما یا معاذ اللّٰہ اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ یت کر یمہ نازل فر مائی اور عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں صن میں سے روایت کیا ہے وہ فر ماتے ہیں کہ جھ تک بیر بات پنجی ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم وہ سے عرض کیا کہ ہم آپ کو اس طرح سلام کرتے ہیں، جیسا کہ آپ میں کرتے ہیں تو کیا چرآپ کو تجدہ کریں، آپ نے فر مایا نہیں، بلکہ اپنے نبی کی عزت کرد اور جوجی بات (اسلام) کہنا ہے است مجھو۔

سمسی کے لیے ہرگز بیہ جائز نہیں کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکائے ،اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیہ آیت کریمہ ماکان البشر تازل فر مائی۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطیؓ)

(۸۱) ابالله تعالی اس عہد و بیٹاق کا ذکر فرماتے ہیں جواس نے تمام انبیاء کرام (اوران کی قوموں سے) لیا کہ وہ رسول اکرم ﷺ پرایمان لائیں گے اور آپ کی مد د فرمائیں گے، چنانچہ الله تعالی فرما تا ہے کہ ہرایک نبی سے بیعبد لیا گیا کہ وہ رسول اکرم ﷺ کی نعت وصفت اور آپ کے فضائل کو بیان کرے گاجب کہ ہیں اللہ تعالی تمہیں الی کتاب دوں گا، جس میں حلال وحرام تمام چیز وں کا بیان ہوگا اور پھرتم اس بات کا اپنی امت ہے بھی عبد لو سے کہ اگر تمہارے پاس ایسارسول آئے جو تمہاری کتابوں کی تو حید کے بیان میں تھدیق کرنے والا ہوتو ضرور تم لوگ اس پر اور اس کے فضائل برایمان لاؤے ادر اس کے دشمنوں کے خلاف جہاد میں اس کی مدد کرو گے۔

پھراللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیاتم نے اقرار کیا اور میرایہ عہد قبول کیا؟ تمام انبیاء کرام نے عرض کیا، بے شک ہم نے اِس چیز کوقبول کیا ارشاد ہوا،اس اقرار نامہ پر گواہ رہنا اور میں بھی اس پر گواہ ہوں۔

اللّٰہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے اس چیز کاعہد لیا اورخود بھی اس چیز پر گواہ بنے چنانچے ہرا یک نبی نے اپنی امت کے سامنے اس چیز کو بیان کیا اور ہرا یک نے اپنی امت سے اس چیز پرعہد لیا اورخود انبیاء کرام بھی اس کے گواہ بنے۔

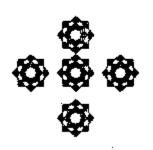

فَنَ تَوَلَّى بَعْلَ وَلِكَ فَاوَلَيْكَ هُمُو الْفَسِقُونَ ﴿ أَفْعَيْرُ وِيُنِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ اَسُلُومِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكُوهًا وَالْيَهِ يُرْجَعُونَ ﴿ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكُوهًا وَالْيَهِ يُرْجَعُونَ ﴿ السَّلُوتِ وَالْاَرْضَا الْوَلَى الْمُولِي اللهِ وَمَا أَنْوَلَ عَلَى الْمُؤْمِنَ وَلَانْهُ الْوَلَى عَلَى الْمُؤْمِنِ وَلَانْهُ الْوَلَى عَلَى الْمُؤْمِنِ وَلَانْهُ الْوَلَى الْمُؤْمِنِ وَلَانْهُ اللهِ وَمَا أَنْوَلَى عَلَى الْمُؤْمِنِ وَلَانْهُ الْوَلَى الْمُؤْمِنِ وَلَانْهُ اللهِ وَمَا أَنْوَلَ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَلَانْهُ وَمُونِ اللّهُ وَمُونِ وَمُنْ يَنْجُعْ غَيْرُ الْمِسُلُونَ وَمُنْ الْمُؤْمِنِ وَلَانْهُ وَمُونِ اللّهُ وَمُونِ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

توجواس کے بعد گر جاکس وہ ید کردار ہیں (۸۲) ۔ کیا ہے

داکافر) فدا کے دین کے بواکس ادر دین کے طالب ہیں۔

طالانکہ سب اہل آسان و زہیں خوشی یا زیردتی سے خدا کے

فرمانیردار ہیں اور اُس کی طرف لوث کر جانے والے ہیں

(۸۳) ۔ کوکہ ہم خدا پر ایجان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی

اور جو محیفے ایرا ہیم اور اسلیمال اور الحق" اور یعقوب اور اُن کی اولاو

پر اُنز سے اور جو کتا ہیں مون اور جیسی اور دوسر سے اور اُن کی اولاو

مرف سے میس سب پر ایجان لائے۔ ہم ان یقیروں ہی سے کی

طرف سے میس سب پر ایجان لائے۔ ہم ان یقیروں ہی سے کی

میں کی فرق نیس کرتے اور ہم اُس (خدائے واحد) کے فرمانیردار

ہیں (۸۴)۔ اور جو ض اسلام کے ہواکسی اور دین کا طالب ہوگا

وہ اس سے ہرگز قبول نیس کیا جائے گا اور ایسا خیص آخرت ہی

نصان اُخیانے والوں ہیں ہوگا (۸۵)۔خدا ایسے لوگوں کو کیوکر

ہرایت دے جوابھان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور (پہلے) اس بات کی گوائی دے بھے کہ بدینیبر برحق ہے اور اُن کے پاس دلائل بھی آ گئے اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا (۸۲)

#### تفسیر سورة ال عبران آیات ( ۸۲ ) تا ( ۸۸ )

(۸۲) ابالله تعالی یہودونساری کی دھنی اوران کے رسول اکرم کے اسے تالاک کے اسالہ تعالی کرنے والے کافر ہیں۔

(۸۳) اب الله تعالی یہودونساری کی دھنی اوران کے رسول اکرم کے اس ال کرنے کا ذکر فریا تے ہیں، انھوں نے آپ کے اس افت کیا کہ ہم میں سے کون حضرت ایرائیلم کے دین پر ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ودوں ہما حتوں میں سے کوئی بھی طنتوا برا ہیں پر ہیں ہے، دہ یو لئے ہم آپ کی اس بات سے رامنی ہیں ہیں اس پر اللہ تعالی جماعتوں میں سے کوئی بھی طنتوا برا ہیں پر ہیں ہے، دہ یو لئے کہ وجوالاں کہ تو حید اور اسلام کے سامنے تمام نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس وین اسلام کے طاوہ اور کی طریقہ کوچاہے ہو حالاں کہ تو حید اور اسلام کے سامنے تمام فرشتے اور موشین سر جمکائے ہوئے ہیں، تمام آسانوں والے بخوشی اور زمین والے زیر دی اور یہ حق ہیں کے گئے ہیں کہ اظامی والے لوگ خوشی فوشی اور منافق بے اعتماری سے اسلام میں واقل ہوئے ہیں، وہ بے اعتماری کے ساتھ سر جمکائے ہوئے ہیں۔

اور مرنے کے بعد سب اس کی طرف لوٹائے جائیں ہے، اب اللّٰہ تعالیٰ اسلام کی حقیقت کو واضح فرماتے جی ، تاکہ ان لوگوں کو اس کی طرف رہنمائی ہو۔

(۸۴) اے محد الشریک پراور قرآن کریم اور بیجے کہ ہم اس ذات وحدۂ لاشریک پراور قرآن کریم اور

حضرت ابرامیم اوران کی کتاب پر حضرت اساعیل اوران کی کتاب پر حضرت اسحاق "اوران کی کتاب پر حضرت بیشتوب اوران کی کتابوں پر حضرت بیشتوب اوران کی کتابوں پر حضرت موئی الظیمی اوران کی کتابوں پر حضرت موئی الظیمی اوران کی کتابوں پر حضرت موئی الظیمی اوران کی کتابوں پر افزید اوران کی کتابوں پر ایکن الظیمی افزان کی کتابوں پر ایکن دکھتے ہیں، ہم ان انبیاء کرام میں سے کسی کا بھی افکار نہیں کرتے یا یہ کہ نبوت واسلام میں کسی میں ہمی باہمی تفریق نہیں کرتے اور ہم اس وارس کی عمود میں اور ہیں۔ تفریق نہیں کرتے اور ہم اس وارس اللی کی عبادت کرنے والے اوراس کی تو حیداوروین کا افرار کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کوطلب کرے گا تو وہ جنت اوراس کی نعمتوں سے محروم ہونے والوں اور وزخ میں جانے والوں اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

# شان نزول: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الِأَسْلَامِ ( الخِ )

سعید بن منعور نے عکر مدیسے روایت کیا ہے کہ جب وَ مَنْ یَدَیّفِ غَیْرَ الْاسْکامِ بِی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہودی بولے کہ وہ مسلمان ہیں تورسول اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ عَنِي (الله ) کہ جوم مکر ہوتو اللّٰہ تعالی تمام جہان والوں سے فن ہیں۔

(۸۷) ۔ اور اللّٰہ تعالیٰ اپنے دین کی ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت فرما تمیں کے جواللّٰہ تعالیٰ اور رسول اکرم ﷺ پرایمان لانے کے بعد کا فرہو گئے ہاوجودیہ کہ ان کو حقائیت اسلام کے واضح دلائل ﷺ بچکے تنے اور اللّٰہ تعالیٰ ایسے مشرکوں کو جو اس چیز کے اہل نہ ہوں ہدایت نہیں کیا کرتے۔

# شان نزول: كَيْفَ يَهُدِى اللَّهُ قُوْماً ﴿ الرِّ ﴾

حضرت امام نسائی تمام آورا بن حبان نے حضرت ابن عباس ہو سے روایت کیا ہے کہ انصار ہیں سے
ایک شخص نے اسلام قبول کیا مجروہ مرتد ہوگیا، اس کے بعداس کواپ فعل پرشر مندگی ہوئی تو اس نے اپنی قوم کے پاس
قاصد بھیجا کہ رسول اکرم وہ اس معلوم کروکہ میرے لیے بھوتو برکا امکان ہے، اس پر تکیف یقہ دی اللّٰہ سے اخیر تک
بیآیات نازل ہوئیں، چنا نچہ اس کی قوم نے اس کواس چیز سے مطلع کردیا اوروہ شرف بااسلام ہوگیا اور عبدالرزاق نے
مجاہد سے روایت کیا ہے کہ حارث بن سویدرسول اکرم دی پرائیان لے آیا اس کے بعدوہ مرتد ہوکر کھراپی قوم سے جاکر
مل کیا تو اسکے بارے میں قرآن کریم کی بیآیات نازل ہوئیں تو اس کی قوم میں سے ایک شخص نے ان آیات کو یادکر کے
اس کو جاکر سنایا تو حارث می کر بولللہ کی تم یقینا تو سچا ہے اور رسول اکرم کی تھے میں اور اللّٰہ تو الی تم
سے زیادہ سچاہے، چنا نچہ اس نے تفر سے تو برکی اور مشرف با اسلام ہو گئے اور پھران کا اسلام بھی بہت اچھا ہوا۔

اُولَاكَ جَوَا وَهُمُ اَنَّ عَلَيْهِ مُلَعَنَةُ اللهِ وَالْمَلِيكَةِ وَالنَّاسِ اَجْعِينَ ﴿
لَا الْذِينَ فِيهَا لَا يُخَفِّفُ عَنْهُ مُلْعُنَابُ وَلَاهُ مُ يُنْظُرُونَ ﴾
الْا الَّذِينَ فَيهُا لَا يُخَفِّفُ عَنْهُ مُلْعُنَابُ وَلَاهُ مُ يُنْظُرُونَ ﴾
الْا الَّذِينَ كَابُوا مِنَ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا ﴿
فَا اللّهَ الْمُونَ وَمَا تُوا وَمُنَا لَا يُعْدَلُوا اللّهُ مُنَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُنَا وَلَا يَعْدَلُوا وَمَا لَوْ اللّهِ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَلِلْكَ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُونَ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

ان الوگول کی سزایہ ہے کہ اُن پر خدا کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہو (۸۷)۔ ہمیشداس لعنت میں (گرفتار) رہیں گی سب کی لعنت ہو (۸۷)۔ ہمیشداس لعنت میں (گرفتار) رہیں حکے اُن سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ اُنہیں مہلت وی جائے گی (۸۸)۔ ہال جنہوں نے اس کے بعد تو ہہ کی اور اپنی حالت ورست کرلی تو خدا بخشنے والا مہر یان ہے (۸۹)۔ جولوگ ایمان لانے کے بعد کا فر ہو گئے بھر گفر میں بڑھتے گئے ایسوں کی تو ہہ ہرگر قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گراہ ہیں (۹۰)۔ جولوگ کا فر ہوئے اور کو ہوگئے وہ آگر (نجات حاصل کرنی ہوئے اور کی خوا ہیں اور) بدلے میں زمین بھر کا سونا ویں تو ہرگر قبول نہیں کیا جائے گا۔ان لوگوں کو دکھ و سینے والا عذاب ہوگا۔اور ان کی کوئی جائے گا۔ان لوگوں کو دکھ و سینے والا عذاب ہوگا۔اور ان کی کوئی مدنہیں کرےگا (۱۹)

### تفسير سورة ال عهران آيات ( ۸۷ ) تا ( ۹۱ )

(۸۷-۸۷) ایسےلوگوں کی سزا یہی ہے کہان پرعذاب الٰبی اور فرشتوں اور تمام مسلمانوں کی لعنت نازل ہوتی ہے، اس لعنت میں وہ ہمیشہ ہمیشدر ہیں گے کسی تشم کی ان کومہلت نہیں دی جائے گی۔

(۹۰-۸۹) البتہ جولوگ مرتد ہونے کے بعد اس کفروشرک سے تو بہ کرلیں اور خلوص کے ساتھ تو حید خداوندی کے قائل ہوجا کیں گئے والے میں اور جوتو بہ کرے اس پر رحمت فرمانے والے ہیں او رجولوگ ایمان باللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والول کی مغفرت فرمانے والے ہیں او رجولوگ ایمان باللّٰہ کے بعد مرتد ہوکر اس پر جے رہے تو جب تک اس پر قائم رہیں گے ہرگز ان کی تو بہ قبول نہیں کی جائے گی اور یقیناً ایسے لوگ ہمایت اور دین اسلام سے بے راہ ہیں۔

(۹) اور جوای حالت کفر میں مرگئے تو اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے جتنے وزن کا سونا بھی لے آئیں تو وہ بھی تجول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے ایسا در دناک عذاب ہوگا کہ اس کی شدت ان کے دلوں تک سرایت کر جائے گی اور کوئی بھی ان سے اس عذاب خداوندی کوٹا لئے والانہ ہوگا، وَ مَنْ يَّبُتَغِ غَیْرَ الْیاسُلا م سے لے کریہاں تک بیآیات منافقین میں سے دئ آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جودین اسلام سے مرتد ہو کر مدید منورہ سے مکہ مرمہ چلے آئے تھے اور بعض اس حالت میں مارے گئے تھے اور بعض اس حالت میں مارے گئے تھے اور بعض نے ان میں سے پھراسلام کو قبول کر لیا تھا۔

لَنْ تَنَالُوا الْهِ حَلَى تُنْفِعُوا مِنَا تُحِبُونَ وَمَا تُنْفِعُوا فِي مَنْ فَكُونَ وَمَا تُنْفِعُوا فِي مَنْ فَكُلُ الْمُعَامِرَ كَانَ حِلَّا لِهِ مَنْ فَكُلُ الْمُعَامِرَ كَانَ حِلَّا لِهِ مَنْ فَكُلُ الْمُعَامِرَ كَانَ الْمُعَامِرَ كَانَ الْمُعَلِّي اللهِ الْمُعَامِرِي الْمُعَلِّي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(مومنوا) بہت تک آ اُن چروں ش سے بوتھ ہیں مزیز ہیں (راوفدا شی ) مرف ندکرو کے بھی نئی حاصل ندکرسکو گاور جو چرخ مرف کرو گے فدا اُس کو جا نا ہے (۹۲)۔ بنی امرا تُنل کے لئے (تورات کے نازل ہونے ہے) پہلے کھانے کی تمام چیزیں طال تھیں بجو اُ کے ورات کا دو اُ ہے جو لی تقوب نے خودا ہے اُور حرام کر کی تھیں کہدو کہ اگر ہے ہوتو تورات کا دُاوراً سے برحو (لیمنی دلیل پیش کرو) (۹۳)۔ جواس کے بعد بھی فدا پر جموت افتر اکریں تو ایسے لوگ تی بے انسانہ ہیں بعد بھی فدا پر جموت افتر اکریں تو ایسے لوگ تی بے انسانہ ہیں (۹۳)۔ کہدو کہ فدا نے کی فرما دیا ہی جو دو کر دو جو اس کے بعد بیت اور شرکوں سے بہلا کھر جو لوگوں (کے مبادت کرنے) کے لئے مقرر سب سے بہلا کھر جو لوگوں (کے مبادت کرنے) کے لئے مقرر موجب ہوا ہے دو کے میں ہے با پر کت اور جہاں کے لئے مقرر موجب ہوا ہے دو کے میں ہے با پر کت اور جہاں کے لئے موجب ہوا ہے روم کی جو کے میں ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ایما ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ایما ہوئی دیا بارا ہی کو رہا دیا کی ایما ہوئی دیا بارا ہی کو رہا دیا کہ اس میں کھی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ایما ہوئی دیا براہ بھی کھی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ایما ہوئی دیا بارا ہوئی کو رہا دیا ہوئی کو رہا دیا کی گوئی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ایما ہوئی دیا بارائی میں جن میں ہوئی دیا بارائی میں جن میں ہوئی نشانیاں ہیں جن میں ایما کو رہا دیا ہوئی کو رہا ہوئی کو رہا دیا ہوئی کو رہا کہ دو کو کی جگر ہوئی کو رہا کو رہا کہ کو رہوز کی جگر ہے۔ جو میں ایما کر رہا کو رہا کہ کو رہا کہ کو رہا کہ کو رہا کو کیا گوئی کی جو رہا ہوئی کو رہا کہ کو رہا کو کو کی گوئی کو رہا کو کو کی کو رہا کہ ہوئی کو کہ کو کر رہا ہوئی کو کو کیا گوئی کو کی گوئی کو کر رہا ہوئی کو کر رہا ہوئی کو کر رہو کو کو کر رہوز کی کو کر رہا کو کر رہا ہوئی کو کر رہوز کو کر رہوز کر رہوز کر رہوز کر رہوز کر رہوز کر رہوز کی کو کر رہوز کر رہ

محریں داخل ہوا اس نے امن پالیا۔اورلوکوں پرخدا کا حق (لینی فرض) ہے کہ جواس کھر تک جانے کا مقدور دیکے وہ اس کا ج کرے۔اور جواس تھم کی تنیل نہ کرے کا تو خدا بھی اہل عالم ہے بے نیاز ہے (۹۷)

#### تفسیر سورة ال عبران آیایت ( ۹۲ ) تا ( ۹۷ )

(۹۲) الله تعالی مسلمانوں کوراہ الله ش اپ اموال خرج کرنے کی ترخیب ولارہے ہیں کہ الله تعالیٰ کے یہاں الواب ویزرگی اور جنت نہیں حاصل کرسکو کے جب تک کہ اپنی بہت پیاری چیز کوراہ الله ش نفرج کرواورا کی محتی یہ کھی بیان کیے گئے کہ توکل اور تنوی اس کے بغیر ہر گزئیس حاصل ہوسکا اور جو بھی اموال خرج کرتے ہووہ ذات اس شی تباری نیتوں سے بخوبی وافغت ہے کہ تن تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے خرج کیا ہے یالوگوں کی تعریف کے لیے۔ شی تباری نیتوں سے بخوبی وافغت ہے کہ تن تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے خرج کیا ہے یالوگوں کی تعریف کے لیے۔ (۹۴۷ میل) سب کھانے کی چیزیں نزول توریت سے پہلے سوائے اس کے جس کو صفرت یعقوب الفیلانے اپ اور جرم امرایا تھا، بنی اسرائیل پر طال تھیں وہ سب کھانے کی چیزیں آج رسول اکرم الکا اور آپ کی امت پر طال ہیں۔ توریت کے نازل ہونے سے پہلے صفرت یعقوب الفیلانے نیز رمانی تھی جس کی بنا پر انھوں نے اپ اوپ اور کیا گوشت اور اس کا دودھ جرام کرلیا تھا۔

جب بيآيت مباركه، زل مولى تورسول اكرم الكاف يبود سه دريافت كيا كه حضرت يعقوب الفيلان

اہیے اوپرکون سے کھانوں کوحرام کیا تھاوہ بولے حضرت لیفوٹ نے اپنے اوپر کھانے کی کسی بھی چیز کوحرام نہیں کیا تھا اورجوچیزی آج ہم پرحرام ہیں،جیسا کہ اونٹ کا گوشت اوراس کا دودھ اور گائے، بکری کی چربی وغیرہ وہ حضرت آدم سے لے کر حصرت موی " تک ہرایک نی پرحرام رہی ہیں اورتم ان چیزوں کوحلال سمجھتے ہو پھر بہودی بولے کہان چیزوں کی حرمت توریت میں موجود ہے، اس پراللّہ تعالی نے نبی کریم علی سے فرمایا کہ آب ان لوگوں سے فرماد یجیے كه اكرتم لوك اين دعوے بيل سيج بهوتو توريت لاكرد كھا دو كروه لےكرندائے اور بخو لي تبحد كئے كدوى جبوئے بيں، الله تعالی فرماتے ہیں کماس واضح بیان کے بعد مجمی جواللہ تعالی پرجموث با ندھےوہ رہا کا فرہے۔

(٩٥) اے محمد ﷺ پفر ماد بیجیے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے سی کہا کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تصاور نہ میسائی یا بیر کہ حلال و حرام جوبیان کی گئی ہے،اس میں اللّٰہ تعالیٰ نے سیج فرمایا للبذادین ابراہیمی کی پیروی کروجس میں ذرہ برابر کجی نہیں (اور

وہ تو حیرخالص کے علم بردار تھے)۔

(94-97) سب سے پہلی مسجد جومسلمانوں کے لیے بنائی تی بعنی خانہ کعبداور مکہ کو "بلد" اس لیے کہا حمیا کیوں کہ طواف میں ہجوم کی بنا پرایک دوسرے پرگرتے ہیں اور بڑے بڑے بڑے سرکش ونا فرمان آ کروہاں آ ہوزاری کرتے ہیں۔ اوروہ مقام مغفرت ورحمت والا ہے اوروہ ہرایک نبی رسول صدیق اورمومن کا قبلہ ہے اور اس میں تھلی نثانیاں موجود ہیں اور حصرت اساعیل علیہ السلام کا پھر اور جمر اسود موجود ہے اور اس میں جو داخل ہودہ حملہ سے امن والا ہوجاتا ہے اورمسلمانوں میں سے اس مخص پرجود ہاں تک جانے آنے کھانے پینے اور اپنی والیسی تک اسپے اہل و عيال كوخرچه دينے كى طاقت ركھتا ہواس برج بيت الله فرض ہے۔اورجو مخض الله تعالى رسول اكرم على قرآن كريم اور ج كامكر موتوالله تعالى كوايساوكون كايمان اورج كى كوكى ضرورت نبيل \_

کھو کہا ہے اہل کتاب! تم خدا کی آنتوں سے کیوں کفر کرتے ہواور خداتمہارےسب اعمال سے باخبرے (۹۸)۔کہوکداے ایل کاب تم مومنوں کو خدا کے رہتے ہے کیوں روکتے ہواور باوجود بکہتم اس سے واقف مواس مل بھی ٹکالتے مواور خداتمہارے کاموں سے ب خرمیں (۹۹) مومنواا گرتم اہلِ کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لو مے تو وہمہیںایمان لانے کے بعد کا فرینادیں مے (۱۰۰)۔اورتم کو نکر كفركرو مع جبكة تم كوخداك آيتي برده برهكرسناني جاتى بي اورتم میں اُس کے سینیرموجود ہیں ۔اورجس نے خدا (کی ہدایت کی ارتی) کومغلبوط نکزلیاو وسید مصریتے لگ کیا (۱۰۱)

قُلْ يَأْهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تُكَفَّرُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ شَهِينًا عَلَى مَا تَعْمَلُون ﴿ قُلْ يَا هُلَ الْكِتْبِ لِمُتَّصِّدُونَ عَنْ سَبِينِ اللهِ مَنُ امَنَ تَبْعُونَهَا عِوجًا وَأَنْتُمُ شُهَكَ آءُ وَمَاللَّهُ بِغَافِلِ عَتَالَتُعُلُونَ@يَالِكُالَذِينَ امْنُوْآانِ تُطِيْعُوا فَرِيُقًا مِّنَ الَّذِينَ اُوْتُواالْكِتُ يُرُدُّوُكُمُ بَعْدَ إِيْمَا نِيَا مِكْمُ كُفِرِينَ ⊕ وَكَيْفَ تُكَفَّرُونَ وَأَنْتُونُتُولُكُ مُلْكُولًا لِتُاللَّهِ وَفِيكُورُ سُؤلُهُ عْ وَمَنْ يَنْتُصِمُ بِاللَّهِ فَقُلْ هُدِى إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِهِ

### تفسیر سورة ال عهران آیابت ( ۹۸ ) تا ( ۱۰۱ )

(۹۹-۹۸) اے الی کتاب رسول اکرم وہا اور آن کریم کا کس لیے انکار کرتے ہو حالاں کہ اللہ تحالیٰ تبارے کفروگناہ کے چھپانے کو جاتا ہے اور کیوں ایے فیض کو للہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے دین سے ہٹانے کی کوشش ہیں گے دہے ہو جو کہ للہ تعالیٰ اور رسول اکرم ہی اور آن کریم پرایجان لاچکا ہے، اور اب اسے تم کی اور گرائی کے طاش کرنے کی وجہ سے ہٹاتے ہو؟ اللہ کے سامنے بیراز نہیں کے تکہ للہ تعالیٰ تجہاری کفروگناہ کی پوشیدہ کا روائے وی تک کو جاتا ہے۔

(۱۰۰ا-۱۰) بی آیت مبارکہ معزت محار اور ان کے ساتھیوں کے بارے شی نازل ہوئی ہے جب کہ یہود یوں نے ان کو اے دین کی دعوت وی تھی، اہل کتاب کی ایک جماعت تہمارے ایمان لانے کے بعد بیچا ہتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے دعور ہو جاتے ہیں اور تہمارے پاس رسول اکرم ہی تھی موجود ہیں لہذا جو فیض دین الی اور اس کی کتاب پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہا تو ایسا محتض ضرور راہ راست پر آتا ہا اور اس پر استقامت عاصل ہوتی ہے، یہ آ ہے حضرت معاذ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی اور پھراس کے بعد دوبارہ قبیلہ اوی اور فرزی کے بارے میں نازل ہوئی اور پھراس کے بعد دوبارہ قبیلہ اوی اور فرزی کے بارے میں نازل ہوئی اور کی کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی اور پھراس کے بعد دوبارہ قبیلہ اوی اور فرزی کے بارے میں نازل ہوئی اور می کراس کے بعد دوبارہ قبیلہ اوی اور فرزی کے بارے میں نازل ہوئی اور پھراس کے بعد دوبارہ قبیلہ اوی اور فرزی کی فرزی کو کہا تھا۔

کوں کہ ان میں سے نقلہ ہی ختم اور سعد بین الی زیادہ نے اپنے زمانہ جاست کی تل وغارت کری پر فرکیا تھا۔

# شان نزول: يَأَيُّسُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا ﴿ الْحِ ﴾

فریائی اور ابن ابی حاتم "ف ابن عباس عظادے روایت کیا ہے کہ قبیلہ اوس اور فرزرج کے درمیان زہاجہ جاہیت سے
لڑائی تھی ایک دن وہ سب ل کر بیٹے اور آپس کے جھڑے کا ذکر کرنے گئے یہاں تک کہ غصہ میں بحر گئے اور ایک
دومرے پر جھیار لے کر کھڑے ہو گئے اس پر و کیشف دکھ فُر وُنَ اور اس کے بعد والی وو آیات نازل ہو کیں۔
ابن اسحاق "اور ابوالی " نے زید بن اسلم" سے روایت نقل کی ہے کہ شاس بن قیس یہودی اوس اور فرزرج کے
پاس سے گزرااور ان کو آپس میں با تیں کرتا ہواد مکھ کر حسد کیا کہ زمانہ جاہیت میں ان میں کس قدر دھنی تھی اور اب آپس
ملمانوں کی جمل میں جا کر بیٹے اور جنگ "بعاث" کا ذکر چھیڑے اور ان کو وہ وہ ت یا دولائے چنا نچراس نے آکر ایسا
مسلمانوں کی جمل میں جا کر بیٹے اور جنگ "بعاث" کا ذکر چھیڑے اور ان کو وہ وقت یا دولائے چنا نچراس نے آکر ایسا
مسلمانوں کی جمل میں جا کر بیٹے اور جنگ "بعاث" کا ذکر چھیڑے اور ان کو وہ وقت یا دولائے چنا نچراس نے آکر ایسا
مسلمانوں کی جمل میں جا کر بیٹے اور جنگ "بعاث" کا ذکر چھیڑے اور ان کو وہ وقت یا دولائے جنا نچراس نے آگر ایسا
مسلمانوں کی جبار بن جعفرید دنوں آدی کھڑے ہو گئے اور آپس میں گفتگو کی جس سے دونوں قائل خصہ میں تیار ہو گئے اور زرج سے جبار بن جعفرید دنوں آدی کھڑے ہو گئے اور آپس میں گفتگو کی جس سے دونوں قائل خصہ میں تیار ہو گئے اور تس میں گفتگو کی جس سے دونوں قائل خصر میں تیار ہو گئے اور آپس میں گفتگو کی جس سے دونوں قائل خصر میں تیار ہو گئے اور آپس

اس چیزی اطلاع رسول اکرم کی کوئینی، آپ کا و بال تشریف لائے اوران کونفیحت کر کے آپس میں صلح کرادی۔ ان سب حضرات نے آپ کی بات کوبسروچیٹم سنااوراطاعت وفرما نبرواری کے لیے اپنی گردنیں جھکادیں، اللہ تعالی نے قبیلہ اوس وفرزرج اورجواُن کے ساتھ مینےاُن کے بارے میں آئیں اللّٰهِ فَا اللّٰهِ فِینَ المَنْوُا (الْحُ) یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اورشاس بن قیس کے بارے میں یکا اُمْ الْمُوتابِ فِیمَ فُصَلُونَ والی آیت نازل فرمائی۔

يَايُهُا الَّذِينَ الْمَنُوا الْقُوا الله حَقَّ تُعْتِه وَلا تَنُوثُنَ الدَوا نَتُو مُسْلِنُونَ ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَيْهًا وَلاَ تَفْرَقُوا وَالْمُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ اذْ كُنْتُمُ اعْمَاءً وَالْفَ بَيْنَ قَلُوبِكُمُ فَاصْبَحْتُمُ بِنِعْمَتِهِ احْوَانًا وَكُنْتُمُ عَلَى شَفَاحُمُونِ وَلَوْبِكُمُ فَاصْبَحْتُمُ بِنِعْمَتِهِ احْوَانًا وَكُنْتُمُ عَلَى شَفَاحُمُونَ وَلَا مُؤْونَ النَّالِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مومنوا خدا سے ڈروجیسا کہ اُس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرنا تو
مسلمان ہی مرنا (۱۰۲)۔اور سب ال کرخدا کی (ہدایت کی) رشی کو
مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا۔اور ضدا کی اُس مہریائی کو یاوکرو
جب تم ایک دوسرے کے ڈسٹمن تنے تو اُس نے تہبارے ولوں میں
اُلفت ڈال وی اور تم اُسکی مہریائی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ
کے گڑھے کے تھے تو خدا نے اُس سے تم کو بچا
لیا۔اس طرح خدا تم کو اپنی آئیتیں کھول کھول کر سُنا تا ہے تا کہ تم ہدایت
یا دُرس ایک جماعت الی ہوئی چا ہے ولوگوں کو نیکی
یا دُرس ایک جماعت الی ہوئی چا ہے جولوگوں کو نیکی
کی طرف تکا کے اورا چھے کام کرنے کا تھم دے اور ٹرے کاموں سے
کی طرف تکا کے اورا چھے کام کرنے کا تھم دے اور ٹرے کاموں سے

منع كرے\_ يكى لوگ بيں جونجات يانے والے بيں (١٠١)

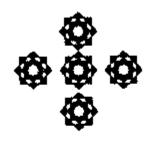

#### تفسير سورة ال عبران آيات ( ١٠٢ ) تا ( ١٠٤ )

(۱۰۲) الله تعالیٰ کی اس طرح اطاعت کرو کہ پھراس کی نافر مانی نہ ہوا دراییا شکر کرو کہ پھر بھی اس کی ناشکری نہ ہو اوراس طرح یا دکرو کہ بھی اس سے غافل نہ ہو،عبادت اور تو حید کے اقرار کے بعداسی پرخلوص کے ساتھ جے رہو۔ (۱۰۳) اور دین النی اور کتاب خداوندی (قرآن) کو مضبوطی کے ساتھ تھا ہے رکھواورا سلام کی اس نعمت کو یا دکرو کہ جا ہلیت میں تم کس طرح با ہم دشمن متھے بھر دین اسلام سے آپیں میں بھائی بھائی ہوگئے۔

اور بوجہ گفر کے تم لوگ دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے،اس دوزخ سے تہمیں بذر بعدا بمان نجات عطاکی،
اس طرح اللّٰہ تعالیٰ اپنے اوامرونو ابن اور اپنے احسانات کا تذکرہ کرتار ہتا ہے تاکہ تہمیں ہدایت حاصل ہو۔
(۱۰۴) اب اللّٰہ تعالیٰ امر بالمعروف اور آپس میں صلح کرانے کا تھم دیتا ہے کہ تم لوگوں میں ہمیشہ ایک ایس جماعت وی جائے ہوگئی اور تن جائے کہ تو حیداور رسول اکرم بھی کی اطاعت کا تھم اور کفروشرک ہے روکتی اور منع کرتی رہے۔

وَلَا تُكُونُوا كَالِّيٰ يُنَ

اور اُن کی طرح نہ ہونا جو متقرق ہو گئے اور احکام بین کے آنے کے
جدا کی دوسرے سے (خلاف و) اختلاف کرنے گئے یہ وہ لوگ ہیں
جن کو (قیامت کے دن) بڑا عذاب ہوگا ۵۰۱۔ جس دن بہت سے
مُنہ سفید ہوں گے اور بہت سے منہ سیاہ ۔ تو جن لوگوں کے مُنہ سیاہ
ہوں گے (اُن سے خدا فر مائے گا) کیا تم ایمان لاکر کا فر ہو گئے تھے؟
ہوں گے (اُن سے خدا فر مائے گا) کیا تم ایمان لاکر کا فر ہو گئے تھے؟
اور جن لوگوں کے مُنہ سفید ہو نگے وہ خدا کی رحمت (کے باغوں) ہیں
ہوں گے اور اُن ہیں ہمیشہر ہیں گے (ے۱۰) ۔ بیخدا کی آیتیں ہیں جو
ہوں گے اور اُن ہی ہمیشہر ہیں گے (ے۱۰) ۔ بیخدا کی آیتیں ہیں جو
کرنا چاہتا (۱۰۸) ۔ اور جو پچھ آسانوں ہی اور جو پچھ زہین ہیں ہے
کرنا چاہتا (۱۰۸) ۔ اور جو پچھ آسانوں ہی اور جو پچھ زہین ہیں ہے
میں خدا تی کا ہے اور سب کا موں کا رجوع (اور انجام) خدا تی ک
طرف ہے (۱۰۹) ۔ (مومنو!) جتنی اُمتیں (یعنی قو ہیں) لوگوں ہی
غیرا ہو کی تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہوا در

ئرے کاموں ہے منع کرتے ہواور خدا پرائیان رکھتے ہواور ایم اتال کتاب بھی ایمان لے آتے تو اُن کے لئے بہت اچھا ہوتا۔ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں (کیکن تھوڑے) اور اکثر نافر مان ہیں۔ (۱۱۰) ایمان لانے والے بھی ہیں (کیکن تھوڑے) اور اکثر نافر مان ہیں۔ (۱۱۰)

#### تفسير سورة ال عهران آيات ( ١٠٥ ) تا ( ١١٠ )

(۱۰۵) ایسے بی بید حفزات مومنین اللّه کے غصراور عذاب سے نجات پانے والے ہیں اور یہود و نصاری نے جس طرح دین میں اختلاف کیاتم اس طرح اپنی کتاب میں اسلام کے واضح اور روشن دلائل آجانے کے بعداختلاف مت کرناان یہود و نصاری کے لیے بہت بڑی سزاہے۔

(۱۰۱-۱۰۷) قیامت کا دن ایما ہوگا کہ جس دن بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور بعض کے سیاہ تو ان سیاہ چہرے والوں سے فرشتے کہیں سے کہ کیاتم نے ہی ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا اور سفید چہرے والے جنت میں رہیں گے، نہ وہاں موت آئے گی اور نہ وہ اس سے بے وخل کیے جائیں گے۔

(۱۰۹،۱۰۸) بیدالله تعالی کی قرآنی آیات ہیں جن کو جبریل آمین کے ذریعے ق اور باطل کے واضح کرویے کے لیے ہم آپ کی پرنازل کرتے ہیں، الله تعالی کی جانب سے جن وانس میں سے کسی سے بھی زیادتی نہیں ہوگی تمام مخلوقات اور یہ بجا نبات اس کی مِلک ہیں اور آخرت میں تم سب کوائی کی طرف لوٹنا ہے، (۱۱۰) تم لوگوں کے لیے بہترین جماعت ہو، اب اس بہترین کو بیان فرماتے ہیں کہتم تو حید اور رسول اکرم بھی کی پیروی کا تھم کفروشرک اور رسول الله کی مخالفت سے روکتے ہواور الله تعالی اور تمام رسولوں اور تمام کتابوں پرایمان رکھتے ہو۔

اورا کر بیبود و نصاری ایمان لے آئیں تو ان کے لیے اچھا ہے، ان میں سے بعض مثلاً عبداللّٰہ بن سلام اور ان کے ساتھی ساتھی مومن اوراکٹر کا فر ہیں۔

اور یہ جہیں خفیف کی تکلیف کے ہوا پھی نفصان نہیں پانچا سکیں گاور
اگرتم ہے الریکے تو پیٹے پھیر کر بھاگ جا کیں گے۔ پھر ان کو مدد
بھی (کہیں ہے) نہیں لمے گی (۱۱۱)۔ یہ جہاں نظر آیش سے
ذلت (کودیکھو گے کہ) ان سے چہٹ رہی ہے۔ بچراس کے کہ یہ خدا
اور (مسلمان) لوگوں کی پناہ ش آ جا کیں اور یہ لوگ خدا کے خضب
میں گرفخار ہیں اور ناواری ان سے لیٹ رہی ہے۔ یہ اس لئے کہ خدا
کی آیتوں کا افکار کرتے ہے اور (اس کے) پیغیروں کو ناحق قل کر
ویتے ہے۔ یہ اس لئے کہ یہ نافر مانی کئے جاتے اور حد سے بڑھے
جاتے ہے۔ یہ اس لئے کہ یہ نافر مانی کئے جاتے اور حد سے بڑھے
میں پڑھوگ (علم خدا پر) قائم بھی ہیں۔ جو رات کے وقت خدا کی
آئیس پڑھے ہیں اور (اس کے آگے) سجدے کرتے ہیں (سال)۔
آئیس پڑھے ہیں اور (اس کے آگے) سجدے کرتے ہیں (سال)۔
(اور) خدا پراور و ز آخرت پرائیان رکھتے اور ایکھے کام کرنے کو کہتے

اور ٹری باتوں سے منع کر تے اور نیکیوں پر لیکتے ہیں۔اور یہی لوگ نیکو کار ہیں (۱۱۴)۔اور پیہ جس طرح کی نیکی کریٹے اس کی ناقد ری نہیں کی جائیگی اور خدا پر ہیز گاروں کوخوب جانتا ہے(۱۱۵)

### تفسير سورة ال عهران آيات ( ١١١ ) تا ( ١١٥ )

(۱۱۱) یہودتمہیں نقصان نہیں پہنچاسکیں گے مگر زبانی گالی گلوچ دیں گے اوراگر وہ دین کے اندرلڑ ائی کی جرائت کریں گے تو بھی انھیں شکست ہوگی اور وہ ، نہتمہاری تلواروں کے واروں کوروک سکیں گے اور نہ وہ قید سے پی سکیں گے۔

(۱۱۲) میمنفوب توم یہود جہاں کہیں بھی موجود ہوگی جزید کی ذلت ان پر جمادی گئی ہے موسین کے مقابلہ میں یہ ایمان باللّٰہ (یعنی قبول حق) یا جزید کے عہد و بیان کے بغیریہ ہرگز نہیں تھر سکی میلات کے میداد ان پر سے محادی گئی ، بیدذلت و مفلسی اسی بنا پر ہے کہ بید سول اگرم پھی اور قرآن کریم کا افکار کرتے تھے اور بیغ سے اور ذلت ہفتہ کے دن میں نافر مانی کرنے انبیاء کرام کے قل کرنے اور حرام چیز وں کو طال سجھنے کی وجہ ہے بھی ہے۔ ہفتہ کے دن میں نافر مانی کرنے انبیاء کرام کے قل کرنے اور حرام چیز وں کو طال سجھنے کی وجہ ہے بھی ہے۔ (۱۱۳ اسیال کتاب میں سے جو حضرات اسلام قبول کر بچے، وہ ان کی طرح نہیں ہیں جو ایمان نہیں لائے ان میں سے انصاف والی ایک جماعت وہ بھی ہے جو ہدایت اور تو حید ضداوندی پر قائم ہے جیسا کہ یہ عبداللّٰہ بن سلام بی اور ان کے ساتھی یہ حضرات را توں کو نماز میں قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پابندی سے نماز وں کا اہتمام رکھتے ہیں اور تا میاد ساویداور تمام رسولوں اور مرنے کے بعد زندہ ہونے اور جنت کی نعمتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔

ادراس کے ساتھ ساتھ تو حیداور رسول اگرم ﷺ کی پیردی کا تھم اور کفر و شرک اور شیطان کی پیردی ہے۔
روکتے اور نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں بہی لوگ رسول اگرم ﷺ کی امت میں سے نیکوکار ہیں یا یہ کہ رسول اگرم ﷺ کی امت میں جوحفرات سب سے بڑھ کر نیکو کار ہیں ، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ اور ان کے ساتھی یہ لوگ جنت میں ان حضرات کے ساتھی یہ لوگ جنت میں ان حضرات کے ساتھ ہوں گے۔

### شان نزول: لَيْسُوُا سَوَآ ءُ مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ ( الخِ )

ابن الی حاتم مطرانی اورا بن مندہ نے ابن عباس کے سروایت کی ہے کہ جس وقت حضرت عبداللّہ بن سعید کے اسلام ہوگئے سلام کے ساتھ یہود یوں میں سے اور حضرات مشرف با اسلام ہوگئے اور انھوں نے سچائی کے ساتھ ایمان قبول کیا اور اسلام میں جوش اور رغبت پیدا کی تو یہود کے علماء اور کا فر ہولے کہ ہم میں جو برے ہیں وہ رسول اکرم کے برایمان لائے ہیں اور جو ہم میں پندیدہ ہیں انھوں نے اپ آبا وَ اجداد کے دین کو نہیں جھوڑ ااور نہ دوسرے دین کو اختیار کیا اس پر اللّہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اہل کہ اب میں سے بیسب برابز ہیں۔ (لباب العقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطی ا

اورامام احمد وغیرہ نے ابن مسعود ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم ﷺ نمازعشاء میں کچھ دیر سے تشریف لائے تو صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایاتم لوگوں کے علاوہ کوئی دین والابھی ایسانہیں جواس وقت اللّٰہ تعالیٰ کو یا دکر ہے، اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔
(۱۱۵) عبداللّٰہ بن سلام "اوران کے ساتھی مذکورہ باتوں میں سے جو بھی نیکیاں یارسول اکرم ﷺ اوران کے ساتھ جو بھی احسان کریں گے اس کے ثواب سے محروم نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ان حضرات کو اس کا ثواب ضرور ملے گا اور جو حضرات کفرو شرک اور تمام فواحش سے بچتے ہیں جیسے حضر سے عبداللّٰہ بن سلام "اوران کے ساتھی تواللّٰہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔

انَّ الَّذِينَ كَفَرُوْ النَّ تَغَنِّى عَنْهُمُ امُوالْهُمُ وَلَا اوْلَادُهُمُ وَلَا الْوَلَادُهُمُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُوالِكَ اصْحُبُ التَّارِ هُمُ وَيْنَهَا خَلِدُونَ وَنَ هَنِ وَالصَحْبُ التَّارِ هُمُ وَيْنَهَا خَلِدُونَ النَّا يَنْكَا كَمَنْكُ وَنَ فَى هَنِ وَالْحَلُونِ النَّا يَنْكَا كَمَنْكُ وَلَى مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَنِ وَلَا النَّا اللَّهُ وَالْمُونَ وَيَعْمَلُونَ اللَّهُ وَالْمُونَ وَلَا اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَاءُ وَالْمُؤْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ اللْمُؤْمُونَ اللْمُؤْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ

جولوگ کافر ہیں اُن کے مال اور اولا دخدا کے فضب کو ہر گرنہیں ٹال
سکیں گے۔ اور بیلوگ اہلِ دوزخ ہیں کہ ہمیشہ ای میں رہیں گے
(۱۱۱)۔ بیہ جو مال وُنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اُسکی مثال ہوا
کی ہے جس میں سخت سردی ہوا وروہ ایسے لوگوں کی جیتی پر جواپنے
آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اُسے تباہ کردے اور خدانے اُن پر پچھ
ظلم نہیں کیا بلکہ بیہ خود اپنے اُو پر ظلم کررہے ہیں (۱۱۷)۔ مومنو! کسی
غیر (فدہب کے آدمی) کو اپنار از دال نہ بنانا بیلوگ تمہاری خرابی (اور
فتنائلیزی کرنے) میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں
کہ (جس طرح ہو) تہمہیں تکلیف پہنچے ۔ اُن کی زبانوں سے
تو دُشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے۔ اور جو (کینے )ان کے سینوں میں مخفی

ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔اگرتم عقل رکھتے ہوتو ہم نے تم کواپنی آیتیں کھول کھول کرسُنا دی ہیں (۱۱۸)

#### تفسير سورة ال عهران آيات ( ١١٦ ) تا ( ١١٨ )

(۱۱۷) اور جن لوگوں نے رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم کا انکار کیا جیسا کہ کعب اور اس کے ساتھی تو ان کے اموال واولا دکی زیادتی انھیں خداوند کے عذاب ہے نہیں بچا سکے گی ہے جہنمی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
(۱۱۷) یہودیہودیت کے زمانہ میں جوخرچ کرتے ہیں اسکی مثال شخت ٹھنڈی یا بہت گرم ہوا کی طرح ہے جوالیے لوگوں کی کھیتی کو لگے جواللّٰہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی سے عافل ہیں ، پھروہ اس کوجلا کر راکھ کرد ہے جیسے اس طرح کی آندھی کھیتی کو برباد کردیتا ہے ، اسی طرح شرک تمام خرچ کیے ہوئے مال کو ہلاک کردیتا ہے۔ (یعنی ایسا مال بارگاہ اللی میں قبول نہیں ہوتا)
میں قبول نہیں ہوتا)

ا پی کھیتیوں اور ظاہری صدقہ خیرات کے منافع کفر کی وجہ ہے اور کھیتی میں ہے اللّٰہ کے حق کی ادائیگی نہ

کرنے کی بنا پراور مال ہر با دہونے کی وجہ سے بیلوگ اپنا ہی نقصان کررہے ہیں۔

(۱۱۸) کیمنی مومنین کے سوایہود کو دوست مت بناؤ کیوں کہ وہتم لوگوں میں فساد ہریا کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں اوراس بات کے آرز ومندر ہتے ہیں کہ جیسے وہ لوگ شرک کرتے ہیں ہتم بھی شرک کر دادر گناہ گار بنو۔

اس چیز کاا ظہاران کی زبانی گالی گلوچ ہے تو ہو ہی رہاہے اور جو دشمنی اور کینہ غصہ وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بہت بڑھ کرہے بیان کے حسد کی نشانی تمہار ہے سامنے ہم نے واضح کر دی۔

اور یہ بھی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ ہم نے اوامرونوا ہی تمہارے سامنے بیان کردیے ہیں ، تا کہ جس کا تمہیں حکم دیا جار ہاہے تم اس کو تمجھو۔

# شان نزول: يَنَا يُرْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوُا لَا تَتَّخِذُوْ ا ( الخِ )

ابن جریرٌ اور ابن اسحاق "نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ جاہلیت کی دوئتی کی بنا پر مسلمانوں میں سے بچھ حضرات یہودیوں کے ساتھ دوئتی رکھا کرتے تھے،اللّٰہ تعالیٰ نے اس سے آگاہ فر مایا اور فتند کی بنا پر ان سے تعلقات رکھنے کی ممانعت فر مادی اور بیر آیت نازل فر مائی کہ اپنے علاوہ کسی کو صاحب خصوصیت نہ بناؤ۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؒ)

هَانَتُوْاُولَاء بَيْنُونَهُمُ وَلَا يُحِنُّونَكُمُ وَتُوْمِئُونَ بِالْكِتْبِ كُلِّهِ وَلِوَا الْمُعَنَّوْا عَلَيْكُمُ الْوَنَامِلَ مِنَ الْمُؤْكُورُ الْمَالَةُ وَالْمَالِمُولُولَا عَلَيْكُمُ الْوَنَامِلَ مِنَ الْمُؤْكُولُولَا عَلَيْكُمُ الْوَنَامِلُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمُؤْلُولُولِكُمُ اللّهُ وَالْمُعُمُّ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيْمٌ بِهَا السُّدُولَ اللّهُ عَلَيْمٌ بَعَيْمَةً فَيْمُ وَالْمَا وَاللّهُ مِنْكُمُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْكُمُ اللّهُ مِنْكُمُ اللّهُ مُنْكُمُ اللّهُ مِنْكُمُ اللّهُ مُنْكُمُ اللّهُ مِنْكُمُ اللّهُ مُنْكُمُ اللّهُ مِنْكُمُ اللّهُ مُنْكُمُ اللّهُ مِنْكُمُ اللّهُ مُنْكُمُ اللّهُ مُنْكُلُولُ اللّهُ مُنْكُمُ اللّهُ مُنْكُمُ اللّهُ مُنْكُمُ اللّهُ مُنْكُمُ اللّهُ مُنْكُمُ اللّهُ مُنْكُلُولُولِ اللّهُ مُنْكُلُولُ اللّهُ مُنْكُلُولُ اللّهُ مُنْكُلُولُولُولُ

دیکھوتم ایسے (صاف دل) لوگ ہو کہ اُن لوگوں سے دوئی رکھتے ہو
حالانکہ وہ تم سے دوئی ہیں رکھتے اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو
(اور وہ تہباری کتاب کو نہیں مانے )اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے
ہیں ہم ایمان لے آئے اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سب
انگلیاں کا نے کا نے کھاتے ہیں (اُن سے ) کہد دو کہ (بد بختو ) غصے میں
مرجاؤ ۔ خدا تمہار رے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے (۱۱۹) ۔ اگر
تہمیں آ مودگی حاصل ہوتو اُن کو پُری گئی ہے اور اگر رزمج پہنچ تو خوش
ہوتے ہیں اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور (ان سے ) کنارہ کئی
ہوتے ہیں اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور (ان سے ) کنارہ کئی
جو پچھ کرتے ہیں خدا اُس پر احاط کئے ہوئے ہے (۱۲۰) ۔ اور (اُس
جو پچھ کرتے ہیں خدا اُس پر احاط کئے ہوئے ہو اُن کا رائد اُن والوں کو
وقت کو یاد کر د) جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ، و کر ایمان والوں کو
الزائی کے لئے مور چوں پر (موقع ہموقع ) متعین کرنے گئے اور خدا
سب بچھ سُنٹا (اور ) جانتا ہے (۱۲۱) ۔ اُس وقت تم میں سے دو

جماعتوں نے جی جھوڑ وینا چاہا۔ مگرخدا اُن کا مدد گارتھا۔اورمومنوں کوخدا ہی پر بھرو سدرکھنا چاہیے(۱۲۲)۔اورخدا نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اوراُس وفت بھی تم بےسروسامان تھے۔ پس خدا سے ڈرو(اوران احسانوں کو یادکرو) تا کیشکرکرو(۱۲۳)

### تفسیر سورة ال عبران آیات ( ۱۱۹ )تا ( ۱۲۳ )

(۱۱۹) مسلمانو!اگر چتم حرمت اور رشته داری کی وجہ سے یہود سے مجت رکھتے ہولیکن وہ دین کی وجہ سے تم سے مجت نہیں رکھتے اور تم تمام کتابوں اور رسولوں کا اقر ارکرتے ہواور وہ ایمانہیں کرتے اور منافقین یہود جب تم سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہم رسول اکرم کا اور آن کریم پر ایمان لائے اور آپ کا کی نعت وصفت ہماری کتابوں میں موجود ہیں کیمن جب بیائے ساتھیوں میں جاتے ہیں تو غیظ وضف میں الکیاں چباتے ہیں (اے منافقین و یہود)، تمہارے دلوں میں جو بعض اور کینہ ہے اللّٰہ تعالی اس ہے بخو بی واقف ہیں۔

(۱۲۰) اوراگرتم لوگوں کو فتح وغنیمت حاصل ہوجاتی ہے تو یہوداور منافقوں کو بہت ہی نا گوارگز رتا ہے اورا گرقیط سالی قبل و غارت گری اور فکست کا سامنا ہوتو اس سے یہودی خوش ہوتے ہیں اورا گران کی ٹکالیف پرتم استقلال سے کامل لواور اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی نہ کروتو پھران کی دشنی اور کینہ پھونہیں کرسکتا ، اللّٰہ تعالیٰ ان کی اس مخالفت اور ان کی وشنی سے آگاہ ہے۔

(۱۲۱) (اوروہ وفت یاد کرو) کہ غزوہ احد کے دن جب آپ ﷺ مدینہ منورہ سے چلے اور احد پہنچ کردشمنوں کے مقابلہ کے لیے مومنین کے مقامات جمار ہے تھے۔

الله تعالى تهارى باتون كوسف والااورجوتهين مورجه جمورن كوجست يريشاني موكى اس كاجان والاب-

# شان نزول: وَإِذْ غُدُوبَتْ مِنْ ٱهْلِكَ ﴿ الَّحِ ﴾

انی حاتم "اورایویعلی نے مسعور بن مخر مدین است روایت کیا ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن عوف سے کہا کہ خزوہ احد کے اپنے واقعہ کی بچھے تفصیل بتاؤ۔

انموں نے فرمایا کہ سورہ آل عمران میں ایک سوہیں آیات کے بعد پڑھو ہمارا واقعہ ل جائے گا وَادُ غَدَوُتُ سے طَآئِفَتْنِ مِنْ مُحْمُ اَنْ تَفْشَلَا تَک. (لباب العقول فی اسباب النزول از طلامہ سیوطی )

(۱۲۲) ای وقت بیدواقعہ نمی ہوا کہ سلمانوں میں سے دو جماعتوں بؤسلم اور بنوحارث نے اپنے داوں میں بیسوچا کہ دیمن آو فکست کھا چکا ہے اسلئے اب ہم بھی احد کے دن (اس مرطے پر) دشمنوں سے مقابلہ نہ کریں اللہ تعالی اس خیال سے ان دونوں کی مفاظمت فرمانے والا تھا (لیمن مجاہدین صحابہ کی ان دونوں جماعتوں نے وشمن کا ڈٹ کرمقابلہ کیا) اور موشین پرتو میہ چیز لازم ہے کہ فتح وفصرت ہرایک حالت میں اللہ تعالیٰ بی پرانحصار کریں۔

# شان نزمل : إِذْ هَبُّتُ طُآ يُفَتِّنِ مِنْكُمُ ﴿ الْحِ ﴾

بخاری وسلم نے جابر ظاف سے روایت نقل کی ہے کہ ہارے قبائل میں سے بنوسلمہ اور بنی حارث کے بارے میں اِڈ مَدَّ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ اللهِ اِللَّهِ مِنْ اَنْ اِللَّهِ مِنْ اَنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اَنْ اِلْ اِللَّهِ مِنْ اَنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اَنْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

فععی سے روایت کیا ہے کہ غزوہ بدر کے دِن مسلمانوں کو بیاطلاع ہوئی کہ کرز بن جابر محاربی مشرکین کو کمک روانہ کررہا ہاں پرمسلمان پریشان ہوئے اس پراللہ تعالی نے آئن یہ شخفی کھے سے مُسَوِّمِینَ تک بیآیات نازل فرمائیں، پھر كرزكو ككست كى اطلاع پہنچ منى تو نەمشركين كے ليے كمك آئى اور نەمسلمانوں كى امداد كے ليے يا نچ ہزار فرشتے نازل

جبتم مومنول سے بیکہ (کران کے دل بردھا)رہے تھے کہ کیا بیکا فی نہیں کہ پروردگار تین ہزار فرشتے نازل کر کے مدددے۔ (۱۲۳) اور بدر میں بھی جب کے تبہاری تعداد صرف تین سوتیرہ (یا کم دبیش )تھی تبہاری مدد کی لبذالڑائی میں بھی اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرواوراس ذات کی مخالفت نہ کروجوتم ہارے ساتھ ہے تا کہ تم اللّٰہ تعالیٰ کی نصرت اوراس کے انعام پر شکر کرسکو۔

إِذْ لَقُولَ لِلْنُوْمِنِينَ

ٱڵڹٛێؖڲٚڣؽڰؙۄؙٲڹٛؿؙؠٮۜٞڰؙۄؙڒڹڰؙۿؠڟڶؿٛۼٳڵڒڣۣڣڹڶڵؾٚڲۊ مُنْزَلِيْنَ ﴿ بَلِّي إِنْ تَصْدِرُوا وَتَتَعَّقُوا وَيَأْتُؤُكُمُ وَنَ فَوُرِهِمُ وَمَاجَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشَرَى لَكُمْ وَلِتَظْمَينَ قُلُوْ بَكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّامِنْ عِنْ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ ﴿ لِيَقَطَعُ طَرُفًّا مِنَ الَّذِينُ كَفَرُوْا أَوْ يَكُنِيَ تَهُمُ فَيَنْقَلِبُوا خَالِبِيْنَ®لَيْسُ لَكَ مِنَ الْأَمْرِيثُنَّ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَلِّى بَهُمْ فَإِنَّهُمُ طَالِمُونَ<sup>®</sup> وَيِلْهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَبِنْكَاءُ وَيُعَنِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رِّحِيْعُ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أمَنْوُالَاتَأَكَالُواالِرَبِيوا اَضْعَافًا مُصْعَفَةً ﴿ وَالَّيْقُوا اللَّهُ لَعَنَّكُمْ تُفُلِحُونَ۞ وَالْتَقُواالِنَّارَ الَّتِيَّ أَعِدَّتُ لِلْكُفِرِيْنَ ﴿ وَالْطِيغُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ ﴿

جبتم مومنوں سے بیکمد (کرائے ول برد ما) رہے تھے کہ کیا بیکا فی نہیں کہ پروردگار تمن برارفر شتے تا زل کر کے مدودے (۱۲۳)۔ ہاں اگرتم دل کومضبوط رکھو۔اور (خداے ) ڈرتے رہواور کا فرتم پر جوش کے ساتھ دفعتہ حملہ کردیں تو پروردگار پانچ ہزار فرشتے جن پر هُذَا يُمْدِاذُكُ وَرَبُكُمُ لِهَ مُسَاءً اللَّهِ مِنَ الْمَلَيْكَةِ مُسَوِيلًا ﴾ إن اللَّه مُسَوِيلًا أن من المدركوتو خدا في تمہارے لئے ( ذریعہ ) بیٹارت بنایا بعنی اس لئے کہتمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہوور نہ مدولو خدا ہی کی ہے جو غالب (اور) تھکت والا ب(١٢١)\_ (بيزفعان ) اس لئے (كيا) كركافرول كى ايك جماعت کو ہلاک یا اُنہیں ولیل ومغلوب کردے کہ (جیسے آئے تھے ویسے بی) تا کام واپس جائیں (۱۲۷)۔ (اے پیمبر) اس کام میں تمہارا کچھا فتیارٹین (اب دومورتیں ہیں) یا خدا اُن کے حال پر مهرمانی کرے یا آہے عذاب دے کہ بیر طالم لوگ ہیں (۱۲۸)۔اورجو مجمة سانول من بهاورجو محوز من مسبسب خداى كابده جے جا ہے بخش دے اور جے جا ہے عذاب کرے۔ اور خدا بخشے والا مہربان ہے (۱۲۹)۔اے ایمان والوا و کنا چو کناشود نہ کھا و اور خداسے ڈروتا کہ بجات حاصل کرو( ۱۳۰) اور ( دوزخ کی ) آگ سے بچوجو کا فروں کے لئے تیار کی گئی ہے (۱۳۱) ۔ اور خدا اور اُس کے رسول کی اطاعت کروتا کیم پردهت کی جائے (۱۳۲)

#### تفسير سورة ال عبران آيابت ( ١٢٤ ) تا ( ١٣٢ )

(۱۲۵۔۱۲۵) غزوہ احد کے دن جب آپ فرمار ہے تھے کہ تمہارا پروردگار تین ہزار فرشتوں سے تہاری اعانت فرمائے گا، جوتمہاری مدد کے لیے آسان سے اتریں کے بیتعدادتمہاری کفایت کرجائے گی اینے نبی کے ساتھ لڑائی میں ٹا بت قدم رہواوران کی نافر مانی اور نخالفت سے ڈرتے رہواور مکہ والے مکہ کی جانب سے تم پرا چا تک مملہ کریں گے، اس وقت تمہارارب پانچ ہزار فرشتے بھیج گاجو خاص وضع بنائے ہوئے ہوں گے یا یہ کہ وہ عمامے باند ھے ہوئے ہوں گے۔

(۱۲۷-۱۲۷) اورالله تعالیٰ نے اس کمک کا وعدہ محض تمہاری مدداور سکینت نے لیے کیا ہے اور فرشتوں سے امداد بھی منجانب الله ہے اور جواس ذات پرایمان نہ لائے ،اسے سزاد سے میں غالب اور حکیم ہے جس کی جا ہے مدوفر مائے یا سیکیا صدکے دن جو واقعہ تمہیں پیش آیا ،اس میں بہت سے حکمت والے پہلو ہیں اور سید داسی لیے نازل کی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ میں سے ایک جماعت کا بالکل خاتمہ کردے اور ایک جماعت کو شکست دے دے ، پھروہ کفار (فتح) دولت اور غیمت سے مایوس ہو کرواپس ہو جا کیں۔

(۱۲۹-۱۲۸) اے بی کریم ﷺ آپ کے قبضہ کدرت میں خودتو بداورعذاب بیس کہ آپ غزوہ احدے فکست خوردہ یا ان کے تیراندازوں کے لیے بدوعا کریں، اللّٰہ تعالیٰ اگر چاہے گاتو ان پر اپنی مہر بانی سے توجہ فر مائے گا اور ان کے گناہوں کو اسلام (مکمل اطاعت) کی تو نیق دے کر معاف کرد ہے گا اور جواللہ کے بال مغفرت اور ذکوان کے بارے مغفرت اور جوعذاب کا ستحق ہوتا ہے اسے عذاب دیتا ہے، کہا گیا ہے کہ بیر آیت دوقبیلوں عصیہ اور ذکوان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، انھوں نے کچھ صحابہ کرام کو شہید کردیا تھا تو رسول اللّٰہ ﷺ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی سیوطی کی ۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطی )

### شان نزول: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْلَهُمْرِ شَيْسَى ( الخ )

حضرت امام احمد اورامام مسلم نے حضرت انس کے سے روایت کیا ہے کے فروہ احد کے دن رسول اکرم کی اس منے کے چار دندان مبارک میں سے ایک وانت شہید ہوگیا اور آپ کا چرہ مبارک بھی زخی ہوگیا، چرہ مبارک سے خون بہنے لگا، اس وقت آپ کے ارشاد فرمایا کہ '' ایسی قوم کس طرح فلاح پاسکتی ہے جنھوں نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا حالاں کہ وہ نبی ان کواللّہ کی طرف بلار ہاہے' تو اس پراللّہ تعالی نے یہ آیت کریرنازل فرمائی لیمن آپ کوکسی کے مسلمان ہونے یا کا فرہونے کے متعلق خود کوئی دخل نہیں، اور امام احمد اور بخاری نے ابن عمر الله سے روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّہ دی ہے سا آپ فرمار ہے تھے، الہ العالمین فلاں پر لعنت نازل فرما، اے اللّٰہ حادث بن ہشام پر لعنت فرما، اے اللّٰہ حادث بن ہشام پر لعنت فرما، اے اللّٰہ حادث بن ہشام پر لعنت فرما، اے اللّٰہ سہیل بن عمر و پر لعنت فرما، اے اللّٰہ حادث بن اُمیہ پر لعنت فرما، ای اللّٰہ حادث بن اُمیہ پر لعنت فرما، ای اللّٰہ حادث بن اُمیہ پر لعنت فرما، ای اللّٰہ حادث بن اُمیہ کی اور پھر بعد میں ان سب کو اسلام کی تو فیتی ہوگئی نیز امام بخاری نے ابو ہریرہ کے سے ای طرح روایت نقل کی ہے۔

حافظ ابنِ حجر عسقلانی "فرماتے ہیں، دونوں روایتوں میں مطابقت اس طرح ہے کہ ان فہ کورہ لوگوں کے لیے آپ نے اپنی نماز میں جب کہ غز وہ احد میں آپ کے ساتھ بید واقعہ پیش آیا، اس کے بعد بدد عافر مائی تو آیت ایک ساتھ ان دونوں واقعوں کے بارے میں نازل ہوئی، جوآپ کے ساتھ پیش آیا اور جوان لوگوں نے صحابہ کے ساتھ کیا، ماتھ ان دونوں واقعوں کے بارے میں نازل ہوئی، جوآپ کے ساتھ کیا آیا اور جوان لوگوں نے صحابہ کے ساتھ کیا، فرماتے ہیں لیکن اس تو جیہ پر صحیح مسلم کی اس حدیث سے اشکال پیدا ہوتا ہے جوابو ہریرہ کی سے مروی ہے کہ رسول اللّه بین میں فرماتے ہے الله العالمین رعل، ذکوان، عصیہ پر لعنت نازل فرمات بیآ بیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور اشکال کی وجہ یہ ہے کہ آیت احد کے واقعہ میں نازل ہوئی اور رعل وذکوان کا واقعہ بعد کا ہے مگر صدیث کی

اوراشکال کی وخدیہ ہے کہ آیت احد کے واقعہ میں نازل ہوئی اوررعل وزکوان کا واقعہ بعد کا ہے مرحدیث کی علت پھر بعد میں میری بچھیں آئی وہ یہ کہ اس روایت میں اوراج (اضافہ) ہے وہ یہ کہ حتی انزل اللّه علیه کا جو مسلم میں مصلح الفظ مروی ہے، وہ امام زہری کی روایت میں موجود نیس اور یہ بھی اختمال ہے کہ رعل وذکوان کا واقعہ اس واقعہ کے بعد ہواور نزول آیت میں ایٹ سبب سے پھٹا خیر ہوگئی ہو، پھر آیت کریمہ تمام واقعات کے بارے میں نازل ہوئی ہو، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ آیت کے سبب نزول کے بارے میں ایک روایت اور بھی ہے جو بخاری نے اپنی تاریخ میں اور این اسحاق نے سالم بن عبداللّٰہ بن عمر کے سے روایت کی ہے۔

روایت یہ بے کہ قریش میں سے ایک مخف رسول اکرم کے کا خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ گائی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ گائی ہوئے ہے۔ منع کرتے ہیں اس کے بعد اس نے اپنا منہ آپ کی طرف سے پھیرلیا اور اپنی گدی آپ کی طرف کردی، تا آئکہ اس کی سرین کھل گئی تو اس پر رسول اللّہ کھی نے اعنت فرمائی اور اس کے لیے بدوعا کی تب یہ آ بت لینس لک مِن اُلا مُو بنی نازل ہوئی پھر اس کے بعد اس فضی کو اسلام کی تو فیق ہوئی اور ابس کا اسلام بھی اچھا ہوگیا، بیروایت مرسل غریب ہے۔

(۱۳۰۰–۱۳۰۱) نقیف والو! روپیه پر مدت میں سود مت لواور اللّه سے اس بارے میں ڈرتے رہوتا کہ مہیں غصہ اور عذاب سے نجات حاصل ہواور سود کھانے میں جہنم کی آگ ہے ڈروجواللّه تعالیٰ نے حرمت سود کے منکرین کے لیے پیدا کی ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

شان نزول: يَا يُسْهَا الَّذِينَ امَنُوا لَاسًا كُلُوالرَّبُوا ( الخِ )

فریانی" نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ لوگ وقت مقرر پرادھار چیزوں کوفروخت کیا کرتے تھے بیدمت پوری ہونے سے بیدمت پوری ہونے کے بعد میں اضافہ کرویتے تھے،اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی کہ" اے ایمان والوکئ حصے کر کے ودمت کھاؤ"۔

اور فریا بی " نے عطا ہے روایت کیا ہے کہ قبیلہ ثقیف ، بنونضیر سے زمانہ جاہلیت میں قرض کے طریقہ پرلین دین کیا کرتے تھے، جب قرض کی مدت آ جاتی تو ریلوگ کہتے کہ ہم تہمیں کوسود دیں گے، مدت میں اضافہ کردو، اس پر

الله تعالى نے بيآيت نازل فرمائي۔

(۱۳۲) حرمت سوداورسود کے چھوڑ دینے میں اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی تابعداری کروتا کہتم پراللّٰہ کی رحمت ہو اورعذاب خداوندی سے تہمیں تجات ملے۔

وَسَأَدِعُوْآ إِلَى مَغُفِرَةٍ مِنْ زَيْكُمُ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَّاوْتُ
وَالْاَرْضُ الْعَرَّفِ الْمُتَقِيْنَ الْغَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّامِسُ وَالظَّرِّاءِ وَالْكَفِينِ الْعَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّامِسُ وَالظَّرِّاءِ وَالْكَفِينِ الْعَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّامِسُ وَالظَّرُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

اورا پن پروردگاری بخشش اور بہشت کی طرف لیکوجس کا عرض آ سان اور زمین کے برابر ہے اور جو (خدا ہے ) ڈر نے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے (۱۳۳۱) ۔ جو آئو دگی اور تنگی میں (اپنامال خداکی راہ میں) خرج کرتے ہیں اور خضے کورو کتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور خدا نیکوکاروں کودوست رکھتا ہے (۱۳۳۷) ۔ اور وہ کہ جب کوئی میں اور خدا نیکوکاروں کودوست رکھتا ہے (۱۳۳۷) ۔ اور وہ کہ جب کوئی اور پُر ائی کر ہیضتے ہیں تو خداکو یاد کرتے اور اپنے گئا ہیں اور خداکے ہوا گناہ بخش بھی کوئی اور پُر ائی کر ہیضتے ہیں تو خداکو یاد کرتے اور اپنے گئا جو کرا پنے افعال پر آڑ ہے نہیں رہے کون سکتا ہے؟ اور جان کو جھ کرا پنے افعال پر آڑ ہے نہیں رہے کون سکتا ہے؟ اور جان کو جھ کرا پنے افعال پر آڑ ہے نہیں رہے اسے بی لوگوں کا صِلم پروردگار کی طرف سے تخیشش اور باغ ہیں ۔ جن کے شیخ نہری بہدر ہی ہیں (اور) وہ اُن میں ہمیشہ باغ ہیں ۔ جن کے شیخ نہری بہدر ہی جیں (اور) وہ اُن میں ہمیشہ ہے رہیں گے۔ اور (اجھے) کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے دہیں اور (اور)

## تفسیر ہورۃ ال عہران آیاہت ( ۱۳۳ ) تا ( ۱۳۹ )

(۱۳۳) سوداورتمام گناہوں سے تو بہ کرنے میں اپنے پروردگار کی طرف پہل کرواور نیک اعمال کر کے اور سود کوچھوڑ کر جنت کی تیاری کروجس کی وسعت تمام آسانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو کہ نفروشرک فواحش اور سود کے ترک کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔

(۱۳۳) اب الله تعالی ایسے حضرات کی صفات بیان فرماتے ہیں کہ جو حضرات تنگی اور خوشحالی ہیں اپنے اموال کوراہ الله ہیں فرج کرتے ہیں۔ اور غصہ کے جوش و ہیجان کو ضبط کرتے ہیں اور غلاموں کی خطاؤں سے درگز رکرتے ہیں۔ (۱۳۵) یہ آبت انصار میں سے ایک فیض کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس نے قبیلہ ثقیف کی ایک عورت کی طرف دیکھا تھا اور ہاتھ وغیرہ لگایا تھا ، (اس کے بعد ندامت اور سرپر مٹی ڈال کرتو بہ واستغفار کرنے کے لیے دور نکل کیا)۔ اور ایسے لوگ جب کوئی و کیمنے ، چھونے کا کام جذبات میں آ کر کرجاتے ہیں تو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اور فور آ ایپ کے معانی طلب کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کون تو بقول کرنے والا ہے اور یہ بچھتے ہوئے کہ یہ کام

الله تعالى كى نافر مانى كاباعث ب،اس پرقائم مبيس ريخ-

(۱۳۶) ان حضرات کے لیے بطور باغات ایسے باغات ہیں جہاں گھروں اور درختوں کے نیچے سے شہد، دودھ، شراب اور پانی کی نہریں ہیں، یہلوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے تو بہ کرنے والوں کانعم البدل جنت ہی ہے۔

> قَلُ خَلَتْ مِنْ فَبَيْلِكُمْ سُنَنَ ۖ فَسِيْرُوْا فِ الْاَرْضِ فَانْظُرُوْاكِيْفَكَانَ عَاقِبُهُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۖ هَٰلَا بِيَانَ لِنَاسِ وَهْدًى وَمَوْعِظَهُ ۖ لِلْمُتَقِيْنَ ۚ وَلَا تَبِينُوْا بِيَانَ لِنَاسِ وَهْدًى وَمَوْعِظَهُ ۖ لِلْمُتَقِيْنَ ۚ وَلَا تَبِينُوْا

> بَيَانَ لِنَاسِ وَهُلَى وَمُوْعِظَةٌ لِلنَّتُقِيْنَ ﴿ وَلا تَهِنُوْا وَلَا تَخْزُنُوا وَانْتُمُ الْاعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمُ مُّوْمِنِيْنَ ﴿ إِنْ يَنْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ \* وَتِلْكَ يَنْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ \* وَتِلْكَ

> الْأَيَّامُرِنُكَ اوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ المَنُوا وَيَتَخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللهُ لَا يُحِبُ الظَّلِمِينَ \*

وَلِيُمَجِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ المَثْوَا وَيَمْحَقَ الْكُفِرِينَ ٥

م اوگوں سے پہلے بھی بہت ہے واقعات گذر چکے ہیں۔ تو تم زین میں سرکر کے دیکھ لوکہ جبٹلا نے والوں کا کیبا انجام ہؤ ا( ۱۳۷)۔ یہ اشرا آن ) لوگوں کے لئے بیان صرح اور اہل تقویٰ کے لئے ہدایت اور تھی ہوتا اور نہیں طرح کا اور تھی ہوتا اور نہیں طرح کا اور تھی ہوتا اور نہیں طرح کا غم کرنا۔ اگرتم مومن (صادق) ہوتو تم ہی غالب رہو کے (۱۳۹)۔ اگر تہمیں زخم ( فکست) لگا ہے تو اُن لوگوں کو بھی ایبا زخم لگ چکا آگر تہمیں زخم ( فکست) لگا ہے تو اُن لوگوں کو بھی ایبا زخم لگ چکا ہے۔ اور بیدن ہیں کہ ہم ان کولوگوں ہیں بدلتے رہتے ہیں ۔ اور اس ہے۔ اور بیدن ہیں کہ ہم ان کولوگوں ہیں بدلتے رہتے ہیں ۔ اور اس کے بیٹی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو ہندنہیں کرتا ہم ا۔ اور ہی بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو پندنہیں کرتا ہم ا۔ اور ہی بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو خالص ( مومن ) بناد ہا ورکا فروں کو ناؤ د کردے اور کا فروں کو ناؤ د

## تفسير سورة ال عهران آيات ( ۱۳۷ ) تا ( ۱٤۱ )

(۱۳۷) کیمکی امتوں سے بیطریقہ چلا آرہا ہے کہ تو بہ کرنے والے کے لیے مغفرت وثو اب ہے اور جو تو بہ نہ کرے اس کے لیے ہلا کت و ہر بادی ہے ،غور کروجن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور اپنی اس تکذیب سے تو بہ ہیں کی ، ان کا آخری انجام کیا ہوا۔

(۱۳۸) بیقرآن کریم ان حضرات کے لیے جو کفروشرک سے بیخے والے میں، حلال وحرام کو بیان کرنے والا اور نصیحت والا ہے۔

(۱۳۹) غزوۂ احدیمی مسلمانوں کوجو پریشانی لاحق ہوئی اللّٰہ تعالیٰ اس کی تسلی فرماتے ہیں کہ دشمنوں کے مقابلہ میں کروری مت دکھاؤ، احد کے دن جو مال غنیمت وغیرہ تم سے چھوٹ عمیا اور جو تہمیں پریشانی لاحق ہوئی اس پردل چھوٹا مت کرواللّٰہ تعالیٰ آخرت میں اس پرتہمیں تو اب دے گا اور دنیا میں تمہیں غلبہ حاصل ہوگا بشر طیکہ اس بات پریقین ہو کہ غلبہ اورغنیمت سب اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے۔

(۱۳۰۱–۱۳۱۱) اگرغز و اُ احد کے دن تمہیں کوئی صدمہ پہنچ جائے تو ای طرح کا صدمہ وغم مکہ والوں کو بدر کے دن پہنچ چکا ہے کیوں کہ ہمارا دستور ہے کہ دنیا کے حالات کوہم ای طرح بدلتے رہتے ہیں بھی مسلمانوں کو کافروں پرغلبہ و ہے دیااور بھی کفار کوغلبہ دے دیا تا کہ میدان جہاد میں اللہ تعالی مسلمانوں کو دیکھ لیں، پھر جس کو وہ چاہیں شہادت کی وجہ سے عزت و شرافت عطافر ما دیں اوحق تعالی مشرکین اوران کے دین اوران کی دوئت کو پسندنہیں کرتے ، اور تا کہ اللہ تعالی جہاد میں جو با تیں پیش آئیں ان پراللہ ، اہل ایمان کی مغفرت فرمائے اورلڑ ائی میں کفار کوملیا میٹ کر دے۔

## شان نزول: وَيَتَّخِذُ مِنْكُمُ شُهَدَآءَ ( الخِ )

ابن ابی حاتم "نے عکرمہ" ہے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب عورتوں پر اُحد کے دن (غلط بات مشہور ہونے کے بعد) صورت حال کی تحقیق میں دیر ہوئی تو وہ معلومات کرنے کے لیے تکلیں ویکھا کہ دوآ دمی اونٹ پر آرہ ہیں تو ایک عورت نے ان سے پوچھا کہ رسول اگرم ویکھا کے بارے میں کیااطلاع ہے، ان سواروں نے کہا کہ آپ نزندہ ہیں، تو وہ عورت بولی اگر حضور ویکھ سلامت ہیں تو) اب کی بات کا فکر نہیں اللّہ تعالیٰ جس قدر چاہا ہے بندوں کو شہید کردے تو اسی عورت کے الفاظ کے مطابق قرآن کریم کی ہے آ بیت وَ یَسْتِ ہِنَہُ مَنْ مُنْ هُمَا مَنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ کُمْ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

کیاتم ہے بچھتے ہوکہ (بِ آز مائش) بہشت میں جا واخل ہو گے (حالانکہ) بھی خدانے تم میں سے جہاد کرنے والوں کوتواجی طرح معلوم کیابی بیں اور (بید بھی مقصود ہے کہ) وہ ثابت قدم رہے والوں کومعلوم کریے (۱۳۲) ۔ اورتم موت (شہادت) کے آنے سے پہلے اس کی حمّنا کیا کرتے تھے سوتم نے اُس کو آنکھوں سے دیکھ لیا (۱۳۳) ۔ اورجم (فیل) تو صرف (خداکے ) پیفیر ہیں ان سے بہلے بھی بہت سے پیفیر ہوگذر ہے ہیں۔ بھلاا گریم رجا کیں یا اربے بہلے بھی بہت سے پیفیر ہوگذر ہے ہیں۔ بھلاا گریم رجا کیں یا اربے بہلے بھی بہت سے پیفیر ہوگذر ہے ہیں۔ بھلاا گریم رجا کی یا اور جوا کے پاؤں پھر جاؤ؟ (بعنی مُرتد ہو جاؤ؟) اور جوا کے پاؤں پھر جاؤ؟ (بعنی مُرتد ہو جاؤ؟) اور جوا کے پاؤں پھر جاؤ؟ (بعنی مُرتد ہو جاؤ؟) اور جوا کے پاؤں پھر جائے (اس نے موت کا) وقت مقرد کر کے کھور کھا کے تعمر کے بغیر مرجائے (اُس نے موت کا) وقت مقرد کر کے کھور کھا ہے اور جوشن و نیا ہیں (اپنے انتمال کا) بدلا جا ہے اُس کوہم یہیں بد

اَمْرَحَسِنُتُمْ اَنْ ثَانُ خُلُوا الْجَنَّةُ وَلَكَا يَعْلَمِ اللهُ الَّنِيْ اَنْ اَلْكُونَ مَا الْمُؤْنَ وَلَكُنُ الْكُونَ وَلَكُنُ الْكُونَ وَلَكُنُ الْكُونَ وَلَكُنُ الْكُونَ وَلَكُنُ الْكُونَ وَلَكُنُ الْكُونَ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

نا دید ینگےاور جوآخرت میں طالب تو اب ہواُس کو د ہاں اجرعطا کرینگےاور ہم شکر گزاروں کو عقریب (بہت اچھا) مسلمہ دینگے(۱۳۵)

## تفسير سورة ال عبران آيات ( ١٤٢ ) تا ( ١٤٥ )

(۱۳۲) کیاتم یہ بھتے ہوکہ جنت میں بغیر جہاوہی کے داخل ہوجاؤگے، ابھی اللّٰہ تعالیٰ نے ظاہری طور پرتوان لوگوں

کود بکھا (آزمایا) ہی نہیں، جنموں نے احد کے دن خوب خوب جہاد کیا اور ندان لوگوں کو جواہیے نبی کے ساتھ مل کر کفار کے مقابلہ میں ڈیٹے رہے۔

(۱۳۳) تم (میں سے چند جو شیامسلمان) احد کے واقعہ سے پہلے (جذبہ کہاد کے سبب) لڑائی میں مرجانے (شہید ہوجانے) کی تمنا کررہے تھے اور پھر احد کے دن کفار کی تکواریں و کی کران سے خوب لڑے بھی اور پھر بالاخران سے خام راعارضی) فکست کھا مجے اور (باوجود کوشش کے) نبی کریم الکھا کے ساتھ (پوری طرح) ٹابت قدم ندرہ سکے۔ شان سزول: وَلَقَدُ کُنْتُ مُنْ مُنْدُونَ الْمُوبِ (النو)

ابن افی حاتم "نے عوتی کے واسطہ سے ابن عباس کے سے روایت نقل کی ہے کہ صحابہ کرام میں سے پچھے حضرات کہتے ہے گاش ہم کفار کو پھر اس طرح قتل کریں جیسا کہ بدر کے دن قتل کیا تھا اور کاش بدر جیسا دن پھر پیش آئے اور اس میں ہم کفار کو تہہ تنے کریں اور بہت زیادہ اتو اب کما کئیں یا شہادت اور جنت حاصل کریں یا زندگی اور مال غنیمت حاصل کریں چنا نچے اللّٰہ تعالیٰ نے احد کے دن کا مشاہدہ کرادیا اور اس میں ان حضرات کے سواجن کو اللّٰہ تعالیٰ نے میہ تا بہت نازل فرمائی کہتم تو مرنے (لیمنی شہید ہونے) کی تمنا کررہے تھے۔ (لباب العقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ)

(۱۳۳) محابہ کرام نے رسول اللّٰہ کی سے عرض کیا یارسول اللّٰہ کی احد کے دن جمیں بیا طلاع کی کہ خدانخواستہ آپ شہید کردیے گئے آپی جدائی کے عظیم صدمہ و پریشانی سے وقتی طور پر جم حوصلہ چھوڑ کئے اور ظاہر آجمیں فکست ہوگئی، اللّٰہ تعالی اس چیز کا تذکرہ فر مارہے ہیں کہ آپ کی سے پہلے بہت سے رسول گزر بچے ہیں، اس طرح اگر آپ انقال فرما جا کیں یا شہید کردیے جا کی تق کی اور جو فض اپنے سابقہ انقال فرما جا کی یا تو اس کا بیاوٹ اللّٰہ تعالی کوکوئی تقصان دیں کی طرف لوٹ جا کہ کے اور جو فض اپنے سابقہ دی کی طرف بھرجائے گا تو اس کا بیاوٹ اللّٰہ تعالی کوکوئی تقصان دیں کی طرف تو گا ، اللّٰہ تعالی مو تنین کو ان کے ایمان اور جہادے کو ضربط دی نیک بدلہ دے گا۔

شأن نزول: وَمَا مُعَبِّدٌ الَّا رَسُولٌ ( الخ )

 اورابن افی حاتم "فی رقع سے دوایت کیا ہے کہ غزوہ احدیں جب مسلمان شہیداور زئی ہوئے تو انھوں نے رسول اکرم کی حال طاش شروع کی تو یکھ بدبخت ہوئے کہ آپ کا شہید کردیے گئے ، اس پر پکھالوگوں نے کہا کہ آپ کا آپ کا آپ کا گوگوں نے کہا کہ جس چیز پر تبہارے نی نے جادکیا ، اس پر جہادکیا ، اس پر جبادکیا ، اس پر جبادکرویہاں تک کہ تبہیں فتح حاصل ہویا یہ کم شہید ہوجا و ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیآ یہ تازل فرمائی۔ اور بیمی گئے گئے نہ دلائل میں اب و نہ جب سے دوایت کیا ہے کہ جہاجرین میں سے ایک فیض ایک افساری کے پاس سے گزرااوروہ اپنے بدن سے خون صاف کررہے تھے ، جہاجر کہنے لگا کہ جہیں معلوم ہے کہ درسول اکرم کے شہید کردیے گئے ، افساری نے کہا کہ اگرایہا ہی ہے تو آپ کی تھا م اصلی پر کائی گئے ہی ستم اپنے دین کی جمایت میں کردیے گئے ، افساری نے کہا کہ اگرایہا ہی ہے تو آپ کی تھا م اصلی پر کائی گئے ہی ستم اپنے دین کی جمایت میں کردیے رہواس پر بیآ ہے تازل ہوئی۔

اورابن راہویہ نے مند میں زہری ہے روایت کیا کہ شیطان نے احد کے دن بلند آواز ہے جی ماری کہ رسول اکرم چھٹے ہید کرو ہے محکے ، کعب بن ما لک علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں پہلا فخض ہوں جس نے میدان جنگ میں رسول اکرم چھٹے ہی خوشی و مسرت میں میں رسول اکرم چھٹے وور سے پہچانا ، میں نے آپ کی آنکھوں کوخود کے نیچے سے دیکھا ، دیکھتے ہی خوشی و مسرت میں بلند آواز کے ساتھ میں نے پکارا کہ اے محابہ کرام! رسول اللّٰہ چھٹے ہیں ، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیا تیت نازل فرمائی۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ)

(۱۲۵) کئی می محض کو بغیرتهم خداو تدی اور مثیت الی کے موت آناممکن بیں اس کی زندگی اور روزی کی میعاد کھی ہوئی ہے، جس میں ایک کو دوسرے پر نقذیم وتا خیر نبیں ہوسکتی اور جو خص اپنے عمل اور جہاد سے دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم دنیا ہی میں اس کی نیت کے مطابق دے دیتے ہیں، البند آخرت میں اس کا کوئی حصہ نبیں رہتا۔ اور جواب خیل اور جہاد سے آخرت میں تو اب چاہتا ہے تو ہم اسے اس کی نیت کے موافق آخرت میں دیتے ہیں اور مونین کو ہم ان کے ایمان اور جہاد کا جلدی نیک بدلا دیں گے۔

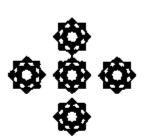

وَكَائِنُ مِنْ نَبِي فَتُكُ مُعَةَرِ بِنَيُّوْنَ كَثِينُ فَمَا وَهُنُوا لِمَا الْمَعُنُوا وَمَا الْمَعُنُولَ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ

اور بہت ہے ہی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہوکرا کڑ اہل اللہ (خداکے وشمنوں ہے) لڑے ہیں۔ تو جو صیبتیں اُن پر راو خدا ہیں واقع ہو کی اُن کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہا ری اور نہ یُد دلی کی نہ کافروں ہے) دب اور خدا استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے (۱۳۲)۔ اور (اس حالت میں ) اُن کے منہ ہے کوئی بات نگلی تو یہی کہ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیاد تیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فر ما۔ اور ہم کو تا بت قدم رکھاور کافروں پر کرتے رہے ہیں معاف فر ما۔ اور ہم کو تا بت قدم رکھاور کافروں پر میں بہت اچھا بدلہ (دے گا) اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے میں بہت اچھا بدلہ (دے گا) اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے ہیں جس بھی بہت اچھا بدلہ (دے گا) اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے ہیں جس بھی بہت اچھا بدلہ (دے گا) اور خدا نیکوکاروں کو دو مت رکھا ہے گئا ور کہ اُن ہیں کہا مان لو گئا وہ میں پڑ جا و گے گھیر (کر مُر نہ کر) دینگے پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جا و گے (۱۳۹)۔ (بیتمہارے مددگار ہے اور دہ اُس ہے بہتر مددگار ہے (۱۵۰)۔ ہم عقریب کافروں کے دلوں میں سب سے بہتر مددگار ہے (۱۵۰)۔ ہم عقریب کافروں کے دلوں میں تہارا وہ کے دلوں میں تہارا وہ کھا دینگے کیونکہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی تہارا وہ بین جس کی تہارا وہ بین جس کی تی جس کی تہارا وہ کی دلوں میں تہارا وہ کے دلوں میں تہارا وہ کہا دینگے کیونکہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی تہارا وہ کی کہا دینگے کیونکہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی تہارا وہ کیا کہا دینگے کیونکہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی تر بیارا وہ بہتا دینگے کیونکہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی تھیں جس کی تھی جس کی تھیں جس کی تھی کی تھیں جس کی تھیں جس کی تھیں جس کی تھیں جس کی تھیں کی تھیں جس کی تھیں جس کی تھیں کی تھیں

أس نے کوئی بھی دلیل تازل نہیں کی ۔اوراُن کا ٹھکا نا دوزخ ہےوہ ظالموں کا بہت یُراٹھکا ناہے(اہا)

### تفسير سورة ال عبران آيابت ( ١٤٦ ) تا ( ١٥١ )

(۱۴۲) اورآپ ﷺ ہے پہلے بھی بہت ہے نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ اہل ایمان کی بڑی بڑی جماعتوں نے مل کر کفار کے ساتھ مقابلہ کیا ہے تو اس مقابلے میں قبل وزخم کی وجہ سے نہ انھوں نے کام سے ہمت ہاری اور نہ دشمنوں کے مقابلہ سے ان میں کسی قتم کی کوئی کمزوری آئی اور ایک رہمی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ بہت سے نبی شہید کردیے گئے۔

حالانکہ ان کے ساتھ مسلمانوں کی بڑی بڑی جماعتیں بھی تھیں گر جہاد فی سبیل اللّٰہ میں جوان کو پریشانیاں ہوئیں ، آز مائشیں آئیں اوران کے نبی شہید کر دیے گئے ان باتوں نے ان کواطاعت خداوندی سے کمزوز نہیں کیا۔ اور جواہلِ ایمان انبیاء کرام کے ساتھ دشمنوں کے مقابلہ میں ٹابت قدم رہتے ہیں اللّٰہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو پہند فرماتے ہیں۔

(۱۳۷۱–۱۳۷۸) اوران مومنین کی تواپے نبی کے شہید ہوجانے کے بعد بارگاہ النی میں یہ دعائقی کہا ہے ہمارے پرور دگار! ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گنا ہوں کو معاف فر ما نتیجہ یہ ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی فتح وغنیمت دی اور آخرت میں بھی جنت عطاکی اور اللّٰہ تعالیٰ ایسے مومنین کو جو جہاد میں ثابت قدم رہتے ہیں پسند فر ماتے ہیں ، ایک معنیٰ یہ بھی بیان کئے گئے ہیں کہ حذیفہ ﷺ اور عمار ﷺ اگرتم کعب اور اس کے ساتھیوں کا کہا مانو گےتو وہ تہ ہمیں تمہار ہے سابقہ دین کفر کی طرف واپس پھیر دیں گے اور اس لوٹنے کے بعد تم دنیاو آخرت کی بر بادی اور اللّٰہ تعالٰی کی ناراضکی کی وجہ سے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوجاؤگے بلکہ اللّٰہ تعالٰی تنہارامحافظ ہے۔

(۱۵۰۔۱۵۱) وہ ان کے مقابلہ میں تمہاری مد دفر مائے گا اور وہ بہت زیادہ مد دفر مانے والے ہیں ،غزوہ اُحد کے انجام یں کفار کو پھروا پسی کے ارادہ پر جوراستہ میں شکست ہوئی اللّٰہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فر ماتے ہیں کہ ہم نے کفار مکہ کے دلوں میں تمہاراڈ ربٹھا دیا یہاں تک کہ وہ شکست کھا گئے باوجود یکہ اس شرک پر بطور دلیل اُن کے لیے نہ کوئی کتاب ہے اور نہ کوئی رسول اور ان کا اصلی ٹھکا تا جہنم ہے۔

وَلَقَالُ صَلَ قُلُمُ اللَّهُ وَعُن لَا

اور خدانے اپناوعدہ سپاکردیا (یعنی) اُس وقت جب کرتم کافروں کو
اس کے جم ہے لگررہ ہے تھے یہاں تک کہ جوتم چاہتے تھے خدانے
تم کو دکھا دیا۔ اس کے بعدتم نے ہمت ہار دی اور حکم (پنیمبر) میں
جھڑا کرنے گے اور اُس کی نافر مانی کی بعض تو تم میں ہے دنیا کے
خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب ۔ اُس وقت خدانے تم کو اُن
خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب ۔ اُس وقت خدانے تم کو اُن
اُس نے تمہارا قصور معاف کر دیا۔ اور خدا مومنوں پر پڑافضل کرنے
والا ہے (۱۵۲)۔ (وہ وقت بھی یاد کرنے کے لاکق ہے) جب تم
لوگ دُور بھا کے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں و کیمنے تھے اور
رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بالا رہے تھے تو خدانے تم کو غم پڑم

موئی ہاس سے تم اندو مناک ندمواور خداتمہارے سب اعمال سے خردار ہے (۱۵۳)

### تفسير سورة ال عبران آيات ( ١٥٢ ) تا ( ١٥٣ )

(۱۵۲) غزوہ اُحد کے بارے میں جومسلمانوں سے وعدہ فر مایا تھا۔ اب اللّٰہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب احد کے دن ابتدائے قبال میں تم کفار کو اللّٰہ تعالیٰ کی مدداور اس کے تھم سے قبل کررہے بتھے لیکن لڑائی کے آخری مرحلہ میں جب تم خود ہی اختلاف رائے کے سبب کمزور ہو گئے اور لڑائی کے مسئلہ میں اور رسول اللّٰہ ہے گئے کے تھم میں مورچہ چھوڑ نے کے اندر مختلف ہو گے اس کے باوجود کہ فتح اور نیمت تمہیں ال گئی تھی ، بعض تیرانداز اس مرحلے پر مورچہ چھوڑ کر جہاد سے صرف مال غنیمت ہی حاصل کرتا جا ہے تھے اور بعض جہاد اور مورچہ پر کھڑے رہے ہیں آخرت کے طلب گار تھے جیسا کہ حضرت عبداللّٰہ بن جبیر اور ان کے ساتھی اس مورچہ پر جے رہے (جس پر رسول اللّٰہ الل

ان کومتعین کیاتھا یہاں تک که )شہید ہوگئے۔

پھراس نے اپنی ایک خاص تدبیر و حکمت کے سبب تمہیں ان کفار پر غلبہ دیئے سے اللّٰہ تعالیٰ نے روک دیا، تا کہ تمہار ہے ایمان کی آز مالیش فرمائے مگر اس ظاہری حکم عدولی کے باوجود تمہارے اخلاص کے سبب اس نے تمہیں معاف کردیا اور ان تیرانداز وں ہے بھی کوئی مواخذہ بیس کیا کیونکہ انکی نیت بھی غلط نتھی۔

(۱۵۳) دشمنوں کے ڈرسے غزوہ اُصدیمن صحابہ رسول اکرم بھی ہے جنگ کی افراتفری میں اچا تک جوعلیحدہ ہوئے تو اللّٰہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جبتم ظاہری فکست سے پہاڑی طرف بھاگ رہے تھے اور رسول اگرم بھی کی طرف طرف بوجوہ توجہ بہیں کررہے تھے اور نہ آپ کے پاس کھڑے ہورہ ہے تھے اور رسول اللّٰہ بھی تہمارے پیچھے کی طرف ہے جنگ کے اس شوروشغب میں بھی کمال حوصلہ ہے تہمیں آ وازیں وے رہے تھے کہ مسلمانو! اوھرآؤی میں رسول اللّٰہ تعالیٰ نے بھی ہوں گرتم نے اپنی اس شدید پریشانی کے عالم میں ، اس آ وازئی رسول کو سنائی نیوس تو اس پا واش میں اللّٰہ تعالیٰ نے تہمیں غم برغم دیا ایک غم خالد بن ولید کے دستہ کا اور دوسراغم فلست کھا جانے اور زخمی ہوجانے کا (یعنی اپنے ساتھی صحابہ کرام کے شہید ہوجانے کا فریعیسیدالشہد اے حضرت حزہ اور علم پر دار اسلام حضرت معصب بن عمیر وغیرہ اور دیگرستر کے قریب شہدائے اسلام کا ور اسطرح بہت سے زخمی مجاہدین کا بھی غم نہ کروقتے ونصرت اللّٰہ بی کہا تھے میں اور دیگرستر کے قریب شہدائے اسلام کا اور اسطرح بہت سے زخمی مجاہدین کا بھی غم نہ کروقتے ونصرت اللّٰہ بی کہا تھے میں ایکھی غم نہ کروقتے ونصرت اللّٰہ بی کا تھے میں ایکھی غم نہ کروقتے ونصرت اللّٰہ بی کہ اس کے کہی خوان تا ہے۔

تُعُرَانُوْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَيْرَامُنَةُ فَعَاسَايَعُمْ عَلَا الْمُعْرَفِظُنُونَ بِاللّهِ غِيْرَافِيقَ مِنْكُمْ وَطَآيِفَةٌ قَلْ اهَسَّهُمُ الْفُسُهُمْ يَظْنُونَ بِاللّهِ غِيْرًافِيقَ طَنَّ الْمَاكُمُ وَطَآيِفَةٌ يَعُونُونَ هَلُ النَّامِنِ الْمُومِن فَي كُولُونَ الْمُمْرَكُمَ لَهُ يَلِهُ فِي مُنْ فَي الْفَيْدَةُ الْمُعْنَا قُلْ الْمُعْرَافِقُ لُونَ اللّهُ عَلَيْهُمُ الْعَيْمُ الْمُعْمَالُونِينَ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ الْعَيْمُ اللّهِ مَصَاحِعِهُمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ الْعَيْمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ الْعَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

پر خدائے م ورن کے بعدتم پر سلی نازل فرمائی۔ (بعنی ) نیند کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہوگئی اور پکھ لوگ جن کو جان کے لا لے پڑر ہے تھے خدا کے بارے میں ناخل (ایام) کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار پکھ بات ہے؟ تم کہدو کہ بے شک سب با قمیل خدا ہی کے اختیار میں ہیں۔ یہ لوگ (بہت ی باقمی) ولوں میں مخفی رکھتے تھے جوتم پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کہدو کہ اگرتم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں جاتے ۔ کہدو کہ اگرتم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں جاتے ۔ کہدو کہ اگرتم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی آئی گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے ۔ اس سے غرض بیتھی کہ خدا تمہار سے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو پکھی تمہارے دور فدادلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے (امد کی کہ تو ان کے بعض افعال کے دن ) جبکہ (مومنوں اور کا فروں کی ) دو جماعتیں ایک دوسر سے گھھ گئیں (جنگ ہے) ہماگ گئے تو ان کے بعض افعال کے سے شمتھ گئیں (جنگ ہے) ہماگ گئے تو ان کے بعض افعال کے سے شمتھ گئیں (جنگ ہے) ہماگ گئے تو ان کے بعض افعال کے کے خوان کے بعض افعال کے سے شمتھ گئیں (جنگ ہے) ہماگ گئے تو ان کے بعض افعال کے سے شمتھ گئیں (جنگ ہے) ہماگ گئے تو ان کے بعض افعال کے سے شمتھ گئیں (جنگ ہے) ہماگ گئے تو ان کے بعض افعال کے سے شمتھ گئیں (جنگ ہے) ہماگ گئے تو ان کے بعض افعال کے اس

سبب شیطان نے اُن کو بھسلادیا۔ مرخدانے اُنکاقصور معاف کرویا۔ بے شک خدا بخشے والا مُروبار ہے(100)

-www.besturdubooks.net

### تفسير سورةال عبران آيات ( ١٥٤ ) تا ( ١٥٥ )

(۱۵۴) اس غم کے بعداللّٰہ تعالیٰ نے تم پراحیان فرمایا کہ اہل صدق ویقین کو کفار سے بھا گئے کے بعدا یک اونگھ جیسے سکینت آگئ ہجس سے انکاساراغم دور ہو گیا اور دوسری معتب بن قشیر منافق کی جماعت کو اپنی جان کی فکر ہور ہی تھی ان پر اونگھ طاری نہیں ہوئی بیلوگ جا ہلیت کے عقیدہ کے مطابق بیس سمجھے ہوئے تھے کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے رسول بھی اور صحابہ کرام کی مدونہیں فرمائے گا اور بیہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ہی سب کچھ اختیار چاتا ہے، محمد بھی آپ فرماد بجھے کہ دولت و نفرت سب اللّٰہ تعالیٰ کے قبضہ وقدرت میں ہے۔

یہ منافق اپنے دلوں میں ایسی خطرناک سازش پوشیدہ رکھتے ہیں، جوآپ کے سامنے آل ہونے کے ڈرسے ظاہر نہیں کرتے۔ اے محمد ﷺ آپ ان منافقین سے فرماد بجیے کہ اگرتم مدینہ منورہ میں بھی ہوتے تو جن کے مقدر میں قبل ہونا لکھا جا چکا تھا وہ ضرورا حدکے میدان میں آتے ہیاس لیے کہ اللّٰہ تعالیٰ منافقین کے دلوں کی آزمایش کرتا اور ان کے نفاق کو سامنے لاتا ہے اور ان کے دلوں میں جو خیرو شرہے ، اللّٰہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔

شان نزول:شُرُّ آنزَلَ عَلَيْكُمُ مِّنُ بَعُدِ ( الخِ )

ابن راہویہ نے حفرت زبیر سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ احدے دن جب ہم پردشمنوں کا خوف ہوا، سمجھے دیسے کہ ہم میں سے ہرایک پرایک قتم کی اونگھ طاری ہوگئ اور میں خواب دیکھنے کی طرح معتب بن قشیر کا یہ قول سن رہاتھا کہ اگر ہمارا کچھا وراختیار چلتا تو ہم یہاں مقتول نہ ہوتے ، میں نے اس کے اس قول کو یا دکر لیا، اس حوالے سے اللّٰہ تعالیٰ نے فہ اُنْہَ اَنْہَ کَا سے عَلَیْمٌ بِذَابِ الصَّدُورِ تک بی آیات نازل فرما کیں۔

(۱۵۵) غزوہ احدیمی صحابہ کرام کے ظاہری شکست کھا کرمتفرق ہور ہے تھے ان میں حضرت عثمان بن عفان کے بھی تھے جب کہرسول اکرم کے اور ابوسفیان کی جماعت کا مقابلہ ہور ہاتھا اور اس طرح متفرق ہونے کی وجہ بیتھی کہ شیطان نے آواز بنا کر کہد دیا تھا کہ رسول اللّٰہ کے آل کرو یے گئے تو اس غم میں کئی صحابہ بوجہ تحب رسول ، آپ کے کونہ پاکر حوصلہ ہار بیٹھے اس غم فراقی رسول میں چھ ہاتھ کے برابر بیچھے ہٹ گئے اور یقین رکھو کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی اس ظاہری لغزش کو کہ ان لوگوں نے مور چہ کوچھوڑ دیا تھا اپنے فضل اور صحابہ کرام کی حسن نیت کے سبب معاف کردیا۔

(لباب النقول في اسباب النزول ازعلامه سيوطي )

ا جنگ کی اس شدید افراتفری میں جب جسم و ذہن پر شدید بوجھ ہوتا ہے اور جنگ کے مہیب شعلے اور ترقیق لاشیں ، زخمیوں کی چیخ و پار کے اس بخت ترین ماحول میں کہ جب نینداڑ جاتی ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بطور سکینت نیند کے جھو تکے دے کر تر و تازہ کر دیا۔
ابوطلحہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا ، جن پر اُحد کے روز نیند چھار ہی تھی۔ یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کئی بارتکو ارگر گئی ، حالت بیتھی کہ وہ گرتی تھی اور میں بھر کرتی تھی اور میں بھر پکڑتا تھا۔ (صبح بخاری جلد ۲ صفح ۲۸۵)

میں ضرورا کھے کیے جاؤ کے (۱۵۸)

يَأَيْهُالَّذِيْنَ امْنُوْالَا تَكُوْنُوْا

كَالَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَقَالُوالِا خُوانِهِ هُرِاذَا ضَرَبُوا فِي الْدَرْضِ

اَ كَانُواْ غُرِّى لَوْ كَانُوا عِنْكَ نَامَا مَا تُوَاوَمَا فَيُواْ فَا الْدَرُونِ

اللّٰهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فَى قُلُولِهِ هُمْ وَاللّٰهُ يُحْى وَيُعِينُتُ وَاللّٰهُ يَحْى وَيُعِينُتُ وَاللّٰهُ فِي اللّٰهُ فَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ فَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ فَعَنْدُونَ فَي سَعِينُ لَا اللّٰهِ اللّٰهُ فَعَنْدُونَ فَي سَعِينُ لَا اللّٰهِ وَرَحْمَهُ أَخَيْرٌ فِي سَعِينُ لَا اللّٰهِ اللّٰهُ فَعَنْدُونَ فَي اللّٰهِ اللّٰهُ فَعَنْدُونَ فَي اللّٰهِ وَمُعَنْدُونَ فَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ فَعَنْدُونَ فَي اللّٰهُ فَعَنْدُونَ فَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ فَعَنْدُونَ فَي اللّٰهِ اللّٰهُ فَعَنْدُونَ فَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَعَنْدُونَ فَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ال

مومنو! أن لوگول جيے نه بونا جو كفر كرتے جي اور أن كے (مسلمان) بھائى جب (خداكى راہ جي ) سفر كريں (اور مرجائيں) يا جہاد كو تكليں (اور مارے جائيں) تو أن كى نسبت كہتے جي كه اگر وہ جمارے پاس رہتے تو نه مرتے نه مارے جاتے ۔ان باتوں سے مقصود يہ كه خدا أن لوگول كے دلول جي افسوس بيدا كرد ہے۔اور زندگى اور موت تو خدا ہى و جا اے اور خدا تمہارے سب كامول كود كي رہا ہے (۱۵۲) اور اگر تم خدا كے رہتے جي مارے جاؤيا مرجاؤ تو جو كہا و متاع) لوگ جمع كرتے ہيں اس سے خداكى خشش اور رحمت كميں بہتر ہے (۱۵۷) اور اگر تم مرجاؤيا مارے جاؤ خدا كے حضور كميں بہتر ہے (۱۵۷) اور اگر تم مرجاؤيا مارے جاؤ خدا كے حضور

تفسير سورة ال عمران آيات ( ١٥٦) تا ( ١٥٨)

(۱۵۷) رسول اکرمﷺ اورقر آن کریم پرایمان رکھنے والو الڑائی میں عبداللّٰہ بن ابی منافق اوراس کے ساتھیوں کی طرح مت ہوجاؤ کہ وہ دراستہ ہی میں سے مدینہ منورہ لوٹ گئے اور پھرا پنے منافق ساتھیوں سے آکر کہتے ہیں کہا گریہ لوگ (صحابہ کرام)مجمد ﷺ کے ساتھ کی سے میں نہ جاتے اور مدینہ میں جارے ساتھ دہتے تو سفراور جہاد میں نہ جاتے اور مدینہ میں جارے ساتھ دہتے تو سفراور جہاد میں نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔

ان کامیرخیال اللّٰہ تعالیٰ نے ان ہی کے لیے افسوں وحسرت کا باعث کردیا ،سفر میں بھی اللّٰہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے اور اقامت میں بھی موت دے دیتا ہے۔

(۱۵۷) اے گروہ منافقین اگرتم اپنے گھروں ہی میں ایمان قبول کر کے مرتے تو یہ چیز تمہارے گناہوں کی مغفرت اور رحمت خداوندی کا باعث ہو جاتی ؟ اور تمہار بے دنیاوی اموال سے بہتر ہوتی۔

(۱۵۸) یا در کھوموت خواہ سنریا اقامت یا جہاد کہیں بھی آئے سرنے کے بعد آخر کارتم سب اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیے جاؤگے۔

فهنارخكة بن

الله لِنْتَ لَهُ وَ لَوْ كُنْتَ فَظَاعَلَهُ طَالُقَلْبِ لَا نَفَضُوا مِنْ
حَوْلِكَ قَاعَفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغُورُ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْرَهُ وَ
حَوْلِكَ قَاعَفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغُورُ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْرَهُ وَ
فَوْاعَرُمْتَ فَتُوكُلُ عَلَى الله إن الله يُحِبُ الْمَتَوَكِلِينَ ﴿
اِنْ يَنْصُرُكُمُ وَاللهُ فَلا عَالِبَ لَكُو وَإِنْ يَخِلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا لِللهِ فَلِيَتَوْكِلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَلَ يَغُلُلُ مِنْ اللهِ فَلْيَتُوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا لِنَهُ مِنْ لَكُولُ اللهِ فَلْيَتُوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ يَغُلُلُ مِنْ اللهِ فَلْيَتُوكُ لِلْ النّهُ وَمُؤْنَ ﴿ وَمَنْ يَغُلُلُ مِنْ اللّهُ فَلْيَتُوكُ لِللّهُ اللّهُ وَلَيْنَو كُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ لَا فَلْ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

ثُمُّ تُوكُونُ فَى كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَنُونَ ﴿ اَفْمَنِ اللّٰهِ وَمَا وَلَهُ جَكَنَّمُ اللّٰهِ وَمَا وَلَهُ جَكَنَّمُ وَاللّٰهِ وَمَا وَلَهُ جَكَنَّمُ وَمِي وَمِنُونِ اللّٰهِ وَمَا وَلَهُ جَكَنَّمُ وَمِي وَمِنْ اللّٰهِ وَمَا وَلَهُ بَصِيرٌ فِيمَا وَمِنْ اللّٰهِ وَمَا وَلَهُ بَصِيرٌ فِيمَا وَمِنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عِنْ اللّٰهِ وَمُؤْمِنَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لِفَى ضَالِى شَيِينَ ﴿ وَالْكُولُونُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّلِي اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّلِهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّلْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّلِهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ ع

خیانت کریں۔اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز (خدا کے رُوبرو) لا حاضر کرنی ہوگی۔ پھر ہر شخص کو اُس کے اعمال کا پُورا پُورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گا (۱۲۱)۔ بھلا جو شخص خدا کی خوشنو دی کا تالع ہووہ اس شخص کی طرح (متکب خیانت) ہوسکتا ہے جو خدا کی نا خوشی میں گرفتار ہواور جس کا شمکانا دوز خ ہے اور وہ بُرا ٹھکانا ہے (۱۲۲)۔ان لوگوں کے خدا ہاں (مختلف اور متفاوت) در ہے ہیں اور خدا اُن کے سب اعمال کو دیکھے رہا ہے کہ ان میں رہا ہے کہ ان میں رہا ہے کہ ان میں رہا ہے کہ ان میں

ے ایک پیغیر بھیجا جواُن کوخدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کرسُناتے اور اور اُن کو پاک کرتے اور (خدا کی) کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔اور پہلے تو یہ لوگ صریح ممرای میں تھے (۱۲۴)

### تفسير سورة ال عبران آيات ( ١٥٩ ) تا ( ١٦٤ )

(۱۵۹) الله بی کی رحمت کی بنا پرآپ ان پرنرم دل رہے اور اگر آپ تندخو یا سخت مزاج ہوتے تو بیسب آپ ﷺ کے پاس سے منتشر ہوجاتے ، لہٰذا آپ کے اصحاب سے حسنِ نیت کے باوجود ظاہر آجولغزش ہوگئی آپ اس سے درگزر فرما ہے اور ان کے لیے استغفار کیجیے اور لڑائی میں ان سے مشورہ کیجے جب آپ ایک جانب اپنی رائے پختہ کرلیں تو دولت ونصرت میں اللّٰہ پر مجروسہ کیجے۔

(۱۷۰) غزوہ بدر کے طریقہ پراللّٰہ تعالیٰ تہارا ساتھ دیں تو پھرتمہارا کوئی بھی دشمن تم پرغلبہیں پاسکتا اورا گرا حد کے طریقہ پرمغلوب کر دیں تو کون ہے جواس مغلوبیت کے بعد تمہارا ساتھ دے، مومنوں پر تو یہ چیز لازم ہے کہ فتح و نصرت میں اللّٰہ تعالیٰ ہی پربھروسہ کریں۔

(۱۷۱) مجاہدین نے احد کے دن غنیمت کے حاصل کرنے میں جومور چہ چھوڑ دیا تھا اور بعض منافقوں کا گمان تھا کہ رسول اللّٰہ بھی النّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کمی بھی نبی کے لیے یہ پر سول اللّٰہ بھی النّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کمی بھی نبی کے لیے یہ چیز ہرگز جائز نہیں کہ وہ مال غنیمت میں سے کمی چیز کور کھ پیز ہرگز جائز نہیں کہ وہ مال غنیمت میں سے کمی چیز کور کھ لیے اور اگر کوئی بھی غنیمت میں سے کمی چیز کور کھ لیے گا تو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر لا دکر لائے گا اور وہاں اس کی سزا ملے گی، جہاں نہ کمی کی نیکیاں کم کی جائیں گی اور نہ گنا ہوں میں اضافہ کیا جائے گا۔

# شانِ نزول: وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنُ يُغُلُّ ( الخِ )

ابوداؤداور ترفری نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ غزوہ بدر میں ایک سرخ چادر کم ہوگئ تو بعض لوگ کہنے گئے کہ شایدرسول اللہ ﷺ نے لئے کہ شایدرسول اللہ ﷺ کے این عباس اللہ عبال کے دور خیانت کرے اور طبرانی نے کبیر میں سندھیج کے ساتھ حضرات ابن عباس ﷺ کہ نبی کہ بیرشان نبیس کہ وہ خیانت کرے اور طبرانی نے کبیر میں سندھیج کے ساتھ حضرات ابن عباس ﷺ

ے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے ایک شکر روانہ کیا، اس کا جھنڈ الوٹادیا گیا پھر دوبارہ روانہ کیا پھر لوٹادیا گیا،
تیسری مرتبہ روانہ کیا تو ہرنی کے سرکے ہرابر سونے کی خیانت کی بنا پر جھنڈ اقائم نہ ہوسکا اس پر بیآیت نازل ہوئی۔
(۱۶۴) اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں سے پھر اپنے خصوصی انعام کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اس نے ان بی میں سے ان جیسا ایک قریش عرب معروف النسب ذات کورسول بنا کر بھیجا جو مسلمانوں کو قرآنی احکام پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو تو حید کے ذریعہ شرک سے اور زکو ق لے کر گنا ہوں سے پاک صاف کرتے ہیں اور قرآن اور حلال و حرام کی تعلیم دیتے ہیں اور یقینا رسول اکرم کی بعث سے پہلے اور قرآن کریم کے نزول سے قبل بیلوگ کھلی کم رابی میں گرفتار تھے۔
(۱۹۲۱–۱۹۳۱) جو ذات افدین تمس لینے اور خیانت کے چھوڑ گئے میں رضائے حق میں تابع ہو وہ کیا اس شخص کی طرح ہوجائے گا جس پر خیانت کی بنا پر اللّٰہ کا غصہ نازل ہوا۔ جو خیانت چھوڑ کا اس کے لیے جنت میں بلند درجات ہوں گا اور جو خیانت کی ورجو خیانت کی اللّٰہ کا خصہ نازل ہوا۔ جو خیانت جھوڑ کا اس کے لیے جنت میں بلند درجات ہوں گا اور جو خیانت کی ایا سے خت میں بلند درجات ہوں گا ورجو خیانت کی ایک کیا اس کی اللّٰہ کا عام کرے گا اس کی اللّٰہ کا خصہ نازل ہوا۔ جو خیانت جھوڑ سے گا اس کی لیا ہوں کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اس خت گردنت ہوگی۔

( بھلا یہ ) کیا (بات ہے کہ ) جب ( اُحد کے دن کفار کے ہاتھ ہے )
تم پر مصیبت واقع ہوئی حالانکہ ( جنگ بدر میں ) اس ہے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ ہے اُن پر پڑ چکی ہے تو تم چلا اُٹھے کہ (ہائے ) آفت (ہم پر ) کہاں ہے آبڑی کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے ( کہتم نے پیغیبر کے تعلم کے خلاف کیا ) بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے ( ۱۲۵ )۔ اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں خدا ہر چیز پر قادر ہے ( ۱۲۵ )۔ اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سوخدا کے تعلم سے ( واقع ہوئی ) اور ( اس ہے ) یہ مقصود تھا کہ خدا مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے ( اس ہے ) یہ مقصود تھا کہ خدا مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے اور ( جب ) اُن سے کہا روکو۔ تو کہنے گئے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہار ہے روکو۔ تو کہنے گئے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہار ہے ساتھ رہتے ۔ یہ اُس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب ساتھ رہتے ۔ یہ اُس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب ساتھ رہتے ۔ یہ اُس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب ساتھ رہتے ۔ یہ اُس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب ساتھ رہتے ۔ یہ اُس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب ساتھ رہتے ۔ یہ اُس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب ساتھ رہتے ۔ یہ اُس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب ساتھ رہے ۔ یہ اُس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب ساتھ رہتے ۔ یہ اُس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب ساتھ دیا ہو وہ بین کہ کہ نہیں ہوان کے دل میں نہیں ہیں ۔ اور جو

اولتَا اَصَابَكُمْ مَصِيبَةُ قَنُ اصَبْتُهُ مِتُكُنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَ

کچھ یہ چھپاتے ہیں خدااُن سے خوب داقف ہے(۱۶۷)۔ یہ خودتو (جنگ سے نیچ کر) بیٹھ ہی رہے تھے مگر (جنہوں نے راہِ خدامیں جانیں قربان کردیں)ا پنے (اُن) بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہا گر ہمارا کہامانتے تو قتل نہ ہوتے کہہ دو کہا گر سچے ہوتو اپنے اوپر سے موت کوٹال دینا (۱۲۸)

تفسير سورة ال عدران آيات ( ١٦٥ ) تا ( ١٦٨ )

(۱۲۵) اوراب پھراحد کے دن کی پریشانی کااللّٰہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں تہہیں احد میں الین شکست ہوئی جس سے دو چند مکہ والوں کو بدر میں ہوئی تھی اور پھر جیرانی سے کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں ، پھراس قدر پریشانی کہاں سے ہوئی اے محمد ﷺ پ فیرما دیجیے کہ مورچہ چھوڑ کر جوتم سے لغزش ہوئی اس بنا پر عارضی شکست ہوئی ،اللّٰہ تعالیٰ سز ا

وغیرہ سب پر قا در ہے۔

ش أن نزول: أُوَلَمَّا ٱصَابَتُكُمُ ( الخ )

ابن ابی حاتم "نے حضرت عمر فاروق ﷺ ہے روایت نقل کی ہے انھوں نے فر مایا کہ بدر کے قید یوں کوفدیہ لے کر جو چھوڑ دیا تھا اس کی گرفت احد میں ہوئی کہ ستر صحابہ کرام شہید ہوئے رسول اکرم ﷺ کے سامنے کے دندان مبارک شہید ہوئے کہ آپ کے سرمبارک پرخودٹوٹ گیا جس ہے آپ کے چہرۂ انور پر ہے خون بہنے لگا ،اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فر مائی۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

(۱۶۷ – ۱۹۷۱) رسول اکرم کے اور ابوسفیان کی باہم جنگ میں جوتمہیں زخم اور شہادت وغیرہ ہوئی وہ سب اللّہ تعالیٰ کے حکم اور ارادہ سے ہوئی تاکہ مونین کی جہاد پر بہادری اور منافقین کے راستہ ہی ہے جہ یہ باللّہ تعالیٰ مظاہرہ کراد ہے اور ان منافقوں سے عبداللّہ بن جبیر کے کہاتھا کہ میدان جہاد میں آؤاور دشمنوں کو اپنے گھروں اور بال بچوں سے دور کرواور منافق ایمان اور مسلمانوں سے قریب تر ہونے کی بجائے کفر سے زیادہ قریب ہوگئے اور کافران منافقین سے ان دنوں بہت زیادہ قریب تھے۔ یہ منافقین صرف اپنی زبانوں سے اسلام کی حمایت کی باتیں کرتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ اہل کفراور منافقین کو اچھی طرح جانتے ہیں۔

(۱۲۸) اور بیرمنافقین مدینه منورہ میں بیٹھے ہوئے بطور بز دلی اورسازش کے بیہ باتیں بنار ہے تھے کہا گرمحمد ﷺ اور آپ کے ساتھی بھی مدینہ ہی میں بیٹھے رہتے تو جہاد میں مارے نہ جاتے ،محمد ﷺ پان منافقین سے فر مادیجیے اگرتم اینے قول میں سیجے ہوتو جہاد سے بھا گئے کے باوجودا پنے سے موت کودورکرو۔

وَلَا تَعْسَبُنَّ الَّذِينَ

جولوگ خدا کی راہ میں مارے گئے اُن کومرے ہوئے نہ جھنا (وہ مرے ہوئے نہ جھنا (وہ مرے ہوئے نہ بیں ہیں) بلکہ خدا کے نزد یک زندہ ہیں اور اُن کورزق مل رہا ہے (۱۲۹)۔ جو پچھ خدا نے اُن کوا ہے فضل ہے بخش رکھا ہے اُس میں خوش ہیں اور جولوگ اُن کے پیچھے رہ گئے اور (شہید ہوکر) اُن میں شامِل نہیں ہو سکے اُن کی نبیت خوشیاں منا رہے ہیں کہ ان میں شامِل نہیں ہو سکے اُن کی نبیت خوشیاں منا رہے ہیں کہ (قیامت کے دن) اُن کوبھی نہ پچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمنا ک ہوں گئے (۱۷۰)۔ اور خدا کے انعامات اور فضل ہے خوش ہور ہے ہیں اور اس سے کہ خدا مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا (۱۷۱)۔ جنہوں نے باو جود زخم کھانے کے خدا اور رسُول (کے تکم ) کوقبول کیا۔ جولوگ ان باو جود زخم کھانے کے خدا اور رسُول (کے تکم ) کوقبول کیا۔ جولوگ ان میں نیکو کار اور پر ہیز گار ہیں اُن کے لئے بڑا تواب ہے (۱۷۲)۔ میں نیکو کار اور پر ہیز گار ہیں اُن کے لئے بڑا تواب ہے (۱۲۲)۔ (جب ) اُن سے لوگوں نے آگر بیان کیا کہ گفار نے تمہارے (جب ) اُن سے لوگوں نے آگر بیان کیا کہ گفار نے تمہارے (جب ) اُن سے لوگوں نے آگر بیان کیا کہ گفار نے تمہارے

(مقالبے کے) لئے (الشکرکیر) جمع کیا ہے تو اُن سے ڈرو ۔ تو اُن کا ایمان اور زیادہ ہوگیا۔ اور کہنے لگے ہم کوخدا کافی ہے اوروہ بہت اچھا کارساز ہے (۱۷۳)

### تفسير سورة ال عهران آيابت ( ١٦٩ ) تا ( ١٧٣ )

(۱۲۹) بدراوراً حدمیں جوحضرات شہید کردیئے گئے ان کودیگر تمام مردوں کے طریقہ پرمت سمجھو، بلکہ وہ شہداء ایک متاز حیات کے ساتھ ہیں۔

# شان نزول: قُتِلُوا فِى سَبِيْلِ اللَّهِ ٱمُوَاتًا ﴿ الْحِ ﴾

ابودا وَدُّاور حاکم سے خطرت ابن عباس علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب غزو و اُحدیث صحابہ کرام شہید ہو گئے تو رسول اللّٰہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے حضرات کی روحوں کو مبز پر ندوں کے پوٹوں میں کردیا ہے، وہ جنت کی نہروں سے پانی چنے اوراس کے پہل کھاتے اور سونے کے قنادیل میں عرش الٰمی کے سابہ میں رہتے ہیں۔

جب وہاں جاکران حضرات نے اپنے کھانے پینے اور کلام کی پاکیزگی کو دیکھا تو کہنے گئے کاش ہمارے ہمائی بھی ان انعامات کوجان لیتے جواللّٰہ تعالیٰ نے ہم پرنازل فرمائے ہیں تاکہ وہ جہاد فی سبیل اللّٰہ سے بھی بھی در اپنے نہرے اللّٰہ تعالیٰ نے میارا پیغام ان کو پہنچاد بتا ہوں چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے بیا بیتیں نازل فرما کیں۔

حدیث کا اخیر کا حصدامام ترندی نے حضرت جایات روایت کیا ہے۔

(۱۵۰۱–۱۵۱) اور الله تعالی این نفتل و کرم سے جوانعامات ان کومطافر ماتا ہے وہ اس سے خوش ہیں اور جوان کے ہمائی و نیا میں رہ کیے اور ان تک فہیں پنچے وہ ان کی بھی اس حالت پر خوش ہیں کیوں کہ اللہ تعالی نے ان کواس کی خوش ہیں کیوں کہ اللہ تعالی نے ان کواس کی خوش ہیں ، جہاد میں جو تکالیف لاحق ہوتی ہیں انکواللہ تعالی ضائع فہیں کرتا۔ انکواللہ تعالی ضائع فہیں کرتا۔

(۱۷۲) بدرمغری لااتی کے لیے تمام محابہ کرام رسول اللہ وہ کے خرمانے پرفوراً کمریستہ ہو مجھے تھے، اللہ تعالی اس کا تذکرہ فرماتے بین کہ جن حضرات نے باوجود بکدان کواحد میں زخم نگا ہوا تھا، اللہ تعالی اور اس کے رسول وہ کا فرمانے پر بدرمغری کے لیے فوراً تیار ہو مجے، ایسے حضرات جورسول اللہ وہ کا ساتھ دیں اور اللہ تعالی کی نافر مائی اور اس کے رسول کی مخالفت سے بھیں ان کے لیے جنت میں بڑا تو اب ہے۔

# شان نزول: ٱلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ( الخ )

ابن جريز في محذر بعد سے حضرت ابن عباس على سے روایت نقل كى ہفر ماتے ہيں كما حد كے واقعہ

کے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے ابوسفیان کے ول میں رعب ڈال دیا وہ مکہ کرمہ لوٹا۔رسول اکرم وہ کا اسے فرمایا کہ ابوسفیان تم لوگوں سے مجبرا کیا ہے اور مکہ وہ جس وفت لوٹا اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اورا حد کا واقعہ شوال میں پیش آیا تھا اور تا جر ذی قعدہ میں مدینہ منورہ آتے تھے اور راستہ میں بدر مغری میں قیام کرتے تھے، چنا نچہ وہ احد کے واقعہ کے بعد آئے اور مسلمان ذخی اور تھے ہوئے تھے۔

رسول اکرم ﷺ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ آپ ﷺ کے ساتھ چلیں، شیطان نے آکرا پنے دوستوں کوڈرایا کہ کفار نے بہت بردالشکر تیار کرد کھا ہے اور پچھ لوگوں نے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ چلنے سے اٹکار کروادیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جہاد کے لیے ضرور جاؤں گا اگر چہ میرے ساتھ کوئی بھی نہ جائے۔

اس پر حضرت ابو بکر صدیق "، حضرت عمر فاروق "، حضرت عثان فی "، حضرت علی مرتضی "، حضرت زبیر"، حضرت معضرت معضرت

نیزا ام طبرائی نے سندھ کے ساتھ دھرت ابن عباس علیہ سے دوایت کیا ہے کہ جب شرکین احد سے والی ہوئے آتا ہی شرکین احد سے والی ہوئے آتا ہی شرکین احد سے والی ہوئے آتا ہی شرکی کے ساتھ والی ہوئے آتا ہی گراوٹو ، رسول اکرم ہوگاوان کی اس تفتلو کی اطلاع ہوئی آپ ہی نے شاہرام علیہ میں جہاد کا اعلان کیا ، سب نے آپ کے اعلان پر نبیعی کہا، چنا نچر سب روانہ ہوکر حمرار الاسدیا ابوعتبہ کے کوئی پر پہنچے ، اس پر اللہ تعالی نوراس کے رسول کے قربان پر لبیعی کی اور اللہ تعالی نوراس کے رسول کے قربان پر لبیعی کی اور الیسفیان رسول اکرم کی اور کہا گرا گا تا کہ ایک میدان بدر میں جدحرتم نے ہمارے ساتھیوں کو مارا تھا سقابلہ ہوگا، چنا نچہ بردل تو ڈرکر ہماک کے اور بہادرالا آئی اور تجارت کی تیاری کی وجہ سے سے گئے۔

غرض بیرکہ جب آپ اللہ عام کرام کے ساتھ اس مقام پر پہنچ تو وہاں کوئی بھی ندملاء محابہ نے اس مقام پر بازار لگایا ای کے بارے میں اللہ تعالی نے بیا یت نازل فرمائی۔ فَا نَفَلَهُوْ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ (الْخ)

اورابن مردویہ نے ابورافع ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ واللّٰہ عفرت علی علیہ کی قیادت میں ایک جماعت ابوسفیان کے تعاقب کے لیے روانہ فرمائی راستہ میں ان کو ایک اعرابی طا اور کہنے لگا مکہ والوں نے تم لوگوں کے لیے بہت بوالفکر تیار کیا ہے، انھوں نے کہا تحسُہُ نَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَ کِیْلُ ،اللّٰہ تعالیٰ نے اس طرح ان معرات کے بارے میں بیکلمات نازل فرمائے۔

(۱۷۳) الکی آیت بھی ان حضرات کے بارے میں نازل ہو کی ہے، تعیم بن مسعودا شجعی نے ان حضرات سے کہدویا تھا کہ ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں نے مکہ مکر مدکے قریب لطیمہ نامی بازار میں ایک لٹنگر تمہارے مقابلے کے لیے تیار کیا ہے مگر صحابہ کرام ﷺ میں پیخبر سن کراور جرأت پیدا ہوگئی اورانہوں نے بیہ کہہ کر بات ختم کردی کہ اللّٰہ تعالیٰ سب مہمات میں ہمارے لیے کافی ہیں اور جو کچھ کفار نے بازار میں اسباب جمع رکھے تھے،ان کواور مال غنیمت اوراللّٰہ تعالیٰ کی طرف ثواب لے کرلوٹ آئے۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطیؓ)

پھروہ خدا کی تعمقوں اور اُس کے فضل کے ساتھ (خوش وٹرم) واپس آئے اُن کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور وہ خدا کی خوشنودی کے تابع رہے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے (۱۲۵)۔ پیر خوف دلانے والا) تو شیطان ہے جوایئے دوستوں سے ڈرا تا ہے۔ تو اگرتم مومن ہوتو اُن سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا (۱۲۵)۔ اور جولوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں اُن (کی وجہ) سے جمگیین نہ ہونا۔ پی خدا کا کجھ نقصان نہیں کر سکتے خدا جا ہتا ہے کہ آخرت میں اُن کو کچھ حصہ نہ کے فقصان نہیں کر سکتے خدا جا ہتا ہے کہ آخرت میں اُن کو کچھ حصہ نہ کے مقامان کو کچھ حصہ نہ کے مقامان کو کچھ حصہ نہ کے مقامان کو کھھ حصہ نہ کے اور اُن کے لئے بڑا عذا ہے (۱۲ کا)۔ جن لوگوں نے دیاور اُن کے لئے بڑا عذا ہے رہنا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اُن کو کے کھی دیے والا عذا ہے ہوئیاں نہ کریں کہ ہم دینے والا عذا ہوگا (۱۲ کا)۔ اور کا فرلوگ یہ خیال نہ کریں کہ ہم

فَانْقَلَبُوْ اِنِعُمَةِ قِنْ اللّٰهِ وَفَضْلِ عَظِيْهِ ﴿ الْمُكُونُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَوَفَضَلِ عَظِيْهِ ﴿ النَّمَا وَلِكُمُ الشَّيْطُنُ الشَّيْطُنُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَوَفَضَلِ عَظِيْهِ ﴿ النَّمَا وَلِكُمُ الشَّيْطُنُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰلَّاللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلَاللّٰمُ الللّٰهُ الللللّٰلَا اللللّٰلَاللّٰمُ اللّٰلَا الللّٰلِللللّٰمُ الللللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللل

جواُن کومہلت دیئے جاتے ہیں تو بیاُن کے حق میں اچھا ہے۔ (نہیں بلکہ) ہم ان کواس لئے مہلت ذیتے ہیں کہ اور گناہ کرلیں آخراُن کوذلیل کرنے والاعذاب ہوگا (۱۷۸)

## تفسير بورة ال عهران آيات ( ١٧٤ ) تا ( ١٧٨ )

(۱۷۴) اوراس جانے آنے میں ان حضرات کو نہ لڑائی کا سامنا ہوااور نہ کسی قتم کی کوئی شکست ہوئی ان حضرات نے بدرصغریٰ میں رسول اکرم ﷺ کی اطاعت و پیروی کی اوراللّٰہ تعالیٰ بڑے انعام واحسان والا ہے،ان سے دشمنوں کودور کر دیا۔

(۱۷۵) بات بیہ ہے کہتم لوگوں کونعیم بن مسعودا شجعی نے (اللّٰہ تعالیٰ نے اس کوشیطان فرمایا)اینے کا فر دوستوں سے آگر ڈرانا چاہا،لہٰدا باہر نکلنے میں ان سے مت ڈرواور گھروں میں بیٹھے رہنے میں مجھ سے ڈرو،اگرتم میری تصدیق کرنے والے ہو۔

(۱۷۶) منافقین نے یہود کا ساتھ دے کر جو بے وفائی کی ،اللّٰہ تعالیٰ اس معاملہ میں رسول اکرم ﷺ کی تسلی فرمار ہے ہیں کہ منافقین کا یہود یوں کے ساتھ ملنے میں سبقت کرنا آپ کے لیے قم کا باعث نہ ہونا چاہیے۔
یقیناً ان منافقین کا یہود یوں کے ساتھ مل جانے میں سبقت کرنا دین خداوندی کوذرہ برابرنقصان نہیں پہنچا سکتا۔
کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ یہوداور منافقوں کو جنت میں قطعاً کوئی حصہ نہ دے اور ان کی تختی سے زیادہ اللّٰہ

کیونکہاللّٰہ تعالیٰ کومنظور ہے کہ یہوداورمنافقوں کو جنت میں قطعاً کوئی حصہ نہ دےاوران کی بختی سے زیادہ اللّٰہ کہ ہاں ان کوسخت سزاملے گی۔

(۱۷۷) ای طرح جن لوگوں نے ایمان کو چھوڑ کر کفر کواختیار کرلیا ہے اور وہ منافق ہیں ،ان کے کفراختیار کرلینے میں اللّٰہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں ایسا در دناک عذاب ہوگا کہ اس کی شدت ان کے دلوں تک سرایت کرجائے گی۔

(۱۷۸) منافقین کوان کے کفر میں جواللہ تعالیٰ عذاب کے نازل کرنے سے کچھ مہلت دے رہے ہیں۔اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ منافقین ویہوداس سے بینہ مجھیں کہ ہم انھیں مہلت دے رہے ہیں اوراموال اولا د دے رہے ہیں بیہ تمام چیزیں اس لیے دے رہے ہیں تا کہ جرم اور گناہ میں اور ترقی ہوجائے اور ایک بارپوری پوری سزامل جائے اور رزانہ اورایک آئیسر یہ بھی ہے کہ احد کے دن بیہ روزانہ اورایک آئیسر یہ بھی ہے کہ احد کے دن بیہ آیات مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

(لوگو) جب تک خدانا پاک و پاک ہے الگ نہ کردے گامومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہر گرنہیں رہنے دے گا۔ اوراللہ تم کوغیب کی باتوں ہے بھی مطلع نہیں کرے گا۔ البتہ خداا پے پیغیروں میں ہے جے چاہتا ہے انتخاب کرلیتا ہے تو تم خدا پراوراً سکے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اورا گرایمان لاؤ گے اور پر ہیز گاری کرو گے تو تم کواجر عظیم ملے گا (۱۷۹)۔ جولوگ مال میں جو خدانے اپنے فضل ہے عظیم ملے گا (۱۷۹)۔ جولوگ مال میں جو خدانے اپنے فضل ہے اُن کوعطا فر مایا ہے بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کوا پے حق میں اچھانہ سمجھیں (وہ اچھانہیں) بلکہ اُن کے لئے بُر اہے وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں بنی ڈالا جائے گا اور آسانوں اور زمین کا وارث خدا ہی ہے اور جو میں ڈالا جائے گا اور آسانوں اور زمین کا وارث خدا ہی ہے اور جو میں نہیں ڈالا جائے گا اور آسانوں اور زمین کا وارث خدا ہی ہے اور جو میں ہیں ہے ہو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ یہ ہم اس کولکھ لیں گے اور پیغیمروں کو جو یہ ناحی قبل کرتے رہے ہیں ہم اس کولکھ لیں گے اور پیغیمروں کو جو یہ ناحی قبل کرتے ہو ہیں ہی ہوں کو جو یہ ناحی قبل کرتے ہو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہی ہے ہو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہی ہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہی ہی کہتے ہیں کہ خور کی میں میں کولکھ کیں گیں کیا کہ کو اس کا خور کیا کہ کرتے ہو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم اس کولکھ کیں گے اور شدائی کی کرتے ہوں کیا کہ کولکھ کی کور کی کی کرتے ہیں کور کر کے کرتے ہو کہتے ہیں کہ کرتے ہو کہتے ہیں کے اور خور کی کرتے ہو کہتے ہیں کرتے ہو کہتے ہوں کرتے ہو کرتے ہیں کرتے ہو کہتے ہیں کرتے ہو کہتے ہو کہتے ہو کہتے ہیں کرتے ہو کہتے ہو کہتے ہو کرتے ہو کہتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کہتے ہو کرتے ہ

ہیں اس کو بھی( قلمبند کررکھیں گے )اور (قیامت کے روز) کہیں گے کہ عذاب ( آتش ) سوزال کے مزیے چکھتے رہو (۱۸۱)۔ بیان کامول کی سزاہے جوتمہارے ہاتھ آ گے بھیجتے رہے ہیں اورخدا تو بندوں پرمطلق ظلم نہیں کرتا (۱۸۲)

### تفسير سورة ال عهران آيات ( ۱۷۹ ) تا ( ۱۸۲ )

(۱۷۹) مشرکین نے رسول اکرم وہ کے کہا کہ آپ ہم سے سے کہتے ہیں کہتم میں کافر بھی ہیں اورمومن بھی تو ہتا ہے کہ ہم میں سے کون مومن ہے اورکون کافر ، اللّه تعالی جواب میں فرماتے ہیں اے گروہ منافقین اللّه تعالی مسلمانوں کو اس حالت عدم احمیاز پرجس پرتم سب ہونییں رکھنا چاہتا کہ مومن کا فراور کا فرمومن معلوم ہو بلکہ مشیت اللّی میں سے کہ شقی سعید (نیک بخت ، بد بخت ) سے اور کا فرمومن سے اور منافق مخلص سے ممتاز اور نمایاں ہوجائے ، کفار مکہ کو اللّه تعالی حکمت کے تحت ایسے امور پرمطلع نہیں کرتا کہ کون ایمان لائے گا اورکون انکار کرے گالیکن اس ذات اللّٰہ تعالی آگاہ فرما اپنی مشیت سے رسول اکرم ہو گاکواس چیز کے لیے متحب فرمایا ہے کہ بذریعہ وہی آپ کو بعض امور سے اللّه تعالی آگاہ فرما دیے ہیں لہٰذا (اے مشرکین ! تم اپنی ضد اور شرک چھوڑ کر ) تمام رسولوں اور تمام کتابوں پر ایمان لاؤ اور اگر تم تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگر تم تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگر تم تمام کتابوں پر ایمان لاؤ اور اگر تم تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر ایمان کے آگاہ ور اس کے ساتھ کفر وشرک سے بھی بچو کے تو اللّه تعالی تمہیں جنت میں عظیم الشان تو اب عطافر مائے گا۔

(۱۸۰) کفار دمنافقین کواللّه تعالی نے جو مال و دولت عطا فر مایا تھا اس میں وہ بخل کرتے تھے اللّٰہ تعالیٰ اس کی ندمت فر ماتے ہیں کہ بیلوگ بیرنہ مجھیں کہ عطا خداوندی پر بیبخل ان کے لیے اچھا ہوگا ہر گزنہیں، بلکہ اللّٰہ کی جانب ہے ایکے اس بخل کے سبب بیرخالص سز اہوگی کہ جہنم میں ان کی گردنوں میں قیامت کے دن ان کے سونے اور چاندی کے طوق ڈالے جائیں مجے۔

آ سانوں اور زمینوں کے تمام خزانے اللّٰہ تعالیٰ ہی کے ہیں یا بیہ کہ اس دن تمام آ سان و زمین والے فنا ہوجا کیں مے اور صرف واحد قبار کی بادشاہت باقی رہ جائے گی وہ ان کے بخل اور سفاوت کو بخو کی جانتا ہے۔ (۱۸۱) فخاص بن عاز وراء اور اس کے ساتھیوں نے کہاتھا کہ انعیا ذباللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ مفلس ہے، ہم سے قرض جا ہتا ہے اور ہم اس کے قرض کے تناج نہیں۔

اللّه تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے اس قول کو نامهُ اعمال میں محفوظ کرکے رہیں مے اور اس طرح ان کا حضرات انبیا مکوناحی قبل کرنا اور زمانہ یہودیت میں جو پچھانھوں نے کیا ہے اس کے عوض سخت ترین عذاب چکھا کمیں مے۔

شان نزول: لَقَدْسَبِعَ اللَّهُ ﴿ الْوِ ﴾

ابن اسحاق اور ابن الی حاتم "فی ابن عباس عظیه سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق عظیہ نے یہود یوں کو فیا سے کہ حضرت ابو بکر صدیق عظیہ نے یہود یوں کو فیاص نامی ایک مختص کے پاس جمع پایا وہ مختص کہنے لگا اے ابو بکر عظیہ بمیں اللّٰہ کی طرف کسی تشم کی احتیاج منہیں وہ ہمارافتاج ہے اور اگر وہ غنی ہوتا تو وہ ہم سے کیوں قرض لیتا، جیسا کہ تمہاراصا حب (نبی کریم) کہتا ہے میان کر

حضرت الإيكر صديق مع هم بي آ كے اوراس يبودى كمونهد پرايك جا تا مارا، في اس رسول اكرم كا فدمت بيس آيا، كينه لك ديكي آپ كا كسائتى في مير عسائته كيا معالمه كيا، رسول اكرم كا في حضرت الإيكر سفر ما يا كرتم في اليك الله كاس في بهت يرى بات كى يه كهتا ہے كه العياد بالله الله تعالى مفلس ہے اور بيلوگ مال وار إيل، في اس ايخ قول ہے پھر كيا۔ اس پرالله تعالى في برآيت يا العياد بالله الله تعالى في برآيا ہے منز ابن الى حاتم في ابن حباس من مازل فرمائى به فتل الله وال كا قول من ليا ہے، فيز ابن الى حاتم في ابن حباس مند من مازل فرمائى به فتك الله تعالى في ان كستاخ لوگول كا قول من ليا ہے، فيز ابن الى حاتم في ابن حباس مند من من الله والى من في الله والى خوالى خوالى خوالى فدمت من الله والى كا في الله والى فدمت من الله والى من الله والى اله والى الله والله و

## آلنك قالمًا

اِنَ اللهُ عَهِدَ الْهُ اللَّهُ وَلَمْ الْمِدُولِ حَلَى يَأْمِيكَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ال

جواد کیے ہیں کرفدائے ہمیں کم ہیجا ہے کہ جب تک کوئی تی ہیر ہمارے پاس اسی نیا رائیکر ندائے جس کوا گ اس کر کھا جائے تب کے ہم اس پرائیان ندالا کیں گے۔ (اے تی ہر) ان سے کہ دو کہ ہما ہے ہوتی کئے ہوتی نشانیاں لے کرائے ساور وو (مجرو) ہمی لائے ہوتی کہتے ہوتی اگر سے ہوتی تم نے الیس کل کوں کیا؟ خیر کملی ہوئی نشانیاں اور مصلے اور دوئن کیا ہیں لے کرا ہے ہیں اور تو ہر کملی ہوئی نشانیاں اور مصلے اور دوئن کیا ہیں لے کرا ہے ہیں اور کوں نے ان کو ہم سے فیل سمجما (۱۸۳) ہر تعمل کو موت کا مزا ہمات ہوارتم کو تیا مت کے دن تمہارے افحال کا پورا پورا بدلد دیا ہا ہوا تو جو فیم آئش جہم سے دور کھا کیا اور بھت میں واقل کیا ہا ہے گا تو جو فیم آئش جہم سے دور کھا کیا اور بھت میں واقل کیا میا دومرا دکو بھی کھیا اور دنیا کی زعر گی تو دھو کیا سامان ہے (۱۸۵)

## تفسير سورة إل عهران آيات ( ۱۸۲ ) تا ( ۱۸۵ )

(۱۸۳۱/۱۸۳) اور بہود مجموت کہتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے جمیں کتاب میں اس ہات کا تھم دیا ہے کہ جم کسی رسول کی تقدیق نہ کریں جب تک کہ مبیبا کہ انبیاء کرام کے زمانہ میں غیب سے آگ آ کرنڈ رونیاز خداو ندی کو کھا جایا کرتی تھی ای طرح اب مجمی ہے ہات فلا ہرنہ کرو۔

اے نی کریم آپ ان یہودیوں سے فراد یجیے کہ بہت سے انبیاء کرام مثلاً زکریااور یکی علیم السلام

ادامرونواہی،اور بہت ہے دلائل اورخصوصیات کے ساتھ بیقر بانی والامعجز ہمجی لے کرآئے پھر کیوں تم نے حضرت یکیٰ علیدالسلام اور ذکر یا علیدالسلام کولل کیا۔

یبود بولے ہمارے آباؤ اجداد نے تو انبیاء کوظلما قتل نہیں کیا اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کریم ان کی تکڈیب سے فم نہ سیجے کیوں کہ بہت سے انبیاء جوان کے پاس اوامرونو ابنی، ولائل نبوت اور پہلے لوگوں کے واقعات اور صلال وحرام کوظا ہر کردیتے والی کتاب لے کرآئے تنے گران کی قوم نے واضح اور کملی نشانیان دیکھنے کے بعد پھر بھی افھیں جھٹلایا۔

(۱۸۵) سنیے کہ مرنے کے دفت اور اس کے بعد ان کا کیا انجام ہوگا یقیناً ہر جاندار کوموت کا مزہ چکھنا ہوگا اور پھر تہارے اعمال کی پوری جزاملے گی سوجو مختص تو حیداورعمل صالح کی وجہ سے دوز خ سے بچالیا گیا ،سووہ جنت اور اس کی نعمتیں اور دوزخ اور اس کے عذاب سے نجات ملنے کی بنا پر حقیقاً کا میاب ہوگیا۔

د نیامیں کسی قتم کی کوئی نعمت نہیں و نیا کی مثال مصرف کھر کے سامان اور اس کے سنگریزوں کی طرح ہے۔

## كَتُبُكُونَ رِفَيَ

امُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ سَوَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الْوَلِيَا الْمُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ سَولَتَسْمَعُنَّ مِن الْمُرْكُواْ اَدَّى كَثِيْرُوا وَلَيَّقُوا فَإِنَ فَلِكَ مِن عَزْمِ الْامُوْرِ ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَلَتَقَفُّوا فَإِنَ فَلِكَ مِن عَزْمِ الْالْمُورِ ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَلَتَقَفُّوا فَإِنَ فَلِكَ مِن عَزْمِ الْامُورِ ﴿ وَالْمُنْ اللهُ مِيثَاقَ الَيْنُ فَى وَالْمُ ظُلُورِ ﴿ وَالْمُنْ اللهُ مِيثَاقَ الْمَانُ وَوَالْمُولِ وَالْمُورِ الْمُنْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَى الْوَلِي الْوَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَى الْوَلِي الْوَلَالِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ

(اے اہل ایمان) تہارے ال وجان میں تہاری آز مائش کی جائے گا اور تم اہل کتاب ہے اور اُن لوگوں ہے جو مشرک ہیں بہت کا ایذ اکی ہا تیں سنو گے اور تو اگر صرا اور پر ہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں (۱۸۲) اور جب خدا نے اُن لوگوں ہے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ (اس میں جو پجو لکھا ہے) اُسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس (کی کسی بات) کو نہ چھپاٹا تو انہوں نے اس کو پس پشت کسیک دیا اور اُن کی بات) کو نہ چھپاٹا تو انہوں نے اس کو پس پشت کسیک دیا اور اُن کی بات کو نہ جس اور (پندیدہ کام) اور جو لوگ اپ (ناپند) کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور (پندیدہ کام) جو کرتے نہیں کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور (پندیدہ کام) جو کرتے نہیں کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور (پندیدہ کام) جو کرتے نہیں کاموں سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذا ہ سے رستگار ہوجا کیں سے اور انہیں درو خیال نہ کرنا کہ وہ عذا ہ سے رستگار ہوجا کیں سے اور انہیں درو دیا ان عذا ہ جوگا (۱۸۸) اور آسانوں اور زہین کی ہا دشائی

خدای کو ہے اور خدا ہر چزیر قادر ہے (۱۸۹) بے شک آسانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کرآنے

جانے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں (190)

### تفسير سورة ال عهران آيات ( ١٨٦ ) تا ( ١٩٠ )

(۱۸۷) کفاررسول اکرم علی اور صحابه کرام کوجوتکالیف پہنچاتے تصاللّه تعالی اس کاذ کرفر ماتے ہیں۔

اینے اموال کے ختم ہوجانے بیار ہوں اور قل ہر شم کی تکالیف ہے آزمائے جاؤ گے اور یہود ونصاری اور مشرکین عرب سے گالی گلوچ طعن وشنیج اور اللّٰہ تعالیٰ پر الزامات سنو گے، اگر ان الزامات اور اسطرح کی دیگر تکالیف میں صبر کر کے اللّٰہ کی نافر مانی ہے بچو گے تو یہ صبر بہترین کا موں اور بہت تا کیدی امور سے ہے۔

# شان نزول: وَلَتَسْعَفُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ ( الخ )

ابن انی عاتم اورابن منذر نے سندسن کے ساتھ حضرت ابن عباس ﷺ ہے روایت نقل کی ہے کہ إِنَّ الملَّهُ فَعِيْرٌ اسے یہال تک حضرت ابو بمرصدیق ﷺ اور فخاص کے مابین جومعاملہ پیش آیا اس کے بارے میں بیآ بیش نازل ہوئی ہیں۔

اورعبدالرزاق نے بواسط معمر، زہری، کعب بن مالک ﷺ ہے روایت کیا کہ کعب بن اشرف یہودی رسول اکرم ﷺ اور حضرات صحابہ کی شان میں بجو (تو ہین و گستاخی ) کے اشعار کہا کرتا تھا، اس پرییآیت نازل ہوئی۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطیؒ)

(۱۸۷) اہل کتاب ہے اللّٰہ تعالیٰ نے رسول اکرم کی کا فعت وصفت بیان کرنے کا جوعہد لیا تھا اس کا تذکرہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو توریت و انجیل دی گئی تھی ، ان سے عہد و پیان لیا گیا تھا کہ اپنی کتابوں میں رسول اکرم کی گفت و صفت کوئیس چھپا کیں گئر انھوں نے کتاب اور اس عہد کو بھی فراموش کر دیا اور اس کی قدر نہ کی بلکہ رسول اکرم کی گئیت و اوصاف چھپا کر اس کے مقابلہ کم حقیقت کھانے پینے کی معمولی سی چیز لی ، ان لوگوں کا ایسا کرتا اور یہودیت کو اینے لیے پند کرنا بہت می بری اختیار کردہ چیز ہے۔

(۱۸۸) یہود جونیک کامنبیں کرتے تھے اس برخواہ نخو اہتحریف اور ستائش کے طلب گار ہوتے تھے۔

اے محمد ﷺ بنان لوگوں کا ہرگزنہ خیال سیجیے جنھوں نے کتاب میں آپ کی نعت وصفت میں تبدیلی کردی اور وہ اب اس بات کے متمنی ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اور ملت ابرا ہیں اور فقرا کے ساتھ احسان کرنے کے بھی دعویدار ہیں، حالاں کہ ذرہ برابر بھی ان میں کوئی ایسی نیکی نہیں کہ جس کے سبب وہ عذاب اللی سے چھٹکارا حاصل کر سیس گے۔
کر سیس گے۔

# شان نزول: لَل تَحْسَبَنُ الَّذِيْنَ يَقْرَحُونَ ﴿ الْحِ ﴾

بخاری وسلم نے جید بن عبدالرحن بن وف کے ذریعہ سے روایت کیا ہے کہ مروان نے اپن دربان سے کہا کہ رافع ، ابن عباس کا کے پاس جا کاوران سے کہو کہ ہم میں سے ہرایک مض جو چیز اس کودی کی ہے اس پرخوش ہے اور یہ چا بتا ہے کہ جو کام وہ نیس کرسکا ، اس پر بھی اس کی تعریف کی جائے ، ایسے محض کو اگر عذاب ہوگا تو پھر سب عذاب میں گرفتار ہوجا کیں گے ، معرت ابن عباس کا نے فرمایا تم لوگوں کو اس آیت سے کیا واسطہ یہ آیت تو الل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے ان لوگوں سے دسول اکرم کا نے کسی چیز کے متعلق دریافت کیا تھا انھوں نے اس بات کو تو چھپالیا اور دوسری بات بتلا دی اور پھر آپ کے پاس سے آکر یہ طام کیا جو آپ کا تھا تھا وہ بی آپ سے آکر یہ طام کیا جو آپ کا جواب کو جو چھپالیا تھا اس برآپی تعریف کی جاتی اور آپ کی جواب کو جو چھپالیا تھا اس برآپی تعریف کی جاتی اور آپ کا کے سوال کے جواب کو جو چھپالیا تھا اس برآپی میں خوش ہوئے۔

اور بخاری وسلم نے ابوسعید خدری ہے۔ سے روایت نقل کی ہے کہ جب رسول اکرم کے جہاد پرتشریف لے جائے تو منافقین میں سے بچھ لوگ آپ کے ساتھ نہ جائے اور حضور کھی عدم موجودگی میں نہانے پرخوش ہوتے اور جب آپ والی عدم موجودگی میں نہانے پرخوش ہوتے اور جب آپ والی جب آپ والی تشریف لاتے تو معذرت کرتے اور تشمیس کھاتے اور بیرچاہے کہ جوکام انھوں نے بیس کیا، اس پران کی تعریف کی جائے تب اللّٰہ تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی۔

عبدابن جمید نے اپنی تغییر میں زیدین اسلم سے روایت نقل کی ہے کہ دافع بن خدی اور زیدین تا بت دونوں مروان کے یاس تھے۔

مروان کے لگارافع کا کہ حَسَبَنَ الَّذِیْنَ (النع) ہے ہیں کرچے کے بارے شن نازل ہوئی ہے، دافع ہولے ہے منافقین ش سے کھولوگوں کے بارے شن نازل ہوئی ہے کیوں کدرسول اکرم جی جب ہا ہرتشریف لے جاتے تو ہے عذر کرتے اور کہتے کہ ہمیں کام ہے اور حقیقت بی ہاری خوا بش ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جا کیں ، اس پر ہے آ ہت نازل ہوئی ، مروان نے اس واقعہ کوروایت کیا ، اس پر رافع ناراض ہوکر ذید بن ٹابت ہے ہے کہ میں تہمیں اللہ کہتم و سے کروریا فت کرتا ہوں کیا تم جانے ہوجو بی کہد ہا ہوں زید بن ٹابت نے کہائی ہاں ، حافظ این جرفر ماتے ہیں کہ اس دوایت اور ابن عباس کے خرمان میں مطابقت اس طرح ہے کہوسکتا ہے ہے آ بیت دونوں شم کے لوگوں کے بارے یہ سازل ہوئی ہو۔

اور فراونے روایت کیاہے کہ بیآیت یہود کے قول کے بارے میں نازل ہوئی ہے دواس بات کے مرقی شخصے کے ہمرائی منتھے کے م کہ ہم پہلے ہی سے کتاب والے نماز والے اور اہل طاعت ہیں اور اس کے باوجود رسول اکرم انٹھی پرایمان میں لاتے متھے۔ (لباب العقول فی اسباب النزول از علامہ سیو لحق )

(۱۸۹) آسان وزجن كتام فزاني اس كى ملكيت من داخل بين اورتمام آمان وزجن والياس كيمملوك بين \_

(۱۹۰) کفار مکدرسول اکرم وظامے کہتے تھے جس چیز کے تم دعویدار ہواس کے فبوت کے لیے کوئی واضح دلیل لے کرآ ڈاللّہ تعالیٰ ان کے جواب میں اپنے دلائل قدرت بیان فرماتے ہیں کہ جو پھوآ سانوں میں فرشتے، جا غد، سورج، ستارے اور بادل پیدا کیے گئے اور زمین کے پیدا کرنے اور اس میں جو پھو پیاڑ، وریا، سمندر، ور فت و جانور ہیں اور رات دن کے آنے میں حق کے اور کی کے لیے اس کی تو حید کے بیا ودلائل موجود ہیں۔

شان نزول: إنْ فِي خَلْقِ السَّلَوٰبِ وَالْكَرَضِ ( الو )

طبرانی اورائن انی حاتم نے ائن عماس کے سے روائت کیا ہے کہ قریش میود کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ موئ علیہ السال متمارے پاس کیا مجزات نے کرآئے ، انھوں نے کہا عصااور ید بینیا ماوراس کے بعد نصال ک کے بات کے مان سے بھی معفرت میں علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا ، انھوں نے کہا کہ آپ مادر ذاوا عہ ھے کواور برص کے بارے میں سوال کیا ، انھوں نے کہا کہ آپ مادر ذاوا عہدے کواور برص کے بارک تھے۔

پھریاؤگ رسول اکرم الکائے پاس آئے اور کہنے گئے کہ اپنے پروردگارے دعا کروکہ وہ ہمارے لیے منا پہاڑی کوسونے کا کردے۔ آپ نے دعا فر مائی ،اس پراللہ تعالی نے بیآ ہت نازل فر مائی۔ (لباب التول فی اسباب النزول از علامہ سیولیؓ)

 النيكن يَهُ كُونُ فِي الله فِيهَا مُنَا وَقُعُونُوا وَعَلَى جُمُونِهِ مُو وَيَعَفَّكُونُ فِي حَلَيْ السّلوتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَهُمَا عَلَى اللّهِ السّلوتِ وَالْأَرْضِ وَهُمَا الكَالِ وَهَمَا عَلَى الكَالِو وَهَمَا الكَالِو وَهَمَا الكَالِو وَهَمَا الكَالُو وَهَمَا الكَالُو وَهَمَا الكَالُو وَهَمَا الكَالُو وَهَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قیامت کدن جمیل زموان کی جو یکو فک نیس کراو ظاف وحدوثیل کرتا (۱۹۳)

تفسیر سورة ال عسران آیات ( ۱۹۱) تنا ( ۱۹۶) (۱۹۲۱) جن کی حالت بیسے کدوہ اللّٰہ تعالیٰ کو جب کمڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں کھڑے ہوکراور جب اس کی طاقت نہ ہوتو بیٹھ کراورا گراتن بھی طاقت نہ ہوتو لیٹ کریا دکرتے لیٹنی کسی حالت میں اس کی یادے عافل نہیں ہوتے اور نمازیں پڑھتے ہیں۔

اور کہتے ہیں کہاہے ہمارے پروردگار!ان چیز ول کوتو نے بے کارنہیں پیدا کیا، ہم اس کے ہرطرح کے شرک سے تجھ کو پاک ومنزہ سجھتے ہیں، اے ہمارے رب! ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھ اور خدا پر ایمان رکھنے والے ان مومنین کے بالقابل ان مشرکوں کا دنیاو آخرت میں کوئی بھی مددگارنہیں۔

(۱۹۳) اورابل ایمان کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگارہم نے حصرت محمد ﷺ وسناوہ تو حید کی طرف بلاتے ہیں ہم آپ پراور آپ کی کتاب اور آپ کے دسول پر ایمان لے آئے۔لہٰذا ہمارے بڑے گنا ہوں کو معاف فرما ہے اورا سکے ساتھ ساتھ چھوٹے گنا ہوں سے بھی درگز رفر ماہیئے ، ہماری روحوں کو حالت ایمان پرقبض فرما ہے اور انبیاء کرام اور صالحین کے ساتھ ہماراحشر فرمائے۔

(۱۹۴) اوروہ حضرات میں کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگارآپ نے جس چیز کارسول اکرم ﷺ کی زبان پروعدہ فرمایا ہےاس سے ہمیں بہرہ ورفر مایئے اور کفار کی طرح ہمیں عذاب نہ دیجیے، یقیناً آپ بعث بعد الموت (موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے )اورمومنین سے وعدہ فرمانے ہیں ہرگز خلاف نہیں کریں گے۔

تو اُن کے پروردگار نے اُن کی بید دعا قبول کر لی (اور فرمایا) کہیر ا دستور بیہ ہے کہ بیس کی عمل کرنے والے کے عمل کوخواہ وہ مرد ہو یا عورت ضالع نہیں کرتا ہے ایک دوسرے کی جنس ہو۔ تو جولوگ میرے لئے وطمن جیوڑ مجے اور اپنے محروں سے نکالے مجے اور ستائے مجے اور لڑے اور قبل کے مجے میں اُن کے مناہ دُور کر دوں گا اور اُن کو بیشتوں میں داخل کر دول گا جن کے نیچ نہریں بدری ہیں۔ (یہ) ضداکے ہاں سے بدلہ ہے اور خداکے ہاں اچھابدلہ ہے (190)

قَاسَتُهَا لَهُ هُرَبُّهُ هُ الْأَلُونِيُّ وَالْمُعْلَمُ الْفُلُورِ الْمُؤْرِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

## تفسير سورة ال عبران آيت ( ١٩٥ )

(۱۹۵) ان کی درخواست کومنظور کیا کیوں کہ عادت مستمرہ میری کہی ہے کہ میں کسی کے نیک کام کے ثواب کو ضائع نہیں کرتا، جب کہ ایک دوسرے کے دین کی مدو فھرت میں جامی ہوں، اب مہاجرین کے اعلیٰ درجات کواللّہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جن حضرات نے دسول اکرم وہ کے ساتھ اور آپ کے بعد مکہ مرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی اور کفار مکہ نے ان کوان کے مکانات سے نکال دیا اور جہاد فی سبیل اللّہ میں دشمنوں کوئل کیا اورخود بھی شہید ہوئے تو میں ان کی تمام خطاؤں کو معاف کردوں گا اور ایسے باغات میں داخل کروں گا جہاں محلات اور درختوں کے نیچ سے شہد

دودھ، پانی اور شراب طہور کی نہریں بہتی ہوں گی اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہترین انعام اور بدلہ ہے۔ شائ نزول: فَا سُتَجَابَ لَسُهِمُ ( الن )

عبدالرزاق "معید بن منصور" ، ترندی ، حاکم "اورا بن ابی حائم " نے امسلمہ ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ انھوں نے رسول اللّٰہ ﷺ کی ایار سول اللّٰہ ، اللّٰہ تعالیٰ نے ججرت کے بیان میں عورتوں کا کوئی ذکر نہیں فر مایا اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فر مائی کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو منظور کرلیا خواہ وہ مرد ہوں یا عورت۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

مِنُ تَكْفِيهَا الْأَنْهُ وَ خُلِي مِنَ فَيْهَا نُزُلِّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَاللَّهِ وَمَا عِنْدَاللَّهِ وَمَا الْكِتْبِ لَمَنْ أَهْلِ الْكِتْبِ لَمَنْ أَهْلِ الْكِتْبِ لَمَنْ يَعْ عَنْدَا اللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ النَّهِ وَمَا أَنْزِلَ النَّهُ وَمَا أَنْزِلَ اللَّهُ وَمَا أَنْزِلَ اللَّهُ وَمَا أَنْزِلَ اللَّهُ وَمَا أَنْزِلَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَنْزِلَ اللَّهُ وَمَا أَنْزِلَ اللَّهُ وَمَا أَنْزِلَ اللَّهُ مَا أَنْزِلَ اللَّهُ وَمَا أَنْزِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَنْزِلَ اللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ا

عِنْ رَبِيهِ مَرَانَ اللهُ مُرْبِي الْحِسَابِ يَبِيهُ الْدِينَ الْمُوا اصْبِرُوْ اوَصَابِرُوْ اورَ ابِطُوْ اسْوَاتُقُوا اللهُ لَعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ فَيْ إِ

(اے پیمبر) کافروں کا شہروں میں چانا پھر ناتمہیں دھوکا نہ دے
(ا۱۹) (یہ دنیا کا) تھوڑا سافائدہ ہے پھر (آخرت میں) تو اُن کا
مطانا دوزخ ہے اور وہ بُری جگہ ہے (۱۹۷) لیکن جولوگ اپ
پروردگارے ڈرتے رہان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچ نہریں
بہدرہی ہیں (اور) اُن میں ہمیشہ رہیں گے (یہ) خدا کے ہاں سے
بہدرہی ہیں (اور) اُن میں ہمیشہ رہیں گے (یہ) خدا کے ہاں سے
بہت اچھا ہے (۱۹۸) اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جوخدا پراور
اُس (کتاب) پر جوتم پر نازل ہوئی اورائس پر جوائن پر نازل ہوئی
ایمان رکھتے ہیں اورخدا کے آگے عاجزی کرتے ہیں اورخدا کی آیوں
ایمان رکھتے ہیں اورخدا کے آگے عاجزی کرتے ہیں اورخدا کی آیوں
کے بدلے تھوڑی کی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا صلدائن
کے پروردگار کے ہاں (تیار) ہے اور خدا جلد حساب لینے والا ہے

(۱۹۹)اےاہل ایمان (کفار کے مقابلے میں) ثابت قدم رہواوراستقامت رکھواور (مورچوں پر) جےرہواورخداے ڈروتا کہ مُر اد حاصل کرو(۲۰۰)

### سورة ال عبران آیات ( ۱۹۶ ) تا ( ۲۰۰ )

(۱۹۷۔۱۹۷) اور دنیا فانی ہے اس سے اعراض کرنا جا ہیے ( دلنہیں لگانا جا ہیے ) اور آخرت کی طلب وجنجو میں کوشاں رہنا جا ہے اور اے مخاطب ان مشرکین اور یہود کے تجارتی سفر تجھ کو مغالطہ میں نہ ڈال دیں بید دنیا کے چکا چونداور چہل پہل بیہ چندروز ہ بہار ہے ،اس کے بعدان کا بدترین ٹھکانا جہنم ہے۔

(۱۹۸) کیکن جوحفرات کفرسے تائب ہوکرتو حید خداوندی کے قائل ہو گئے ان کواللہ کی طرف بطورانعام ایسے باغات ملیں گے جہاں محلات اور درختوں کے نیچے سے دودھ، شہد، پانی اور شراب طہور کی نہریں بہتی ہوں گی اوران کا جنت میں قیام بھی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہوگانہ وہاں ان کوموت آئے گی اور نہ وہاں سے بھی نکالے جائیں گے اوراسکے

مقا بلے میں کفار کو جو کچھ دنیا میں دیا گیاوہ بہت معمولی ہے نیک بندوں کا بیثواب اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ (۱۹۹) لیعنی قرآن کریم اور توریت پر بھی اعتقادر کھتے ہیں ،اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت میں پوری طرح مستعد ہیں اور اس کے حضور بجز کرتے ہیں ،کم حقیقت معاوضہ کے بدلہ توریت میں رسول اکرم ﷺ کی نعت وصفت کونہیں چھپاتے جیسا کہ عبداللّٰہ بن سلام اوران کے دیگر ساتھی ہیں۔

ان حضرات کو جنت میں تواب ملے گااور اللّٰہ تعالیٰ جب حساب لیں گے تو بہت جلدی یعنی آسانی کے ساتھ حساب کردیں گے، آگے اللّٰہ تعالیٰ جہاواور تکالیف پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اور رسول انکرم پھٹٹا پر ایمان رکھنے والو! اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں اس قدر ثابت قدم رہو کہ دشمنوں کومغلوب کردو۔

شَان نزول: وَإِنَّ مِنْ اَهُلِ الْكِتَٰبِ ﴿ الْحِ ﴾

امام نسائی نے حضرت انس ﷺ ہے روایت نقل کی ہے کہ جب شاہ جبش اصحہ نجاشی ﷺ کے انقال کی خبر آئی تورسول اکرم ﷺ نے صحابہ کرام سے فر مایاان پر نماز پڑھو، صحابہ کرام نے عرض کیایارسول اللّٰہ ﷺ کیا ایک عبد جبشی کی نماز پڑھیں ،اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت تازل فر مائی این جریر نے جابرﷺ ہے ای طرح روایت نقل کی ہے۔ اور مستدرک میں عبداللّٰہ بن زبیر ﷺ ہے کہ بیآیت شاہ نجاشی ﷺ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ)

''(۲۰۰) اوراپے نفسوں کو دشمنوں کے مقابلہ کے لیے مستعدو تیار رکھواورا یک بیر بھی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ فرائض کی اوا ئیگی اور گنا ہوں ہے بیچنے پر جے رہواورخواہشات نفس کی بیروی کرنے والوں اور بدنیتوں کا خاتمہ کردواورا پے گھوڑوں کو جہاد فی سبیل اللّٰہ کے لیے تیار رکھو۔

اور جن باتوں کا اللّٰہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے ان کو بجالا ؤاور ہرگز ان سے اعراض (بے توجہی) مت کروتا کہ عذابِ الٰہی اورغصہ تخداوندی ہے نجات حاصل کرو۔

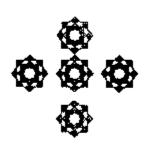

# سُورَةُ النِّسَآءِ لَكُ وَلِي النَّاسِيَّةُ وَسَنَّوَسِبَعُ النَّاسِيَّةُ وَعَشَّرُ إِنَّا الْمُ

شروع خدا کا نام کے رجو پردامبریان نہایت رحم والا ہے

اوگوا ہے پروردگارے ڈروجس نے تم کوایک تخص سے پیدا کیا (لیمنی

ادّل) اُس سے اُس کا جو ڈا بنایا پھران دونوں سے کشرت سے مردو

عورت (پیدا کر کے رُوئے زشن پر) پھیلا دیئے۔ اور خدا سے جس

کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو اور (تطح

مودت) ارجام سے (بچ) کی دک نیس کہ خدا تہمیں دیکے رہا ہے

مودت) ارجام سے (بچ) کی دک نیس کہ خدا تہمیں دیکے رہا ہے

(ا) اور تیموں کا مال (جو تہاری تحویل میں ہو) اُن کے حوالے کردو

اور اُن کے یا کیزہ (اورعمرہ) مال کوایئے ناقص اور ) اُرے مال سے

سُورَةُ النِسَاءِ لَكُ وَ فَكُ وَسَعُوسَاءُ عَلَيْكُو وَعَلَيْكُوا وَ الْمَالِكُ وَالنَّهِ السَرِّحِدِ اللهِ اللهُ الله

نه بدلو۔ اور نداُن کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ۔ کہ بیر بڑا سخت گناہ ہے (۲)

## تفسير سورة النسساء آيات (١) تا (٢)

یہ پوری سورت مدنی ہے، اس میں ایک سوچھ ہمتر آیات اور تین ہزار نوسو چالیس کلمات اور سولہ ہزار تمیں حروف ہیں۔
(۱) اس مقام پرتھم عام ہے اور بھی خاص بھی ہوتا ہے، اپنے اس رب کی عبادت کروجس نے تہمیں صرف نفس آدم علیہ السال سے توالد و تناسل کے ذریعہ پیدا کیا اور حضرت حواکو بھی ان سے پیدا کیا پھران دونوں سے بذریعہ توالد بہت سے مرداور بہت می عورتیں ہیدا کیں۔

ای کی اطاعت کروجس کا نام لے کرایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا کرتے ہو،اورحقوق قرابت کے ضائع کرنے سے بھی ڈرو، اللّٰہ تعالٰی ہی کی اطاعت وفر مانبرداری کرواورجن باتوں کا تنہیں کو تھم دیا حمیا جیسا کہ اطاعت خداوندی اورصلہ حمی وغیرہ ان سب کے متعلق تم سے یوچے جمیرہ موگی۔

(۲) نیز پیموں کے جواموال تمہارے پاس ہیں ان کے عاقل وہالغ ہونے کے بعدوہ ان کودے دواور اپنے مال بچا کران کے مالوں کومت کھا وَاور نداینے مالوں کے ساتھ ملاکر کھا ؤ۔

بلاجوازيتيم كامال كمانا الله تعالى كے يهال سزاكا عتبارے بهت برداجرم ہے۔



وَإِنْ خِفْتُمُ الاّ

تُقُسِطُوا فِي الْيَتْهِى فَاكِكُوا مَا طَابَ لَكُهُ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَا فَاكُولُوا النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَا وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُهُ الاَّتَعُولُوا النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَا تَعُولُوا فَوَاحِدَ قَا الْاَتْعُولُولُ فَوَاحِدَ قَا الْمُعَالُولُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

## تفسير بورة النسباء آيات ( ٣ ) تا ( ٥ )

(٣) یہ آیت ایک غطفانی شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کے پاس اپنے بیٹیم بھینچے کا بہت مال تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو گناہ کے ڈرکی وجہ سے صحابہ کرام ہو لے ہم قیموں کواپنے معاملات ومعاشرت سے علیحدہ کردیے ہیں، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے اگلی آیت نازل فر مائی، یعنی جیسا کہ اموال بیٹیم کی حفاظت اوراس میں انصاف نہ کرنے سے ڈرتے ہو، اس طرح تم عورتوں کے درمیان خرج اوران کے حقوق میں پوری طرح انصاف نہ کرسکو گے اورلوگ اس تھم کی نازل ہونے سے پہلے تک جتنی مرضی ہوتی تھی شادیاں کر لیتے تھے، جتی کہ نو اور دس تک بھی یہ تعداد پہنچ جاتی تھی خیانی قبی بن حارث کے نکاح میں آٹھ عورتیں تھیں، اللّٰہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فر مادی اور چار سے زیادہ شادیاں کرنے قطعی طور پر حرام کردیا۔

کرنے توظعی طور پر حرام کردیا۔

رے و می ور پر رہ ہر رہ ہے۔

چنا نچارشاوفر ماتے ہیں کہ جس قدرشاد میاں کر ناتمہارے لیے طال کی گئی ہیں، اس قدر نکاح کر وخواہ ایک نکاح کرویا دویا تمین یا آخری حد چارشاد میاں کرلو، اس سے زیادہ کرنے کی ہر گز اجازت نہیں اورا گر چار عورتوں کے درمیان نفقہ (خرچہ) اورتقیم میں عدل وانصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک آز ادعورت سے شادی کر واورا گرایک کے بھی حقوق اوانہ کرسکو یو جو حسب قاعدہ شرعیہ باندی تمہاری ملکیت میں ہے آ۔وہ ہی کافی ہے کیوں کہ اس میں میں اوانہ کرسکو یو جو حسب قاعدہ شرعیہ باندی تمہاری ملکیت میں ہے آ۔وہ ہی کافی ہے کیوں کہ اس میں ہے آ۔ وہ ہی کافی ہے کیوں کہ اس میں ہے اور خور توری دیا ہیں غلام کا چلی موانشرے ہیں ہوری دیا ہیں غلام کی اور دیا۔ آج وہاندیوں کو حقوق و یے انہیں آزاد کرنے کی تلقین کی اور متعدد گنام والوام نے ۱۹۲۸ء میں غلامی کی تعنیخ کر دی، اب کسی فرد کوکوئی چونکہ یہ تی رواح ختم ہو دیکا ہے جو عین منتا ہے اسلام ہاور دیا کی تمام اتوام نے ۱۹۲۸ء میں غلامی کی تعنیخ کر دی، اب کسی فرد کوکوئی علام یا بندی قرار دیا ہے۔ اب افراد کی محت کوخریدا جا سکتا ہے۔ اب افراد کی محت کوخریدا جا سکتا ہے کی کوغلام، باندی نہیں بنایا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی اپنے کوغلام یا باندی قرار دی سکتا ہے۔ (مترجم)

نه تقلیم ہے اور نہ عدت اس پر واجب ہے۔

(۷) ایک عورت سے شادی کرنے میں زیادتی اور بے انصافی نہ ہونے کی زیادہ امید ہے اورتم عورتوں کومہر دے دیا کرویہ منجانب اللّہ ان کے لیے تحفہ اورتم پر فرض ہے۔

اورا گروہ عورتیں خوش دلی ہے تم کومہر میں ہے کچھ چھوڑ دیں تو بغیر کسی گناہ اور ملامت کےاہے استعمال کرو۔ اورتم ان کم عقل پنتیم عورتوں اورلڑ کوں کووہ مال جوتمہارے لیے ماپیزندگی ہے،مت دوباقی اس میں سےان کو کھلاتے اور پہناتے رہواورتم ہی اس چیز کے نگران ومحافظ رہو کیوں کہتم صحیح مصارف کوزیادہ جانتے ہواوران کی تسلی کے لیے معقول بات کہتے رہوکہ ابھی دوں گاوغیرہ۔

> وَانْتِلُواالْيَتْلَفِي حَتَّى إِذَا بَلَغُواالِئِكَاحَ فَإِنْ الْسُتَّمْ مِنْهُمُرُشُكًا فَادْفَعُوْ اللِّيهِمُ آمُوالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُو هَــَآ اِسْرَافًا وَيِدَارًا أَنْ يَكُبُرُوْا وُمَنْ كَانَ غَنِيبًا فَلْيَسُنتَ عُفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمُرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ آمُوَالَهُمْ فَأَشْبِهِ لُوا عَلَيْهِمُ وَكُفِّي بِاللَّهِ حَسِيبًا وَلِيرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تُرَكَ الوَالِدُنِ وَالْأَقْرُبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِتَّا تَركَ الْوَالِدُينِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكَثُرُ نَصِيْبًامَّفُرُوْضًا وَإِذَا حَضَرَالْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرُيْ وَالْيَتْلَمِي وَالْمُسَلِيكِيْنُ فَارُزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُولُوالَهُمْ قَولًا مَّعُرُوفًا ۞ وَلَيَخْشُ الَّذِينَ لُوتُرَّكُوْامِنُ خَلْفِهِمُ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ وَكُلِيَتُقُوااللَّهَ وَلَيَقُوْلُوا قَوْلًا سَدِينًا ١٠ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمُوَالَ الْيَتْلَى ظُلْمًا إِنَّهَا

اور تیمیوں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو پھر (بالغ ہونے پر )اگراُن میں عقل کی پختگی دیکھوتو ان کا مال ان کے حوالے کر دواوراس خوف ہے کہ وہ بڑے ہوجا کیں گے ( یعنی بڑے ہوکرتم ے اپنامال واپس لے لیں گے ) اس کوفضول خرجی اور جلدی میں نہ اُڑا دینا۔ جو محض آسودہ حال ہوا اُس کو (ایسے مال سے قطعی طور پر ) یر ہیز رکھنا جا ہے اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر (یعنی بقدر خدمت) کچھ لے لے اور جب اُں کا مال اُن کے حوالے کرنے لگوتو گواه کرلیا کرواورحقیقت میں تو خدا ہی (گواہ اور ) حساب لینے والا کافی ہے(۲) جو مال ماں باپ اور رشتہ دار جھوڑ مریں تھوڑ اہو یا بہت اُس میں مردوں کا بھی ھتہ ہےاورعورتوں کا بھی۔ یہ جھے (خداکے ) مقرر کئے ہوئے ہیں (۷)اور جب میراث کی تقسیم کے وقت (غیر وارث ) رشتہ داراور پنتیم اور محتاج آ جا کیں تو اُن کو بھی اس میں ہے کچھ دے دیا کرو۔ اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو(۸) اور ایسے لوگوں کوڈرنا چاہئے جو (ایس حالت میں ہوں کہ)ایے بعد نتھے نتھے جے چھوڑ جائیں اور اُن کو اُن کی نسبت خوف ہو ( کہ اُن کے مرنے کے بعدان بیچاروں کا کیا حال ہوگا ) پس جا ہے کہ بیلوگ خدا ہے يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وُسَيَصْلُونَ سَعِيْرًاهُ ﴾ أوري اورمعقول بات كهين (٩) جولوك يتيمون كا مال ناجا مَزطور ير کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں ۔ اور دوزخ میں

#### تفسير بورة النبساء آيات (٦) تا (١٠)

(۲) اور بیمیوں کی عقلوں وصلاحیتوں کو آز مالیا کرو جب ان میں تم کوصلاحیت دین اور حفاظت مال کا ملکہ نظر آجائے توان کے دواموال جوتمہارے ہاس ہیں ووان کودے دواور حرام طریقتہ پر گناہوں اوراس خیال ہے کہ یہ بالغ ہوجا کیں گے پھران کے اموال ان کودیئے پڑیں مجے جلدی جلدی اڑا کرضائع مت کرو۔

اور جویتیم کے مال سے مستغنی (بے نیاز) ہوتو وہ اس سے بالکل ہی بچتار ہے اور اس کے مال میں کسی تشم ک کوئی کی نہ کر ہے اور جومحتاج ہوتو وہ کفایت کے ساتھ اس اندازہ سے اپنی ضروریات پوری کرے کہ بیتیم کے مال کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔

اور یہ بھی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ جس قدریتیم کے مال کی حفاظت میں محنت کرے اس اندازے یا مقدار کے مطابق اس سے کھائے یا یہ کہ بطور قرض اس میں ہے لے۔

اور پتیموں کے عاقل و بالغ ہونے کے بعد جب ان کے مال انہیں واپس دونو ان پر گواہ بھی کرلیا کرو، یاد رہے کہ بیآیت ثابت رفاعہ کے بارے میں ٹازل ہوئی ہے۔

(2- A) زمانہ کا ہلیت میں لوگ لڑکیوں اور عور توں کو میراث میں سے پچھنیں دیتے تھے۔اس لیے اللّٰہ تعالیٰ مردوں اور عور توں کے اصول (حصوں) کو بیان فرماتے ہیں کہ میراث خواہ کم ہویا زیادہ ان کے لیے متعین حصہ میراث میں مقرر ہے اوران کی لڑکیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان کا پچپاتھا جس نے انھیں میراث میں سے پچھنیں ویا تھا اور تقسیم میراث کے وقت جب میت کے ایسے رشتہ وارجن کا میراث میں کوئی حصہ نہ ہواور اگر کوئی مسلمان میتم اور مسلمان فقرابھی اس وقت آ جا کیں تو ان کو بھی تقسیم سے تبل بطور استجاب (نیکی) کچھ دے دیا کرواور اگر نا بالغوں کا مال ہوتو ان لوگوں کو تسلم کے ساتھ ٹال دیا کرو۔

شان نزول : لِلرِّ جَالِ نَصِيبُ ( الخِ )

ابوالشخ "اورابن حبان نے ' کتاب الفرائف' میں بواسط کلبی آبوصالی آبن عباس ﷺ سے روایت نقل ک ہے کہ دور جا ہلیت میں لوگ نابالغ لڑکوں اورلڑ کیوں کو میراث میں سے پھٹیس ویتے تھے، انصار میں سے اوس بن فابت نامی ایک مخض کا انتقال ہوا اور اس نے دوجھوٹے لڑ کے اور دوجھوٹی لڑکیاں جھوڑیں ، اس کے دوجھاز او بھائی خالد اور عرفطہ آئے اور فرمائی کہ مردوں کے لیے بھی خالد اور عرفطہ آئے اور فرمائی کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے۔

(۱۰-۹) اوران لوگوں کو جو قریب المرض مریض کے پاس ہوتے ہیں اور تہائی مال سے زیادہ وصیت کرنے کا تھم دیتے ہیں ، ان کوان میتم بچوں کے بارے میں ڈرنا جا ہے کیوں کہ اگر وہ اپنے جھوٹے بچوں کو چھوڑ کر مرجا کیں تو ان کواپی

اولا دکی فکر ہو،اسی طرح ان لوگوں کومرنے والے کی اولا دکی فکر ہونی جا ہیے۔

اور بیلوگ مریض کے پاس آتے تھے اور اس سے کہتے تھے کہ اپنا مال فلاں کود بے دواوں فلاں کود بے دواس طریقہ سے اس کا سارا مال خوائخو اہتے ہم کرادیتے تھے اور اس کے چھوٹے بچوں کے لیے بچھ ہیں رہتا تھا، اللّٰہ تعالیٰ نے اس چیز کی ممانعت فرمادی لہندا بیلوگ جو تہائی مال سے زیادہ مرنے والے کو وصیت کا حکم کرتے ہیں، ان کو اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور بو بلا استحقاق (بلا ضرورت شری) بیتم کا مال کھاتے ہیں سے ڈرنا چاہیے اور بو بلا استحقاق (بلا ضرورت شری) بیتم کا مال کھاتے ہیں ان کا حال بیہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن اپنے بیٹوں میں دوزخ کے انگارے بھریں گے اور اس کی جلتی آگ کا ایندھن ہوں گے بیآیت حظلہ بن شمروکے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطیؒ)

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فَ اَوْلا دِكُمْ لِلنَّاكُمِ مَثْلُ حَظِ الْاَنْتَيْنُ فَالْكُونَ اللّٰهُ وَالْكُونُ اللّٰهُ وَالْكُونُ اللّٰهُ وَالْكُونُ الْكُونُ وَالْكُونُ وَاللّٰكُ وَاللّٰهُ وَاللّلّٰ وَاللّٰهُ وَاللّلّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّلّٰمُ وَاللّٰمُ وَالّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ ا

خداتمہاری اولا د کے بارے میں تم کوارشاد فرما تا ہے کہ ایک لڑک کا حصہ دولڑکیوں کے جھے کے برابر ہے اورا گراولا دِمیت صرف لڑکیاں بی ہوں (یعنی دویا) دوسے زیادہ تو گل ترکے میں ان کا دو تہائی اور اگر صرف ایک لڑکی ہوتو اُس کا حصہ نصف اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہرایک کا ترکے میں چھٹا حصہ بشر طیکہ میت کے اولا دہو۔ اورا گراولا دنہ ہوتو صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ اورا گرمیت کے بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا حتہ اور (یہ تقسیم ترکہ میت کی) وصیت (کی تعمیل) کے بعد جو اس نے کی اور (یہ تقسیم ترکہ میت کی) وصیت (کی تعمیل) کے بعد جو اس نے کی ہویا قرض کے (ادا ہونے کے بعد اُس کے ذمے ہو تمل میں آئے ہو یا قرض کے (ادا ہونے کے بعد اُس کے ذمے ہو تمل میں آئے

گی)تم کومعلوم نہیں کہتمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے یہ حصے خدا کے مقرر کئے ہوئے ہیں اور خداسب کچھ جاننے والا (اور) حکمت والا ہے(۱۱)

### تفسير بورة النساء آيت ( ١١ )

(۱۱) میراث میں مردوعورت کے کیا کیا صحیح ہیں اب اللّٰہ تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں کہتمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولا دمیں میراث کی اس طرح تقسیم ہے کہڑے کا حصہ دولڑ کیوں کے برابر ہے۔

اوراگردویا دو سے زیادہ اولا دمیں صرف لڑکیاں ہی ہوں تو ان کو مال کا دو تہائی ملے گا اوراگرا یک ہی لڑک چھوڑی تو ترکہ کا آ دھاملے گا اوراگر میت کے لڑکا ہویالڑکی کوئی اولا دہوتو ترکہ میں والدین کا چھٹا حصہ مقرر ہے اوراگر کوئی اولا دہی نہ ہوتو ایک تہائی ماں کا اور بقیہ ترکہ باپ کا ہے۔

اورا گرمیت کے ایک سے زائد بھائی یا بہن ہوں عینی کی طرف سے شریک ہوں یاعلاً تی ۔ تو اس کی ماں کو چھٹا

حصہ اور باقی باپ کو ملے گا۔

اور واضح رہے بیتمام حصے میت کا قرض ا دا کردینے اور تہائی مال کے اندراندر جواس نے وصیت کررکھی ہے ، اس کے نفاذ کے بعد نکالے جائیں گے۔

تم اپنے اصول وفروع کے بارے میں پہیں جان سکتے کہ کون تم کو دینی یا دنیاوی زیادہ نفع پہنچا سکتا ہے اور میراث کی تقسیم اللّٰہ کی جانب سے فرض کر دی گئی ہے۔اللّٰہ تعالیٰ تقسیم میراث کو جانبے والا بعد ہرایک کے حصے تعین کر دینے میں بڑی حکمت والا ہے۔

شان نزول: يُوصِيكُمُ اللَّهُ ( الزِ )

صحاح ستہ نے حضرت جابر بن عبداللّٰہ ﷺ سے روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ دونوں بیادہ (بیدل) بن سلمہ میں میری عیادت کے لیے تشریف لائے ،رسول اللّٰہ ﷺ نے تشریف لائے ،رسول اللّٰہ ﷺ نے تشریف لائے ،رسول اللّٰہ ﷺ کا جھینٹا کر مجھے الیہ حالت میں پایا کہ میں شدت ہوٹ میں نہیں تھا آپ نے پانی منگوا کر وضوفر مایا اور مجھ براس پانی کا جھینٹا دیا، جس سے مجھے افاقہ ہوا، میں نے عرض کیا کہ میرے حال کے متعلق آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں، اس پر بیآیت نازل ہوئی۔

اورامام احمد ابوداؤد، ترفدی اور حاکم جابر رضی اللّه تعالی عنہ ہے دوایت نقل کی ہے کہ سعد بن رہیج کے گھر میں ہے۔ ان کی المیہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللّه گید دونوں سعد بن رہیج کی دولز کیاں ہیں ، ان کے والد آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور ان کا جیان کا مال لے گیا اور ان کے لیے پہنہیں چھوڑا اور اب مال کے بغیر ان کی شادی بھی نہیں ہو گئی آپ نے فر مایا کہ اللّه تعالی اس کے بارے میں ضرور کوئی فیصلہ فرمائیں گئے، چنانچہ میراث کی آپ نازل ہوئی ، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس روایت سے ان حضرات نے استدلال کیا ہے جواس کے قائل ہیں کہ میراث کی آپ سے سعد بن رہج کی لڑکیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور حضرت جابر رضی اللّه تعالی عنہ کی پیدایش بھی رضی اللّه تعالی عنہ کی پیدایش بھی نہیں ہوئی تھوس اس وقت تک حضرت جابر رضی اللّه تعالی عنہ کی پیدایش بھی نہیں ہوئی تھی۔

باقی اس کا جواب ہے کہ ہے آیت دونوں واقعات کے بارے میں نازل ہوئی اور ہے جھی اختال ہے کہ اس آیت میراث کا ابتدائی حصہ سعدرضی اللّہ تعالیٰ عنہ کی دونوں لڑکیوں کے بارے میں نازل ہوا ہے اور وَاِنْ سَحَان رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً والا آخری حصہ حضرت جابر ہے، کے واقعہ میں نازل ہوا ہوا ور حضرت جابر ہے عنہ کا یُو صِید کم اللّهُ کے تذکرہ سے یہی مطلب ہوکیوں کہ یہ حصہ ای حصہ سے متصل ہے۔

ایک تیسراسب اورمروی ہے،ابن جریر نے سدی سے روایت نقل کی ہے کہ زمانہ جاہلیت والے لڑ کیوں اور

کزورلڑکوں کومیراٹ نہیں دیتے تھے اور صرف وہی شخص میراث حاصل کرسکتا تھا، جس میں لڑائی کی طافت ہو، چنانچہ جب حضرت حسان بن ثابت رہے ہے کہائی عبدالرحمٰن کا انتقال ہوا، انھوں نے ام کمہ نامی ایک بیوی اور پانچ لڑکیاں جبوڑ دیں، ورثاءان کا سارا مال لینے کے لیے آئے، بید معاملہ دیکھ کرام کمہ شکایت لے کررسول اکرم پھٹے کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی فَانِ نُحنَّ نِسَاءٌ (النج) اور پھرام کمہ کے بارے میں فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبِعُ مِمَّا قَرَ کُتُمُ (النج)۔

نیز سعد بن رئیج کا واقعہ ایک اور طریقہ پر بھی مروی ہے، چنانچہ قاضی اساعیل نے احکام القرآن میں عبدالملک بن محمہ بن حزم سے نقل کیا ہے کہ عمر ۃ بنت حزم سعد بن رئیج کے نکاح میں تھیں۔ حضرت سعد نفز وہ احد میں شہید ہو گئے اور حضرت سعد گی ان سے ایک لڑکی تھی ، بید سول اللّہ ﷺ کے پاس اپنی لڑکی کی میراث طلب کرنے کے لیے آئیں ان ہی کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی۔

(لباب النقول في اسباب النز ول ازعلامه سيوطيٌّ)

اور جو مال تمہاری عورتمل جھوڑ مریں۔ اگر اُن کے اولا و نہ ہوتو اس میں نصف حصہ تمہارا اور اگر اولا د ہوتو ترکے میں تمہارا حصہ جوتھائی (کیکن یہ تقسیم) وصبت (کی تقیل) کے بعد جو اُنہوں نے کی ہو یا قرض کے (اوا ہونے کے بعد جو اُنہوں نے کی ہو یا مال تم (مرد) چھوڑ مروا گرتمہارے اولا د نہ ہوتو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ اورا گر اولا د ہوتو اُن کا آٹھوال حصہ (یہ جھے) تمہاری وصبت کی (تقیل) کے بعد جو تم نے کی ہواور (اوائے) قرض کے وصبت کی (تقیل) کے بعد جو تم نے کی ہواور (اوائے) قرض کے رابعد تقسیم کے جائیں گے ) اورا گر ایسے مردیا عورت کی میراث ہو جس کے نہائی میں جس کے نہائی ایس کے بھائی یا بہن ہوں تو اُن میں سے ہرا کے کا چھٹا حتہ اورا گر ایک سے نیا دہ ہوں تو سب ایک تہائی میں ہرائے کی ہوائی کا جھٹا حتہ اورا گر ایک سے نیا دہ ہوں تو سب ایک تہائی میں ہرائے کی جو اُن میں سے ہرا کے کے چھٹا حتہ اورا گر ایک سے نیا دہ ہوں تو سب ایک تہائی میں

وَلَهُمْ نِصْفُ مَا تُركُ أَزُواجُكُوْ إِنَّ لَوْ يَكُنُ لَهُنَ وَلَكُ وَلَكُوْ أَنْ فَاللَّهُ الْأَوْلَ فَاللَّهُ وَلَا أَوْلاَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَ

شریک ہوں گے (بیرجھے بھی) بعدا دائے وصیت وقرض بشرطیکہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو (تقتیم کئے جا کیں گے ) یہ خدا کا فر مان ہےاور خدا نہایت علم والا (اور ) نہایت علم والا ہے (۱۲)

### تفسير بورة النساء آيت ( ١٢ )

(۱۲) اوراگرتمہاری بیبیوں کے کسی قتم کی کوئی اولا دنہ ہوتو ان کے ترکہ میں ہے تم کوآ دھا ملے گا۔ اوراگران کے پچھاولا دہوخواہ تم میں ہے ہو یا کسی اور سے لڑکا ہو یالڑکی تو پھرتر کہ میں سے تم کو چوتھائی ملے گااور یہ تقسیم بھی میت کے قرض ادائیگی اور تہائی مال وصیت کے نافذ کر دینے کے بعد ہوگی۔ اوران کوورا ثت میں سے چوتھائی ملے گا اگرتمہارے کوئی اولا دنہیں ہوگی اورا گرتمہارے کچھاولا دہوخواہ ان ہی سے ہو یا کسی اور سے لڑکے ہوں یا لڑکی تو ان کوتر کہ میں سے تمہارے قرض کی ادائیگی اور وصیت کے نافذ کرنے کے بعد آٹھواں حصہ ملے گا۔

اوراگر کوئی میت خواہ وہ مرد ہو یاعورت ایسی ہو کہ جس کے نہاصول ہوں اور نہ فروع جس کی میراث دوسروں کو ملے گی اوراس میت کے ایک بھائی یا ایک بہن اخیافی ہوتو ان میں سے ہرایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔

اوراگرایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہوں گے جس میں مذکر ومونث سب برابر ہیں اور بیہ میراث نکث مال میں وصیت کے نافذ کرنے اور میت کے فرض ادا کرنے کے بعد ہوگی ، بشرطیکہ تہائی حصہ مال سے زیادہ وصیت کرکے کسی وارث کونقصان نہ پہنچائے۔

اور میراث کاتقسیم کرنااللّٰہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے اور تقسیم میراث کووہ بخو بی جاننے والا ہے کہ کس طریقہ ہے لوگوں کی جانب اس میں خیانت کی جائے گی مگروہ اپنی خاص تھمت کے سبب مہلت دیتا ہے اس پرجلدی انتقام نہیں لیتا۔

(بیتمام احکام) خدا کی حدیں ہیں اور جو تحص خدا اور اُس کے پیٹیمر کی فرما نبر داری کرے گا خدا اس کو بیشتوں میں داخل کرے گا جن میں نبریں بدرہی ہیں۔ وہ اُن میں ہمیشد ہیں گے اور بیری کا میابی ہے نبریں بدرہی ہیں۔ وہ اُن میں ہمیشد ہیں گے اور بیری کا میابی ہے (۱۳) اور جو خدا اور اُس کے رسول کی نافر مانی کرے گا اور اُس کی حدول سے نکل جائے گا اُس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذکت کا عذاب ہوگا (۱۳) مسلمانو! تمہاری عورتوں میں جو بدکاری ارتکاب کر ہمیشیں اُن پر اپنے لوگوں میں سے چار میں جو بدکاری ارتکاب کر ہمیشیں اُن پر اپنے لوگوں میں سے چار مخصوں کی شہادت لو اگر وہ (اُن کی بدکاری کی) گوائی ویں تو اُن عورتوں کو گھروں میں بندر کھو یہاں تک کہ موت اُن کا کام تمام کر عورتوں کو گھروں میں بندر کھو یہاں تک کہ موت اُن کا کام تمام کر دے یا خدا اُن کیلئے کوئی اور سیل (پیدا) کرے (۱۵)

## تفسير مورة النسباء ( ۱۳ ) تا ( ۱۵ )

(۱۳) بیاللّٰہ تعالیٰ کے احکام اوراس کے فرائض ہیں اب جو مخص ان ضابطوں کی پابندی کرے گاس کے لیے اللّٰہ کے ہاں جنت میں ایسے باغات ہیں جہاں درختوں اور مکانات کے بنچ سے دودھ شہد پانی اور شراب طہور کی نہریں ہوں گی وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے نہ موت آئے گی اور نہ اس سے نکالے جائیں گے یہ بہت بڑی کا میا بی ہوگ۔ (۱۴) اور جو خیانت اور ظلم کر کے احکام خداوندی کی نافر مانی وراس کے حدود سے تجاوز کرے گا تو جب تک اللّٰہ ا

تعالى جا ہاس كوجنم مى ركھ كااورو بال عذاب كے ساتھ ساتھ ذلت بھى ہوكى۔ (۱۵) بجوآ زادعورتیں زنا کاارتکاب کردیں،ان برجارآ زادآ دمیوں کو گواہ کرلواورمرنے تک ان کوجیل میں ڈالے ر کھویا اللّٰہ تعالی رجم کا حکم نازل فر مادے، چنانچہ پھررجم کے حکم سے شادی شدہ کا بی حکم منسوخ ہو گیا۔

اور جودومردتم میں سے بدکاری کریں تو اُن کوایذا دو پر اگر وہ توبہ کر لين ادر نيكو كار موجا كين تو أن كاليجياجيور دو\_ب شك خدا توبر قبول كرف والا (اور) مهربان ب (١٦) خدا أن عى لوكول كى توبةول فرما تا ہے جونا وانی سے يُري حركت كر بيضتے بيں پر جلدتو بركر ليتے بي اس ایسے لوگوں پر خدا مہر مانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا (اور) حكمت والا ب(١٤) اورايسے لوكوں كى توبەتبول نبيس موتى جو (سارى عر) مُرے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ جب اُن میں ہے کی کی أَحَدُهُ وَالْمُوْتُ قَالَ إِنَّ تُبُتُ الْنَانَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ موت موجود موتو أس وقت كين كي كماب من توبه كرتا مون اورنه ان کی (توبہ تبول ہوتی ہے) جو كفر كى حالت ميں مرين ايسے لوكوں كيلي بم في عذاب اليم تياركرد كماب (١٨)

وَالَّذَنِ يَاٰتِيٰنِهَا مِنْكُمُ ۚ فَاذُوْهُمَا ۚ فَإِنَّ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَغْرِضُواعَنُهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاكُما مَّرِحِيْمُا®إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيثُنَ يَعُمَّ لُوْنَ النُّوَّءَ بِجَهَالَةِ نُعُرِّ يَتُوْبُونَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولَيِكَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعُمَّلُونَ السَّيِّالْتِ ْحَتَى إِذَا حَضِرَ وَهُمُ كُفًّا مَّ أُولِيكَ آعُتَهُ وَاللَّهُ مُعَنَا إِنَّا اللَّهُمُ عَنَا إِنَّا اللَّهُمَّا @

## تفسير بورة النساء آيات (١٦) تا (١٨)

اور اگرنو جوان کنوارے مرد یا عورت زنا کریں تو ان کو عار دلاؤاور تعزیری سزاوو، اس کے بعد آگروہ آپنے آپ کو درست کرلیں تو پھرانھیں معاف کرو مگر کنوارے مرداورلژ کیوں کی بیسز اسوکوڑوں کے حکم کے نزول سے منسوخ ہوگیا۔

(١٨ـ١٨) الله كى جانب سے توبرتوان عى كى تيول ہے جومزاسے واقف ندہونے كے سبب كوئى جرم كر ليتے جي اور مجرموت سے بہلے تو برکیتے ہیں تواللہ تعالی نزع کی حالت سے بل توبہ قبول فرمانے والے ہیں البنداس کے بعد توبہ قبول نہیں کرتے اور ایسے لوگوں کی جوموت کے سریر آنے کے وقت توبہ کریں، قبول نہیں فرما تا، ان کفار کے لیے تو در دناک عذاب ہے بیآیت طعمۂ اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مرتد ہو گئے تھے۔



يَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمُنُو الْاَيَعِلُ لَكُمْ اَنْ تَوِتُوا النِّسَاءَ كُرُهَا وَلَا تَعْضُلُوهُ فَنَ اللَّا الْمَا يُعْفِى الْكُمْ الْمَا اللَّهُ الْمُؤْمُنَ الْآالُ يَأْتُوهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُو

مومنو! تم کو جائز نہیں کہ زبردتی عورتوں کے دارث بن جاؤ۔ اور
(دیکھنا) اس نیت سے کہ جو پھھتم نے اُن کودیا ہے اُس میں سے بچھ
لے لوانہیں (گھروں میں) مت روک رکھنا ہاں اگر دہ کھلے طور پر
بدکاری کی مرتکب ہوں (تو روکنا نامناسب نہیں) اور اُن کے ساتھ
اچھی طرح سے رہو سہواگر دہ تم کو ناپند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز
کو ناپند کر داور خدااس میں بہت ی بھلائی پیدا کر دیے (19) اور اگر
تم ایک عورت کو جھوڑ کر دو سری عورت کرنی جا ہو اور پہلی عورت کو
بہت سامال دے جے ہوتو اس میں سے بچھ مت لینا۔ بھلاتم ناجائز
طور پراور صرح ظلم سے اپنامال اس سے دانیں لو گے؟ (۲۰) اور تم دیا
ہوا مال کیوں کر دائیں لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ

صحبت کر چکے ہواوروہ تم ہے عبدِ واثق بھی نے چکی ہے(۲۱)اور جن عورتوں ہے تہمارے باپ نے نکاح کیا ہوان ہے نکاح مت کرتا گمر( جا ہلیت میں ) جوہو چکا( سوہو چکا ) یہ نہایت بے حیائی اور ( خدا کی ) ناخوشی کی بات تھی اور بہت پُر اوستورتھا (۲۲)

#### تفسير مورةالنساء آيات ( ١٩ ) تا ( ٢٢ )

(۱۹) اپنے آباء کی عورتوں کے مال کا زبروتی ما لک ہونا حلال نہیں اور ان کوشادی کرنے سے مت روکوتا کہ تمہارے آباء نے جو مال دیا ہے، وہ بھی وصول کرلو، یہ آیت کبشہ بنت معن انصاریہ اور محض بن ابی قیس انصاری کے بارے میں نازل ہوئی ہےاور یہلوگ اس سے قبل اس مال کے وارث ہوجایا کرتے تھے۔

مگریہ کہ ان کے زنا پر گواہ قائم ہوجا کیں تو پھران کوجیل میں بندر کھواور جیل کا تھم آیت رجم سے منسوخ ہوگیا اور جس طریقہ سے دہ اپنے آیا ء کے اموال کے وارث ہوتے تھے، ای طرح ان کی عورتوں کے بھی وارث ہوجایا کرتے تھے۔
سب سے بزالز کا وارث بنیا تھا اگر وہ عورت خوبصورت اور مالدار ہوتی تو بغیر مہر کے اس سے تعلق قائم کر لیتا تھا اور اگر وہ مالدار نہ ہوتی بلکہ نو جوان اور خوبصورت ہوتی تو اس کو اس طرح جھوڑ دیتا تھا یہاں تک کہ وہ اپنی جان کا اپنے مال سے فدید نہ ادا کردے، اللّہ تعالیٰ نے جہالت کی ان تمام چیز وں کی ممانعت فرما دی پھر حسن معاملہ کا تھم فرماتے ہیں کہ ان ہو یوں کے ساتھ خوبی سے چیش آیا کر ومکن ہے کہ اللّہ تعالیٰ تو ای کے ماتھ خوبی سے چیش آیا کر ومکن ہے کہ اللّہ تعالیٰ تھا۔

# شان نزول: يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا لَا يَحِلُّ ﴿ الَّخِ ﴾

امام بخاری ابوداؤ ڈاورنسائی ؒ نے ابن عباسﷺ سے نقل کیا ہے کہ جس دفت کوئی مرجا تا تھا تو اس کے اولیاء اس کی عورت کے زیادہ حق دار ہوتے تھے اگر ان میں سے کوئی جا ہتا تو خود شادی کر لیتا اورا گر جا ہے تو کہیں اور شادی کرادیتے غرض میہ کہ اس کے گھر والوں سے زیادہ وہ اس کے حق دار بن جاتے تھے، اس پر بیہ آیت نازل ہوئی۔ اورابن جریز اورابن الی عائم " نے سندس کے ساتھ ابوا مامتہ بن بہل بن حنیف رضی اللّہ تعالیٰ عنہ نے قل کیا ہے کہ جب ابوقیس کا انقال ہوگیا تو ان کے لڑکے نے ان کی عورت سے شادی کرنا چاہی اور بیہ چیز زمانہ جاہلیت میں جائز تھی، اس پر اللّہ تعالیٰ نے بیا تیت تازل فرمائی کہ ایمان والوتم ہارے لیے بیطال نہیں النّے اور ابن جریر نے عکر مہرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے بھی بہی روایت نقل کی ہے اور ابن ابی عائم ، فریا بی اور طبر انی نے بواسطہ عدی بن ثابت مضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری شخص ہے روایت نقل کی ہے کہ ابوقیس بن اسلت کا انقال ہوا اور وہ انصار کے شرفا میں سے بقے، تو ان کے لڑکے قیس نے ان کی بیوی کو تکاح کا بیغام دیا وہ بولیس میں تم کو اپنا بیٹا مجھتی ہوں اور تم اپنی قوم کے شرفا میں سے ہو، اس کے بعد وہ رسول اللّہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں ، آپ نے فرمایا اپنے گھر چلی جاؤ، اس پر اللّہ تعالیٰ نے بیا بیت نازل فرمائی۔

(۲۰-۱۷) اوراگرتم ایک کوطلاق دے کر دوسری سے شادی کرنا چاہتے ہویااس ایک کے ہوتے ہوئے ایک اور سے شادی کا ارادہ ہاورتم نے اس پہلے والی کومبر بھی دے دیا تو تم اس مبر بیس سے نا جائز طور سے پچھ بھی مت لواور بیہ ناجائز طریقہ پر مبر وصول کرنا صریح ظلم ہے اور تم اس مبر کو کیوں جائز سجھتے ہو جب ایک لحاف میں مبر اور نکاح کے ساتھ خلوت کر چکے ہواور اللّٰہ تعالیٰ عور توں کے بارے میں تم سے ایک پختہ وعدہ لے چکا ہے کہ رکھوتو خو بی اور حسن معاشرت کے ساتھ درکھوو و خو بی اور حسن معاشرت کے ساتھ درکھوور نہ خو بی کے ساتھ جھوڑ دو۔

۲۷۔ اوراب اللہ تعالیٰ ان پر ان کے آباء کی عورتوں سے شادی کرنے کی حرمت کو بیان فرماتے ہیں ، زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے آباء کی عورتوں سے شادی کر لیا کرتے تھے ، اللّٰہ تعالیٰ نے اس چیز کی ممانعت فرمادی ۔ یعنی اپنے آباء کی عورتوں سے شادی مت کرو ، البتہ زمانہ جاہلیت میں جو ہو گیا وہ معاف ہے یہ چیز بے حیائی اور نفرت والی اور بدترین طریقہ ہے ، یہ آیت محسن بن ابی قیس انصاری کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

شان نزول: وَلَا تَنْكِحُوا ( الخ )

سے خودشادی کرنے یا جس سے چا ہے شاری کیا ہے ان سے نکاح مت کرواور ابن سعد نے محد بن کعب قرظی سے نقل کیا ہے کہ جب کو کی شخص اپنی عورت کو چھوڑ کر مرجاتا تھا تو اس کالڑکا اگر وہ اس کی مال نہ ہوتی تھی اگر وہ چا ہتا اس سے خودشادی کرنے یا جس سے چا ہے شادی کرانے کا زیادہ حق وار ہوتا جب ابوقیس بن اسلت انقال کر گئے تو ان کے بعض کڑکے ان کی عورت سے شادی کرنے کے دعویدار ہوئے اور ان کو مال میں سے پھی ملا تھا چنا نچہ وہ رسول اکر مربح کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے سارا واقعہ بیان کیا ، آپ نے فرمایا جاؤمکن ہے اللّٰہ تعالیٰ تمہار سے بارے میں کوئی تھم نازل فرمائے چنا نچہ و الا تنکی خو ااور و الا یَجِلُ لُکھُم یودونوں آپیتی نازل ہوئیں۔
بارے میں کوئی تھم نازل فرمائے چنا نچہ و الا تنکی خو ااور و الا یَجِلُ لُکھُم یودونوں آپیتی نازل ہوئی ہے کوں کہ نیز ابن سعد ہی نے زہری نے قبل کیا ہے کہ بیآ یت کچھانصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیوں کہ نیز ابن سعد ہی نے زہری نے قبل کیا ہے کہ بیآ یت کچھانصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیوں کہ نیز ابن میں جب کوئی مرجاتا تو اس کی عورت کو اس کے مرنے تک اپنے ان میں جب کوئی مرجاتا تو اس کا و لی اس کی عورت کا زیادہ حق دار ہوتا تھا تو وہ اس کی عورت کو اس کے مرنے تک اپنے ان میں جب کوئی مرجاتا تو اس کا و لی اس کی عورت کا زیادہ حق دار ہوتا تھا تو وہ اس کی عورت کو اس کے مرنے تک اپنے دیں میں جب کوئی مرجاتا تو اس کی عورت کو اس کی عورت کو اس کی عورت کو اس کے مرنے تک اپنے دیں میں جب کوئی مرجاتا تو اس کی عورت کو اس کی عورت ک

### پاس ركه ليتاتها ـ (لباب النقول في اسباب النزول از علامه سيوطيّ)

### حُرِّفَتُ عَلَيْكُمُ أَفَالِكُمُ

وَبَنْتُكُمُ وَاخَوْتُكُمُ وَعَنْتُكُمُ وَخَلْتُكُمُ وَبَنْتُ الْأَرْخُ وَبَنْتُ الْأَخْتِ
وَافَهْتُكُمُ النِّيْ اَرْضُعُنَكُمْ وَاخَوْتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَافْتَهُمْ الْخُتِ
نِسَآيِكُمْ وَرَبَآ بِبُكُمُ النِّيُ فَيُ حُجُوْرِكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَافْتَهُمُ النِّيُ دَخَلَتُمُ المِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النِّي دَخَلَتُمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النِّي كُمُ النِّي اللَّهُ عَلَيْكُمُ النِّي اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ وَكُلَتِهُ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ وَكُلِيلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّ

تم پرتمباری ما کیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھو پھیاں اور خالا کیں اور سہنیں اور پھو پھیاں اور خالا کیں اور سہنیں اور جانجیاں اور وہ ما کیں جنہوں نے تم کو دُودھ پلایا ہو اور رضاعی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر بچے ہوان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو( وہ بھی تم پر حرام ہیں ) ہاں اگر اُن کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہوتو ( اُنکی لڑکیوں کے ساتھ تکاح کر لینے میں ) تم پر بچھ گناہ نہیں ۔ اور تمبار ب کشلی ہیوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی (حرام ہے ) گر جوہو چکا (سوہو چکا ) بے شک خدا بخشے والا (اور )رتم والا ہے (۲۳ )

#### تفسير مورةالنساء آيت ( ٢٢ )

۳۲۰ سیتمام بیتی رشتے تم پرحرام بین خواہ کسی بھی طریقہ سے ہوں اور ای طرح جب کہ مدت رضاعت میں دودھ پیا ہوتو یہ رشتہ حرام ہے۔ اور تمہاری بیبیوں کی مائیس بھی تم پرحرام بیں ،خواہ تم نے ان بیبیوں کے ساتھ صحبت کی ہویا صحبت نہ کی ہواور تمہاری مورتوں کی وہ لڑکیاں جو تمہاری پرورش میں بیں اور تم نے ان کی ماں کے ساتھ صحبت بھی کی ہوتو وہ بھی حرام بیں اور اگر تم نے ان کی ماں کے ساتھ صحبت بھی کہ تو ان کی ماں کو طلاق دے کر ان کی لڑکیوں کی شادی کرنے بیں کو گئی مضا کہ تنہیں اور اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت بیبیاں بھی تم پر حرام بیں اور اسی طرح دو بہنوں کا خواہ وہ آزاد ہوں یا باندیاں ایک ساتھ رکھنا حرام ہے مگر زمانہ جا بلیت میں جو بچھ ہوگیا اور اسلام میں داخل ہو کر اس سے تو بہ کر لی تو بائدیاں ایک ساتھ رکھنا حرام ہے مگر زمانہ جا بلیت میں جو بچھ ہوگیا اور اسلام میں داخل ہو کر اس سے تو بہ کر لی تو بائدیاں ایک ساتھ رکھنا حرام جیں۔

### شان نزول: وَحَلَا ثِلُ ٱبْنَآئِكُمْ ( الخِ )

ابن جریز نے ابن جریخ سے نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کے بارے عطا ہے دریافت کیا وہ بولے ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ یہ آیت رسول اکرم کی کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس وقت آپ نے زید بن حارثہ ﷺ کی بیوی ہے شادی کی اور مشرکین میں اس پر چہ گوئیاں ہوئیں تو یہ آیت نازل ہوئی۔
(لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )

كِتْبُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَالْحِلُّ لَكُوْمٌ أَوْرَآءَ ذَٰلِكُمُ إِنْ تَبْتَغُوا إِلَّهُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَهَ اسْتَمْتَكُنُّتُمْ بِهِ مِنْهُنَ فَالْوُهُنَّ أَجُوْرَهُنَ فِرِيْضَةً وُلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِينَاتُرَا ضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْلِ الْفَرِيْضَة إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ وَمَنْ لَوْ يَسْتَطِعُ مِنْكُمْ طُوْلًا أَنْ يَّكِيَحَ الْمُحْصَنْتِ الْمُؤْمِنْتِ فِينَ مَا مَلَكَتُ اِيُمَا نَكُمُ مِّنُ فَتَيْلِتِكُو الْنُوْمِنْتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَا لِكُوْبَعَضُكُمُ مِّنْ بَعْضٍ عَضِي فَانْكِحُوْهُنَ بِإِذْنِ اهْلِهِنَّ وَاتَّوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ بِٱلْمَعْرُونِ مُحُصَنْتٍ غَيْرُ مُسلِفِحْتٍ وَلَامُتَعْفِنْتِ أَخْدَانِ فَإِذَا أُحْصِنَ فِأَنْ أتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ فَأَعَلَى الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْعَذَابِ ذلك لِينَ خَيْنِي الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْرِيرُ وَاخْبُرُ لِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ ڗۜڿؽؙ<sub>ڴ</sub>۠؞ؙؠؙڔؽؙٵڡڵٷڸؽؠؾؽٲڴۄؙۅؘؽۿٚڔؽڴۿڔڛ۫ۮؘؽٵڵۧؽؠ۬ؽڡؚؽ قَيْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيهُ مَكِينَهُ ﴿ وَاللَّهُ يُرِينَا أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَيْرِيْكُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوْتِ أَنْ تَعِينُلُوْا مَيْ لَا عَظِيْمًا ١٠٤ يَرِينُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْرُو خُلِقَ الْإِنْسَانَ مَعِيفًا ..

وَّ الْمُحْتَصَنْتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكُتُ أَيْمَا لَكُوْ ﷺ [ورشو ہروالی عورتیں بھی (تم پرحرام ہیں) مگروہ جواسیر ہو کرلو تذیوں كے طورير) تمہارے قبضے ميں آ جائيں (يہ حكم) غدانے تم كولكھ ديا ہے اور ان (محرمات) کے سوا اورعور تیں تم کو حلال ہیں اس طرح ے کہ مال خرج کر کے اُن سے نکاح کراو بشرطیکہ ( تکاح سے ) مقصود عفست قائم رکھنا ہونہ شہوت رانی ۔ تو جن عورتوں سےتم فائدہ حاصل کرواُن کا مہر جومقرر کیا ہوا دا کر دواورا گرمقرر کرنے کے بعد آبس کی رضا مندی ہے مہر میں کی بیشی کرلوتو تم پر پچھ گناہ ہیں۔ بے شک خدا سب کچھ جاننے والا (اور ) حکمت والا ہے (۲۴) اور جو محض تم میں ہے مومن آ زادعورتوں ( بعنی بیبیوں ) ہے نکاح کرنے کا مقد در نہ رکھے تو مومن لونڈ یوں میں ہی جوتمہار ہے قبضے میں آگئی ہوں( نکاح کرلے )اور خداتہارے ایمان کواچھی طرح جانتا ہے تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہوتو ان لوٹڈیوں کیساتھ اُن کے مالکوں ہے اجازت حاصل کر کے نکاح کرلواور دستور کے مطابق ان ع کامبر بھی ادا کر دوبشرطیکہ عفیفہ ہوں نہایسی کے معلم کھلا بدکاری کریں اور نەدرىردە دوى كرناچايى \_ پھراگرنكاح مىن آكرىدكارى كاارتكاب كربينيس توجوسزا آزادعورتول (يعني بيبيول) كيلئے ہے اس كى آ دھى اُن کو( دی جائے ) یہ (لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی ) اجازت اس خف کو ہے جے گناہ کر جیٹھنے کا اندیشہ ہوا درا گرصبر کر دنو تمہارے

لئے بہت اچھا ہے اور خدا بخشنے والا مہر بان ہے (۲۵) خدا جا ہتا ہے کہ (اپنی آیتیں )تم سے کھول کھول کربیان فر مائے اور تم کوا مکلے لوگوں کے طریقے بتائے۔اورتم برمہر بانی کرےاور خدا جاننے والا (اور) حکمت والا ہے(۲۲) اور خدا تو چاہتا ہے کہتم برمهر بانی کرےاور جولوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہتم سید تھے رہتے ہے بھٹک کر دُور جاپڑو(۲۷) خدا جا ہتا ہے کہتم پر ے بوجھ ملکا کرے اور انسان (طبعًا) کمزور بیدا ہواہے(۲۸)

#### تفسير ببورة النسباء آيات ( ٢٤ ) تا ( ٢٨ )

شو ہر والی عورتیں بھی تم پرحرام ہیں مگر اس حکم میں وہ مشتنیٰ ہیں جوشری طور پرتمہاری مملوک ہوجا ئیں اور ان کے حربی شوہر'' دارالحرب'' میں موجود ہوں وہ ایک حیض آجانے (یا وضع حمل کے بعد )مشروط طور برحلال ہیں۔اللّہ تعالیٰ نے کتاب الله میں جن کوحرام کردیاہے وہتم پرحرام ہیں۔

جن رشتوں کی حرمت بیان کر دی گئی ان کے علاوہ چار تک شادی کرنا حلال ہے یا بیہ کہ اپنے مالوں ہے

باندیاں خریدہ یا اپنے اموال دے کرعورتوں سے شادی کروگر جنع کا تھم منسوخ ہوگیا (وہ اب ہرگز کسی بھی نوعیت کے ساتھ کسی کے سلیے بھی جائز نہیں ) اس طریقد پرتم ان کو بیوی بنالو، مال دے کر نکاح کے علاوہ اور کوئی مستی کی صورت مت کرواور نکاح کے بعد جب تم ان سے متنع ہوجاؤتو ان کو پورامہر دو،اس صورت میں اللّٰہ تعالیٰ نے تم پر پورامہر دینا فرض کردیا ہے۔

مبر منتعین ہونے کے بعد باہم رضا مندی ہے مقدار مہر میں پھھ کی بیشی کرنے میں کسی شم کا کوئی گناہ نہیں اور اللّٰہ تعالیٰ نے اولاً تمہارے متع کوحلال کیا اور پھر حرام کردیا یا یہ کہتع کی طرف تمہاری اضطراری حالت کو جاننے کے بعداس کے حرام کردینے میں وہ تحکمت والا ہے۔

شان نزول: وَالْهُمُصَنَّاتُ ( الخِ )

امام مسلم "ابوداؤڈ، ترندی" اورنسائی" ،ابوسعید خدری ﷺ، سے روایت نقل کی ہے کہا وطاس کے قیدیوں میں باندیاں ہمارے ہاتھ آئیں اوران کے خاوندموجود تھے تو ہمیں بیہ بات اچھی نہیں معلوم ہوئی کہان کے خاوندوں کے موجود ہوتے ہوئے ہم ان سے متنع ہوں۔

چنانچہ ہم نے رسول اللّٰہ ﷺ سے اس بابت وریافت کیا اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بیت نازل فرمائی لیعنی اس تھم سے وہ باندیاں متنتیٰ ہیں جواللّٰہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں تہمیں دی ہوں اگر ان کے کا فرشو ہر دارالحرب میں موجود ہوں۔

سواس تکم کے بعدہم ان ہے متمتع ہوئے اور طبرانی نے ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت غزوہ دنین میں نازل ہوئی کیوں کہ جب اللّٰہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوغز وہ حنین میں مسلمانوں کو فتح عطا کی تو مسلمانوں کو مال غنیمت میں اہل کتاب کی ایسی عور تیں ملیں جن کے شوہر موجود تھے، چنانچہ ہم میں سے جب کوئی شخص اپنی باندی کے باس جاتا تو وہ کہتی کہ میرا شوہر ہے، رسول اللّٰہ ﷺ سے اس چیز کے بارے میں دریا فت کیا گیا، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے یہ تا یہ نازل فرمائی۔

### شان نزول: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ ( الخِ )

ابن جریرؓ نے بواسط معمر بن سلیمان ان کے والد سے روایت نقل کی ہے۔ کہ حفر می کو خیال ہوا کہ پچھالوگ مہر (زیادہ) متعین کر لیتے ہیں بھر بعد میں تنگی ہوجاتی ہے، اس پر بہ آیت نازل ہوئی کہ مقرر کرنے کے بعد باہم رضامندی سے کی بیشی میں کوئی گناہ نہیں۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطیؓ) د ۲۰۰۷ ۔ در جس میں سن درمسا در سے شاری کرنے کی دری وقت میں قرورہ کھیں مسل در در در در میں جب شعبی

(۲۵) اورجس میں آزاد مسلمان سے شادی کرنے کی پوری قدرت نہ ہوتو پھران مسلمان باند بول سے جو کہ شرق طریقہ پرمسلمانوں کے قبصہ میں ہیں ،ان سے شادی کرو تمہارے ایمان کی پوری حالت سے اللّٰہ تعالیٰ ہی واقف ہے،تم سب آدم الطّنِیلاً کی اولا وہوسب کا دین ایک ہے۔ لبنداان باند ہوں ہے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ قاعدہ کے مطابق مبرد ہے کرشادی کرلیا کرو، اگر وہ پاک دامن ہوں نہ علانیہ طور پر کسی بدکاری میں مبتلا ہوں اور نہ خفیہ طریقہ پران کا کوئی آشنا ہو، شادی کے بعدا کریہ باندیاں کسی بڑی بے حیائی کا ارباکاب کریں تو آزاد غیر منکوحہ کی جوسز اہے ان کواس کی آدھی ملے کی بیجیاس کوڑے لگائے جا کیں گے۔

آوران بائد ہوں سے بٹاوی کرنااس کے لیے مناسب ہے جو بیجہ غلبہ شہوت اور آزادعورت میسر نہ ہونے کی وجہ سے گناہ میں بہتلا ہوجانے کا خدشہ رکھتا ہواورا کران سے اپنے نفسوں کو قابو میں رکھوتو پھرتمہاری اولا دبغیر کسی شبہ کے آزاد ہوگی اورا کرکسی غلطی کا ارتکاب ہوجائے تو ہم مغفرت فرمانے والے ہیں اور مہریان بھی ہیں کہ ضرورت کے وقت باعد ہوں سے شادی کی اجازت دی۔

(۲۷-۲۷) بینی جو چیزیں تمہارے لیے طلال کردی ہیں اور بیکہ ہائد یوں سے نکاح نہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس کے ساتھ زمانہ چاہلیت میں جو چیزیں مروح ہو کئیں تھیں ان کو معاف فرمانے والا ہے اور تمہاری بے قراری سے وہ بخو بی واقف ہے، اس لیے اس نے خاص شرائط کے تحت تمہیں ضرورت کے وقت بائد یوں سے شادی کرنے ک اچازت دے دی۔

اورجس وفت اس نے تم پرزنا کواور ہاپ شریک بہنوں سے شادی کرنے کوحرام کیا وہ پچھلی غلطیوں کومعاف فرمانے والا ہے۔

اور بہود جو کہ باپ شریک بہنوں اور زنا کواپی کتاب میں حلال بنا کراس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو تم خدانخواستدان کی امتباع میں جتلا ہو مے تو بہت بنزی غلطی میں پڑجاؤ کے۔ (۲۸) لللہ تعالیٰ نے تم پرضرورت کے وقت با ندیوں سے شادی کوحلال کردیا اورانسان عورتوں سے نہیں رک سکتا۔

مومنو! ایک دوسرے کا مال ناحق ند کھا و ہاں اگر آپس کی رضا مندی

سے تجارت کا لین دین ہو (اوراس سے مالی فا کدہ حاصل ہوجائے تو

وہ جائز ہے ) اورائے آپ کو ہلاک نہ کرد ۔ پچھ شک نہیں کہ خداتم پر
مہریان ہے (۲۹) اور جو تعدّی اور ظلم سے ایسا کرے گا ہم اُس کو
مغریب جہنم میں وافل کریں ہے۔ اور بین خدا کو آسان ہے (۳۰) اگر
تم بن ہے بن کا ہوں ہے جن سے تم کو منع کیا جا تا ہے اجتناب رکھو ہے تو نم تمہارے (چھوٹے چھوٹے ) گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکالوں میں دافل کریں گے (۱۳) اور جس چیز میں
مندا نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوں مت
مروم دوں کو اُن کا موں کا تو آب ہے جو اُنہوں نے کیے اور خدا سے اس کی ہوں مت
کروم دوں کو اُن کا موں کا تو آب ہے جو اُنہوں نے کیے اور خدا سے اس کا فعنل (و

 جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تو (حق داروں میں تقسیم کر دو کہ )ہم نے ہرایک کے حقدار مقرر کر دیئے ہیں اور جن لوگوں ہے تم عہد کر چکے ہواُن کو بھی اُن کا حصہ دو بے شک خدا ہر چیز کے سامنے ہے (۳۳)

#### تفسير سورة النسباء آيبات ( ٢٩ ) تيا ( ٣٣ )

(۲۹-۲۹) کیعن ظلم وغضب جھوٹی گواہی تشمیں کھا کراہیا مت کرو،البتہ باہم رضا مندی کے ساتھ کوئی تنجارتی معاملہ ہواس میں بائع یامشتری کوئی اعانت دیے تو بیاور بات ہے۔

اورایک دوسرے کوناحق مت قبل کرواللہ تعالیٰ بڑامہر بان ہے کہاس نے اس کام کوحرام کر دیا اور جوشخص کسی کوظلما قبل کرے یا اس کے مال کوحلال سمجھے تو ہم اسے آخرت میں جہنم میں داخل کریں گے اور بیعذاب میں مبتلا کرنا اور جہنم میں داخل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔

(۱۳۱) اوراگران غیرشرمی باتول کو بالکل جھوڑ دو گے،تو جھوٹے گنا ہوں کو جوایک نماز سے دوسری نماز تک اورایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے اورایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ہوں گے ہم انہیں بالکل معاف کر دیں گے اور آخرت میں جنت میں داخل کریں گے۔

(۳۲) یعنی کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے پاس اس کا مال وسواری اوراس کی عورت یا اس طرح کی کوئی اور نعت و کھیے کر اس چیز کی تمنا نہ کرے بلکہ براہ راست اللّٰہ تعالیٰ سے مانظے ، کہ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں بھی ایس چیزیں یا اس سے بہتر چیزیں عطافر مایی آیت حضرت ام سلمہ زوجہ نبی اکرم بھی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، انھوں نے رسول اللّٰہ بھی سے کہاتھا کہ کاش جن چیزوں کی اللّٰہ تعالیٰ نے مردول کو اجازت دی ہے، عورتوں کو بھی ان کی طرح جہاد وغیرہ کریں، اللّٰہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فر مایا کہ مردول کو اللّٰہ تعالیٰ نے جمعہ جماعت، جہاد امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی وجہ سے عورتوں پر فضیلت دی ہے، اس کی تمنا نہ کریں، عورتیں جو اپنے گھروں میں نیکیاں کریں گوشیں اس کا تو اب بل جائے گا، اے طبقہ خواتین! تم اس سے ہدایت اور عصمت کی درخواست کرواور اللّٰہ تعالیٰ نیکی، نواب و بدلہ ، ہدایت و گھراہی ہرائی چیز کو پوری طرح جانے والے ہیں۔

# شان نزول: وَلَا تَنَهَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ( الخِ )

ترندی اور حاکم نے حضرت ام سلمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کیا ہے انھوں نے فرمایا مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم ہیں اور ہم جہاد نہیں کر سکتے اور ہمیں وراثت بھی آ دھی ملتی ہے ، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی لیعنی تم البی چیزوں کی تمنامت کیا کروجس میں اللّٰہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے اور ان ہی کے بارے میں ان المسلمین والمسلمات کی آیت بھی نازل ہوئی ہے۔

اورابن ابی حاتم نے ابن عباس ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ ایک عورت رسول اکرم ﷺ کے پاس آئی اور عرض

کیا یارسول اللّٰہ مردکوعورت سے دوگنا حصہ ملتا ہے اور دوعورتوں کی گواہی ایک مردکی گواہی کے برابر ہے تو ہمارے مل بھی کیا اسی طرح ہیں کہ اگرعورت کوئی نیکی کرے تو اسے آ دھا ثواب ہے؟ اس پر اللّہ تعالیٰ نے بیرآیت نازل فرمائی۔(لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

(۳۳) یعنی ہم نے ہرایک کے لیے وارث بنادیے اور جن لوگوں سے مولی موالات کا سلسلہ قائم ہے تو ان کوان کی شرطوں کے مطابق دے دواوراب میکم منسوخ ہوگیا ہے اور عرب آ دمیوں اورلڑ کو آ کو تنبیٰ (لے پالک) بنالیا کرتے تھے اور اپنی اولا دکی طرح اپنے مال میں ان کا بھی حصہ مقرر کر دیتے تھے گر اس کواللّہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا اللّہ تعالیٰ منسوخ کر دیا اللّہ تعالیٰ منہاں سے باخبر ہے۔

شان نزول: وَالَّذِيْنَ عَقَدَتُ ( النج )

ابوداؤد نے اپنی سنن مین ابن اسخاق کے واسطہ سے داؤد بن الحصین سے روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ام سعد کے پاس قرآن پاک پڑھتا تھا چنانچہ میں نے وَ اللّٰهِ یُن عَاقَدُتُ پڑھا تو اُنھوں نے فرما یاوَ اللّٰهِ یُن عَاقَدُتُ پڑھا تو اُنھوں نے فرما یاوَ اللّٰهِ یُن عَاقَدُتُ ہِ اور یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق ہے اور ان کے لڑکے حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس وقت ان کے لڑکے نے اسلام لانے سے انکار کردیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق ہے نے تم کھائی تھی کہ اسے بوجہ کفر میراث میں سے پچھییں دیں گے جب انھوں نے اسلام قبول کرلیا تو اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو ان کا حصہ دینے کا حکم دے دیا۔

(لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی ان

مردعورتوں پرمسلط وحاکم ہیں اس لئے بھی کہ مردا پنامال خرج کرتے ہیں تو جو نیک بیبیاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں۔اور اُن کے پیٹے بیجھے خدا کی حفاظت میں (مال و آبروکی) خبرداری کرتی ہیں اور جن عورتوں کی نسبت تہمیں معلوم ہو کہ (سرکشی اور بدخو کی) کرنے لگی ہیں تو (پہلے) اُن کو (زبانی) سمجھاؤ (اگر نہ مجھیں تو) پھر اُن کو مانچردار ہوجا کیں تو پھر اُن کو ایڈ اور یے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈ و۔ فرمانبردار ہوجا کیں تو پھر اُن کو ایڈ اور ) جلیل القدر ہے (۳۳) اور اگرتم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں اُن بَن ہے تو ایک منصف مرد کے کو مندان میں سے اور ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو۔ وہا گرسلح کر اوی چا ہیں گے تو خدا اُن میں موافقت بیدا کر دے گا بچھ شک نہیں کہ خدا سب پچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار دے گا بچھ شک نہیں کہ خدا سب پچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار دے گا بچھ شک نہیں کہ خدا سب پچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار دے گا بی کی عبادت کر داور اس کے ساتھ کی چیز کوشر یک

 نه بناؤ اور ماں باپ اور قرابت والوں اور بیمیوں اور مختاجوں اور رشتہ دار بمسابوں اور اجنبی بمسابوں اور رفقائے پہلو (لیعنی پاس بیٹھنے والوں) اور مسافروں اور جولوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ خدا (احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ) تکمبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا (۳۲)

### تفسير سورة النسباء آيبابت ( ٣٤ ) تيا ( ٣٦ )

(۳۴) لیعنی مردعقل، مال غینمت ،میراث اورعورتوں کومہراورنفقہ دغیرہ دینے کی وجہ سے عورتوں پر حاکم ہیں۔ سو جوعورتیں نیک ہیں وہ خاوندوں کے حقوق میں اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہیں اور خاوندوں کی غیر موجودگی میں اپنی عصمتوں اوران کے اموال کی بحفاظت خداوندی حفاظت کرتی ہیں۔

اور جن عورتوں کی نافر مانیوں سے تم باخبر ہو پہلے تو قر آن وحدیث سے ان کو سمجھا وَاور پھر بستر پراپنے چہروں کوان سے پھیرلواور پھر بھی نہ مانیں تو حداعتدال میں ان کو مناسب سزا دوکرواگر وہ سنجل جائیں تو نباہ کروور نہ جسیا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تمہیں ان امور کا مکلف نہیں کیا جن کی تم میں طافت نہیں ،تم بھی ان امور پر ان کو مجبور مت کرو۔ (یعنی شری طریقہ کے مطابق ان کو طلاق دے دو)

### شان نزول: اَلرِّجَالُ قُوْمُوُنَ ( الخِ )

ابن ابی عاتم نے انس ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک عورت رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں اپنے خاوند کی شکایت کرنے کے لیے آئی کہ اس نے اس کے تھیٹر مارا ہے، رسول اللّٰہ ﷺ نے فر مایا اس پر قصاص (بدلہ) ہے، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی بیعن مردعور توں پر حاکم ہیں، چنانچہ وہ بغیر قصاص لیے ہوئے واپس ہوگئیں اور اینے دعولی قصاص سے دستبردار ہوگئیں۔

اورابن جریر نے حسن کے واسط ہے اس طرح روایت نقل کی ہے کہ ایک انصاری مخص نے اپنی ہوی کے چانا ہارا وہ قصاص کے مطالبہ کے لیے آئے، رسول اللّٰہ ﷺ نے دونوں کے درمیان قصاص کا فیصلہ کردیا تو اس پر وَ لاتَعْجَلُ بِالْقُرُ آنِ (الْنِح) اور بیآیت نازل ہوئی اور اس طرح ابن جریج "اور سدیؓ ہے بھی روایت کی گئی ہے۔ اور ابن مردویہ نے حضرت علی ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ﷺ کی خدمت میں ایک انصاری شخص اپنی بوی کو کے کرآیاان کی بیوی ہوئی یارسول اللّٰہ ﷺ انھوں نے میرے منہ پرزور سے چانٹا مارا ہے کہ نشان پڑگیا، رسول اللّٰہ ﷺ نے فرمایاان کو بیوی نبیس ہے، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔

اک روایت کے بہت سے شواہد ہیں جن سے بیر وایت مضبوط و ثقنہ ہوجاتی ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطیؓ)

(۳۵) اوراگرمیاں بیوی میں رنجش محسوس ہواور بیمعلوم نہ ہوکہ ابتداکس کی طرف سے ہے تو مرد کے گھر والوں میں

سے ایک معاملہ فہم آ دمی مرد کے پاس اور اسی طرح عورت کے گھر والوں میں سے ایک پختہ عمر شخص عورت کے پاس جھیجو تا کہ ہرایک کے باس جا کروہ دونوں کی صحیح صورت حال معلوم کرے اور دیکھے کہکون ظالم ہے اورکون مظلوم ۔اگریہ، دونوں میاں بیوی میں سیجے دل سے اصلاح کرائیں گے تواللّہ تعالیٰ ان میاں بیوی کے درمیان اتفاق فرما دیں گے۔ ب شك الله تعالى سب يجه جانے والے اور خبر دار ہيں۔

الرجال قوامون سے یہاں تک بیآ چھے محمد بن سلمہ کی لڑ کی کے بارے میں نازل ہوئی ، ان کی جانب سے اینے خاونداسعد بن رہیج کی نافر مانی ہوئی ، ان کے خاوند نے ان کے ایک چپت مار دیا بیا پنے خاوند سے قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے رسول اکرم بھی کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔اللّہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمادی۔ (٣٦) اللَّه تعالیٰ کی تو حیدِ بیان کرواور بتوں کواس کا شریکِ مت گھہرا ؤیہ حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد میں سب سے پہلاحق والدین کا ہے اس لئے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو،اسی طرح اہل قرابت اور تیبموں کے ساتھ حسن سلوک کرونیز تیبموں کے اموال کی حفاظت کرواورغریبوں کوصدقہ خیرات دواوراییا پڑوی جس کے ساتھ رشتہ داری ہواس کے تین حق ہیں۔(۱) قرابت کاحق (۲)اسلام کاحق (۳) پڑوی ہونے کاحق۔اورجس پڑوی سے کوئی رشتہ داری نہ ہواس کے دوخق ہیں ، پڑوی ہو نیکا اور دوسرااسلام کا اوراسی طرح ہم سفر کے بھی دوخق ہیں ،اسلام کا اور دوسر ہے صحبت کا حق تم بیتمام حقوق ادا کرواورمہمان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرواورمہمان نوازی تین دن ہے، باقی احسان ہےاور خادموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کروخواہ وہ غلام ہوں یا باندیاں۔جواللّٰہ تعالیٰ کی نعمتوں پراتر ا کراس کے بندوں پر شیخی مارتا ہوا چلتا ہے،ایسے متکبرانسان کواللّہ تعالیٰ پسندنہیں کرتے۔

### الَّذِيْنَ يَبْغَلُونَ وَيَأْمُرُونَ

النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَيَكُتُنُّونَ مَأَاتُهُ مُرَاللَّهُ مِنْ فَضَلِهُ وَاعْتَكُ نَا لِلْكُلْفِرِيْنَ عَنَا ابَّاهُهِيْنَا ﴿ وَالَّذِينَ يُنُفِقُونَ أمُوَالَهُمُ وِئَآءَالنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِأَمَّلَهِ وَلَا بِأَيُوْمِ الْأَخِرِ \* وَمَنْ يَكُنِ الشَّيُطْنُ لَهُ قُرِينًا فَسَاءَ قَرِيْنًا ۗوَمَاذَاعَلَيْهِمُ لُوَامَنُوابِ للهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَآنَفَقُوا مِتَّارَزُ قَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٌ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّطْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَكُنُهُ اجْرًا عَظِيمًا ۞ فُكَيْفَ

جوخود بھی بخل کریں اورلوگوں کو بھی بخل سکھا ئیں اور جو ( مال ) خدا نے اُن کواپے فضل سے عطافر مایا ہے اُسے چھیا چھیا کے رکھیں اور ہم نے ناشکروں کے لئے ذکت کاعذاب تیار کررکھا ہے (۳۷)اورخرچ بھی کریں تو (خدا کے لئے نہیں بلکہ ) لوگوں کے دکھانے کو۔ اور اُ ایمان نه خدا پرلائیس نه روز آخرت پر (ایسےلوگوں کا ساتھی شیطان ہے)اورجس کا ساتھی شیطان ہواتو ( کچھ شک نہیں کہ)وہ بُراساتھی ہے(۳۸)اوراگریپلوگ خدا پراورروزِ قیامت پرایمان لاتے اور جو كجه خدانے أن كوديا تھا أس ميں ہے خرچ كرتے تو أن كا كيا نقصان ہوتااورخدا اُن کوخوب جانتا ہے (۳۹) خدا کسی کی ذرابھی حق تلفی نہیں إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِلَ أُمَّاةً بِبَشَيِدِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَا فَشِيدُيلًا أَنْ إِنَّا كَا اوراكر نيكي (كي) موكى توأس كودو چند كرد عا اورا ينها ے اجرعظیم بخشے گا (۴۰) بھلا اُس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہراُمت

میں ہے احوال بتانے والے کو بُلا کیں گے اورتم کو اُن لوگوں کا حال (بتانے کو) گواہ طلب کریں گے (اسم)

تفسير سورة النسباء آيابت ( ۲۷ ) تا ( ٤١ )

(۳۷) اور جولوگ رسول الله کی نعت وصفت کو چمپاتے ہیں جیسا کہ کعب اور اس کے ساتھی اور دوسروں کو بھی اس کے چمپانے ہیں جیسا کہ کعب اور اس کے ساتھی اور دوسروں کو بھی اس کے چمپانے کا تھم دیتے ہیں ، اس کے باوجود کہ الله تعالی نے حضور کی گافت وصفت ان کی کتاب توریت ہیں بیان کردی ہے، ایسے یہود یوں کے لیے دسواکن عذاب ہے۔ بیان کردی ہے، ایسے یہود یوں کے لیے دسواکن عذاب ہے۔ بیان کردی ہے، ایسے یہود یوں کے لیے دسواکن عذاب ہے۔ بیان کردی ہے، ایسے یہود یوں کے لیے دسواکن عذاب ہے۔ بیان کردی ہے، ایسے یہود یوں کے لیے دسواکن عذاب ہے۔ بیان کردی ہے، ایسے یہود یوں کے لیے دسواکن عذاب ہے۔ بیان کردی ہے، ایسے یہود یوں کے لیے دسواکن عذاب ہے۔ بیان کردی ہے، ایسے یہود یوں کے لیے دسواکن عذاب ہے۔ بیان کردی ہے، ایسے یہود یوں کے لیے دسواکن عذاب ہے۔ بیان کردی ہے، ایسے یہود یوں کے لیے دسواکن عذاب ہے۔ بیان کردی ہے، ایسے یہود یوں کے لیے دسواکن عذاب ہے۔ بیان کردی ہے، ایسے یہود یوں کے لیے دسواکن عذاب ہے۔ بیان کردی ہے، ایسے یہود یوں کے لیے دسواکن عذاب ہے۔ بیان کردی ہے، ایسے یہود یوں کے لیے دسواکن عذاب ہے۔ بیان کردی ہے، ایسے یہود یوں کے لیے دسواکن عذاب ہے۔ بیان کردی ہے، ایسے یہود یوں کے لیے دسواکن عذاب ہے۔ بیان کردی ہے، ایسے یہود یوں کے لیے دسواکن عذاب ہے۔ بیان کردی ہے، ایسے یہود یوں کے لیے دسواکن عذاب ہے۔ بیان کردی ہے، ایسے یہود یوں کے لیے دسواکن عذاب ہے۔ بیان کردی ہے دسواکن عذاب ہے دسواکن کی کی کے دسواکن عذاب ہے۔ بیان کردی ہے دسواکن کی دور اس کے دسواکن کی دور اس کی دور کردی ہے، ایسے کی دور کی کردی ہے دسواکن کی دور کی دور کردی ہے دور کی دور کردی ہے دور کی دور

ابن ابی حاتم" نے سعید بن جبیر دیاہ ہے روایت نقل کی ہے کہ علماء یہود اپنے علم میں بکل کرتے تھے، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بہت نازل فرمائی کہ جولوگ بکل کرتے ہیں الخ۔

اورابن جریز نے بواسلا ابن اسحاق جمیرین انی جی استیدائن عباس کا مصدوایت نقل کی ہے کہ کروم زید کعب بن اشرف کا دوست، اسامتہ بن صبیب، نافع بن انی نافع ، بحری بن عمرو، جی بن اخطب، رفاعة بن زید بن تابوت، بدلوگ کی انساری حضرات کو صبحت کرنے کے لیے آیا کرتے ہے اوران سے کہتے کہ اپنے اموال کو حضور کا کے کہنے پراللہ کراستے ہی فرج مت کرو، کوں کہ جمیں تم پرفاقہ اور تمہارے مالوں کے فتم ہوجانے کا فرہ اور مدد قد و فیرات میں جلدی بھی مت کرو کیوں کہ کل کی کیا فہر، اس پراللہ تعالی نے بیا تیا ان فرم ایس تا زل فرمائی۔ (۲۸) اور دوسا یہود جو دکھاوے کے لیے اپنے مال فرج کرتے ہیں ان کی اصل فرض بیہ کہ ان کو ملت ابرا ہیں کا میر دکھا جانے اور رسول اللہ کا اور قرآن کر یم موت کے بعد دوبارہ زندگی کے عقیدے اور اہل بہشت کی فوتوں پر ایمان میں رکھتے تو شیطان جس کا دنیا میں مددگار بہووہ دو زخ میں اس کا پراسائتی ہے۔

(۳۹) ۔ ان یہود پر حالاں کہ ان کا کوئی نقصان نہیں،رسول اللّٰہ کی قرآن کریم بعث بعد الموت اور جنت کی نعمتوں پراگر بیا بیان نے آئیں اور جو مال اللّٰہ تعالیٰ نے ان کودیا ہے وہ اللّٰہ کی راہ میں خرج کردیں تو ان کے لئے بہتر ہے کیکن اللّٰہ تعالیٰ یہودیوں کوا چھی طرح جانتا ہے کہ ان میں سے کوئ ایمان لائے گا اور کوئ نہیں۔

( ۱۰۰۰ ) اور وہ کا فر کے اعمال میں سے ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں چھوڑیں گے تا کہ آخرت میں وہ کام آئے یا اس کے دشمن خوش ہوں۔

اورموم علم کواس کے دشمنوں کا منہ مجرد سینے کے بعد ایک ٹیکی پردس منا تو اب ملے گا اور اس کے بعد اللّٰہ تعالیٰ اپنے یاس سے جنت میں اجر مقیم مطافر مائے گا۔

(۳) کفاراس وقت کیا کریں کے جب کہ ہرقوم پران کا نبی احکام خداوندی پہنچانے کی گوائی دے گا اور بیمتی ہمی بیان کیے گئے ہیں اور رسول اللّٰہ کا ایست کی گوائی ویں کے اور تقعد ایق کریں کے کیوں کہ ویکرانہا وکرام کی قویس جب ان کو جٹلایں گی تو حضور کا کی امت حضور کا کی نبوت کی تقعد ایق کرنے کے ساتھ ساتھ ان انہا وکی نبوت کی تقعد ایق کرنے کے ساتھ ساتھ ان انہا وکی نبوت کی تقعد ایق کرنے کے ساتھ ساتھ ان انہا وکی نبوت کی تقعد ایق کرے گئے۔

يَوْمَبِينِ يُودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوِّي غِ بِهِمُ الْرُرْضُ وَلَا يَكُفُنُونَ اللهَ حَدِينَا أَفَا إِنَّهُا الَّذِينَ امَنُوْالَاتَكُرْبُوا الصَّلُومَ وَانْتُتُمُ سُكُلْ يَحَتَّى تَعْلَمُوا مَنَا تَقُوْنُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيبَلِ عَثَى تَغْتَسِلُوَاوُلُ كُنْتُمُ قَرْضَى أَوْعَلَى سَفَيِرا وُجَاءَا كَتُ مِّنْكُمُ مِنَ الْعَآيِطِ أولسنتم النساء فلم تجاؤاماء فتيتنواصييكا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوَجُوْهِكُمْ وَآيَنِ يُكُمُّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿ الْمُرْتِرِ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوْ انْصِيبُهُ امِنَ الْكِتْ يَشْتَرُونَ الطَّلْلَةَ وَيُرِينُ وَنَ النَّالَةُ وَلَيْرِينُ وَنَ اَنْ تَضِلُوا السَّهِيئِلُ ۗ وَاللَّهُ اعُلَمُ بِأَعُدَ آيِكُمُ وَكُفَى بِاللَّهِ وَلِيَّا أَوَّكُفَى بِاللَّهِ نَصِيدُواهِ

اُس روز کا فراور پیغیبر کے نافر مان آرز وکریں کے کہ کاش اُن کوز مین میں مدفون کر کے مٹی برابر کردی جاتی اور خدا سے کوئی بات چھیا نہیں سکیں مے (۷۲) مومنو! جب تم نشے کی حالت میں ہوتو جب تک (أن الفاظ كو) جومند سے كهو مجھنے (ند) لكونماز كے باس نہ جاؤ اور جنابت کی حالت میں بھی (نماز کے پاس نہ جاؤ) جب تک کونسل (ند) کرلو ہاں اگر بحالت سفرر ستے جلے جار ہے ہو( اور یانی نہ ملنے کے سبب عسل نہ کرسکوتو تھیم کر کے نماز پڑھاو )اورا گرتم بیار ہو یاسفر میں ہو یاتم میں سے کوئی بیت الخلاء ہو کرآیا ہو یاتم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہواور شہیں یانی نہ لے تو یاک مٹی لواور منہ اور ہاتھوں کا مسح (کر کے میم ) کرلو۔ بے شک خدا معاف کرنے والا (اور) بخشے والا ہے ( ۲۳ ) بھلاتم نے اُن لوگوں کوئیں دیکھا جن کو کتاب ے حصد دیا میا تھا کہ وہ مراہی کوخریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہتم

بھی رہتے ہے بھٹک جاؤ (۳۴ )اورخداتمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے۔اورخدا ہی کافی کارسازاور کافی مددگارہے (۴۵ )

#### تفسير سورة النسباء آيات ( ٤٢ ) تيا ( ٤٥ )

(۳۲) اور قیامت کے دن کفاراس بات کی تمنا کریں گے، کہ کاش ہم بھی جانوروں کی طرح خاک ہوجا کمیں اور ہاراحساب کتاب ہالکل نہ ہو۔

(۳۳) شراب کی حرمت سے پہلے میے منازل ہواہے کہ سجد نبوی میں رسول اللّٰہ ﷺ کے ساتھ الیمی حالت میں مت آؤبغیر عسل کے بھی جنابت کی حالت میں مسجد میں نہ آؤ کہ ماسواتہارے راہ گزریا مسافر ہونے کی حالت کے یاجس نے اپنی بیوی کے ساتھ قربت کی ہواور ندکورہ صورتوں میں اگریانی نہ ملے تو یاک مٹی سے تیم کرو۔ایک مرتبہ ٹی پر ہاتھ مارکراپنے چہروں پر پھیرلیا کرواور دوسری مرتبہ ہاتھ مارکراپنے ہاتھوں پر پھیرلیا کرو۔اللّٰہ تعالیٰ دین امور میں حمهيں اس طرح سہولت ديتا ہے اوراس ميں جوتم سے كوتا ہى ہوجائے اس كومعاف فرمانے والا ہے۔

# شان نزول:يناً يُسَهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَلاتَقُرَبُوالصَّلَوا وَ الزِ )

ابوداؤد، ترندی، نسائی اور حاکم نے حضرت علی ﷺ ہے روایت نقل کی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے ہمارا کھا تا پکایا اور ہمیں کھانے کی دعوت دی اور شراب بھی پلائی جس کی وجہ سے ہمیں نشہ آسمیا اور پھر نماز کا وقت آسمیا، حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ سب نے مجھے آ مے کردیا، میں نے سورۂ کا فرون پڑھی اور کلا اَعْبُ لُهُ مَسانَتَ عُبُ لُوُنَ کی بجائے وَنَـحُونُ نَـعُبُدُ مَا تَعُبُدُ وَنَ بِرُه ديا،اس برالله تعالى نے بيآيت نازل فرمائى اسے ايمان والوتم نماز كے ياس بھی الیں حالت میں مت جاؤ۔ فریا بی ابن ابی حاتم اور ابن منذر نے حضرت علی کے سے روایت کیا ہے کہ بیآیت ولا جنبا ، مسافر کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اگر اسے جنابت کی حالت لاحق ہوجائے تو وہ تیم کر کے نماز پڑھ لے اور ابن مردو بید نے اسلم بن شریک سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللّه کے کی اوٹمنی پر کجاوہ کسا کرتا تھا ایک بہت ٹھنڈی رات میں مجھے جنابت کی حالت پیش آگی تو مجھے خوف ہوا کہ اگر اس قدر شنڈے پانی سے خسل کروں گاتو مرجاؤں گا باسخت بیار پڑجاؤں گا، غرض کہ اس چیز کا میں نے رسول اللّه کے سے ذکر کیا اس پر اللّه تعالی نے بیآیت نازل فرمائی اور طبر انی نے اسلع سے اس طرح روایت نقل کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللّه کے خدمت کیا کرتا تھا اور آپ کی اوٹمنی پر کجاوہ کسا کرتا تھا۔

ایک دن آپ نے فرمایا اسلع کجاوہ کس دے میں نے عرض کیا یارسول اللّٰہ مجھے تو جنابت لاحق ہوگئی ہے۔ آپ بیس کرخاموش ہوگئے، ایسے میں آسان سے حضرت جبریل امین تیم کا تھم لے کرنازل ہوئے، تب رسول اللّٰہ ﷺ نے فرمایا اسلع تیم کرلواور آپ نے مجھے تیم کرناسکھلایا کہ ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارکر چبرے پرملواور دوسری مرتبہ ہاتھ مارکر دونوں ہاتھوں پر کہنیوں سمیت ملوچنا نچہ میں نے کھڑے ہوکر تیم کیااور پھر آپ کے لیے کجاوہ کسا۔

ابن جریّے یزید بن الی حبیب کے سے روایت کیا ہے کہ پھوانساری لوگوں کے مکانوں کے درواز بے مہانوں کے درواز بے مجد میں تھے۔ چنانچہ ان کو جنابت پیش آئی اور پانی ان کے پاس نہ ہوتا تھا ور پانی کے لیے وہ اپنے مکانوں سے لگانا چاہتے تھے مگر مجد کے علاوہ اور کوئی راستہ ان کوئیس ملتا تھا ، اس پراللہ تعالیٰ نے بیآ بت نازل فرمائی الا عَدابِو سَبِیْلِ کہ بجر راہ گزر کے اور ابن الی حاتم نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ بیآ بت ایک انساری شخص کے بارے میں نازل موئی ہوئی ہو وہ خت بیار تھے ، کھڑ ہے وہ خت بیار تھے ، کھڑ ہے وہ کو روضو کرنے کی ان میں ہمت نہیں تھی اور ندان کے پاس کوئی خادم تھا جوان کو وضو کرادیتا ، انھوں نے رسول اللہ وہ کا سے اس چیز کا ذکر کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے بیآ بت نازل فرمائی و آئ مگئٹہ مگو صَا اورا گرتم بیار ہوائے۔

اورابن جریر نے ابراہیم مخفی ہے روایت نقل کی ہے کہ ایک غزوہ میں صحابہ کرام ﷺ زخمی ہو سکتے اور پھرا یہے میں جنابت کی حالت پٹین آئی انھوں نے رسول اللّٰہ ﷺ واس چیز کی اطلاع کی ،اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ (۳۵،۳۴۳) کیا کتاب میں ان لوگوں ہے آگاہی نہیں ہوئی جن کوتو ریت کا سپچھلم دیا گیا اور انھوں نے یہودیت کو اختیار کیا اور کیادین اسلام چھوڑ ناچا ہے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ منافقین اور یہودیوں سے بخو بی آگاہ ہے۔

شان نزول: اَلَهُتَرَالِی الَّذِیْنَ اُوْتُو ( الخ )

ابن اسحاق نے ابن عباس اسے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ علماء یہود میں سے رفاعہ بن زید جب رسول اللّٰہ ﷺ ہے گفتگو کرتا تو کہتا اُرَ نُحناً سَمُعَکَ حَتّٰی (ادھرمتوجہ ہوں تا کہ میں آپ کی بات سنوں) لیکن وه به بات تو بین و تحقیر آمیزانداز میں کہتا۔ پھراسلام میں طعن وشنیع کرتا ،اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔ اَلَهُ مَنَوَ اِلَمِی الْلَّهِ فِیْنَ کیا تو نے ان لوگوں کوئیس دیکھا جن کوکتاب کا ایک بڑا حصد ملاہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ)

کونبیں بخشے گا کہ کسی کواس کا شریک بنایا جائے اور اُس کے سوااور گناہ جس کو چاہیے معاف کر دے اور جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اُس نے بیزا بہتان ہاندھا (۴۸)

#### تفسير سورة النسباء آيات ( ٤٦ ) تا ( ٤٨ )

# شان نزول: يَا يُرْجَاالُّذِيْنَ أُونُو الْكِتَلِبَ امِنُو الْإِلَا

ابن اسحاق نے ابن عباس علیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ کا نے علماء یہود عبداللّٰہ بن صوریا اور کعب
بن اسید سے گفتگو کی اور فر مایا اے گروہ یہود اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرواورایمان لے آؤہ اللّٰہ کی تتم تم اچھی طرح جانتے ہوکہ
میں تبہار سے پاس جو چیز لے کر آیا ہوں ، وہی کی ہے وہ بولے اے محمد ہے ہم جیس جانے چنانچہ ان لوگوں کے بارے
میں اللّٰہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی ، اے وہ لوگ جن کو کتا ب دی گئی ہے تم اس کتاب قرآن پر ایمان لاؤجس کو ہم
نے نازل کیا ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

(۴۸) اگرخہیں کفر پرموت آجائے تو تمہاری ہرگز مغفرت نہیں ہوگی ، بیر آیت حضرت حمز ہ دھے رسول اکرم ﷺ کے پچاکے قاتل دحش کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

## شَان نزمل: إنَّ اللَّهَ لَل يَغْفِرُانَ يُشَرَكَ بِهِ ﴿ النَّحِ ﴾

ابن انی جائم اورطبرانی نے ابوابوب انصاری عظاہ سے دوایت نقل کی ہے کہ ایک فخف نے رسول اللہ وہ نظا کی خدمت ہیں آ کرعرض کیا کہ میرا بھیجا حرام کا موں سے بازنہیں آتا آپ نے فرمایا اس کا دین کیا ہے اس فخف نے کہا کہ وہ تو حید خدا وندی کا قائل ہے اور نماز پڑھتا ہے ، حضور نے فرمایا اس سے اس کا وین مفت ما گواورا کرمفت دینے سے وہ الکارکر ہے تو اس سے فرید لو (مفت سے مرادیہ ہے کہ اگر دین اس کے نزدیک بے قدرو بے وقعت ہوتو وہ دین بحزلہ ومفت ہے اور فرید نے کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کی قدروا ہمیت پہنے کے مقابلے میں کتنی ہے ) چنا نچہ اس فخف نے حضور سے آ کرعرض کیا کہ میں نے اس فخف نے حضور سے آ کرعرض کیا کہ میں نے اس کواس دین پر بختہ یا ہے۔

تب بير آيت نازل ہوئی، بينی اللہ تعالیٰ شرک کے علادہ اور گناہ جس کو جا ہیں مے معاف کردیں مے مشرک کو معاف نہیں کریں مے۔ (لباب العقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

الفرور المنظمة والمؤون الفسافة بمل المنه وركان من والمناه والمنظمة والمنطقة والمنطق

کیا تم نے اُن لوگوں کوئیں دیکھا جو اپنے تینی پاکیزہ کہتے ہیں

(نہیں) بلکہ خدائی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے اور اُن پردھا گے

پرابر بھی ظلم نہیں ہوگا (۴۹) دیکھو یہ خدا پر کیسا جموت (طوفان)

با ندھتے ہیں اور یکی گناہ صرت کافی ہے (۵۰) ہملاتم نے اُن لوگوں

کونیں دیکھا جن کو کتاب ہے صفہ دیا گیا ہے کہ ہُوں اور شیطان

کو مانے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیلوگ مومنوں کی

نسبت سید ھے رہتے پر ہیں (۵۱) ہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت

کی ہے اور جس پر خدالعنت کر ہے تو تم اُس کا کسی کو مددگار نہ پاؤگ کی ہے اور کوال کوئل

کی ہے اور جس پر خدالعنت کر ہے تو تم اُس کا کسی کو مددگار نہ پاؤگ کے

برابر بھی ندویں کے (۵۳) یا جوخدا نے لوگوں کوا ہے فضل ہے دے

رکھا ہے اُس کا حسد کرتے ہیں تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب

اور دانا کی عنایت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی (۵۳)

اور دانا کی عنایت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی (۵۳)

#### تفسير سورة النبساء آيات (٤٩) تا (٥٤)

(۱۳۹-۵۰) مینی بحیرابن عمر واور مرحب بن زیداین آپ کومقدس بتاتے ہیں حالانکہ جو محض اس کا اہل ہوگا اللّٰہ تعالیٰ اس کو گنا ہوں سے پاک کردے گا، اور مجور کی تشکی میں جو ککیر ہے یا انگل کے درمیان جومیل کی دھاری سے پڑجاتی ہے،اس کے برابر بھی ان کے گنا ہوں میں کی نہیں کی جائے گی۔

محمد والن کا جموث تو دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ ہم دن میں جو گناہ کرتے ہیں، اللّٰہ تعالیٰ رات کوان کی مغفرت فرماد ہے ہیں اور جورات کو کرتے ہیں تو دن میں ان کو معاف کردیتا ہے ان کا اللہ پر بیفلط کمان ان کے مجرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ مونے کے لیے کافی ہے۔

# شان نزول: آلَهُ شَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّونَ ( الخِ )

این انی حاتم نے ابن عباس علیہ سے روایت کیا کہ پچھ بہودائے بچوں کولائے کہ وہ ان کی طرف سے نمازیں پڑھیں اور قربانی دیں اور یہ بچھتے تھے کہ ان پرچھوٹے اور بڑے گناہ میں سے کوئی گناہ نبیں ،اس پراللّہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان لوگوں کو بھی دیکھوجوائے کومقدس بچھتے ہیں اور پھر بی خلاف دین کام بھی کرتے ہیں۔

(لباب النقول في اسباب النزول ازعلامه سيوطيّ)

(۵۲٫۵۱) محمد الله بن میف اوراس کے ساتھیوں کو (جن کی تعداد تقریباً سترہے) نہیں دیکھا کہ یہ لوگ جی بن اخطب اور کعب بن اشرف کی بالوں کو مانتے ہیں اوراس بات کے دعویدار ہیں کہ کفار مکہ حضور اللہ کے

پیردکارول کی نسبت کے زیادہ میچے راستہ پر ہیں (نعوذ باللہ) ان کی اس سیّا فاندروش کے سبب ان لوگوں پر جزیہ نافذ کردیا گیا اور جن پراللہ تعالی و نیاد آخرت میں عذاب نازل فرمائے تو اللہ کے مقالبے میں ان کی عذاب الی سے کون حفاظت کرسکتا ہے۔

## شان سُرُول: اَلَهُ شَرَ إِلَى الَّذِيشَ أُوْتُوا ﴿ الْحِ ﴾

احمداورابن افی حاتم نے ابن عباس کے اسے روایت کیا ہے کہ جب کعب بن اشرف یہودی مکہ آیا تو قریش نے اس سے کہا کہ اس محص کوئیں دیکھا جواتی قوم میں نبوت کا دعوی کرتا ہے اور بھتا ہے کہ ہم سے بہتر ہے حالاں کہ ہم جماح ہیں سعدانیہ اور سقایہ والے ہیں ، کعب بولا کہیں وہیں بلکہتم لوگ بہتر ہو، چنانچہان کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

ابن اسحاق نے ابن عباس علیہ سے روایت کیا ہے کہ قریش کے پاس جن قبیلوں نے جماعتیں روانہ کیں وہ غطفان اور نئی قریظہ تھے۔ چنانچے انھوں نے جی بن اخطب، سلام بن ابی الحقیق، ابورافع اور رکھ بن ابوالحقیق اور ابو عمارہ کیا رہ کوروانہ کیا جب بدلوگ قریش کے پاس پنچے تو وہ ہولے کہ بدیا رہ کوروانہ کیا جب بدلوگ قریش کے پاس پنچے تو وہ ہولے کہ یہ بہود کے علاء ہیں پہلی کتابوں کے جانے والے ہیں، ان سے اپنے دین کے بارے میں پوچھو کہ ہمارادین بہتر ہے یا محمد وقتاکا، چنانچے قریش نے دین سے بہتر ہے اور تم ان سے اس بالم تعالی نے بیہ بیان ان کے دین سے بہتر ہے اور تم ان سے اور تم ان کے دین سے بہتر ہے اور تم ان سے اور تم ان کے دین سے بہتر ہے اور تم ان سے اور تم ان کے دین سے بہتر ہے اور تم ان سے اور تم ان کے دین سے بہتر ہے اور تم ان سے اور تم ان کے دین سے بہتر ہے اور تم ان سے اور تا تا ہیں۔ ان سے بہتر ہے اور تم ان سے در ان کے تب بین نا ذل فر ما تمیں۔

(لباب النعول في اسباب النزول ازعلامه سيومليّ)

(۵۴-۵۳) اگر بہود کے پاس سلطنت کا پہر حصہ ہوتا تو بدرسول اکرم رہے اور آپ کے صحابہ کرام کو تھی کے جھکے کے برابر بھی اس میں سے ندد نے بلکہ آپ کو جو اللّٰہ تعالیٰ نے کتاب ونبوت اور حرم نبوی کو جو بہترین عور تیں عطاکی ہیں، اس برید حسد کرتے ہیں، ہم نے حضرت وا کو دوسلیمان کو علم وہم اور نبوت عطاکی اور نبوت واسلام کے ذریعے عزت عطاکی اور نبوت واسلام کے ذریعے عزت عطاکی اور میں امرائیل کی بادشا ہت دی چنا نبچہ حضرت وا کا دی کی سو بیمیاں تھیں اور حضرت سلیمان کے ہاں سات سو با تدیاں اورسو بیمیاں تھیں۔

## · شان نزول: آمُ يَعْسُدُونَ ( الخ )

ابن ابی حاتم نے بواسطری فی ابن مہاس کے سے روایت نقل کی ہے کہ اہل کتاب بو لے محد ہے تھے ہیں کہ ان کو بدی بادشاہت بل کتاب بولے محد ہے تھے ہیں کہ ان کو بدی بادشاہت بل گئی اور ان کی نو از واج معلم رات ہیں ان کا کام صرف شادی کرنا ہے تو اس سے افعال کون سی بادشاہت ہوگی اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ ہت نازل فر مائی اور ابن سعد نے مرمولی عفرہ سے ای طرح اس سے مفعل روایت نقل کی ہے۔ (لباب افعول فی اسباب النزول از علامہ بیوائی)

اور ہنا) رہاتو اُن نہ ان والوں (کے جلانے) کو دوز خ کی جلتی اور ہنا) رہاتو اُن نہ ان والوں (کے جلانے) کو دوز خ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے (۵۵) جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے تفریبا اُن کو ہم عقریب آگ میں داخل کریں ہے۔ جب اُن کی کھالیں گل اُور جل ) جا تھیں گاتو ہم اور کھالیں بدل ویں ہے تاکہ (ہمیشہ) عذاب (کا مزہ) جیکھتے رہیں بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ عذاب (کا مزہ) جیکھتے رہیں بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ (۵۲) اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہ اُن کو ہم بیشتوں میں داخل کریں ہے جن کے بینچ نہریں بدرہی ہیں وہ اُن میں ہمیشہ میں داخل کریں ہے جن کے بینچ نہریں بدرہی ہیں اور اُن کو ہم می میشہ میں داخل کریں ہے (۵۷) خدا تم کو تھم دیتا ہے کہ المانت مائے میں داخل کریں ہے (۵۷) خدا تم کو تھم دیتا ہے کہ المانت والون کی امانتیں اُن کے حوالے کر دیا کرو ۔ اور جب لوگوں میں والون کی امانتیں اُن کے حوالے کر دیا کرو ۔ اور جب لوگوں میں فیملہ کرنے لگوتو انصاف سے فیملہ کیا کرو خدا تمہمیں بہت خوب فیملہ کرنے لگوتو انصاف سے فیملہ کیا کرو خدا تمہمیں بہت خوب فیملہ کرنے لگوتو انصاف سے فیملہ کیا کرو خدا تمہمیں بہت خوب فیمان اور اُس کے رسول کی فرمانبرداری کرواور جوتم میں سے صاحب فیمان اور اُس کے رسول کی فرمانبرداری کرواور جوتم میں سے صاحب فیمان اور اُس کے رسول کی فرمانبرداری کرواور جوتم میں سے صاحب فیمان اور اُس کے رسول کی فرمانبرداری کرواور جوتم میں سے صاحب فیمان اور اُس کے رسول کی فرمانبرداری کرواور جوتم میں سے صاحب

حکومت ہیں اُن کی بھی۔اورا گرکسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہوتو اگر خدااور روزِ آخرت پرایمان رکھتے ہوتو اُس میں خدااوراُس کے رسول (کے علم) کی طرف رجوع کرویہ بہت اچھی بات ہے اوراس کا مآل بھی اچھاہے (۵۹)

#### تفسير سورة النسساء آيات ( ٥٥ ) تا ( ٦٠ )

(۵۵) کینی داؤد وسلیمان علیهاالسلام کی کتاب پرایمان لائے ہیں ، مگر کعب اوراس کے ساتھیوں کے لیے تو جہنم کی دبکتی ہوئی آگ ہے۔ د کمتی ہوئی آگ ہے۔

(۵۲) اور جولوگ رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، ہم آخرت میں ان کودوزخ میں داخل کریں گے، جب ان کے بدن جل جا کمیں گے تو ہم انہیں دوئری کھالیں دیں گے تا کہ درد کی شدت معلوم ہو، اللّٰہ تعالٰی ان کھالوں کی تبدیلی کرنے میں بڑی حکمت والے ہیں۔

(۵۷) اگلی آیت مومنین کے بارے میں نازل فرمائی کہرسول اللّٰہ ﷺ آن کریم اور تمام کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور خلوص کے ساتھ تمام احکام خداوندی کی بجا آوری کرتے ہیں، ایسے حصرات کوآخرت میں ایسے باغات ملیں گے، جن میں درختوں کے بنچے سے شہد، دودھ، پانی پاکیزہ اور شراب کی نہریں جاری ہوں گی وہ جنت میں رہیں گے۔ جن میں درختوں سے باک عورتمیں ہوں گ

اورعزت کے ساتھ مھنے سابیہ میں ہم ان کوداخل کریں گے۔

(۵۸) رسول اکرم ﷺ نے فتح مکہ کے دن حضرت عثمانﷺ بن ابی طلحہ کلید بردار خانہ کعبہ سے کلید (چا بی) کعبہ لی تقی تو اللّٰہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ کواس آیت میں کلید خانہ کعبہ عثمان بن ابی طلحہ ﷺ کو دالپس کردیئے کا تھم دیا ہے کہ ان کی امانت ان ہی کو دالپس کردو۔

اور جب عثمان بن الی طلحه اور عباس بن عبد المطلب کے در میان فیصله کرونو کلید (جابی کم حضرت عثمان ﷺ کو دواور سقایہ (زمزم شریف بلانے کی خدمت) حضرت عباس ﷺ کے سپر دکر دو۔

الله تعالی امانتوں کی واپسی اور عدل کرنے کا تھم دیتا ہے اور وہ حضرت عباس ﷺ کی اس درخواست کو کہ یا رسول الله تعالیٰ امانتوں کی واپسی اور عدل کرنے کا تھم دیتا ہے اور حضرت عثمان ہے اس تعلی کو بھی دیکھ کیا رسول الله سقالیہ کے ساتھ کلید (چابی ) بھی مجھے مرحمت فرماد ہجے ، سن رہا ہے اور حضرت عثمان کے اس فعل کو بھی دکھے درہا ہے جب کہ انھوں نے حضرت عباس کی درخواست پر بیت اللّٰہ کی چابی دیتے ہوئے ہاتھ روک لیا تھا، پھرعرض کیا یارسول اللّٰہ ﷺ اس چابی کواللّٰہ تعالیٰ کی امانت میں لے لیجے۔

شان نزول:إنَّ اللَّهَ يَالُمُرُكُمْ ﴿ الْحِ ﴾

ابن مردویہ نے بواسط کبی ،ابوصالی ،ابن عباس نے سے روایت نقل کی ہے کہ جب رسول اللّٰہ بھٹانے مکہ مرمہ فتح فرمایا تو عثان بن طلحہ کو بلایا جب وہ آئے تو آپ بھٹانے فرمایا خانہ کعبہ کی کلید (چابی) دو، چنانچہ وہ کلید (چابی) کے کرآئے جب انھول نے وینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو حضرت عباس کے نے کھڑے ہو کرع ش کیا یارسول اللّٰہ بھٹاسفایہ کے ساتھ کلید (چابی) بھی مجھے مرحمت فرماو بجیے یہ بن کر حضرت عثمان نے ہاتھ روک لیا، رسول باللّٰہ بھٹانے فرمایا، عثمان کلید (چابی) لاؤعثان نے عرض کیا،اللّٰہ تعالیٰ کی امانت مجھ سے لے لیجے۔

چنانچہ آپ نے کلید (چابی) لے کر بیت اللّٰہ کا دروازہ کھولا، پھر باہرتشریف لاکر بیت اللّٰہ کا طواف کیا اس کے بعد آپ کے باس جریل امین کلید واپس کروینے کا حکم لے کرتشریف لائے، آپ نے عثان بن طلحہ کو بلا کر کلید (چابی) واپس کردی، اس کے بعد آپ نے بات اللّٰہ یَامُو کُمْ سے پوری آبت تلاوت فرمائی۔ کلید (چابی) واپس کردی، اس کے بعد آپ نے بات اللّٰہ یَامُو کُمْ سے پوری آبت تلاوت فرمائی۔

اور شعبی ؓ نے اپنی تفسیر میں بواسطہ حجاج ابن جرج سے روایت نقل کی ہے کہ بیہ آیت عثمان بن طلحہ ﷺ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بارے میں نازل ہوئی ہے۔

فتح مکہ کے دن رسول اللّٰہ ﷺ ان سے کلید خانہ کعبہ (خانہ کعبہ کی چابی) لے کربیت اللّٰہ میں تشریف لے گئے تھے۔ جب خانہ کعبہ سے ہا ہرتشریف لائے تواس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے تشریف لائے پھر آپ نے عثمان کو ہوائہ کعبہ ان کولوٹا دی۔ ہوئے میں ان کولوٹا دی۔

راوی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللّٰہ فظ فانہ کعبے اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے ہا ہرتشریف لائے۔
اس صدیث کا ظاہر اس بات پر ولالت کردہا ہے کہ بیر آیت فانہ کعبہ کے ورمیان میں نازل ہوئی ہے۔ (لباب الحقول فی اسباب النزول از علامہ سیولی)

(۵۹) عثان بن طلح اوران كے ساتھيوں ، احكام خداو تدى ميں اس كا اور نيز حكام اور علما وكا كہنا ما تو اور اكركسي بات ميں اختلاف ہوجائے تو اگر بعث بعد الموت پرائمان ركھتے ہوتو اس چيز كوكتاب الله اور سنت رسول الله الله على كے حواله كرديا كرو۔ اس كا انجام احج ما ہوتا ہے۔

# شان نزول: يَأْيُسُهَاالَّذِينَ امْنُو ا أَطِيعُوا اللَّهُ ﴿ الحِ ﴾

حضرت امام بخاری وغیرہ نے حضرت این عباس کا سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت عبداللّٰہ بن حذافہ بن قبر کے بارے میں نازل ہوئی جب رسول اللّٰہ کا نے ان کوایک فککر کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔

دا دری کہتے ہیں کہ بیائن مباس کے پرجموٹ ہے کیوں کہ مبداللہ بن حذاف ایک لفتکر کے امیر بن کر روانہ ہوئے ، انموں نے ناراض ہوکرا گل روشن کی اور لفتکر کو بھی آگ روشن کر دین کا تھم دیا، چنانچ بعض نے اس سے کنارہ کش رہنے اور بعض نے تھم کی اطاعت کرنے کا ارادہ کیا اگرا بیت اس واقعہ سے قبل نازل ہوئی ہے تو بیر عبداللہ بن حذیفہ کے ساتھ کیسے خاص ہو سکتی ہے۔ جھ

اوراگرآیت بعد پس نازل ہوئی ہے تو لوگوں کوتو امر بالمعروف بیں اطاعت کرنے کا تھم دیا گیا ہے اوراس موقع پرعدم اطاعت کی بنا پران سے کسی تم کی باز پرس ہیں گی گئے۔

حافظ این جرعسقلانی سنے اس کار جواب دیا ہے کہ مقصودیہ ہے کہ اس واقعہ کے متعلق بیآ یت نازل ہوئی ہے (ان کی اطاعت کے بارے میں نازل نہیں ہوئی) کیوں کہ لکٹروالے آگ سے بیخے کی وجہ سے تھم کی بجا آوری میں دائے میں اختلاف ہوا تو اس وقت اس تھم کا نازل ہونا مناسب ہوا کہ اس تم کے اختلاف کے وقت لوگوں کوئس متم کا طریقہ کا دارا فقیاد کرنا جا ہے ،اس کی جانب رہنمائی ہوجائے۔

اوروہ رہنمائی کا ظریقتہ کتاب اللہ اورسنت رسول کا کی طرف کا معاملہ کا حوالہ کردیتا ہے اور ابن جریہ نے روایت کیا ہے کہ محاربین یا سر میں کا خالد بین ولید کے ساتھ جو واقعہ پی آیا، اس کے بارے بیس بیآ بیت نازل ہوئی ہے، خالد امیر شقے، محاربین یا سرنے بغیران کی اجازت کے ایک مخص کو بناہ وے دی اس پر دونوں میں اختلاف ہوا، تب یہ آیات نازل ہوئی۔ (لباب النول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطی)

الَّهُ تُورَالَى الَّذِيْنَ يَزْعُونَ

کیا تم نے اُن لوگوں کوئیس دیکھا جو دعلی تو یہ کرتے ہیں کہ جو

(کتاب) تم پرنازل ہوئی اور جو (کتابیں) تم سے پہلے نازل ہوئیں

اُن سب پرائیان دکھتے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرش

کے پاس لیجا کرفیعل کرائیں۔ حالانکہ اُن کو تھم دیا گیا تھا کہ اُس سے

اعتقاد نہ رکھیں۔ اور شیطان (تو یہ) چاہتا ہے کہ اُن کو بہکا کر رہتے

اعتقاد نہ رکھیں۔ اور شیطان (تو یہ) چاہتا ہے کہ اُن کو بہکا کر رہتے

نے ڈورڈ ال دے (۲۰) اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ جو تھم خدا

نے نازل فر ایا ہے اُس کی طرف (رجوع کرو) اور پیغیر کی طرف آؤ تو

تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہتم ہے اعراض کرتے اور دُرکے جاتے ہیں

(۱۲) تو کیسی (ندامت کی) بات ہے کہ جب اُن کے اعمال (کی

شامت) سے اُن پرکوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمبارے پاس

شامت) سے اُن پرکوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمبارے پاس

موافقت تھی اور شمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور

موافقت تھی (۱۲۲) ان لوگوں کے دلوں ہیں جو جو پچھے ہے خدا اُس کو

(خوب) جانتا ہےتم ان (کی باتوں) کا پچھے خیال نہ کرواورانہیں تھیجت کرواوراُن سے ایسی ہاتیں کہو جواُن کے دلوں میں اثر کر جائمیں(۶۳)

#### تفسير سورة النسباء آيات ( ٦٠ ) تا ( ٦٣ )

(۱۰) اے جمہ ﷺ یا آپ کوان لوگوں کی اطلاع نہیں جوقر آن کریم اور توریت کی پیروی کے دعویدار ہو کر بھی اپنے فیلے کعب بن اشرف کے پاس لے جانا جا جے ہیں۔ حالال کہ قرآن کریم میں ان کواس سے کنارہ کشی کرنے کا تھم دیا گیا تھا۔

## شان نزول: اَلَبُ شَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزُعُمُونَ ( الخِ )

ابن ابی حاتم" اورطبرانی" نے سند سیجے کے ساتھ ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے وہ فر ماتے ہیں کہ ابو برز ہ اسلمی کا ہن تھے، یہودیوں کے جھکڑوں میں ان کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے۔

مسلمانوں میں سے پچھلوگ بھی ان کے پاس گئے اس پراللّٰہ تعالیٰ نے اَلَمْ مُوَ اِلَیٰ الَّذِیْنَ سے اِحْسَانَا وَ مَوْفِیْقًا تک بدآیات نازل فرمائیں۔

اور ابن ابی حاتم "نے عکرمہ" یا سعید" کے واسطہ سے ابن عباس ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ جلاس بن صامت ،معتب بن قشیراور رافع بن زیداور بشر ، بیلوگ اسلام کے دعویدار تھے۔ان کی قوم کے پچھمسلما ٹول نے ایک جھڑے ہیں ان لوگوں کورسول اللّٰہ ﷺ نے فیصلہ کرانے کی دعوت دی ، مگر ان لوگوں نے زمانہ جاہلیت میں جو کا بن فیصلہ کیا کرتے ہے ان کی طرف مسلمانوں کو بلایا۔اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بیہ آیت نازل فرمائی۔

اورابن جریز فی سے روایت نقل کی ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق میں جھگڑا ہوا، یہودی نے کہا آؤ تمہارے نبی سے فیصلہ کراتے ہیں، کیوں کہ وہ فیصلہ کرنے میں رشوت نہیں لیتے مگر دونوں میں اس پر جھگڑا ہوا، آخر کار قبیلہ جہینہ کے ایک کا بمن سے فیصلہ کرانے پر رضا مند ہوئے اس پر بیآیت نازل ہوئی۔

(لباب النقول في اسباب النزول از ملامه سيوطيٌّ)

(۲۱) یہ آیت بشر نامی منافق شخص کے بارے میں نازل ہوئی۔اس کا ایک یہودی ہے جھگڑا تھا اور حضرت عمر فاروقﷺ نے اس کوتل کردیا تھا۔

(۱۲) اورجس وفت منافقین ہے جن کی حضرت زبیر بن العوام ﷺ کے ساتھ لڑائی تھی تھم خداوندی اور تھم رسول کی طرف آنے کو کہا جاتا تھا، تو آپ کے تھم سے اعراض کرتے اور منہ بنانے لگتے ہیں، سوان کااس وفت کیا حشر ہوگا، جب اس کی پاداش میں گرفتار ہول گے اور پھر یہ لوگ آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف بھلائی تھا۔

ان کے دلوں میں جونفاق ہے اللّٰہ تعالیٰ اس کواچھی طرح جانتے ہیں اور یہ بھی معنی بیان کیے گئے کہ جب منافقین نے مسجد ضرار بنائی اور پھران کواس کی سز ابھگتنی پڑی تو ان میں سے بعض قشمیں کھاتے ہوئے آئے کہ ہمارا مقصود تو صرف مسلمانوں کی مدداور آپ کے دین کی موافقت تھی اس کے علاوہ پچھ ہیں تھا۔

(۱۳) آپان لوگوں کومعاف فر مایئے اوراس مرتبدان پر گرفت نه فر مایئے اور نفیحت فر مادیجیے کہ دوسری مرتبداییا نه کریں ورنہ بخت قتم کی گرفت کروں گا۔



وَمَأَأَوْسَلْنَا مِنْ

رَسُول الديكاع بَادُن الله وَاسْتَغْفَرُوا الْفُهُ وَالْفَهُ وَالْفَهُ وَالْفَهُ وَالْفَهُ وَالْفَهُ وَالْفَهُ وَالْفَهُ وَاسْتَغْفَرُ الْمُولُ وَالله وَاسْتَغْفَرُ الْمُولُ وَالله وَاسْتَغْفَرُ الْمُولُ وَالله وَاسْتَغْفَرُ الله وَالله وَاسْتَغْفَرُ الله وَالله وَاله وَالله والله والله

اور ہم نے جو پینمبر بھیجا ہے اس لئے بھیجا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق أس كاعم مانا جائے اور بدلوگ جب اسين حق بيس ظلم كر بيشے تے اگر تمارے یاس آتے اور خداسے بخشش ما تکتے اور رسول (خدا) مجى أن كيلي بخشش طلب كرتے تو خداكومعاف كرنے والا (اور) مہریان یاتے (۲۴) تمہارے پروردگار کی تم بیلوگ جب تک اینے تنازعات مل تہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کردواس سے اسینے ول میں تھک نہ ہوں بلکہ اُس کوخوشی سے مان لیس تب تک مومن نبیں ہوں مے (٦٥) اور اگر ہم اُنہیں تھم دیتے کہا ہے آپ کو قل كر ڈالو ياائے ممرچ وژكرنكل جاؤلو أن من سے تعور سے بى ايبا كرتے \_اوراكرياس تعيمت بركار بند موتے جوأن كوكى جاتى بوق أن كے حق ملى بہتر اور (وين من ) زيادہ تابت قدى كاموجب موتا (١٦) اور ہم اُن كو اسے مال سے اجرِ محظيم بھى عطا فراتے (۷۷) اورسیدها رسته مجمی و کماتے (۲۸) اور جو لوگ خدا اور آس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ (قیامت کے روز) اُن لوگوں كے ساتھ مول مح جن يرخدان برافنل كيا يعنى انبياء اورمديق اور شہیداور نیک لوگ اور اُن لوگوں کی رفاقت بہت بی خوب ہے (١٩) بيفدا كافعنل بهاورخدا جاننے والا كافى بـ (٧٠)

#### تفسير مورة النسساء آيات ( ٦٤ ) تا ( ٧٠ )

(۱۴) لیعن بھم خداوندی اس رسول کی اطاعت کی جائے اور اس کے تھم پرنا رافتگی کا اظہار نہ ہو۔ مسجد ضرار والے جنموں نے مسجد ضرار بنائی اور آپ کے تھم پرمنہ بنایا اگر بیاتو بہ کے لیے حاضر ہوکر اپنے کاموں سے توبہ کرتے اور رسول اللّٰہ ﷺ کی ان کے لیے معانی کی دعاکرتے تو اللّٰہ تعالیٰ تو بہ کے بعد ان کے گنا ہوں کومعاف فریادیتا۔

(۲۵) آپ کا کے پروردگار کی تم ہے بیاوگ عنداللہ ہرگز ایمان والے نہیں ہوسکتے جب تک کہ بیاوگ اپنے باجی جھڑوں میں آپ کا سے فیصلہ نہ کروائیں اور آپ کے فیصلہ کے بعدان کے دلوں میں کسی تم کا کوئی شک وشبہ باتی ندر ہےاوراس فیصلے کو پوری طرح دل سے تنظیم کرلیں۔

## شان نزول: فَلَلْـوَرَبِّكَ لَلْـيُوْمِنُونَ حَتَّى ﴿ الْحِ ﴾

آئمہ سنتہ نے حضرت عبداللّٰہ بن زبیر سے روایت کیا ہے کہ حضرت زبیر ﷺ ایک شخص سے حرہ کی زمین کی سے رائی ہے۔ مسلم سے میں کی سے میں کی سے میں کی جھڑا ہوا، رسول اللّٰہ ﷺ نے فرمایا، اے زبیرا پی زمین کواولاً خوب پانی دواور پھر پانی اپنے ہیرائی دیکھڑا ہوا، رسول اللّٰہ ﷺ ہے کہ زبیر ﷺ ہے کیوں پھی زاد بھائی ہیں۔

بیان کرجیرت اور خصہ کے مارے آپ دی کے چیرہ انور کا رنگ تبدیل ہو گیا، آپ نے فرمایا زبیر! پانی دیے کے بعدرو کے رکھویہاں تک کہ پانی ڈولوں پرے نکلنے لگے،اس کے بعدا پیزوی کے لیے چھوڑو۔

طبرانی آنے کبیر میں اور جمیدیؒنے اپنی مندمیں اُمّ سلمہ بھائے۔ روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ حضرت زہیر کے ایک مندمی کے کا ایک فخص سے جھکڑا ہوا، وہ رسول اللّٰہ کھاکی خدمت میں آئے، آپ کھٹانے حضرت زبیر کھائے تی میں فیملہ فرمادیا وہ فخص کہنے لگایہ فیملہ آپ کھٹانے اس لیے کیا ہے کہ حضرت زبیر بھاآپ کھٹے کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی کہتم ہے آپ کے پروردگار کی بیاوگ ایمان دارنہ ہوں مے الخے۔

نیز ابن ابی حاتم نے سعید بن میتب کے سے فرمان خداوندی قلا و رَبِّک کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ آیت حضرت زبیر بن عوام کے اور ایک دوسرے فض کے بارے میں تازل ہوئی ہے، دونوں میں پانی کے بارے میں تنازع تھا، رسول الله کے یہ فیصلہ فرمادیا کہ پہلے باندی والی زمین کو پانی دیا جائے، اس کے بعد پہلے زمین کو۔
زمین کو۔

اورابن افی حاتم "اورابن مردویہ" نے اسود سے روایت کیا ہے کہ دوقت رسول اکرم کی خدمت میں جھڑتے ہوئے آئے، آپ نے دونوں کے درمیان فیعلہ فرمادیا جس کے خلاف فیعلہ ہواتھا، وہ کہنے لگا کہ ہم حضرت عمر بن خطاب بھی کے پاس فیعلہ لے کرجا کیں چنا نچہ دونوں حضرت عمر بھی کے پاس گئے ۔ تو اس کا ساتھی کہنے لگا کہ میرے تق میں رسول اللہ بھی نے فیملہ فرمادیا تھا تمریہ کہنے لگا کہ عمر بھی کے پاس ہم فیعلہ لے جا کیں حضرت عمر بھی نے اس دوسرے فیمل سے بوچھا کیا ایسانی ہا اس نے کہا جی ہاں، حضرت عمر بھی نے فرمایا اس جگہ تھم ہو، میں انجی آگر تہار فیملہ کردوں گا۔

چنانچہ حضرت عمر عضان دونوں کے پاس اپنی تکوار سونت کرتشریف لائے ، اور اس فخض کوجس نے بیا کہ

www.besturdubooks.net

حضرت عمر ﷺ سے فیصلہ کروائیں گے،قتل کردیا، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی بیہ روایت مرسل غریب ہے۔

اوراس کی سند میں ابن لھیعہ ہے مگر اس روایت کے دیگر شوامدموجود ہیں ، اسی روایت کورحیم نے اپنی تفسیر میں عتبہ بن ضمر وعن ابیہ کے حوالے ہے روایت کیا ہے۔

(۲۲۔ ۲۷۔ ۱۸۰) جیسا کہ ہم نے بنی اسرائیل پرفرض کیا تھا اگر ای طرح ان لوگوں پر بھی ہم یہ بات فرض کر دیتے تو مخلص لوگوں کے علاوہ جن کے رئیس ثابت بن قبیس بن ثاب انصاری ہیں اور کوئی بھی اس کوخوشی ہے بجانہ لاتا۔

اوراگریے منافقین تو ہاورا خلاص پڑمل کرتے تو یہ چیز آخرت میں بھی ان کے لیے بہتر ہوتی ادر دنیا میں بھی ان کے ایمان کواور پختہ کرتی اور جس چیز کا ان لوگوں کو تھم دیا گیا تھا،اگر بیاس کی بجا آ وری کرتے تو جنت میں ہم ان کو اپنے پاس سے اج عظیم عطا کرتے اور دنیا میں بھی ایسے دین پر جواللّٰہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے یعنی دین اسلام پر ان کو پختگی عطا کرتے۔

## شان نزول: وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَاعَلَيْسِهُ اَنِ اقْتُلُوْ آ ( الخ )

ابن جریرٌ نے سدیؓ ہے روایت کیا ہے کہ جس وقت بیآ یت کریمہ نازل ہوئی ۔ تو ٹابت بن قیس بن شاس انصاری اورا یک یہودی نے آپ میں فخر کیا۔ یہودی کہنے لگا اللّٰہ کی تئم جب اللّٰہ تعالیٰ نے ہم پرخودکشی فرض کی تو ہم نے خودکشی کرلی، ٹابت بولے اللّٰہ کی تئم اگر ہم پر بھی خودکشی فرض کی جاتی تو ہم ایسا کر لیتے اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت کریمہ نازل فرمائی۔

(19-20) بیآیت کریمہ حضرت ثوبان کی مولی رسول اکرم کی فضیلت و ہزرگ کے بیان میں نازل ہوئی کیوں کہان کورسول اکرم کی فضیلت و ہزرگ کے بیان میں نازل ہوئی کیوں کہان کورسول اکرم کی نے اس کے چرے کارنگ فق دیکھا،عرض کرنے گے یارسول اللّه مجھے اس بات کا ڈرہے کہیں آخرت میں آپ کے دیدارے محروم نہ ہوجاؤں، اس پراللّه تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی کہ جوفر ائض میں اللّه تعالیٰ کی اور سنت میں رسول اکرم کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں رسول اکرم کی اور شہراء وصالحین امت محمد میں تھے کہا تھا کی دور شہراء وصالحین امت محمد میں تھے کہا تھا کی حضرت ثوبان کی حضور تھے اور شہراء اور صالحین کی معیت میں ہوگا۔ بیاللّه کی جانب سے انعام ہاور اللّه تعالیٰ حضرت ثوبان کی حضور تھے ہمری محبت ار۔ جنت میں ان کے مقام کو کا فی جانب سے انعام ہاور اللّه تعالیٰ حضرت ثوبان کی حضور تھے گہری محبت ار۔ جنت میں ان کے مقام کو کا فی جانب سے انعام ہاور اللّه تعالیٰ حضرت ثوبان کی حضور تھے گہری محبت ار۔ جنت میں ان کے مقام کو کا فی جانب سے انعام ہاور اللّه تعالیٰ حضرت ثوبان کی حضور تھے ہے گہری محبت ار۔ جنت میں ان کے مقام کو کا فی جانب سے انعام ہاور اللّه تعالیٰ حضرت ثوبان کی حضور تھے ہے گہری محبت ار۔ جنت میں ان کے مقام کو کا فی جانب ہے انعام ہو کا دیا ہے۔

# شان نزول: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ ﴿ الخِ ﴾

طبرانی "اورابن مردوبیہ نے حضرت عائشرضی اللّہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے فرماتی ہیں کدایک شخص نے اکر عرض کیا یا رسول اللّٰہ وہ آپ جھے اپنی جان سے زیادہ مجبوب ہیں اور آپ وہ جھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ بیارے ہیں اور آپ وہ جھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ بیارے ہیں اور شب جس وفت گھر میں ہوتا ہوں اور پھر آپ کی یاد آتی ہوتو آپ کا دیدار کے بغیر ہر گر مبر نہیں آتا اور جس وفت جنت بی موت اور آپ کے انقال فرمانے کے بارے میں خیال کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جس وفت جنت میں تشریف لے جا کیں صوت اور آپ کے انقال فرمانے کے بارے میں خیال کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جس وفت جنت میں اس سے کہیں شریف نے جا کیں آپ کے دیدار سے محروم ندرہوں، (حضور اللہ سے کسی خاصی کم درجہ کی جنت میں جاؤں گا تو اس بات کا ڈر ہے کہیں آپ کے دیدار سے محروم ندرہوں، (حضور اللہ سے کس قدر والہانہ محبت و وابستگی کا اظہار ہے ) رسول اکرم وہ کے اس بات کا فوراً کوئی جواب نہیں دیا پھر جریل امین اس قدر والہانہ محبت و وابستگی کا اظہار ہے ) رسول اکرم وہ کے اس بات کا فوراً کوئی جواب نہیں دیا پھر جریل امین اس قدر والہانہ محبت و وابستگی کا اظہار ہے ) رسول اکرم وہ کے اس بات کا فوراً کوئی جواب نہیں دیا پھر جریل امین اس قدر کریم کو لے کرآپ پرتازل ہوئے۔

اورابن ابی حاتم "فے مسروق سے روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیایار سول اللّٰہ ایک لحد کے لیے بھی ہمیں آپ سے علیحہ و ہونا گوارہ نہیں ،اگرآپ کا وصال ہم سے پہلے ہوگیا تو آپ درجات عالیہ کی طرف بلائے جا کیں گے اور ہم آپ کا دیدار نہیں کر کئیں گے اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ ہت کر بہتا زل فرمائی نیز عکر مدھ اسے روایت کیا ہے کہ ایک نوجوان رسول اکرم وظامی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللّٰہ دنیا میں تو ہم آپ کے دیدار سے بہرہ ور ہوجاتے ہیں اور آخرت میں آپ کا دیدار نہ کر کئیں گے کیوں کہ آپ جنت میں درجات عالیہ میں ہوں گے، بہرہ ور ہوجاتے ہیں اور آخرت میں آپ کا دیدار نہ کر کئیں گے کیوں کہ آپ جنت میں درجات عالیہ میں ہوں گے، میں میرے ساتھ ہوگے۔

اور ابن جریر نے ای طرح سعید بن حبیب ﷺ، مسروق ﷺ، رہے ﷺ، قادہ ﷺ، سدی ﷺ سے مرسل روایات روایت کی بیں۔



يَايُهُا الَّذِينَ امَنُوا حُذُوا حِنْ رَكُمُ فَا نَفِرُ وَا ثَبُاتٍ آوِالْفُرُوْ اجَمِيهُ عَالَ وَإِنَّ مِنْكُوْ لَمَنَ لَيُبَطِئَنَ وَإِنْ اصَابَتُكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَنُ انْعُمَ اللهُ عَلَى إِذْ لَمُ اكْنُ مَعَهُمُ شَهِينًا اللهِ وَلَيِنَ اصَابِكُو فَضُلُ مِن اللهِ لَيَقُولَنَ كَانَ لَمْ تَلَكُ يُنِكُمُ وَيَنِئَهُ مَوَدَّةً وَمُن يُعْلَيْ مِن كُنُتُ مَعَهُمُ وَاقْوَرَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ فَيُنَعَلِينًا فَي سَيِيلِ اللهِ الذِينَ وَمُن يُعْلَيْل اللهِ الذِينَ يَنْمُونَ الْجَيْوةَ الدَّانِ أَيْمَا الْأَخِرَةِ وَمَن يُعْلَيْل اللهِ اللّهِ الذِينَ اللهُ اللهِ وَسَوْفَ نُوْتِيهِ اجْرًا عَظِيمًا فَي سَيِيلِ اللهِ فَي عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهُ وَمَن يُقَامِلُ فَي سَمِيلِ اللهِ فَي اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهِ فَي اللهُ اللهِ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

مومنو (جہاد کے لئے ) ہتھیار لے لیا کرو پھر یا تو جماعت جماعت
ہوکر نظا کرویاسب اسٹے ٹوچ کیا کرو (اے) اورتم میں کوئی ایسا بھی
ہوکر نظا کرویاسب اسٹے ٹوچ کیا کرو (اے) اورتم میں کوئی ایسا بھی
ہے کہ (عمدا) دیرلگا تا ہے۔ پھراگرتم پرکوئی مصیبت پڑجائے تو کہتا
ہے کہ خدا نے بچھ پر بڑی مہر بانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا
ر ۲۷) اورا گر خداتم پر فضل کر نے قواس طرح سے کہ گویاتم میں اس
میں دوتی تھی ہی نہیں (افسوس کرتا اور) کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان
کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل کرتا (۳۷) تو جولوگ آخرت
کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل کرتا (۳۳) تو جولوگ آخرت
(کوخرید تے اور اس) کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں
ان کو چاہئے کہ خدا کی راہ میں جنگ کریں ۔ اور جو شخص خدا کی راہ
میں جنگ کرے پھر شہید ہوجائے یا غلبہ پائے ہم عقریب اس کو بڑا
میں جنگ کرے پھر شہید ہوجائے یا غلبہ پائے ہم عقریب اس کو بڑا

#### تفسير بورة النساء آيات (٧١) تا (٧٤)

(۱۷) ان آیات میں اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللّٰہ کی تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے دشمن سے پوری طرح احتیاط رکھو، علیحدہ علیحدہ مت نکلو۔ بلکہ اکٹھے ہو کر جماعتوں کی شکل میں نکلویا سب کے سب رسول اللّٰہ ﷺ کے ساتھ نکلو۔

(۷۲) نیزابل ایمان کے اندرعبداللّٰہ بن أبی منافق جیسا شخص بھی ہے، جس کو جہاد فی سبیل اللّٰہ کے لیے نکلنا بہت مشکل ہے اور وہ تہاری پریشانیوں کا ہر وفت منتظر رہتا ہے، اگر مسلمانوں کے نشکر کوکوئی حادثہ اور شکست وغیرہ پیش آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللّٰہ کی طرف سے مجھ پر بڑا احسان ہوا کہ میں اس نشکر میں شریک نہیں تھا۔

بی اوراگرتہ ہیں کہیں فتح وغیبت مل جاتی ہے تو ابن انی منافق مال کے فوت ہونے پر افسوس کر کے کہتا تھا کہ میں ساتھ ہوتا تو مجھے بہت مال وغیبمت مل جاتی ، اگر اُسے غیبمت وغیرہ کی چیز کا شوق ہے تو اطاعت خداوندی میں ان اوگول یعنی مومنین تخلصین سے جنہوں نے اس کو آخرت کے وض خرید رکھا ہے لی کر جہاد کرے ، نیز بیمعنی بیان کیے گئے ہیں کہ اس آیت میں مومنین ہی کو کفار سے جہاد کرنے کی مزیدتا کید کی گئی ہے ، چنانچداگلی آیت میں اللہ تعالی ایسے حضرات کے قواب کو بیان فرماتے ہیں کہ جو تھی اللّٰہ کی راہ میں شہید ہوجائے یا وہ غالب آجائے دونوں صورتوں میں ہم جنت میں اسے اج عظیم دیں گے۔

اورتم کوکیا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں اوراُن ہے بس مردوں اورعورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دُعا کیں کیا کرتے ہیں کہ اب پروردگارہم کواس شہر ہے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا۔ اوراپی طرف ہے کی کو ہمارا حامی بنا۔ اوراپی ہی طرف ہے کی کو ہمارا حامی بنا۔ اوراپی ہی طرف ہے کی کو ہمارا مامی بنا۔ اوراپی ہی طرف ہے کی کو ہمارا مددگار مقرر فر ما ( 2 4 ) جومومن ہیں وہ تو خدا کے لئے لڑتے ہیں سوتم شیطان کا داو بودا ہوتا کے مددگاروں ہے لڑو (اور ڈرومت ) کیونکہ شیطان کا داو بودا ہوتا ہے رح کی بھلاتم نے اُن لوگوں کوئہیں دیکھا جن کو ( پہلے یہ ) حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو ( جنگ ہے ) رو کے رہواور نماز پڑھے اور گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو ( جنگ ہے ) رو کے رہواور نماز پڑھے اور زکو ق دیتے رہو۔ پھر جب اُن پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ اُن نیک ہیں ہوگوں ہے یوں ڈرنے گئے جیسے خدا ہے ڈرا کرتے ہیں بلکہ اس ہے بھی زیادہ اور بڑبڑا نے گئے کہ اے خدا تُو نے ہم پر جہاد ( جلد ) کیوں فرض کر دیا ۔ تھوڑی مد ت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی ( جلد ) کیوں فرض کر دیا ۔ تھوڑی مد ت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی ( اے پیم ہران ہے ) کہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت

اچھی چیزتو پر ہیز گارکیلئے (نجات) آخرت ہاورتم پردھاگے برابربھی ظلمنہیں کیا جائے گا(۷۷)

#### تفسير سورة النسباء آيات ( ٧٥ ) تا ( ٧٧ )

(۷۵) اب جہاد فی سبیل اللّٰہ سے ان لوگوں کے اعراض کا اللّٰہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ اطاعت خداوندی میں کفار مکہ کے ساتھ کیوں جہاد نہیں کرتے ، مکہ مکرمہ میں کمزورلوگ ہیں جوبید دعا کرتے ہیں کہ مکہ والے مشرک وظالم ہیں اے اللّٰہ! یہاں سے ہمیں باہر نکال دے اور ہمارے لیے غیب سے کوئی مددگار اور کوئی حامی بھیج دے چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور رسول اکرم بھیے نے ان کے لیے عماب بن اسید بھی کو معین ومحافظ بنادیا۔

(۷۶) صحابہ کرام راہ اللّٰہ میں جہاد کرتے ہیں اور ابوسفیان اور اس کے ساتھی شیطان کی اطاعت و پیروی میں لڑتے ہیں،لہٰذاشیطانی لشکرسے خوب خوب جہاد کرو، کیوں کہ شیطانی تد ابیر ذلت ورسوائی کی وجہ سے بیہودہ اور نا کا م ہوتی ہیں، چنانچہ بدر کے دن وہ ذلیل ورسوا ہوئے۔

(22) یہاں سے اللّٰہ تعالیٰ جہاد کے مشکل گزرنے اور بدرصغری میں رسول اکرم ﷺ کے ساتھ نکلنے کوگراں گزرنے کاذکر فرماتے ہیں، چنانچ عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ، سعد بن ابی وقاص ﷺ زبیر ﷺ، قدامته بن مظعون ﷺ، مقداد بن اسود کندی ﷺ، طلحۃ بن عبیداللّٰہ ﷺ وغیرہ جب بیہ حضرات مکہ مکرمہ میں کفار کی تکالیف سے پریشان ہورہے تھے تو ان ے کہا گیاتھا کہ ابھی لڑنے ہے رکے رہو، کیوں کہ مجھے (حضورا کرم ﷺ) کو ابھی اللّٰہ کی طرف ہے جہاد کا حکم نہیں ہوا اور ایسے حالات میں مکہ مکر مہ کے ان مظلوم مسلمانوں کو بیلقین کی جارہی ہے کہ وہ پانچوں نمازوں کو اوقات کی پابندی کے ساتھ رکوع وجود کے ساتھ اداکرتے رہیں ، نیز زکو ق بھی دیتے رہیں ۔

اور جب مدینه منوره میں بجرت کے بعداللہ کی طرف ان پر جہاد فرض ہو گیا تو طلحۃ بن عبیداللّٰہ والی جماعت اہل مکہ ہے ایسی ڈرنے لگی جیسے کوئی اللّٰہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اور دل میں کہنے سگے اے اللّٰہ ابھی جہاد فرض کر دیا (بعنی ہم کمزوراور کم تعداد میں ہیں) موت تک ذراعا فیت واطمینان کے ساتھ رہ لیتے۔

اے محمد ﷺ بان سے فرماد بجیے کہ دنیاوی منافع آخرت کے بے پایاں اجراعتبار سے بہت کم ہے اور آخرت کے منافع اس شخص کے لیے میں جو کفر ونٹرک اور فخش چیز وں سے بچے ایسی چیز وں سے گریز و بچاؤ ہراعتبار سے بہتر ہے۔

اور وہاں اللہ کے پاس تمہاری نیکیوں میں دھاگے کے برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی بنتل تھیلی کے پیچ میں جو لکیر ہوتی ہے یا یہ کہانگلیوں کے جوڑوں میں جومیل کی لکیری ہوجاتی ہے کو کہتے ہیں۔

شان سُزول: اَلَهُم شَرَالِي الَّذِيْنَ قِبْلُ ( الخِ )

امام نسائی اور حاکم نے ابن عباس ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اوران کے ساتھی رسول اللّٰہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یار سول اللّٰہ ہم جب شرک کرتے تصفة ظاہر آعزت دار تصاور جب ہم ایمان لے آئے تو مختلف وینی پابندیوں کے سبب کفار کے ہاتھوں ذلیل ہو گئے (لہذا جہاد کا تھم دیجیے) آپ نے ارشاد فرمایا کہ جھے اللّٰہ کی طرف ہے ابھی معاف اور درگز رکرنے کا تھم دیا گیا ہے لہٰذاا پنی قوم سے مت الو و، چنا نچہ جب اللّٰہ تعالیٰ نے بید بنورہ منتقل کر دیا، تب جہاد کا تھم دیا تو بعض کو دشوار محسوس ہوا، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بید آپ نازل فرمائی ، کیا آپ نے ان لوگوں کونہیں دیکھا کہ ان کو میہ کہا گیا تھا الیٰ ۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؒ)

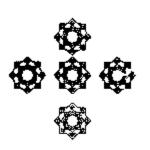

### أَيْنَ مَأَتَّكُونُوْا

يُدُرِكُكُمُّ الْمُؤْتُ وَلُوَكُنْتُمْ فَى بُرُوْجَ مَّشَيِّدُ وَإِنْ تَصِبُهُمُ سَيِنَةً مَّ مَسَنَةً يَقُولُوا هَنِهُ مِنْ عِنْمِ اللّهِ وَإِنْ تَصِبُهُمُ سَيِنَةً مَّ مَسَنَةً يَقُولُوا هَنِهُ مِنْ عِنْمِ اللّهِ وَالْ تَصِبُهُمُ مَسَيِنَةً فَاللّهِ وَالْمَعْ فَا اللّهِ فَمَال مَنْ عَنْمِ اللّهِ فَمَال هَوْلَا عِالْقَهُ وَمَنْ عَنْمِ اللّهِ فَمَال هَوْلَا عَالَةً وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُلْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُلْ اللّهُ مُلْ

(اے جہاد سے ڈرنے والو) تم کہیں رہوموت قرحہیں آکر رہے گا
خواہ بڑے بڑے محلول میں رہو۔اوران لوگول کواگرکوئی فاکدہ پنچتا
ہوتو کہتے ہیں بیضدا کی طرف سے ہاوراگرکوئی گزند پنچتا ہوتو
(اے محمد فظائم سے) کہتے ہیں کہ بیر گزند) آپکی وجہ سے (ہمیں
پنچا) ہے کہدو کہ (رنج وراحت) سب اللہ بی کی طرف سے ہا
ان لوگول کو کیا ہوگیا ہے کہ بات بھی نہیں ہجھ کتے (۸۵) (اے آدم
زاد) مجملو جوفا کدہ پنچے وہ خدا کی طرف سے ہاور جوفقصان پنچے وہ
تیری بی (شامتِ اعمال کی) وجہ سے ہاور (اے محمد) ہم نے تم کو
لوگول (کی ہدایت) کیلئے پنجی ہر بنا کر بھیجا ہاور (اس بات کا) خدا
بی گواہ کافی ہے (۵۹) جوخض رسول کی فرما نبرداری کرے گا تو بیشک
اس نے خدا کی فرما نبرداری کی اور جو نافرمانی کرے تو اے پنجیر
تر کہتے ہیں کہ (آپ کی) فرما نبرداری (دل سے منظور) ہے لیکن
تو کہتے ہیں کہ (آپ کی) فرما نبرداری (دل سے منظور) ہے لیکن

جب تمہارے پاس چلے جاتے ہیں تو اُن میں سے بعض لوگ رات کوتمہاری با توں کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔اور جومشورے یہ کرتے ہیں خدا اُن کولکھ لیتا ہے تو اُن کا کچھے خیال نہ کرواور خدا پر مجروسہ رکھواور خدا بی کافی کارساز ہے(۸۱)

#### تفسير بورة النساء آيات ( ٧٨ ) تا ( ٨١ )

(۷۸) اے گروہ مونین اوراے منافقین خواہ تم خشکی میں ہویاتری میں ،سفر میں ہویا حضر میں خواہ مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہوں ،موت سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں موت ضرور آئے گی۔

یہود اور منافقین کہتے تھے کہ جب سے رسول اکرم ﷺ اور ان کے اصحاب مدینہ منورہ آئے ہیں ہمارے پھلوں اور کھیتوں میں کمی ہور ہی ہے،اللّٰہ تعالیٰ ان کا قول نقل کر کے ان کی تر دید فرماتے ہیں۔

لین اگر منافقین اور یہودیوں کو پیداوار اور بارش کی بہتات نظر آتی ہے تو بذعم خود کہتے ہیں کہ بیاللّٰہ کی طرف سے ہے کیوں کہ اللّٰہ تعالیٰ ہمارے اندر نیکی و مکھتا ہے اوراگر قحط اور تنگی اود نرخ وغیرہ میں گرانی ہوتی ہے تو العیاذ باللّٰہ رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرام سے شکون لیتے ہوئے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

ا ہے محمد ﷺ پان یہودیوں اور منافقین سے فرمادیجیے کہ فراخی اور تنگی بیسب اللّٰہ کے خاص قانون اور اس کی حکمت ہے ان کو کیا ہوا کہ بیہ بات بھی نہیں سمجھتے محمد ﷺ پکوجو کچھ فراخی پیداوار کی کثر ت اور نرخ میں کمی آتی ہے، بیسب اللّٰہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ اس مقام پر خاطب رسول اکرم کی بین محرمرادتمام انسان بین اور جب آپ کو قط سالی اور تنگی اور زخ کی محرانی کا سامنا ہوتا ہے، یہ آپ کے نفس کی پاکیزگی کی وجہ سے ہے کہ اس آز مائش کے ذریعے اللہ تعالی کی جانب سے الل ایمان کے نفس کو پاک کیا جاتا ہے۔

(29) اور یہ معنی بیان کے مئے کہ فتح وغنیمت اللّٰہ تعالیٰ کا انعام ہے اور ہزیمت اور آل وغیرہ یہ اپنی غلطیوں اور مور چہ کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے جیسا کہ احد کے دن محابہ کرام عظام نے ایک غلط ہی کی بنا پرمور چہ چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ بھی معنی بیان کیے مئے ہیں کہ نیکی کا جو کام ہوتا ہے وہ اللّٰہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے ہوتا ہے اور برائی نئس کی تر غیبات اور اس کی اطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے اور آپ مرف ان مخاطبین کی جانب ہی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے تمام جن وانس کی طرف رسول بنا کر بھیجے مئے ہیں۔

اوراللّٰہ تعالیٰ ان منافقین کی بات پر کہ خیر منجانب اللّٰہ اور العیاذ باللّٰہ برائی رسول اکرم کی اور سے ابہرام کی طرف سے ہے، کواو کا ٹی ہے ہے کہ یہ یہودی کہتے تھے کہ المرف سے ہے، کواو کا ٹی ہے ہے کہ یہ یہودی کہتے تھے کہ اسے رسول ہونے پرکوئی کواولا کو،اس کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔

(۸۰) اورجس وفت یہ بہت کریمنازل ہوئی وَمَا اُدُسَلُنَا مِنْ دَسُولِ (الغی) لینی ہم نے ہرایک رسول کوای لیے بھیجا ہے کہ بھکم اللی اس کی اطاعت کی جائے تو عبداللہ بن اُلی منافق نے اپنے دیرینہ بغض کی بنا پر کہا کہ جمد اللہ ہمیں اس بات کا تھم دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے بجائے ان کی اطاعت کریں تو اس پر بیر آیت نازل ہوئی کہ جس نے احکام میں رسول کی اطاعت کی تواس نے اللہ تعالی عی کی اطاعت کی کیوں کہ رسول بغیراللہ تعالی کے ہم کے کسی چیز کا تھم میں رسول کی اطاعت کی توں کہ رسول بغیراللہ تعالی کے ہم کے کسی چیز کا تھم میں رسول کی اطاعت کی تواس نے اللہ تعالی عی کی اطاعت کی تھم ہیں دیتے ہیں۔

(۸۱) اوریدمنافقین کا گروہ وہ گروہ ہے جو ظاہر آیہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام آپ دکھا کی اطاعت کرنا ہے، البذاجو چاہو ہمیں تھم کرواور جب بیدمنافق آپ دکھا کے پاس سے چلے جاتے ہیں توان کی جماعت جو کہتی ہے بیاس کے مشورے کے مطابق اس میں تبدیلی کر لیتے ہیں۔

لہٰذا آپ ﷺ نے دوررہے اوران کے مشوروں کے مقالے میں اللّٰہ تعالیٰ پر بھروسدر کھے، اللّٰہ تعالیٰ آپ کی مدوفر مائے گااوران منافقین وان کی تمام تر سازشوں کا مناسب طریقہ پر خاتمہ کردے گا۔

الله وَمَا يَنْظِئُ عَنِ اللَّهُولَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُؤْحِى (النجم آيت ٣٠٣)

<sup>(</sup>اورحنور ﷺ جوكام بحى فرمات يورواني مرضى كيالله كالله كي وي كيمطابق فرمات يور) (مترجم)

أَفُلاَيْتُكَايَّدُوْنَ

الْفُرَانُ وَلَوْكِانَ مِنْ عِنْ عَنْ الْمُوالَّهِ اَوْجَدُ وُافْتُهِ الْحَوْلِيَةُ الْمُوالِيَّةُ الْمُولِيَّةُ الْمُولِيَّ الْمُولِيَّةُ الْمُؤْلِيَّةُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعِلِّ اللْمُعِلَى اللَّهُ الل

بعلایہ قرآن بی فور کون نیل کرتے اگریہ خدا کے سواکی اور کا (گلام) ہوتا تواس بی (بہت سا) اختلاف پاتے (۱۸۲) اور جب اُن کے پاس اس یا خوف کی کوئی فیر پینی ہے تو اُنے مشہور کردیتے ہیں اور اگر اس کو تغییر اور ایٹ سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے داورا گرتم پر خدا کا فضل اور اُس کی میریانی نہ ہوتی تو چندا ہی می کے سواسب شیطان کے بیر و ہوجاتے میریانی نہ ہوتی تو چندا ہی می کے سواسب شیطان کے بیر و ہوجاتے دم دار نیل ہو ۔ اور مومنوں کو بھی تر فیب دو ۔ قریب ہے کہ خدا کی راہ میں لاور تم ایٹ سواکی کے کہ خدا کی راہ میں لاور تم ایٹ سواکی کے کا فروں کی لا اُن کو بند کر دے اور خدا لا اُن کے اختیار سے بہت خت ہے اور اُن کی کوئی زان کی بیت خت ہے (۱۸۳) جو خص نیک بات کی سفارش کر ہے تو اُس کو اُس (کے تواب) میں سے حتہ ہے گا۔ اور خدا بی کی سائٹ کی سفارش کر ہے تو اُس کو اُس (کے تواب) میں سے حتہ ہے گا۔ اور خدا بی کی سفارش کر ہے اُس کو اُس (کے تواب) میں سے حتہ ہے گا۔ اور خدا بیریخ پر قدرت رکھتا ہے (۱۸۵)

#### تفسير سورة النسباء آيات ( ۸۲ ) تا ( ۸۵ )

(۸۲) کیا بیاوگ قرآن کریم میں فورٹیس کرتے کہ بعض احکام بعض کے مشابہ میں اور بعض بعض کی تقعد این کرتے میں اور جن باتوں کارسول اکرم علیکھم دیتے ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں۔

اورا کریچرآن کریم الله تعالی کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت تعناداور ککراؤ ہوتا اور بعض احکام کا بعض کے ساتھ کوئی تناسب نہ ہوتا۔

(۸۳) اوران منافقین کی خیانت اور بددیانتی کابیرهال ہے کہ جب کی نظر کی کامیابی اور فنیمت ملنے کی ان کواطلاع ملتی ہے تو حسد میں اسے چھپالیتے ہیں اور اگر مجاہدین کے نشکر کے بارے میں کسی پریشانی مثلاً محکست کھاجانے وغیرہ کی خبران کو پہنچتی ہے تو سب جگداس کی تشمیر کرتے ہیں۔

اوراگریاس لفکری خبرکورسول اکرم کا اور حضرت ابو بکر صدیق کا وغیرہ کے حوالے کردیتے، جوالی باتوں کو پوری گرائی کے ساتھ بچھتے ہیں تو اس خبر کے غلاوسی ہونے کو وہ حضرات بچان عی لیتے جوان الل ایمان میں ان امور کی تحقیق کرلیا کرتے ہیں تو بھر سی خبران لوگوں کو بھی معلوم ہوجاتی اورا گرالماتہ کی طرف سے بیتو فیق خاص نہلی ہوتی تو چندلوگوں کے سواسب بی اس فتنہ میں گرفتار ہوجاتے۔

شان نزول: وَإِذَا جَآ ءَ هُمّ ( الخِ )

امام مسلم "ف حضرت عمر فاروق الله سروایت کیا ہے کہ جب رسول الله الله از واج مطبرات سے علیحدگی افتیار فرمائی تو ہیں مجد نبوی ہیں گیا، وہاں صحابہ کرام کی کودیکھا کہ وہ کنکریوں سے کھیل رہے ہیں (یہ اضطراب اور پریشانی کے اظہار کا ایک اضطراری طریقہ ہے )اور یہ کمہ رہے ہیں کہ رسول الله الله فی نے از واج مطبرات کوطلاق دے دی، چنانچہ ہیں نے مجد کے دروازہ پر کھڑے ہو کر بہت با آواز بلند کہا کرآپ نے اپنی از واج کوطلاق نہیں دی اور تب بیآ یہ میں نے مجد کے دروازہ پر کھڑے ہو کر بہت با آواز بلند کہا کرآپ نے اپنی از واج کوطلاق نہیں دی اور تب بیآ ہوئی اور جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر پہنی ہو ہو خواہ اس ہو یا خون تو اسے مشہور کردیتے ہیں جم فاروق کی فرماتے ہیں اللی ایمان کو جب اور کہ پہنیا اور جب اور است میں جہاد کے لیے روانہ ہو جا دی ہو اور آپ وار کی اسے ذاتی فعل کے سواکسی دوسرے پر زبر دئی فعل کا کوئی تھم نہیں اور آپ والی ایمان کو جہاد پر روانہ ہونے کی ایک نزیب بھی دیجے اللّٰہ تعالیٰ کی رائب سے بہت امید ہے کہ وہ کفار مکہ زور جنگ کوا پنی تد پیر خاص سے روک دیں گے اور اللّٰہ تعالیٰ بہت بخت سر اور ہیے ہیں۔

(۸۵) چنانچہ جو محض تو حید کا قائل ہواور خیر خواہی وعدل کے ساتھ دوآ دمیوں میں صلح کرائے تو اسے اس نیکی کا ثواب ملے گااور جو مخص شرک کرےاور اس کا مقصد بھی غلط ہوا ہے اس کا گناہ ملے گااور اللّٰہ تعالیٰ ہرا یک نیکی و برائی کا بدلہ دینے بریا یہ کہ ہرا یک چیز کوروزی دینے برقا در ہے۔

واذَا حُيِّيتُهُ

بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْ ابِأَحُسَنَ مِنْهَا اوْرُدُّوْهَا رَانَ اللَّهُ كَانَ عَلَى اللَّهُ كَانَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمَنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِولُولُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولُوالَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُولِولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُ

اور جبتم کوکوئی وعاد نو (جواب ش) تم اس سے بہتر (کلے)

سے (اُسے) وُعاد ویا اُن تی لفظوں سے وُعاد و بیشک خدا ہر چزکا
حساب لینے والا ہے (۸۲) خدا (وہ معبود برح ہے کہ) اُس کے سوا
کوئی عباد ت کے لاکن نہیں ۔ وہ قیامت کے دن تم سب کو ضر در جمع
کرےگا اور خدا سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟ (۸۷) تو کیا سبب
ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دوگردوہ ہور ہے ہو حالا نکہ خدا نے
اُن کو اُن کے کر تو تو ل کے سبب او تدھا کر دیا ہے۔ کیا تم چا ہے ہوکہ
جس خض کو خدا نے کمراہ کر دیا ہے اُس کورستے پر لے آ و ۔ اور جس خض
کو خدا گراہ کر دیا ہے اُس کے لیے بھی بھی رستہیں یا و کے (۸۸) وہ
تو یہی چا ہے ہیں کہ جس طرح وہ خود کا فر ہیں (ای طرح) تم بھی کا فر
ہوکر (سب) برابر ہو جا و تو جب تک دہ خدا کی راہ شی وطن نہ چھوڈ
جا کی اُن ش سے کسی کو دوست نہ بنانا۔ اگر (ترک وطن کو) تبول نہ
جا کی اُن ش سے کسی کو دوست نہ بنانا۔ اگر (ترک وطن کو) تبول نہ

ئریں تو اُن کو پکڑلواور جہاں پاوٹل ٹردواوران میں ہے کی کواپنار فیق اور مددگار نہ باؤ (۸۹)

#### تفسير مورة النسباء آيات ( ٨٦ ) تا ( ٨٩ )

(۸۶) اورجس وقت تمہارے نہ ہب والاتمہیں سنت کے مطابق سلام کرے تو اس ہے بہترین اورا پچھے الفاظ میں اس کوسلام کا جواب دواور جب کوئی غیر نہ ہب والاسلام کرے تو ان ہی الفاط میں اس کوسلام کا جواب دے دو۔ اللّٰہ کی جانب سے سلام اور اس کے جواب ہرجز ادی جائے گی ، ۔ آبت کر بمہ ایسے لوگوں کے بارے میں

اللہ کی جانب سے سلام اور اس کے جواب پر جزا دی جائے گی ، یہ آیت کریمہ ایسے لوگوں کے بارے میں تازل ہوئی جوسلام کرنے میں بخل کرتے تھے۔

اللّٰہ تعالٰی قیامت کے روز ( جس کے واقع ہونے میں کسی قتم کا کوئی شک نہیں ) میدان حشر میں سب کوجمع کریں گے۔

(۸۷) منافقین میں سے دس آ دمیوں کی جماعت دین اسلام سے مرتد ہو کر مدیند منورہ سے مکہ مکر مہ چلی گئی ، اس کے بارے جواختلاف رائے ہوااس کے متعلق اللّٰہ تعالیٰ نے بیر آ بیتیں نازل فر مائیں۔

(۸۸\_۸۸) مسلمانو!تم ان مرتدین کے باب میں دوگروہ کیوں ہو گئے ،ایک گروہ تو ان کے اموال اورخون کوحلال سمجھتا ہے اور دوسرا گروہ اس کوحرام کہتا ہے ، حالاں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کوان کے نفاق اور نیت کے فتور کی وجہ سے کفر کی طرف واپس پھیردیا ہے۔

کیاتم ایسے گمراہوں کو دین النمی کی طرف ہدایت کرنا چاہتے ہوجس کواللّہ تعالیٰ اس کے اعمال بد کے سبب گراہ کر دے اس کونہ پھر کوئی دین ملتا ہے اور نہ کوئی دلیل نئے۔وہ منافق تو اس تمنا میں ہیں کہتم بھی ان کے ساتھ شرک میں شریک ہوجاؤ۔ ان سے دین اور مدد میں کوئی دوئی مت کرنا تاوقتیکہ دوبارہ ایمان نہ لے آئیں اور راہ اللّٰہ میں بجرت نہ کریں۔

### شان نزول: فَعَالَكُمُ فِى الْعُثَافِقِيْنَ ﴿ الَّحِ ﴾

امام بخاری وسلم وغیرہ نے زید بن ٹابت سے روایت کیا ہے کہ رسول کے اسے نے سے سے سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ میں سے ابہ کرام کی لوگ جو آپ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، وہ واپس لوٹ گئے تو ان لوٹے والوں کے بار نے میں سے ابہ کرام کی دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت کہ جم ان کوٹل کریں گے اور دوسری جماعت ان کے لل کی مشرکتی ، اس پر للہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی یعنی پھر تہ ہیں کیا ہوا، کہ ان منافقین کے بار نے میں آختلاف رائے ہوا۔

سعید بن منصوراور ابن الی جاتم نے سعد بن معاذ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ کی نے سے اجرام کے سے سعید بن منافقین کے باب میں اللہ کی دی ہوئی ملاحیوں کوا پی بدکر داری و بدا ممالی کے سبب سے اللہ تعالی نے برکہ داری و بدا ممالی کے سبب سے ساتھ کی دی ہوئی ملاحیوں کوا پی بدکر داری و بدا ممالی کے سبب

ضائع كردے \_ قرمايا: (سوجب ان كے ول ميز هے جو كئة الله نے جمی ان كے دلوں كو نيز ها كرديا) (مترجم)

درمیان خطبه دیا اورارشادفر مایا که جو تخص مجھے نکلیف دیتا ہے اس کی کون سرکو بی کرے گا، بی<sub>س</sub>ن کرحضرت سعد بن معاذ ﷺ کھڑے ہوئے اورعرض کیا کہا گروہ قبیلہ اوس سے ہوگا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے اورا گر ہمارے بھائیوں خزرج ہے ہوگاتو آپ تھم دیں ہم آپ کی اطاعت کریں گے، بین کرسعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور بولے ابن معاذ ﷺ رسول اللّه ﷺ کی اطاعت میں کیا با تنیں کررہے ہو، میں تمہار مقصد جان چکا ہوں، پھراسید بن حفیر کھڑے ہوئے اور فرطِ جذبات میں بولے ابن عبادہ دھے تم منافق ہواور منافقین سے محبت رکھتے ہو۔

اس کے بعد محمد بن سلمہ نے کھڑے ہو کر کہا، لوگو! خاموش ہوجاؤ، ہارے درمیان رسول اکرم ﷺ موجود ہیں،آپ جبیباتھم دیں گے،ہم وہ کریں گے،اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآیت مبارکہ نازل فرمائی۔

اورامام احمد نے عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں عرب کی ایک جماعت رسول ا کرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام قبول کیاان کو مدینه منورہ کی آب و ہوا ہے بخار چڑھ گیا، وہ بیعت تو ژکر مدینه منوره سے چلے گئے ، صحابہ کرام کی ایک جماعت نے ان کا تعاقب کیا اور ان سے لوٹے کا سبب وریافت کیا ، وہ یو لے جمیں مدینہ منورہ کی وباءلگ گئی ہے،صحابہ کرام نے فرمایا کیا تمہارے لیے رسول اکرم ﷺ کی ذات بابرکت میں بہترین نمونہ موجود نہیں ،غرض کہان لوگوں کے بارے میں حضرات کا اختلاف ہو گیا اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت مبارکہ نازل فرمائی کہتم لوگ دوگروہ کیوں ہو گئے۔

اس روایت کی سند میں تدلیس اور انقطاع ہے۔

مرجولوگ ایسےلوگوں سے جالمے ہوں جن میں اورتم میں (صلح کا) عہد ہویااس حال میں کہ اُن کے دل تمہارے ساتھ یاا بی قوم کیساتھ الزنے ہے زک مے ہوں تمہارے ماس آجائیں (تو احتر از ضرور نہیں ) اورا گرخدا جا ہتا تو اُن کوتم پر غالب کر دیتا تو وہ تم ہےضرور لڑتے۔ پھراگر وہتم ہے(جنگ کرنے ہے) کنارہ کشی کریں اورلڑیں نہیں اور تہاری طرف ملے (کا پیغام) بھیجیں تو خدانے تہارے لیے اُن یر (زبردی کرنے کی) کوئی سبیل مقرر نہیں کی (۹۰)تم پھھاورلوگ ایسے بھی پاؤ کے جو بیچاہتے ہیں کہتم ہے بھی امن میں رہیں اورائی قوم ہے مجمی امن میں رہیں نیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اُس میں ثَقِفْتُهُوْهُمْ وَاولَلِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمُ سُلَطْنَا قَبِينِيّا ﴿ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِمُ سُلَطْنَا قَبِينِيّا ﴿ إِلَّهِ عَلَيْهِمُ سُلَطْنَا قَبِينِيّا ﴾ كناره شي ند کریںاور نهتمہاری طرف(پیغام)صلح جیجیں اور نہاییے ہاتھوں کو

إِلَّا أَنَّهِ يُنَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِهِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَتَاقًا قُواَ ۼؖٵۧءُۏٛڴۿؙڔؘ<u>ڂڝ</u>ڒؾؙڞؙۮٷۯۿۿڔٲڽؙؽؙڟؘٳؾڵٷٛڴۄؙٲۏؽڟٳؾڶۊٛ قَوْمَهُمُ وَلَوْشَآءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمُ فَلَقَتُلُوْكُمْ ۖ فَإِن اعْتَرُلُوْكُمُ فَلَمُ يُقَاتِلُوُكُمْ وَالْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ "فَهَا جَعَلَ اللَّهُ لَّكُمُ عَلَيْكِمُ سَبِينَلَّا۞ سَتَجِدُونَ أَخِرِيْنَ يُرِينُ وْنَ أَنْ يَا مَنُوْكُمْ وَيَامَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا لُدُّوا راك الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيْهَا ۚ قِانَ لَمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْآ إِلَيْكُمْ يَلَعُمَ وَيَكُفُوْاَ ايُدِيكُهُمْ فَخُذَاوُهُمْ وَاقْتُلُوْهُمُ وَاقْتُلُوْهُمُ حَيْثُ

ردكيس تو أن كو پكر لواور جهال پاؤتل كردو \_أن لوكول كے مقابلے ميں جم نے تمہارے لئے سند صحيح مقرر كردى ہے (٩١)

#### تفسير مورة النسساء آيابت ( ٩٠ ) تا ( ٩١ )

(۹۰) اوراگر دہ ایمان اور ہجرت ہے اعراض کریں تو ہر حالت میں ان کو پکڑ داور قبل کرواور ان کوکسی سطح پر بھی اپنا ساتھی اور مدد گارمت بتاؤ۔

محمران دس منافقین میں سے جو ہلال بن عویمراسلمی کی قوم کے ساتھ جالے ہیں کہ جن ہے تہارا عہد وصلح ہے ہاں کہ جن سے تہارا عہد وصلح ہے باللہ بن عویمر کی قوم تمہار ہے یا سالہ جارات میں آئے کہ ان کا دل عہد کی بنا پرتم سے اورا پنی قوم سے قرابت کی وجہ سے لڑنے برآ مادہ نہ ہوتو ا نکامعا ملہ جدا ہے۔ وجہ سے لڑنے برآ مادہ نہ ہوتو ا نکامعا ملہ جدا ہے۔

ادرا گراللّٰہ تعالیٰ چاہتا تو فتح مکہ کے دن ہلال بن عویمر کی قوم کوتم پرمسلط کر دیتا اور وہ اپنی قوم کے ساتھ تم سے لڑتے اورا گروہ تم سے دور رہیں اور فتح مکہ کے دن اپنی قوم کے ساتھ ہو کرتم سے نہ لڑیں اور تم سے سلح اور سلامتی رکھیں ، تو پھرالیں حالت میں ان کوتل وقید کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔

شان نزول: إلَّا الَّذِيشَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قُوْمٍ ( الخِ )

ابن انی جائم اور این مردویة نے حسن کا سے روایت کیا ہے کہ مراقہ بن مالک مد کی نے ان سے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللّه وظاکو بدرواً حدے کفار پر غلبہ حاصل ہوگیا اور اطراف کے لوگوں نے اسلام قبول کرلیا، (سراقہ بیان کرتے ہیں) تو بھے یہ اطلاع ملی کہ رسول اللّه وظامیری قوم بی مدلج کی طرف حضرت خالد بن ولید کو بھیج رہ ہیں اور ہیں اس حوالے سے بات کرنے کیلئے آپ کی خدمت ہیں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہیں آپ کورب کی متم و بتا ہوں مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ میری قوم کی طرف خالد علیہ کوروا نہ کررہ ہیں اور میری مرضی یہ ہے کہ انجی ان کور ہے دیں کور کہ آپ کی تو وہ سب اسلام لیے آپ کی اور اسلام ہیں واخل آپ ان کور ہے دیں کیوں کہ اگر آپ کی قوم اسلام لیے آپ کی تو وہ سب اسلام لیے آپ کیں گردسول اکرم بھی مرضی ہو جا کہیں گردسول اکرم بھی نے حضرت خالد دیا کہ انہ تھی کہ کر کر فرمایا کہ مراقہ کے ساتھ جا وَاور جوان کی مرضی ہو ویسا کرو۔

چنانچہ حضرت خالد ﷺ ن ان لوگوں ہے اس شرط پر صلح کر لی کہ بیلوگ رسول اکرم ﷺ کے خلاف کسی کی مدد نہ کریں مجے اورا گر قریش نے اسلام قبول کرلیا تو بیلوگ بھی مشرف با اسلام ہوجا کیں گے۔

چنانچہای سلح نامہ کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے بیہ یت کریمہ نازلُ فرمانی اللّٰہ الّٰذِینَ یَصِلُونَ النح ۔گر جولوگ ایسے ہیں جو کہ ایسے لوگوں سے جاملتے ہیں النے چنانچہ جوفض ان کے پاس چلاجا تا تھا وہ بھی ان کے عہد میں شریک ہوجا تا تھا۔

اور ابن ابی حاتم "نے ابن عباس معلم ہے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ہلال بن عویمر اسلمیّ ،سراقہ بن مالک

مد لجنَّ اور بنی جذیمہ بن عامر بن عبد مناف کے بارے میں نازل ہوئی ہے نیز مجاہد سے روایت کیا ہے کہ بیآیت ہلال بن عویمراسلمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیوں کہ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان عہد وصلح تھی اور ان کی قوم کے کچھ لوگوں نے اس عہد وصلح کے خلاف کرنا چاہاتھا تو انھوں نے اس بات کو اچھانہیں سمجھا کہ اپنا عہد و پیان توڑ کر مسلمانوں کے ساتھ قبال کیا جائے اور پھر جوابا اسی طرح ان کی قوم کے ساتھ بھی قبال ہو۔

(۹۱) اورقوم ہلال،غطفان اوراسد کےعلاوہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ تم ہے بھی تمہار نے حامی بن کر جان و مال کو محفوط رکھنا چاہتے ہیں اوراپنی قوم ہے بھی کفر کا اظہار کرتے ہیں مگر جب ان لوگوں کوشرک اور کسی شرارت کی طرف بلایا جاتا ہے تو فوراً اس میں شریک ہوجاتے ہیں۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ أَنَ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا الْاَحْطَانُا وَمَن قَتُلُ مُؤْمِنًا الْاَحْطَانُا وَمَن قَتُلُ مُؤْمِنًا الْاحْطَانُومَ فَيَعْ الْمَا الله عَلَيْهُ وَالْمَا الله عَلَيْهُ وَالْمَا الله عَلَيْهُ وَالْمَا الله عَلَيْهًا وَعَن الله عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاعْنُ الله عَلَيْهُ وَاعْنُ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَاعْنُ الله عَلَيْهُ وَاعْنُ الله عَنَا الله عَلَيْهُ وَاعْنُ الله وَاعْنُ الله عَلَيْهُ وَاعْنُ الله وَاعْنُ الله عَلَيْهُ وَاعْنُ الله وَاعْلُ الله وَاعْنُ الله وَاعْلُواعُ الله وَاعْنُ الله وَاعْنُ الله وَاعْلُواعُ الله وَاعْلُواعُ الله واعْنُواعُ الله واعْنُ الله واعْنُ الله واعْنُ الله واعْنُ الله واعْنُ الله واعْنُواعُ الله واعْنُ الله واعْنُ الله واعْنُ الله واعْنُواعُ الله واعْنُ الله واعْن

اورکسی مومن کوشایاں نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر۔ اور جو
کھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو (ایک تو) ایک مسلمان غلام آزاد کر
دے اور (دوسرے) مقتول کے وارثوں کوخون بہا دے ہاں اگر وہ
معاف کر دیں (تو اُن کو اختیار ہے) اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی
جماعت میں ہواور وہ خودمومن ہوتو صرف ایک مسلمان غلام آزاد
کرنا چاہئے اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں ہے ہوجن میں اور تم میں
صلح کا عہد ہوتو وار ٹانِ مقتول کوخون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد
کرنا چاہئے اور جس کو بیمیسر نہ ہو وہ متواتر دو مہینے کے دوزے دکھے
یہ (کفارہ) خدا کی طرف ہے (قبول) تو بہ (ے لیے) ہواور خدا
سب پچھ جانتا (اور) بڑی حکمت والا ہے (۹۲) اور جو محض مسلمان کو

قصداً مارڈالے گاتو اُس کی سزادوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ (جلتا) رہے گااور خدااس برغضبنا ک ہو گااوراُس پرلعنت کرے گااورا لیے شخص کے لیے اُس نے بڑا (سخت)عذاب تیار کررکھاہے (۹۳)

### تفسير جورة النساء آيات ( ٩٢ ) تا ( ٩٣ )

(۹۲) عیاش بن رہیعہ مومن کوحارث بن زیدمومن کاقتل کرنا جائز نہیں اورا گرغلطی سے ایسا ہوجائے تو قاتل پرایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا واجب ہے اور مقتول کے وارثوں کو پوراخون بہا دینا بھی واجب ہے مگریہ کہ اولیاء

<sup>﴾</sup> حدود درم کے اندر کی جگہ کو بھی حرم کہتے ہیں۔ یہاں بہت سے جائز وطال امور بھی حرام ہوجاتے ہیں جو باہر حلال ہیں۔سومراد ہے کہ بیفتنہ گرلوگ حدود حرم کے اندر ہوں یا باہرائے ساتھ بختی کامعاملہ روار کھو۔ (مترجم)

مقتول (مقتول کےوارث) معاف کردیں۔

اورا گرمنتول تمہاری دشمن قوم سے ہوتو قاتل پر صرف غلام کا آزاد کرنا واجب اور حارث بن پزید ہے گئوم رسول اللّٰہ ﷺ کی دشمن تمی اورا گرمنتول کی قوم معاہدہ وسلح والی ہوتو منتول کے وارثوں کو پوری دیت دینا بھی اورا یک مومنہ باندی یا غلام کا آزاد کرنا بھی واجب ہے اور جسے آزاد کرنے کونہ طباتو وہ لگا تاردو ماہ کے روزے اسطرح رکھے کہ ایک دن کا روزہ بھی درمیان میں نہ چھوڑے۔ بی تملطی سے قبل کرنیوا لے کی منجانب اللّٰہ تو بہ ہے، اللّٰہ قبل کی بیہ سزامنعین کرنے میں بھکست والا ہے۔

شان نزول: وَمَا كَانَ لِنُوْ مِنِ أَنْ يُقْتُلَ ﴿ الْحِ ﴾

ابن جریز نے عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ حارث بن بزید نی عامر بن لوی سے بتھے، یہ ابوجہل کے ساتھ عیاش بن ابی رہید کو تخت لکالیف دیا کرتے تھے، پھر حارث بن بزید جرت کر کے رسول اکرم بھی کی خدمت میں آگئے مقام جرہ میں ان کوعیاش لیے ، انحوں نے رہیجتے ہوئے کہ یہ کا فرجی قبل کردیا ، اسکے بعدرسول اکرم بھی کی خدمت میں حاضر ہوکر واقعہ بیان کیا ، اس پر رہ آ بہت نازل ہوئی اور کی مومن کی شان نہیں کہ وہ کی مومن کو بلا تحقیق قبل کر لے لیکن غلطی سے ۔ (نباب الحقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطی )

(۹۳) یہ آیت مقیس بن مبابہ کے بارے بیں نازل ہوئی، اس نے اپنے ہمائی ہشام بن مبابہ کی دیت وصول کرنے کے بعد دین اسلام سے مرتہ ہوکر کہ کرمہ کرنے کے بعد دین اسلام سے مرتہ ہوکر کہ کرمہ چلا کیا، اس پر دیت وصول کرنے کے بعد اپنے بھائی کے قاتل کے علاوہ کسی اور کوئل کرنے پراللہ تعالی کا غصہ اور لعنت ہے اور اس دلیری اور شرک پراللہ تعالی کا غصہ اور لعنت ہے اور اس دلیری اور شرک پراللہ کی جانب سے زبر دست عذاب ہے۔

شَانَ نَزُولَ: وَمَنَ يُقْتُلُ مُؤْمِنًا ﴿ الَّوِ ﴾

ابن جریز نے بواسلہ ابن برتئ عکر میں ہے روایت کیا ہے کہ ایک انصاری مخص نے مقیس بن صبابہ کے بھائی کو آل کردیا ، نی اکرم کی نے اس کو دیت دے دی ،اس کے بعداس نے اپنے بھائی کے قائل (کی بجائے کسی اور) کو قتل کردیا۔

اس پررسول الله الله الله المعنائج المعنی وحل وحرم میں سے کی مقام پر بھی امن نہیں دوں گا چنا نچہ الله الله الله کون اس کول کردیا گیا، این جرت کے اللہ فاتے ہیں کہ اس کے بارے میں آیت کر بہدتا زل ہوئی ہے۔ (لباب العقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

﴿ كَوْلَدِ بِعِضْ، قَاتَلَ، بدعهداود مَنْ ذَكر باسے مہلت و ينا ديگرانسانوں كومعرض بلاكت مِن وَالنے كے متراوف باور فَنْ كَ متعلق فرمايا وَالْفِعْدَةُ اَصَلَا امِنَ لَقَعْلَى . (فَنْدُلَ سے بمی بور کرجرم ہے) (مترجم)

يَايَّهُا الَّذِينَ امْنُوَّا إِذَا ضَرَّ بُتُمْ فِي

عَيْنِ اللهُ فَتَبَيَّنُوا وَكَ تَقُونُوا لِمَنَ الْقَى الْيَكُمُ السَّلْمَ السَّلَمُ السَلَمُ السَّلَمُ السَلَمُ ا

مومنو! جبتم خدا کی راہ میں باہر نکا کر وتو تحقیق ہے کام لیا کر واور جو شخص تم ہے سلام علیک کرے اُس سے بینہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اور اس سے تمہاری غرض بیہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کر و سوخدا کے پاس بہت کی تیمتیں ہیں تم بھی تو پہلے ایے ہی تھے۔ پھر خدانے تم پراحیان کیا تو (آئندہ) تحقیق کرلیا کر و ۔ اور جو کمل تم کرتے ہوخدا کو سب کی خبر ہے (۱۹۴) جو مسلمان (گھروں میں) بیٹھ رہتے (اور لڑنے سے جی پُڑاتے) ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے وہ اور جو خُدا کی راہ میں ایپ مال اور جان سے لڑتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہوسکتے ۔ راہ میں ایپ مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درج میں فضیلت بخش ہے ۔ اور (گو) نیک وعدہ سب سے ہدر جے میں فضیلت بخش ہے ۔ اور (گو) نیک وعدہ سب سے ہولی ایکن اجر عظیم کے لحاظ سے خدا نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخش ہے ۔ اور (گو) نیک وعدہ سب سے ہولی ایکن اجر عظیم کے لحاظ سے خدا نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخش ہے داور (گو) (لیمنی) خدا کی طرف سے والوں پر کہیں فضیلت بخش ہے دارے والوں (لیمنی) خدا کی طرف سے والوں پر کہیں فضیلت بخش ہے دارے دولوں (لیمنی) خدا کی طرف سے والوں پر کہیں فضیلت بخش ہے دارے دولوں (لیمنی) خدا کی طرف سے والوں پر کہیں فضیلت بخش ہے دارے دولوں (لیمنی) خدا کی طرف سے والوں پر کہیں فضیلت بخش ہے دارے دولوں (لیمنی) خدا کی طرف سے دولوں پر کہیں فضیلت بخش ہے دالیا دولوں کو بیٹھ کرنے دولوں کو بیٹھ کرنے دولوں کی خدا کے دولوں کو بیٹھ کی کا دولوں کو بیٹھ کرنے دولوں کی خدا کے دولوں کو بیٹھ کرنے دولوں کو بیٹھ کرنے دولوں کی خدا کے دولوں کو بیٹھ کرنے دولوں کی خدا کے دولوں کی خدا کے دولوں کو بیٹھ کرنے دولوں کے دولوں کو بیٹھ کرنے کو بیٹھ کرنے دولوں کو بیٹھ کر

درجات میں اور بخشش میں \_اور رحمت میں اور خدا بخشنے والا (اور )مہر بان ہے(٩٦)

#### تفسير بورة النساء آيات ( ٩٤ ) تا ( ٩٦ )

(۹۴) یہ آبت اسامہ بن زید ﷺ کے بارے میں نازل ہوئی جب کہ انھوں نے لڑائی میں مرداس بن تھیک فراری کو (غلط نہی کی بناپر) کا فرسمجھ کر ماردیا تھا اور یہ مومن تھے، چنانچہ اللّٰہ تعالی فرما تا ہے کہ جہاد میں کسی کے اسطرح مل جانے پر تحقیق کرلیا کروتا کہ معلوم ہوجائے کہ کون مومن ہے اور کون کا فراور جو تمہارے سامنے کلہ طیبہ پڑھ لیا کرے یا جہاد میں مسلمانوں کے طریقہ پرسلام کرلیا کر ہے تو اسے مال غنیمت کی امید میں کا فرسمجھ کر قبل مت کرو۔ اللّٰہ کے ہاں ایسے تحض کے لیے جو کسی مسلمان کے تل سے کنارہ ش ہو، بہت بڑا تو اب ہے۔ ہجرت سے پہلے تم بھی ایک زمانہ میں اپنی قوم میں مسلمانوں اور رسول اکرم ﷺ سے کلمہ طیبہ پڑھ کر امن ماسل کیا کرتے تھے۔ پھر ہجرت کے ذریعے اللّٰہ تعالی نے تم پراحیان کیا، لہذا مسلمانوں کے تل نہ کرنے پر جے رہو ماسل کیا کرتے تھے۔ پھر ہجرت کے ذریعے اللّٰہ تعالی نے تم پراحیان کیا، لہذا مسلمانوں کے تل نہ کرنے پر جے رہو اور این پچھیلی حالت برغور کرو۔

# شان نزول: يَا يُسَهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوُ آ إِذَاضَرَبْتُمْ ( الخ )

امام بخاریؓ، ترمذیؓ اور حاکم وغیرہ نے ابن عباس کے سے روایت کیا ہے بی سلیم کے ایک آ دمی کا گزر صحابہ کرام کی جماعت پر سے ہوا۔وہ اپنی بکریاں لے کرجار ہاتھا، اس نے صحابہ کرام کوسلام کیا،صحابہ کے میں سے چندایک

نے کہا کہاس نے اس لیے سلام کیا ہے ''تا کہ ہم اس ہے کسی تشم کا کوئی تعرض نہ کریں، چنانچے صحابہ کرام ﷺ نے اس کو پکڑ کر کفر کے شبہہ میں قبل کردیا اور اس کی بجریاں رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں لے کرآئے ، اس پر بیآیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایمان والوجب تم جہاد کے لیےروانہ ہوالخ۔

اور ہر آزنے ابن عباس شے دوسرے طریقہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم وہ نے ایک جھوٹا سا لئکرروانہ کیا۔ اس میں مقداد بھی تھے، جب بیلوگ کا فروں کی قوم کے پاس آئے تو وہ سب متفرق ہو گئے اورا یک آدی باقی رہ گیا جس کے پاس بہت مال تھاوہ صحابہ کرام ہے کود کھے کر کہنے لگا اشھید ان الا الله الا الله ، اسکی ظاہری حالت بان حال اسلام سے مناسبت نہ رکھتی تھی اسلئے اے کا فرہی سجھتے ہوئے مقداد نے قبل کردیا، رسول اکرم ہے نے ان نے بان حال اسلام سے مناسبت نہ رکھتی تھی اسلئے اے کا فرہی سجھتے ہوئے مقداد نے قبل کردیا، رسول اکرم ہے تا نے ان سے فرمایا کہ قیامت کے دن کلمہ لاالے ہ الا الملہ کے مقابلے میں کیا جواب دو گے اور اللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فرمائی۔

اورامام احمداورطبرانی وغیرہ نے عبداللّٰہ بن ابی الدرداء اسلمی ﷺ بروایت نقل کی ہے کہ انھیں رسول اللّٰہ ﷺ فی اللہ علیہ اللّٰہ کے مسلمانوں کی ایک جماعت میں بھیجا جس میں ابوقیا دہ اور محکم بن جثامہ بھی تھے، ہمارے پاس سے عامر بن اصبط انتجعی گزرے، انھوں نے ہمیں سلام کیا، محکم نے اس سلام کوان کا حیلہ مجھا اور اسے کا فرگر دانتے ہوئے ان پرحملہ کیا اور ان کوفل کردیا۔

جب ہم رسول اکرم ﷺ کی غدمت میں حاضر ہوئے اور آپﷺ کو واقعہ کی اطلاع دی تو ہمارے بارے میں قرآن کریم کی بیآیت نازل ہوئی۔

ابن جریر نے ابن عمر رہے ہے۔ ای طرح روایت نقل کی ہے اور تقلبی نے بواسط کلبی ، ابوصالح ، ابن عباس علیہ سے روایت کیا ہے ، کہ مقتول کا نام مرواس بن لہیک تھا اور بیانل فدک سے تھے اور قاتل کا نام اسامتہ بن زید ہے تھا اور اس لشکر کے امیر غالب بن فضالتہ تھے کیوں کہ مرواس کے گوم جب فئلست کھا گئی تو صرف مرواس باتی رہ گئے اور بیا پی بخریوں کو ایک بہاڑ پر سے لے جارہے تھے جب صحابہ کرام بھی ان کے پاس بہنچ تو انھوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور کہا السلام علیم مگر اسامتہ بن زید نے غلط ہی سے ان کو تل کردیا ، جب صحابہ کرام بھی مدینہ منورہ آئے ، تب بیآ یت نازل ہوئی۔

۔ نیز ابن جریرؓ نے سدیؓ اور عبد نے قادہؓ کے واسطہ سے ای طرح روایت نقل کی ہے اور ابن ابی حاتم ؓ نے

ے بینی کوئی مسلمان تنہارے ہاتھوں غلط بھی ہے بھی نہ ہارا جائے تم صرف برسر مقابلہ یا فتندگر کا فروں کو بی آئی کرو۔جو ظاہرا بھی کسی وجہ سے کلمہ پڑھ لے نوبتا تحقیق تغییش اس پر ہاتھ نہا تھاؤ) (مترجم)

بواسطرا بن بعید، ابوز بیر، جابر بین سے روایت نقل کی ہے کہ جواطاعت ظاہر کرے اسے بیدنہ کہد ویا کرو کہ تو مومن نہیں، مرداس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، بیدروایت حسن ہے، ابن مندہ نے جزء بن حدر جان بین سے روایت کیا ہے کہ میرے بھائی قداد بین کی سے رسول اکرم بھی کی خدمت میں آئے، راستہ میں انھیں رسول اکرم بھی کے ایک لئکر کا سامنا ہوا، انھوں نے لئکر سے کہا کہ میں مسلمان ہوں، محرافتکر نے پچھ ظاہری قرائن کے سبب اس بات کو درست خیال نہ کیا اوران کو تل کردیا۔

مجھے اس چیز کی اطلاع ملی میں رسول اکرم بھی خدمت میں فور آروانہ ہوا، تب اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔ نبی اکرم بھی نے مجھے میرے بھائی کی دیت دی۔

(94-90) کیماں سے اللّٰہ تعالیٰ مجاہدین کے تواب کو بیان کررہے ہیں بینی معذورین جن کوئنگی اورضعف بدن اور ضعف بھر کی شکایت ہو، جبیبا کہ حضرت عبداللّٰہ بن ام مکتوم اور حضرت عبداللّٰہ بن بخش اسدی ان کے علاوہ اور حضرات ان لوگوں کے برابرنہیں جواپی جان و مال سے جہاد کرتے ہیں۔

اور مجاہدین اور قاعدین (کی وجہ سے جہادیش نہ جانے والے ہرایک کوایمان پر جنت ملے گی ، محر مجاہدین کو، بخر عادنہ کرنے والوں پر جنت میں بہت بلند مقام ملے گا اور ان کوثو اب ومغفرت کے نظیم در جات ملیں سے اور جو جہاد کے میار میں واند ہو اور نہ روانہ ہونے پر اللّٰہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اس حالت ندامت و استغفار میں انتقال کر جائے تواللّٰہ تعالیٰ معاف فرمانے والے اور دیم کرنے والے ہیں۔

## شان نزول: لَل يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ ﴿ الْحُ ﴾

نیزامام بخاری رحمته الله علیه نے زید بن ابت علیه سے اور طبرانی نے زید بن ارقم سے اور ابن حبان نے فلتان بن عاصم سے ای طرح روایت نقل کی ہے گر فلتان بن عاصم سے ای طرح روایت نقل کی ہے گر اس عیں اتناوضا فدہے کہ عبدالله بن جمش عیداور ابن ام مکتوم نے عرض کیا کہ ہم دونوں نابیتا ہیں۔

اورا بن جریر نے بہت سے طریقوں سے ای طرح مرسل روا بیتی لقل کی ہیں۔ یہاں سے اللّٰہ تعالیٰ مجاہدین کے قواب کو بیان کررہے ہیں لیعنی معندورین جن کوئٹگی اورضعف بدن اورضعف بھر کی شکایت ہو،جبیہا کہ حضرت عبداللّٰہ بن ام مکتوم اور حضرت عبداللّٰہ بن جحش اسدی ان کےعلاوہ اور حضرات ان لوگوں کے برابر نہیں جواپنی جان و مال ہے جہاد کرتے ہیں۔

اور مجاہدین اور قاعدین (کی وجہ سے جہاد میں نہ جانے والے ہرایک کوامیان پر جنت ملے گی ، مگر مجاہدین کو، بغیر عذر کے جہاد نہ کرنے والوں پر جنت میں بہت بلند مقام ملے گااوران کوثواب ومغفرت کے قطیم درجات ملیں گے اور جو جہاد کے لیے روانہ ہواور نہ روانہ ہونے پراللّٰہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اس حالت ندامت واستغفار میں انتقال کرجائے توالیٰہ تعالیٰ معاف فرمانے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔

ران النبي تو فهم المدليكة ظاليق المنتفية المنتفية المنتفية في الأرض قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين المستضعفين المنتفية في الأرض قالوا كنا مستضعفين المنتفية في الأرض قالوا كنا المنتفية في المنتفي

جولوگ اپنی جانوں پرظلم کرتے ہیں جب فرضے اُن کی جان تبق کرنے گئے ہیں تو اُن سے بوچھے ہیں کہم کس حال میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و تا تواں ہے۔ فرشے کہتے ہیں کیا غدا کا ملک فراخ نہیں تھا کہ ہم اُس میں ہجرت کرجائے۔ ایسے لوگوں کا ملک فراخ نہیں تھا کہ ہم اُس میں ہجرت کرجائے۔ ایسے لوگوں کا ملک فراخ نہیں تھا کہ ہم اُس میں ہجرت کرجائے ۔ ایسے لوگوں کا شکانا دوز خ ہے اور وہ ہُری جگہ ہے (۹۷) ہاں جوم داور عورتیں اور نیج بہر ہیں گئی جارہ کر سکتے ہیں اور ندرستہ جانے ہیں والا (۱۹) قریب ہے کہ خدایوں کو معاف کرد سے اور خدامعاف کرنے والا (اور) بخشے والا ہے (۹۹) اور جو محض خدا کی راہ میں گھریار ججوڑ جائے وہ زمین میں بہت می جگہ اور کشائش پائے گا۔ اور جو محض خدا کو وہ زمین میں بہت می جگہ اور کشائش پائے گا۔ اور جو محض خدا کو دھے ہو چکا۔ اور خدا کو موت آ پکڑے ۔ تو اس کا تو اب کے خدا کے ذمے ہو چکا۔ اور خدا کو موت آ پکڑے ۔ تو اس کا تو اب کے خدا کے ذمے ہو چکا۔ اور خدا بخشے والا مہر بان ہے (۱۰۰)

#### تفسير سورة النسباء آيات ( ٩٧ ) تا ( ١٠٠ )

(۹۷) پیچاس آدمی مکہ مکرمہ میں اسلام لانے کے بعد مرتد ہوگئے تھے، وہ غزہ بدر میں کفار کے ساتھ انکے حلیف بن کرآئے اور سب کے سب مارے گئے ، ان کے بارے میں اللّٰہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی بدر کے دن جب فرشتے جان قبض کرتے ہیں، تو فرشتے اس قبض کے وقت ان سے کہتے ہیں کہتم مکہ مکرمہ کیا کرتے تھے وہ جوابا کہتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ میں کفار کے ہاتھوں ذکیل اور پریٹال تھے فرشتے ان سے کہتے ہیں تو کیا مدینہ منورہ کی سرز مین امن والی نہیں تھی کہتم اس سرز مین میں ہجرت کر کے جلے جاتے ، ان لوگوں کا ٹھکا نا دوز خے۔

شان نزول: إنّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمْ ( الخِ )

امام بخاری نے ابن عباس ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ کچھ منافق لوگ مسلمانوں کے روب میں مشرکین کے ساتھ مل کررسول اکرم ﷺ کے مقابلے میں مشرکین کی جماعت بڑھاتے تھے۔

چنانچہ (غزوہ بدر میں ) جب ان بدترین لوگوں میں ہے کوئی تیر مارتا تو وہ بطور مسلمانوں کی تائید الٰہی کے سببان ہی کےلگ جاتا،جس کی وجہ ہے وہ مرجاتا یا اور کوئی تیرلگ جاتا جس کی بنایروہ ختم ہوجاتا تھا،اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآیت کریمہ نازل فرمائی، بے شک جب ایسے مرتد لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں الخ اور ابن مردویہ نے ا بنی روایت میں ان لوگوں کے نام بھی روایت کیے ہیں کہ بدلوگ قیس بن ولید بن مغیرہ ،ابوقیس بن فا کہہ، ولید بن عتبہ، عمرو بن امیہ علی بن امیہ تنے اور ان لوگوں کے متعلق بیروایت کیا ہے کہ جب بیلوگ غز وہ بدر کی طرف روانہ ہوئے اور مسلمانوں کی کمی کو دیکھا تو ان کے دلوں میں شک پیدا ہو گیا اور کہنے لگے کہان لوگوں کواینے دین کے بارے میں (نعوذ بالله) دھوکہ ہوگیا ہے چنانچہ بیسب بدر کے دن مارے گئے ۔

اورابن ابی حاتم " نے حارث بن زمعداً ورعاص بن منبه کا نام روایت کیا ہے اور طبر ائی " نے ابن عباس ﷺ ے روایت کیا ہے کہ مکہ کے کچھلوگ اسلام لے آئے تھے، جب رسول اکرم ﷺ نے مدینہ منورہ کی طرف ججرت فرمائی تو ان لوگوں کو ہجرت کرنا شاق ہوئی اور بیلوگ ڈرے، ان کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی اور ابن منذراورابن جریر نے ابن عباس ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ مکہ والوں میں سے پچھ لوگ اسلام لے آئے تھے مگر وہ اسلام کوآسان مجھتے تھے،غزوہ بدر میں مشرکین ان کوایے ساتھ لے آئے۔ 🕯

چنانچەان لوگوں میں ہے بعض مارے گئے ،صحابہ کرام نے دیکھ کر کہا بیلوگ تو مسلمان تھے اور ان کو ایک گرانی ہوئی، چنانچے صحابہ کرام ﷺ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی ،اس پرییآیت کریمہ نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں ا بسے لوگوں میں سے جو ہاتی رہ گئے تھان کے پاس بیآ بت لکھ کرروانہ کردی گئی۔

اور یہ کہاب ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ، چنانچہ بیلوگ وہاں سے نکلے ، پھران کومشر کین نے پکڑلیا اوران كوفتنه مين ڈال ديا، په پھرلوٹ گئے،اس پراللّه تعالیٰ نے بيآيت نازل فرمائی۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّقُولُ امَنَّا بِاللَّهِ فِإِذَا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتُنَّةُ النَّاسِ كَعَذَابِ إِللَّهِ ـ

مسلمانوں نے یہ آیت بھی ان کے پاس لکھ کرروانہ کردی جس سے وہ ممکین ہوئے۔اس کے بعد

🌣 ان میں ہےاکثرمونین تخلصین نہ نتھے بلکہان کی حالت کچھا*س طرح سے تھی جیسا کے قر*آن میں ہے فسائستِ اُلاَغوَابُ امّنًا قُلْ لَّهُ تُؤْمِنُوا وَلَكِنَ قُولُوْ آ اَسُلَمُنَا وَلَمَّا يَذَحُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ . (به چندديها لَي تغير بنجيده لوگ كهتے بين بم ايمان لے آئے اے بی مرم آپ ان سے کہد یں تم حقیقا ایمان نہیں لائے۔ بلکتم نے (کسی وجہ سے )محض ظاہر اسلام قبول کیا ہے اور ایمان کی حقیقت ابھی تمہارے دلوں میں اتری ہی نہیں وگر نہ مونین مخلصین کے''ایمان' لانے کے بعد واپس کفر کی طرف بلٹنے کی مثالیں انتہائی م بين اور الشاذ كلمعدوم كورج من بين (اتى كم كدويابين النبين) (مترجم)

جومکہ مکرمہ سے اطاعت خدواندی میں مدینہ منورہ رسول اللّٰہ کی طرف ہجرت کرتا ہے اور راستے میں موت آ جاتی ہے ، انھیں ہجرت کا ثواب ہو گیا ، ان سے زمانہ شرک میں جو گناہ سرز د ہوئے اور زمانہ اسلام میں جن امور کی تحکیل نہیں ہوئی ،اللّٰہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

شان نزول: وَمَنُ يَنْضُرُجُ مِنُ 'بَيْتِهِ ( الخِ )

ابن ابی حاتم "اورا بو یعلی" نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت ابن عباس شیست روایت کیا ہے کہ ہمرۃ بن جندب شی اپنے گھر سے بجرت کے ارادہ سے روانہ ہوئے اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے سوار کرا دواور مشرکین کی زمین سے رسول اکرم بھی کی طرف روانہ کر دوگررسول اکرم بھی کے پاس جنچنے سے پیشتر ہی راستہ میں انقال فرما گئے ان کی شان میں بذر بعہ وہی آپ پر بیہ آیت کر بمہ نازل ہوئی کہ جواپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہو کہ اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بجرت کروں گا الح

نیزابن ابی حاتم "نے بواسط سعید بن جبیر ﷺ بن ضمر ۃ زرقی سے روایت کیا ہے کہ وہ مکہ کمر مہیں تھے جب بیآیت کریمہ نازل ہو کی کیکن جو مرداور عورتیں اور بیچے قا در نہ ہوں کہ نہ کو کی تدبیر کر سکتے ہوں اور نہ راستہ سے واقف ہوں النی تقرباتے ہیں کہ مالدار بھی تھا اور صاحب تدبیر بھی ، چنانچہ ابن ضمرۃ نے رسول اکرم ﷺ کی طرف جبرت کی تیاری کی مگرمقام علیم میں انتقال کر گیا ان کے بارے میں بیآیت کریمہ نازل ہوئی۔

اورابن جریرؓ نے بیروایت اس طرح سعید بن جبیر ﷺ عکر میّ ، قادہؓ اور سدی ہے روایت کی ہے۔

بعض روایتوں میں ان کا نام ضمرۃ بن العیص یا عیص ابن ضمرہ اور بعض میں جندب بن ضمرہ الجدی
اور بعض میں ضمری اور بعض میں بنی ضمرہ کے ایک شخص اور بعض میں بنی خز اعد کے ایک شخص اور بعض میں بنی لیٹ کے
ایک شخص اور بعض روایتوں میں بنی بکر کے ایک شخص نے بیان کیا ہے۔
ایک شخص اور بعض روایتوں میں بنی بکر کے ایک شخص نے بیان کیا ہے۔

اورابن سعد نے طبقات میں یزید بن عبداللّٰہ بن قسط ﷺ سے روایت کیا ہے کہ جندع بن ضمر ہ ضمر کی مکہ مکر مدمیں تھے،اچا تک بیار ہوئے تو اپنی اولاد سے فر مایا کہ مجھے مکہ مکر مدسے نکال دو، مجھے اس چیز کے ثم نے ہلاک کردیا ہے، اولا د نے بوچھا کہ کس مقام پر جانا چاہتے ہیں۔حضرت جندع بن ضمر ہ نے اپنے ہاتھ سے ججرت کے ارادہ سے مدینہ منورہ کی جانب اشارہ کیا، چنانچہ ان کی اولا وان کو لے کرروانہ ہوئی، جب بنی غفار کے پڑاؤ کے پاس کینجے تو انتقال فرما گئے،اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت میں ہے آیت مبارکہ نازل فرمائی۔

بپ نیزاین الی حائم ، این منده اوردیگر نے صحابہ کرام کے بیان میں ہشام بن مروہ بواسطہ والدروایت نقل کی ہے۔ کہ زبیر بن عوام کے نے فرمایا کہ خالد بن حرام نے سرز مین حبشہ کی طرف ہجرت کی ، ان کوراستے میں اچا تک ایک سانپ نے ڈس لیا، جس کی وجہ سے وہ انتقال فرما گئے ان کے بارے میں ریآ یت کریمہ نازل ہوئی۔

اور جبتم سفر کو جاؤ تو تم ير مجه گناه نبيس كه نماز كوكم كرے ير حور بشرطیکه تم کوخوف ہو کہ کا فرلوگ تم کوایذا دیں گے۔ بے شک کا فر تمہارے کھلے وشمن میں (۱۰۱) اور (اے پیفیبر) جب تم اُن ( مجابدین کے لٹکر ) میں ہواور اُن کونمازیر ھانے لگوتو جائے کہ اُن کی ایک جماعت تنهارے ساتھ سکے ہوکر کھڑی رہے جب وہ مجدہ كر چيس تو برے ہوجائيں پھر دوسري جياعت جس نے نمازنہيں یڑھی ( اُن کی جگہ ) آئے اور ہوشیار اور سکتح ہو کرتمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔کافراس گھات میں ہیں کہتم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر یکبار کی حملہ کردیں ۔ اکرتم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیار ہوتو تم پر پچھ گناہ نہیں کہ ہتھیاراُ تارر کھو محمر ہوشیار ضرور رہنا خدانے کا فروں کے لئے ذکت کا عذاب تیار كردكها ب(١٠٢) كارجبتم نمازتمام كرچكوتو كفر اء اور بيضاور لیٹے ( ہرحالت میں ) خدا کو یا د کرو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو (اس طرح سے) نماز بر مو (جس طرح امن کی حالت میں بڑھتے ہو) ہے شک نماز کا مومنوں پراوقات (مقررہ) میں ادا کرنا فرض ہے(۱۰۳) اور کفار کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا۔ اگرتم بے آرام ہوتے ہوتو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہواس طرح دہ بھی ہے آ رام ہوتے ہیں اورتم خدا سے الین الین اُمیدیں رکھتے ہوجود ہ نہیں رکھ سکتے اور خد ا سب کچھ جانتا (اور) بڑی حکمت والا ہے(۱۰۴)

وَإِذَا صَرَبُتُهُ فِي الْأِرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُهُ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُ وَا مِنَ الصَّالُوعَ ۚ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ يَفُتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوْا إِنَّ الْكُلْفِرِينَ كَانُوُ اللَّهُ عَدُوًّا مُّهِينَنَّا ۞ وَإِذَا كُنُتَ فِيهِمْ فَأَقَنْتَ لَكُمُ الصَّلَوةَ فَلَتَقُمُ طَآلِفَةٌ مِنْهُمُ مَّعَكَ وَلَيَانُتُكُ وَآلَسُلِحَتَّهُ مُرَّ فَإِذَا سَجَدُ وَا فَلِيَكُونُوا مِنْ وَّرُآيِكُوْ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلَيَأْخُنُ وَاحِنُ رَهُمُ وَٱسْلِحَتَهُمْ وَلَيْ الَّذِي يُنَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنِ السِلِحَتِكُمُ وَا مُتِعَتِكُمُ فَيَهِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِّينَاةً وَّاحِدَاةً وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمُ اَذَّى مِّنُ مَّطَرِ اَوْكُنُتُهُ مِّرْضَى أَنْ تَضَعُوْاۤ اَسُلِحَتُكُمُ ۗ وَخُنُ وَاحِنُ رَّكُمْ إِنَّ اللهَ اعْنَى لِلْكَفِرِيْنَ عَنَ الْمَاهِيْنَا اللهِ فَاذَا قَضَيْتُهُ الصَّلَوةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوْ بِكُمْ ۚ فِإِذَا اطْمَأْنُنُتُمْ فَأَقِينُواالصَّالُوةَ ۚ إِنَّ الصَّالُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتْبًا مَوْقُوْتًا ﴿ وَلَا تَهِنُوا رِفِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِرُ إِنْ تَكُوْنُوا تَأْلَمُوْنَ فَإِنَّهُمُ يَأْلَمُوْنَ كَمَاتَأْلَئُوْنَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَأْلَا يَرْجُونَ وُكَانَ عُ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا فَ

#### تفسير سورة النسباء آيات ( ١٠١ ) تا ( ١٠٤ )

(۱۰۱) سفر کی حالت میں رہائی (چار رکعتوں والی) نماز میں قصر کردینے میں کوئی گناہ نہ مجھواور اگر تمہیں بیخوف ہوکہ نماز کی حالت میں کفار تمہیں قبل کردیں گے کیوں کہ دہ تھلے دشمن ہیں تو اس طرح نماز خوف ادا کر دجسطرح کہاللہ نے بتلائی ہے۔

شان نزول: وَإِذَا صَرَبُتُهُ فِي الْلَرُضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ ( الخِ )

ابن جریرؓ نے حضرت علی ﷺ سے روایت کیا ہے کہ بی نجار نے رسول آگرم ﷺ سے دریافت کیا یا رسول اللّٰہ ﷺ ہم سفر میں کس طرح نماز پڑھیں ،اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیتھم نازل فر مایا یعنی جب تم سفر کروسوتمہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا کہتم نمازکوکم کردو۔ گناہ نہیں ہوگا کہتم نمازکوکم کردو۔

اس کے بعد وتی بند ہوگئی پھر جب ایک سال کے بعد رسول اکرم ﷺ نے جہاد کیا اور ظہر کی نماز پڑھی تو مشرکین نے کہا کہ اس وقت محمد ﷺ اوران کے ساتھیوں پر پیچھے کی جانب سے تملہ کرنے کا بیمناسب موقع ہے تو پھر کیوں نہ زبر دست قسم کا حملہ کردیں تو ان میں سے کسی نے کہا ان لوگوں کے جاہدین کی اتنی جماعت ان کی حفاظت میں مجمی کھڑی ہے۔

ُ اس پردونوں نمازوں کے درمیان اللّٰہ تعالیٰ نے اِنُ خِسفُتُم ُسے لے کر عَسلَا اللّٰہِ اِنْ اللّٰہ تعالیٰ نے اِن فرما کیں ، چنانچیاس وفت نمازخوف کا تھم نازل ہو گیا۔

(۱۰۲) الہذا جب آپ تشریف فرما ہوں تو پھر آپ ہی ان کی امامت فرما کیں اور نماز شروع کرنے کے لیے تگبیر فرما کیں اور یہ آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے اور فرما کیں اور یہ آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے اور دوسرا گروہ دشمن کی نگرانی کے لیے جگر اہوجائے اور اب یہ جماعت نگرانی کے لیے جلی جائے اور جو جماعت دشمن کے مقابلہ پر کھڑی ہے جس نے آپ کے ساتھ پہلی رکعت نہیں پڑھی، وہ اب آکر دوسری رکعت پڑھ لے اور دشمن سے بچاؤکے لیے ایک بتھیار بھی رکھیں۔

بنی انمارتو بیرچاہتے ہیں کہ ذراتم اپنے ہتھیاروغیرہ سے غافل ہوتو تم پرنماز کی حالت ہیں ایک دم حملہ کردیں اوراگرتم ہارش کی شدت اور زخموں وغیرہ کی حالت میں ہتھیارا تار کررکھنا چاہا تو اس میں کوئی مضا کقہ نہیں ، باقی اپ دشمن سے اپنی اچھی طرح حفاظت کرواور بنی انمار جیسے خالفین اسلام کے لیے بخت ترین عذاب ہے۔

شان نزول: وَإِذَا كُنُتَ فِيُرِيثُمُ ( الخِ )

اورامام احمداور حاکم نے صحت کے ساتھ اور بیٹی نے دلائل میں ابن عیاش زرقی ہے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللّٰہ ﷺ کے ساتھ عسفان میں تھے۔ سامنے سے مشرک آئے جن کے خالد بن ولید امیر تھے اور جو مشرک میں اللّٰہ کے ساتھ عسفان میں تھے۔ سامنے سے مشرک آئے جن کے خالد بن ولید امیر تھے اور جو مشرک میں اللہ علی کے درمیان تھے، رسول اکرم ﷺ نے ہمیں ظہر کی نماز او پڑھائی تو مشرک کہنے گے کہ اس وقت بیالی

حالت پر ہیں کہ ہم ان پر تملہ کر کے ان سب کوختم کر سکتے ہیں، پھر وہ خود ہو لے کہ اب ان کی الی نماز کا وقت آئے گا جو انھیں اپنی جانوں اورا پنی اولا دہ بھی زیادہ عزیز ہے، چنا نچہ جریل علیہ السلام ظہر اور عصر کے درمیان یہ آئیں لے کر نازل ہوگئے اور امام ترفدی نے بھی ای طرح جابر بن عبداللہ اور این عباس بھی سے روایت کیا ہے کہ آیت کر بیہ این عباس بھی سے روایت کیا ہے کہ آیت کر بیہ این عباس بھی سے روایت کیا ہے کہ آیت کر بیہ این عباس بھی سے روایت کیا ہے کہ آیت کر بیہ این عباس بھی ہے ذرق النے کہ این عبدالرحل بن عوف کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب بیز ڈبی ہے۔

(۱۰۳) اہل ایمان تم جب نماز خوف سے فارغ ہوجا و تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اگر تندرست ہوتو کھڑے ہوکر، بیار ہوتو کہ بیٹھی جا و تو حسب سابق پوری نماز پر حورہ لیف کرنماز کی اوائی میں لگ جائے اس کے بعد سفر ختم کر کے اپنی منزل پر بیٹھی جا و تو حسب سابق پوری نماز پر حورہ یقینا نماز فرض ہے، مسافر پر دور کعتیں اور مقیم پر چار۔

(۲۰۲) غزوہ احد کے بعد ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کے تعاقب میں ہمت مت ہارواگر تم الم رسیدہ اور تم کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تب کہ تم خور سے دو تھی الم رسیدہ ہیں اور تم ہیں اگر ہے، اللہ تعالیٰ تم ہارے وہ بھی الم رسیدہ ہیں اور تم ہیں اللہ کی طرف سے ثواب کی امید ہے اور ان کو تو عذاب الیٰ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ تعہار دور بھی الم رسیدہ ہیں اور تم ہیں اکہ نے جات کے تحت دشنوں کے تعاقب کا حکم دیا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ تعہار ایر تن تم بین بہدہ کی تعرف کے جانے والے اور زید بن تمین یہودی کا جس نے اس چیز کوشہرت دی کا تذکرہ فرما تا ہے۔

إِنَّا ٱنْزَلْنَا الْيُكَ الْكِتْبَ بِالْغِقْ لِتَعْكُمُ

بَيْنَ النَّاسِ بِمَ الرَّكُ اللَّهُ وُلَا تَكُنُ لِلْكَالِينِينَ خَصِيمًا فَي السَّعُفِر اللَّهُ وَلاَ تَجَادِلُ عَمْوُلا تَحِيمًا فَو لاَ تَجَادِلُ عَن اللَّهِ وَلَا تَجَادُلُ اللَّهُ وَلاَ تَجَادُلُ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ مِن النَّاسِ وَ لا عَن النَّهُ وَلَ مِن النَّاسِ وَ لا كَانَ خَفُونَ مِن النَّاسِ وَ لا كَانَ خَفُونَ مِن النَّاسِ وَ لا يَسْتَخفُونَ مِن النَّاسِ وَ لا مِن النَّهُ وَلَ مِن النَّهُ وَلَ مِن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِن النَّالُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

(اے پیغیر) ہم نے تم پر تی کتاب نازل کی ہے تا کہ خدا کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقد مات فیمل کرواور (دیکھو) دنا بازوں کی جمایت میں بھی بحث نہ کرتا (۱۰۵) اور خدا ہے بخش مانگنا۔ بے شک خدا بخشنے والا مہر بان ہے (۱۰۵) اور جولوگ اپ ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں اُن کی طرف سے بحث نہ کرتا کیونکہ خدا خائن اور مر تکب جرائم کودوست نہیں رکھتا (۱۰۵) ہیلوگوں سے تو چھپتے ہیں اور خدا سے نہیں پھٹھتے حالا نکہ جب وہ راتوں کوالی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کودہ پند نہیں کرتا تو اُن کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور خدا اُن کے (تمام) کاموں پر احاطہ کیے باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کودہ پند نہیں کرتا تو اُن کی طرف ساتھ ہوا کرتا ہے اور خدا اُن کے (تمام) کاموں پر احاطہ کیے ہوئے ہے (۱۰۸) بھلاتم لوگ دنیا کی زندگی میں تو اُن کی طرف ہوئے کے گاوکون اُن کا وکیل ہے گا (۱۰۹) اور جو تھن کوئی کہ اکام کر بیٹھے یاا بیے جن میں ظلم کر لے پھر خدا ہے بخشش ما نگے تو خدا کو بخشنے بیٹھے یاا بیے جن میں ظلم کر لے پھر خدا ہے بخشش ما نگے تو خدا کو بخشنے والا مہر بان پائے گا (۱۰۱) اور جوکوئی گناہ کرتا ہے تو اُس کا وبال اُس والا مہر بان پائے گا (۱۰۱) اور جوکوئی گناہ کرتا ہے تو اُس کا وبال اُس کے والا مہر بان پائے گا (۱۰۱) اور جوکوئی گناہ کرتا ہے تو اُس کا وبال اُس کے والا مہر بان پائے گا (۱۰۱) اور جوکوئی گناہ کرتا ہے تو اُس کا وبال اُس

#### تفسير سورة النسباء آيات ( ١٠٥ ) تا ( ١١١ )

(۱۰۵) الله تعالی نے بذر بعیہ جریل ایمن حق اور ہاطل کو واضح کردینے کے لیے قرآن کریم نازل کیا ہے تا کہ آپ ایک طعمہ اور زید بن سمین کے درمیان اس چیز کے مطابق جواللّٰہ تعالی نے آپ کوقر آن کریم میں بتلایا ہے فیصلہ کردیں اور آپ طعمہ کی طرفداری نہ سیجیے۔

## شان نزول: إِنَّا ٱنْزَلْنَا اِلْيَكُ ( الخ )

امام ترندی اور حاکم وغیرہ نے قادہ بن نعمان سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں میں سے ایک محمر انے کو بنوا ہیرق کہا جاتا تھا، بینی بشر، بشیر، مبشر، محر بشیر منافق آ دمی تھا، رسول اکرم ﷺ کی ہجو میں خوداشعار کہتا اور مجرابل عرب میں سے کسی اور کی طرف منسوب کردیتا تھا اور پھر کہتا کہ قلاں نے ایسا کہا ہے۔

صحابہ کرام علیہ جب اس کے شعر کو سنتے تو فرماتے اللّٰہ کی شم اس خبیث کے سوایہ شعر کی اور کانہیں ہوسکا او رہے کمر اند زمانہ جا بلیت اور اسلام میں غربت اور فاقہ مستی والا تھا اور لوگوں کی اس تنگی کے زمانہ میں خوراک جو اور کھجوری تھیں، چنا نچہ میر سے بچار فاعۃ بن زید نے ایک آٹے کی بوری خریدی اور اس کوائی کم و میں رکھ دیا، جہاں بتھیار، ذرواور آلوار و فیر و بھی رکھی ہوئی تھی تو کس نے نیچ کی جانب سے اس کم و میں نقب لگائی، اور و و کھا نا اور ہتھیار جو اگر لے گیا۔ جب صبح ہوئی تو میر سے بچار فاعۃ بریشانی کے عالم میں میر سے پاس آئے اور بولے بیتیجاس رات تو ہم برکسی نے بہت تلم کیا ہے، جم نے گھر والوں سے اس کی خور سے اور تا اس شروع کی ، ہم سے کہا گیا کہ ہم نے بنوالیر تی کواس رات آگر دوشن کرتے ہوئے و یکھا ہے اور ہم نے اس کے علاوہ اور اور کی تھی ہوئے و یکھا ہے اور ہم نے اس کی تمبارے کھانے پردیکھا ہے۔

ہم کمریں اس چیزی تحقیق کری رہے تھے کہ اسے بیں بنوالبیرق کہنے گئے کہ واللّہ ہم لبید بن ہل کے اوپر چور ہونے کا کمان رکھتے ہیں اورلبید بن ہل ہم لوگوں سے بہت نیک مسلمان فنص تھے، لبید بیٹا نے جب بیہ بات ن تو انھوں نے اپنی تلوار سونت کی اور فر ما یا اگریس چوری کروں گا تو اللّٰہ کی ہم جس اس تلوار سے اپنی گرون اڑا دوں گا، ورنہ اس چوری کروں گا تو اللّٰہ کی ہم جس اس تلوار سے اپنی گرون اڑا دوں گا، ورنہ اس چوری کروں گا تو اللّٰہ کی ہم جس اس تلوار سے اپنی کہ دہ ہے آب ایسے فض نہیں، اس چوری کے مسئلے کو جم جس اس چیزی تحقیق کی بہیں اس ہم کا کوئی شک باتی نہیں رہا کہ وہ ایسے لوگ ہیں، میرے بھائے نے چانچہ ہم نے کھر جس اس چیزی تحقیق کی بہیں اس ہم کا کوئی شک باتی نہیں رہا کہ وہ ایسے لوگ ہیں، میرے بھائے نے ہم حاضر خدمت ہی حاضر خدمت ہو کہ اس چیز کا تذکرہ کر دو تو اچھا ہو، چنا نچہ ہیں حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ ہمارے پڑوی ظالم ہیں، انھوں نے میرے بھائے کم وہیں نقب لگالی اور ہتھیار اور کھانا لے ہوا اور عرض کیا کہ ہمارے پڑوی ظالم ہیں، انھوں نے میرے بھائے کم وہیں نقب لگالی اور ہتھیار اور کھانا لے

گئے، بہتر ہے کہ وہ ہمار ہے ہتھیار واپس کر دیں، کھانے کی تو کوئی بات نہیں، رسول اکرم ﷺ نے فرمایا، اچھا میں اس ک تحقیق کرتا ہوں، بنو البیرق نے جب بیر سنا تو ان میں سے ایک شخص اسیر بن عروہ نامی حضور ﷺ کی خدمت میں آیا اور آپ سے اس چیز کے بارے میں گفتگو کی، اس بارے میں گھر والوں میں سے بہت ہے لوگ جمع ہو گئے اور بولے یارسول اللّٰہ تقادہ اور اس کے چچانے ہمارے گھر والوں کو جو کہ مسلمان اور نیک آدمی ہیں، بغیر گواہ اور ثبوت کے چوری کا الزام لگانے کا ارادہ کیا ہے؟

قادہﷺ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللّٰہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے ارشادفر مایا مسلمان اور نیک گھرانے پر بغیر گواہ اور ثبوت کے تم نے چوری کی تہمت لگانے کا ارادہ کیا ہے؟

یہ ن کرمیں واپس آیا اور اپنے بچا کو آکر اس چیز سے مطلع کیا، بچانے کہا کہ اللّٰہ تعالیٰ ہی مددگار ہے ہمیں اس برتھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اتنے میں قرآن کریم کی اٹا انزلنا سے اخیر تک میہ آیات نازل ہو گئیں یعنی آپ بنوالبیر ق کے تمایتی نہ بنیے اور قادہ سے جو بچھ آپ نے فرمایا اس پر استغفار کیجیے۔

(۱۰۱) اورآپ نے یہودی کومزاد سے کا جوارادہ کیا ہے اس سے استغفار کیجیے جوآپ کے دل میں خیال آیا،اللّٰہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمانے والا ہے۔

(۱۰۵-۱۰۸-۱۰۸) الله تعالی ایسے فاجر، کذاب اور بے قصور لوگوں پر بہتان لگانے والوں کوئیس چاہجے جن کی حالت یہ ہے کہ چوری کی بنا پرلوگوں سے تو شر ماتے ہیں، گر الله تعالی سے نہیں شر ماتے ، حالاں کہ الله تعالی ان کی تمام باتوں سے باخبر ہے، جس وقت پر بیلوگ ایسی با تیں کہدر ہے تھے کہ جن کو نہ الله تعالی پیند کرتا ہے اور نہ بیخو و پیند کرتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں الله تعالی اس کا جانے والا ہے، قوم طعمہ یعنی بی ظفر د نیاوی زندگی میں تو تم نے طعمہ کی طرف سے جھڑا کرلیالیکن الله تعالی کوطعمہ کی جانب سے کون جواب دے گایا طعمہ پرعذاب خداوندی کا کون ذمہ دار ہوگا۔

(۱۱۰) اور جو چوری کرے اور جھوٹی قتم کھا کر بہتان باندھ کراپنے آپ کونقصان پہنچائے، پھر گناہوں ہے اللّٰہ تعالیٰ سے اللّٰہ تعالیٰ اس کی توبہ کو تبول فرمائے گا۔

(۱۱۱) اور جو مخص چوری کر کے پھراس پر جھوٹی قتم کھا تا ہے تو اس کی سزاوہ خود بھگتتا ہے اوراللّٰہ تعالیٰ زرہ کے چوری کرنے والے کواچھی طرح جانے والا ہے اور وہ حکیم ہے کہ اس چور پر ہاتھ کا نے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔

## **\$ \$**

وَمَنْ لَيُلْسِبُ خَطِيْنَاةً

اور جوض کوئی قصور یا گناہ تو خود کر ہے لین اُس سے کی ہے گناہ کو متم کر ہے تو اُس نے بہتان اور مرت گناہ کا یو جھ اپنے سر پر رکھا (۱۱۲) اور اگرتم پر خدا کا فضل اور مہریائی نہ ہوتی تو اُن میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی ہوتی ۔اور بیا پے سوا (کس کو) بہکانیس سکتے اور نہ تہارا پکھ بگاڑ سکتے ہیں ۔اور خدا نے تم پر کتاب اور دانائی نازل فر مائی ہے اور تہ ہیں وہ با تیں سکھائی ہیں جوتم جانے نہیں تے اور تم پر خدا کا بڑافضل ہے (۱۱۳) ان لوگوں کی بہت کی مصور تیں اچھی ہوگئی ہے) جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں مصور تیں اچھی ہوگئی ہے) جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں میں کرنے کو کے۔اور جوا سے کام خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کو کے۔اور جوا ہے کام خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اُس کو بڑا اُو اب فراگ

#### تفسير سورة النسباء آيات ( ۱۱۲ ) تا ( ۱۱٤ )

(۱۱۲) اور جو مخض چوری کرے یا اس پرجموثی شم کھائے اور کبید بن مہل ایسے نیک اور بے گناہ پر ایباالزام لگائے تو اس نے خودا پنے او پر ایک بہتان عظیم اور اس گناہ کی سز الا دلی ہے (۱۱۳) اور اگر آپ ﷺ پر نبوت اور جبریل امین " کوآپ کے پاس بھیج کر اللّٰہ کی طرف سے فضل اور رحمت نہوتی تو

طعمه کی قوم نے تو آپ کوئی تھم سے غلطی میں ڈالنے کا ارادہ کرایا تھا۔

کین اس کا نقصان اس پر ہے جوجموئی گواہی دے اورہم نے آپ وہ گاپر بذریعہ جریل این قرآن کریم نازل کیا، جس میں طال وحرام اور تمام فیصلوں کو بیان کردیا ہے اور آپ کو بذریعہ قرآن کیم ان احکام وحدود سے آگاہ کیا جن سے آپ نزول قرآن سے پہلے آگاہ نہ تھے اور نبوت کی وجہ سے آپ پر بڑا نصل رہی ہے۔
کیا جن سے آپ نزول قرآن سے پہلے آگاہ نہ تھے اور نبوت کی وجہ سے آپ پر بڑا نصل رہی ہے۔
(۱۱۴) قوم طعمہ کی سرگوشیوں میں کوئی خیراور برکت نہیں، البتہ جومساکین کوصدقہ وخیرات دینے یا کسی محف کوقر ض دینے یا طعمہ اور زید بن سمین کے درمیان باہم اصلاح کرنے کی ترغیب کرے تو ایسی صلاح پر بنی سرگوشیوں کی بھی می اکٹن ہے سوجو محض اللّہ تعالی کی خوشنوری کے لیے بیا تیں کرے تو ہم اس کو جنت میں پورا تو اب دیں گے۔



وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَكُنَ لَهُ الْهُدُى وَيَتْبِغَ غَيْرَسَبِيْلِ النَّوْمِيْنِينَ نُولِّهِ مَاتَوَنَّى وَنُصْلِهِ عْ جَهَلَّمْ وَسَاءَتُ مَصِيرًا هَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ إَنْ يُعْمُرُكُ بِهٖ وَيَغْفِرُمَادُوْنَ ذَٰلِكَ لِمِنُ يَتَشَاءُ وَمَنَ يُتَثَيِرِكُ إِمَالُهِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَاً بَعِيْكًا ۞إِنْ يَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهَۤ إِلَا فَيْ إِنْنَا ۚ وَإِنْ يَكُ عُونَ إِلَّا شَيْطُنَّا هَرِيْدًا اللَّهُ اللَّهُ مَا لِلَّهُ مَ وَقَالَ لَا تَخِنَ نَّ مِنُ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّ فُرُوْضًا ۗ <u>ٷٙڵۯۻڷؙڵؘڰۿؙۄ۫ۅؘڵٲؙڡڹۣٚؽڹۜۿۿؙۄؙۅؘڵٵڡؙڒؘڷۿۿؙۄ۬ڣڵؽڹؾؚۜڴؙؾٞٳڎٳڹ</u> الْأَنْعَامِ وَلَا مُوَلَّكُهُ مُؤَلِّكُ مُؤَلِّكُ عُلِيُّ كُنَّ اللَّهِ وْمَنْ يَتَّكِّنْكِ الشَّمْيُطِنَ وَلِيَّا مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ فَقَلَّ خَسِرَ خُسْرَ اللَّهِ فَقَلْ خَسِرَ خُسْرَ اللَّهُ مُناكَ يَعِنُ هُمُ وَيُمَنِّيُهِمْ وَمَايَعِنُ هُمُ الشَّيْطِنُ إِلَّا غُرُوْرًا ۞ ٱولِيكَ مَأُوْنِهُمْ جَهَلَّمُ وَلَا يَجِكُونَ عَنْهَا فِعَيْصًا ﴿ وَالَّذِي بُنَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الطَّيلِحْتِ سَنُكُ خِلْهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُخْلِدِينَ فِيْهَا أَبَدًا وْعَدَاللَّهِ حَقَّا وَمَنَ اَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيْلاَ ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمُ وَلَآ اَمَانِيٓ اَهْلِ الْكِتْبِ مَنْ يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَيه وَلاَ يَجِنُ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيْرًا ﴿

اور جو مخص سید ھارستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرےاور مومنول کے رہتے کے سواا ور رہتے پر چلے تو جدھروہ چلتا ہے ہم اُسے اُدھر ہی چلنے دیں گے اور (قیامت کے دن) جہنم میں داخل کریں گے۔اوروہ کری جگہ ہے(۱۱۵) خدااس گناہ کونیس بخشے گا کہ کسی کو اُس کا شریک بنایا جائے اور اس کےسوا (اور گناہ) جس کو حاہے گا بخش دے گا۔اورجس نے خدا کے ساتھ شریک بنایا وہ رہتے ے دور جاپڑا (۱۱۲) یہ جوخدا کے سواپرستش کرتے ہیں تو عورتوں ہی کی۔اور پُکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو (۱۱۷) جس پر خدانے لعنت کی ہے (وہ خداہے) کہنے لگامیں تیرے بندوں ہے (غیرخدا کی نذردلوا کر مال کا )ایک مقرر حتبه لےلیا کروں گا( ۱۱۸ )اور اُن کو مراه كرتا اور أميدي ولاتا رجول كا اور بيسكها تارجول كاكه جانوروں کے کان چیرتے رہیں اور (پیجمی) کہتا رہوں گا کہوہ خدا کی بنی ہوئی صُورتوں کو بدلتے ہیں۔اورجس حخص نے خدا کو جھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وه صریح نقصان میں پڑھیا (۱۱۹)وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور اُمیدیں دلاتاہے اور جو کچھ شیطان اُنہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکا ہی دھوکا ہے (۱۲۰) ایسے لوگوں کا ٹھکا ناجہنم ہے اور وہ وہاں ہے مخلصی نہیں یاسکیس گے (۱۲۱) اور جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اُن کوہم ببشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ابدالآبادان میں رہیں گے۔ بہ خدا کا سچا وعدہ ہے اور خدا سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے ا (۱۲۲) (نجات ) نہ تو تمہاری آرز وؤں پر ہے اور نہ اہلِ کتاب کی

آرزوؤں پر۔جوخض مُرے مل کرے گا اُسے اُسی (طرح) کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ خدا کے سوانہ کسی کوجمایتی پائے گا اور نہ مد د گار (۱۲۳)

#### تفسير بورة النسباء آيات ( ١١٥ ) تا ( ١٢٣ )

(۱۱۵) اور جوخص تو حیراورامری کے طاہر ہونے کے بعدرسول اکرم کی کان باتوں میں مخالفت کر ہے یعن طعمہ اور مسلمانوں کے دین پرمشرکین مکہ کے دین کوتر جیج دیاوراس راستہ کو اختیار کرے ،سود نیا میں جوطریقہ اس نے اختیار کیا ہے بعن کفر، ای پرہم اے چھوڑ دیتے ہیں اور آخرت میں دوزخ میں داخل کریں گے۔ شان نزول: وَمَنُ یُنْسَاقِق الرّسُولَ (المن )

جب قرآن کریم کا بیتھ نازل ہواتو رسول آگرم ﷺ ہتھیار لے کرآئے اور رفاعہ ﷺ کو دے دیے اور بشیر منافق مشرکوں کے ساتھ جا کرمل گیا اور سلا فہ بنت سعد کے پاس جا کراتر ا،اس کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیات تازل فرہائیں۔امام حاکم تفرماتے ہیں امام سلم کی شرط کے مطابق بیرحد بیث سیجے ہے۔

اورابن سعد نے طبقات بی اپنی سند کے ساتھ محود بن لبید سے روایت نقل کی ہے کہ بشیر بن حارث نے قارہ بن نعمان کے بچاعلیت رفاعة بن زید پر زیادتی کی اوران کے گھر میں نقب لگا کران کا کھانا اوردوزر ہیں جو الیس، قادہ رسول اکرم بھی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقعہ بتایا، آپ نے بشیر کو بلایا اوراس سے اس کی شخیت کی ، اس نے اس گھرانے میں سے لبید بن بہل کو جو حسب ونسب والے تھے متم کیا، چنا نچہ آیات قرآنے بشیر کی شخیت کی ، اس نے اس گھرانے میں نازل ہو گئیں جب آیات قرآنیہ بشیر کی تکذیب میں نازل ہو ئیں تو وہ مرتد ہو کر مکہ کئذیب اور لبید بھی کی برأت میں نازل ہو گئیں جب آیات قرآنیہ بشیر کی تکذیب میں نازل ہو گئیں اشعار کہنا مرمدسے بھاگ کیا اور سلمانوں کی جو میں اشعار کہنا شروع کیے۔ \*

تباس کے بارے میں وَمَنْ یُشَاقِقِ الرَّسُولَ (الغ) میآیت نازل ہو کی اور حضرت حمان بن ثابت عظام نے اس کی جو کی یہاں تک کہ وہ وہاں سے لوٹ آیا۔

اورىيدوا تعدما ورئيم الصيل بيش آيا\_

(۱۱۷) طعمہ کے طریقتہ پر جوحالت شرک پر مرجائے گاءاس کی مغفرت نہ ہوگی اور شرک ہے کم جو گناہ ہوں گے جو اس کا اہل ہوگا تو اس کی مغفرت فرمادیں گے۔

(۱۱۷) اہل کہ اللّٰہ تعالیٰ کے طاوہ الت، عزی ، مناۃ ایسے بتوں کو ہوجتے ہیں کہ جن بیں کچر بھی جان ہیں کو یا یہ مرف شیطان کی ہوجا کرتے ہیں جو کہ بخت میں کا سرکش ہے اور جس کواللّٰہ تعالیٰ نے ہرایک خیرے دور کر دیا ہے۔ (۱۱۸۔۱۱۹۔۱۱۱) اس اہلیس ملحون نے کہاتھا کہ ضرور ایک بڑے جھے کو تیری اطاعت سے براہ کرکے اپنا حصداس سے لوں گایا ہے کہ ہزار میں سے نوسوننا نوے کو دوز خ میں داخل کراؤں گا اور ہوائے سے مرائی پر لاؤں گا اور جوشن شیطان کی ہوجا کرتا ہے وہ و نیاو ہو خرت نے ہر باد ہونے کی وجہ سے کھلے نقصان میں ہے۔

شیطان ان سے بیدوعدے کرتا ہے کہ جنت اور دوزخ کی تخییں اور پیجموفی امید دلاتا ہے کہ دنیا کا خاتمہ نیں ہوگا۔

(۱۲۱) ان كفار كافه كانادوزخ بكه جس سے أخيس نجات بيس ملے كى۔

(۱۲۲) جو حضرات رسول اکرم کی اور قرآن کریم پر ایمان رکھتے اور حقوق اللّه کی بجا آوری کرتے ہیں ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جہاں محلات کے بیچے ہے دود ہے، شہد، پاکیزہ شراب اور پانی کی نہریں جاری ہوں کی مید میں داخل کریں گے، نہ دوہاں ان کوموت آئے گی اور نہ بید وہاں سے نکا لے جائیں گے، جنت اور دوزخ کے بارے میں اللّه تعالیٰ نے جودعدہ فرمایا ہے، وہ یقیناً ہوکرد ہےگا۔

(۱۲۳) اے گروہ مسلمین نہتمہاری خواہشوں سے کام چاتا ہے کدایمان لانے کے بعد کسی گناہ پرموافذہ ہوگا اور نہ

ا سازش کے طور پرمسلمان ہوا تھااب فلاہری اسلام کا پر دوا تارکرا ہے اصل روپ میں سامنے آگیا جوار تدادو کفر کا تھا و کرنہ حضور کے سازش کے طور پرمسلمان ہوا کوئی فض اسلام سے دیں مجراء موض حضور کا کستاخ تھا اس کا اسلام تھا تی دیں (مترجم)

اہل کتاب کی خواہشوں سے کہ ہم دن میں جو گناہ کرتے ہیں وہ رات کومعاف ہوجاتے ہیں اور رات کو جو گناہ کرتے ہیں وہ دن میں معاف کردیے جاتے ہیں۔

بلکہ مسلمانوں میں سے جو برائی کا کام کرےگا،اسے دنیا میں یا مرنے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کا بدلا دیا جائے گا اور کا فرکوآ خرت میں دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے یا دوزخ میں داخل ہونے کے بعد اس کا بدلال جائے گا اور اسے عذاب الٰہی سے کوئی یا رو مددگارنجات دِلانے والانہیں ملےگا۔

شان نزول: لَيْسَ بِأَمَانِيكُمُ ( الخ )

ابن آئی حاتم "نے ابن عباس علیہ ہے روایت نقل کی ہے کہ یہودونصار کی نے کہا جنت میں ہارے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا اور قرلیش نے کہا کہ ہم دوبارزندہ نہیں کیے جائیں گے ،اس پراللّہ تعالیٰ نے بیانِ حقیقت کے طور پر یہ آ بیت نازل فرمائی کہ زتمہاری آرز و کمیں اور نداہل کتاب کی آرز و کمیں کارگر ہوں گی۔

اورا بن جریرٌ نے مسروق ہے روایت کیا ہے کہ نصاری اور مسلمانوں نے باہم فخر کیا مسلمانوں نے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں اور نصاری نے کہا کہ ہم تم ہے افضل ہیں ،اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآ بیت نازل فرمائی۔ (لیاب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطیؓ)

 وَمَنْ يَعْمُلُ

قائم رہو۔اور جو بھلائی تم کرو کے خدا اُس کو جانیا ہے ( ۱۲۷)

#### تفسير سورة النسباء آيات ( ١٢٤ ) تا ( ١٢٧ )

(۱۲۴) اور مرداورعورتوں میں سے جواطاعت خداوندی کرے گا ، بشرطیکہ وہ صدق دل کے ساتھ اللّٰہ پرایمان رکھنے والا ہوگا تو شخطی کے حصلکے برابر بھی اس کی نیکیوں میں سے پچھ کم نہیں کیا جائے گا۔

شان شزول: وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحُتِ ﴿ الَّهِ ﴾

نیزای طرح قادہ منحاک ،سدی اور ابوصالی سے بھی روایت نقل کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سب دین والوں نے باہم فخر کیا اور ایک روایت میں بول ہے کہ بچھلوگ یہود بول کے اور بچھ عیسائیوں کے اور بچھ مسلمانوں کے بیٹھے یہ لوگ کہ ہم افضل ہیں اس پر بیہ آیت نازل ہوئی اور نیز مسروق سے اس طرح روایت نقل کی ہے کہ جس وقت بیہ آیت نازل ہوئی تو اہل کہ ہم اور تم سب برابر ہیں ،اس بریہ آیت نازل ہوئی بعنی جو محض کوئی نیک کام کرے گاخواہ وہ مر دہویا عورت بشرطیکہ مومن ہوائی۔
پر بیہ آیت نازل ہوئی بعنی جو محض کوئی نیک کام کرے گاخواہ وہ مر دہویا عورت بشرطیکہ مومن ہوائی۔
پر بیہ آیت نازل ہوئی بعنی جو محض کوئی نیک کام کرے گاخواہ وہ مر دہویا عورت بشرطیکہ مومن ہوائی۔
فرادی اللہ تعالی کے لیے خاص ہو کر کرے گا۔ تمام مخلوقات اور ہر ہر چیز بشمول غلام اور خالص ہو کر کرے گا۔ تمام مخلوقات اور ہر ہر چیز بشمول غلام اور باندیاں سب اللّٰہ تعالیٰ کی ملک میں داخل ہیں اور وہ تمام آسانوں وزمین والوں کی ہرایک بات کا کامل طریقہ پر علم کی خوالا ہے۔

(۱۲۷) آپ سے عورتوں کی میراث کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، بیسوال حیدیہ نے کیا تھا، اللّٰہ تعالیٰ اسے بیان فرماتے ہیں اورام کمنہ کی لڑکیوں کے بارے میں جولوگ ان کی میراث کا واجب حصہ نہیں دیتے تھے، وہ بھی اس سورت کے ابتدا میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے (تا کہم آئندہ اس طرح کی بے اعتدالیوں سے رک جاؤ)۔

چنانچے اللّه تعالیٰ نے یہ تھم اس سورت کے شروع میں بیان فرمادیا ہے اورتم ان بتیموں کی عورتوں ہے ان کی فربت کی وجہ سے فربت کی وجہ سے نکاح کرنے سے نفرت کرتے ہو، لہذا ان عورتوں کو ان کا مال دے دو، تا کہ ان کے مال کی وجہ سے دوسر بے لوگوں کو ان کو ان کرتے ہیں اور یہ چیز دوسر بے لوگوں کو ان سے شادی کرنے کی ترغیب ہواور اللّه تعالیٰ بچوں کی میراث کا بھی تھم بیان کرتے ہیں اور یہ چیز بھی بیان کرتے ہیں کہ میں میں کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی بیان کرتے ہو، اللّه تعالیٰ اس میں تمہاری نیتوں سے آگاہ ہیں۔

شان نزول: وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي النِّسَآءِ ( الخِ )

امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک بیٹے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک بیٹیم لڑکی ہوجس کی وہ پرورش کررہا ہواور اس کا ولی اور وارث بھی وہی ہواور بیلڑکی اس کے مال میں حتیٰ کہ محمور کے درخت میں بھی شرکت رکھتی ہو۔اب وہ شخص اس لڑکی ہے خود نکاح کرنا چاہتا ہواور دوسرے کسی سے اس کا

نکاح پندنہ کرے کہ کہیں وہ اس کے مال میں شریک ہوجائے گاتو ایسے خص کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی ہے اور ابن ابی حاتم نے سدی سے روایت نقل کی ہے کہ جابر رہائی گا ایک چھازاد بہن تعین اور وہ بہت مالدار تھیں جوان کوان کے باپ سے وراشت میں ملاتھا، جابر دی ہووان سے نکاح کر نانہیں جا ہے اور کسی دوسر مے خص سے اس ڈر کی وجہ سے ان کی شادی نہ کرتے تھے کہ خاوند اس کا مال لے جائے گا، چنانچے انعوں نے رسول اکرم بھی سے اس کے متعلق دریا دنت کیا، اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطی )

اوراگر کی عورت کواہی خاد تدکی طرف سے زیادتی یا ہے رخبتی کا ایک بیشہ ہوتو میاں ہوئی پر پھر گرناہ نیس کہ آئیں جس کسی قرار داد برشلے کر لیس اور مسلح خوب (چیز ) ہے اور طبعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں ۔اوراگرتم نیکوکاری اور پر ہیزگاری کرو گے تو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے (۱۲۸) اور تم خواہ کتنائی جا ہوجورتوں جس ہر گر برابری نیس کرسکو گے تو الیا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جا واور دو سری کو (الی حالت جس) چھوڑ دو کہ کو یا اوھر جس لنگ رہی جب اوراگر آئیں جس موافقت کر لواور پر ہیزگاری کر وتو خدا بخشے والا مہریان ہے (۱۲۹) اور آگر میاں ہوئی (جس موافقت نہ ہو سکے) اور کر ہریان ہے (۱۲۹) اور آگر میاں ہوئی (جس موافقت نہ ہو سکے) اور کر دے گا اور خدا ہوئی قرالا اور حکمت والا ہے دوسرے سے ختی کردے گا اور خدا ہوئی کشائش والا اور حکمت والا ہے (۱۳۰) اور جو کہو تر جس خدائی کا ہے اور جن کردے گا اور خدا ہو کہی اور (اے جم کی کا ہے اور جن لوگوں کو تم ہے ہیلے کتاب دی گئی ان کو بھی اور (اے جم کی کا کے اور جن کھی ہم نے حکم تا کیدی کیا ہے کہ خدا سے ڈر تے رہو۔اوراگر کو کرکو کھی ہم نے حکم تا کیدی کیا ہے کہ خدا سے ڈر تے رہو۔اوراگر کو کرکو کھی ہم نے حکم تا کیدی کیا ہے کہ خدا سے ڈر تے رہو۔اوراگر کو کرکو کو کھی ہم نے حکم تا کیدی کیا ہے کہ خدا سے ڈر تے رہو۔اوراگر کو کرکو کھی ہم نے حکم تا کیدی کیا ہے کہ خدا سے ڈر تے رہو۔اوراگر کو کرکو

کے تو (سمجھر کھوکہ) جو پکھ آسانوں میں اور جو پکھ زمین میں ہے سب خدائی کا ہے اور خدا بے پروااور سرزاوار حمروثنا ہے (۱۳۱) اور (پھر سن رکھوکہ ) جو پکھ آسانوں میں اور زمین میں ہے سب خدائی کا ہے۔اور خدائی کارساز کانی ہے (۱۳۲)

### تفسير مورة النسباء آيات ( ۱۲۸ ) تا ( ۱۳۲ )

(۱۲۸) عمیرہ کواپنے خاونداسعد بن رکتے کے بارے میں بینوف ہوا کہ وہ ان سے ہمیستری اور گفتگواور ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں گے تواللّٰہ تعالی فرماتے ہیں الی صورت میں میاں ہوی کو باہم اس طریقہ پرسلم کرلینی چاہیے کہ جس سے عورت رامنی ہوجائے اور ظلم وزیادتی سے بازآ کرعورت کی خوشنودی کو طوظ رکھتے ہوئے سلم کرلیما بہتر ہے۔
سے عورت رامنی ہوجائے اور ظلم وزیادتی سے بازآ کرعورت کی خوشنودی کو طوظ رکھتے ہوئے سلم کرلیما بہتر ہے۔
کیونکہ لنس میں طبعاً بمل وحرص ہوتا ہے بعورت خاوند کے حقوق کی اوا لیکی میں بحل کرتی ہے ، اور یا ہے کہ بعض

عورت کی حرص وظمع اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے۔

اوراگرتم جوان اور بوڑھی کے درمیان تقسیم اورخر چہ میں برابری کرواور غلط برتا وَاور بے رخی ہے احتیاط رکھوتو بہ بڑے تو اب کا کام ہے۔

شان نزول: وَإِنِ امُرَا ةً خَافَتُ ( الخِ )

ابوداؤد" اورحاكم" في حضرت عائشرضى الله تعالى عنها سے روایت نقل كى ہے كہ جب حضرت سودہ رضى الله تعالى عنها بوڑھى ہوگئيں تو ان كو بيفكر لاحق ہوئى كه رسول الله وظلا ان كوعلى عدہ كرديں ہے، انھوں نے اس چيز كا حضرت عائشہ رضى الله تعالى عنها سے ذكر كيا، اس پر بيآيت نازل ہوئى ۔ اورا مام تر ندى نے اى طرح ابن عباس على سے روایت نقل كى ہے۔

اورسعید بن منصور یف سعید بن مستب طاف سے روایت نقل کی ہے کہ محمد بن مسلمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عند کی صاحبز ادی رافع بن خدتی طف کے نکاح میں تھیں، رافع کوان سے پچھلا پروائی ہوئی بڑھا ہے یا کی اور وجہ سے تو انھوں نے ان کوطلاق وینا جا بی تو یہ بولیں کہ مجھے طلاق مت دواور جوتم جا ہووہ حصہ میرے لیے متعین کردو، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآ یہ نازل فرمائی ۔

اس روایت کا موصول طریقه پر ایک شامد پر ایک شامدموجود ہے، جس کو امام حاکم نے بواسطہ سعید بن میںب عظام رافع ابن خدیج ہے روایت کیا ہے۔

نیزامام حاکم سے حضرت عائشہ ضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے دوایت کیا ہے کہ یہ آیت اور بیو الصّلُعُ نحیُو اللہ (النہ) ایک مخف کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کے نکاح میں ایک عورت تھی اوراس سے اولا دبھی کافی تھی ،اس مخف نے اس عورت کو طلاق دیتا جا ہی مگریہ اس بات پر راضی ہو گئیں کہ جھے اپنے باس ہی رکھوا ورمیرے لیے اپنی جائیداد میں ہے کوئی حصہ تنعین نہ کرو۔

ابن جریر نے سعید بن جبیر رہ ایت نقل کی ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو ایک عورت آئی اور کہنے گئی اور کہنے گئی ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو ایک عورت آئی اور کہنے گئی این جریر سے میرے لیے کچھ حصہ تعین کردواگر چدوہ پہلے اس بات پر راضی ہوگئ تھی ، کہاس کا خاوند نہ اس کو طلاق دے اور نہاس کے یاس آئے۔

اس پراللّه تعالیٰ نے بیہ جملہ نازل فرمایا وَاُنحضِوَتِ اَلاَنْفُسُ، لیعنی انسان حرص کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ (۱۲۹) اورتم دلی محبت میں اگر چہ پوری کوشش کرو بھی بھی اپنی سب بیبیوں میں برابری نہیں کر سکتے ، لہٰذاتم بالکل جوان کی طرف مت جھک جاوز (لمباب النزول ازعلامہ میدولیؒ) طرف مت جھک جاوز بلکہ ظاہراً عدل کی پوری کوشش کرتے رہو)۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ میدولیؒ) اور دوسری بوڑھی کو قیدی کی طرح مت کردو کہ نہ اس کا خاوند والیوں میں شار ہواور نہ وہ بیوہ ہی تھجی جائے اسے بیاذیت مت دواورا گرتم سب میں برابری کرواورا یک طرف بالکل جھک جانے سے ڈرواور تقاضائے عدل کی تکمیل میں جو کی رہ جائے اس پرتو بہ کرواورا لیمی تو بہ پرتمہیں موت آ جائے تو اللّٰہ نعالی معاف کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔

(۱۳۰) اوراگر دونوں میاں بیوی طلاق وغیرہ کی بنا پر علیحدہ ہوجا کیں تو اللّٰہ تعالیٰ خاوند کو دوسری بیوی دے کراور بیوی کو دوسرا خاوند عطا کر کے غنی کردے گا اور اللّٰہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے عدل و انصاف والا راستہ نکال دیا ہے۔اسعد بن رہیج ﷺ کی ایک بیوی جوان تھیں وہ ان کی طرف زیادہ مائل تھے،اللّٰہ تعالیٰ نے ان کواس سے منع فرمایا اور جوان اور بوڑھی کے درمیان برابری کرنے کا تھم دیا۔

(۱۳۱-۱۳۳۱) تمام آسانوں اور زمینوں کے خزانے اور ہرایک چیز اللّٰہ تعالیٰ کی ملکیت میں داخل ہے۔

اورہم نے اہل توریت کوتوریت میں اور اہل انجیل کو انجیل میں اور ہرا یک کتاب والے کواس کی کتاب میں اور امت مجمدید و اللہ کو کتاب میں اور اہل انجیل کو انجیل میں اور امت مجمدید و انگوائ کی کتاب میں اطاعت خداوندی کا تھم دیا تھا اور اگرتم اللّه تعالیٰ کی ناشکری کروتو تمام فرشتے اور جن وانس سب اس کی غلامی میں واخل ہیں اور وہ تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے وہ تمہارا محتاج نہیں لیکن اس کی بندہ نوازی ہے کہ وہ تمہاری معمولی میں نیکی قبول کرتا ہے اور بہت زیا وہ ثواب ویتا ہے۔

ٳڹؾؘۺؘٳؽۮؙڣؠؙػؙؙؙۿ

اَيُهَاٰ النَّاسُ وَيَاٰتِ بِالْحَرِيْنُ وَكَاٰنَ اللَّهُ عَلَى دُلِكَ فَلِ يُكِلَّ الدَّانِكَ الْحَرْةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ثَوَابِ الدَّانُ الْاَفْرِ وَوَالْمَانُ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَا يَنْهَا الَّذِينَ امْنُوالُونُواقَوْمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهُدَاءَلِلْهِ وَلَوْعَلَى الْفُسِكُمُ اوالوالِيَيْنِ وَالْاَقْرَيْنَ الْفَيْمَ الْمُونَى الْمُورِيَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُولِلِي اللللْمُ الل

لوگواگروہ چاہتو تم کوننا کرد ہے اور (تمہاری جگہ) اور لوگوں کو پیدا
کرد ہے۔ (اورخدااس بات پرقادر ہے) (۱۳۳۳) جوخض دنیا (میں
عملوں) کی جزاکا طالب ہوتو خدا کے پاس دنیا اور آخرت (دونوں)
کے لیے اجر (موجود) ہیں۔ اور خدا سنتا دیکھتا ہے (۱۳۳۳) اے
ایمان والو! انصاف پرقائم رہوا ورخدا کے لیے بچی گواہی دوخواہ (اس
میں) تمہارا یا تمہارے بال باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔
اگرکوئی امیر ہے یا فقیرتو خدا ان کا خیرخواہ ہے۔ تو تم خواہش نس کے
پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پیچدار شہادت دو کے یا
(شہادت ہے) بچتا چاہو کے تو (جان رکھو) خدا تمہارے سب
کاموں سے واقف ہے (اس

تفسير بورة النبساء آيابت ( ۱۳۲ ) تا ( ۱۳۵ )

(۱۳۳۳) اےلوگواگروہ چاہےتو تمہیں ختم کرےتم سے بہترین جوتم سے زیادہ اللّٰہ تعالیٰ کی فرما نبردار ہودوسری مخلوق کو پیدا کردے۔ (۱۳۳) جوان کے اعمال سے جو کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیے ہیں ،صرف دنیا دی منافع جا ہتا ہے تو وہ اپنی نیت کو درست کر کے صرف اللّٰہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے کیوں کہ اس کی قدرت میں دنیا و آخرت کے تمام منافع ہیں اور وہ تمہاری باتوں کو سننے والا اور تمہارے اعمال سے آگاہ ہے۔

تھی۔ بعنی جوعہد میثاق میں ایمان لائے تھے اور اس کے بعد کفر اختیار کر لیا، آج کے دن ایمان لے آؤیا یہ کہ ان کے آ آباء کے نام لے کر کہا گیا ہے کہ اے ایمان والوں کی اولا دے حضرت عبداللّہ بن سلام، اسد بن کعب، اسید بن کعب، ثعب تعلیۃ بن قیس سلام بن اخت ، مسلمہ، یا مین بن یا مین ، ریسب اہل توریت میں سے ایمان دارلوگ تھے۔

شان نزول: يَا يُسَهَاالُّذِينَ الْمُنُواكُونُوا ( الْخِ )

ابن الی حاتم " نے سدی" ہے روایت کیا ہے کہ جس وقت بیا آیت رسول اکرم ﷺ پرنازل ہو کی تو اس وقت دوآ دمی غنی اور فقیررسول اکرم ﷺ کی خدمت میں جھکڑتے ہوئے آئے۔

اوررسول اکرم ﷺ کے فقیر مالدارآ دی برظلم ہیں کرسکتا، فقیر کی مایت میں تھے گراللّٰہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی اور مالداراور فقیر کے درمیان انصاف کرنے کا تھم دیا۔ (کباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ)

مومنو! خدا پراوراس کے دسول پراور جو کیا ب اس نے اپنے پیڈیر (آخر الزمان) پرنازل کی ہے اور جو کیا ہیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ۔ اور جو تحض خدا اور اس کے قرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیڈیروں اور و و قیامت سے انکار کرے وہ رہتے ہے جنگ کر دور جا پڑا۔ (۱۳۲۱) جولوگ ایمان لائے پھر کا فرہو گئے۔ پھر ایمان لائے پھر کا فرہو گئے۔ پھر ایمان لائے پھر کا فرہو گئے و گھر ایمان لائے پھر کا فرہو گئے و گھر ایمان لائے پھر کا فرہو گئے۔ پھر ایمان لائے پھر کا فرہو گئے۔ پھر ایمان لائے پھر کا فرہو گئے و گھر ایمان لائے پھر کا فرہو گئے۔ پھر ایمان لائے پھر کا فرہو گئے و گھر کا در نہ سیدھا رستہ دکھائے گا اور نہ سیدھا رستہ دکھائے گا (۱۳۵) (اے پیڈیر) منافقوں (یعنی دور نے لوگوں) کو بیٹارت سنادو کہ ان کے لیے دکھ دینے والاعذاب (تیار) ہے (۱۳۸) جو مومنوں کو چھوڑ کرکا فروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا بیان کے ہاں عزت میں ضوائی کی ہے (۱۳۹)

يَايَهُا الّذِينَ امْنُوَ الْمِنُو الِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتْلِ الْآَيْ وَرَسُولِهِ وَالْكِتْلِ الْآَيْ وَرَسُولِهِ وَالْكِتْلِ اللّهِ وَرَسُلِهِ وَالْمِنْ الْآَيْ فَيَ الْمُولِقِي فَيَنَ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

اورتم كواى كوچىپانااسلام مى غير پسنديده ب و لا تَكُتُمُو الشَّهَادَةَ وَمَنْ يُكْتُمُهَا فَإِنَّهُ اثِمْ قَلْبُهُ " (اورتم كواى كومت چيپاؤ جوگواى چيپاتا ہے اسكادل كنا بهكار ہے۔ (البقرة) (مترجم)

### تفسير بورة النسباء آيات ( ١٣٦ ) تا ( ١٣٩ )

(۱۳۷) ان کے بارے میں بیآ ہے تازل ہوئی بینی وہ حضرات جوموی علیدالسلام اور تو رہت پرایمان لائے ہیں ہواللہ تعالی اور رسول اکرم فی اور قرآن کریم سے پہلے سابقد انبیاء پر جو کتا ہیں تازل کی گئی ہیں ، ان پر ایمان سے آئیں اور جواللہ تعالی یاس کے فرشتوں یا اس کی کتابوں یا اس کے رسولوں یا بعث بعد الموت کا انکار کر بے تو وہ فضی کم ابنی میں برا دور جا پڑا، جب بیآ ہت تازل ہوئی تو بیسب حضرات فی الفور اسلام میں داخل ہو گئے۔
ووہ فضی کم ابنی میں برا دور جا پڑا، جب بیآ ہت تازل ہوئی تو بیسب حضرات فی الفور اسلام میں داخل ہو گئے۔
(۱۳۷۱ – ۱۳۷۷) اب اللّٰہ تعالی ان لوگوں کی حالت کو بیان فر ماتے ہیں جورسول اکرم کی اور تم پر ایمان نہیں لائے بینی جو حضرت موئی علیہ السلام کے بعد ان کا انکار کیا اور حضرت عنی علیہ السلام کے بعد ان کا انکار کیا اور حضرت عنی علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر حضرت عنی علیہ السلام کی انکار کیا۔

اب رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم کے اٹکار پر تنظے ہوئے ہیں ،سوجب تک بیلوگ اس پرقائم رہیں گے نہ ان کودین حق کی رہنمائی ہوگی اور نہ تھے راستہ ملے گا۔

(۱۳۸۔۱۳۹) اس کے بعدوالی آیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ عبداللّٰہ بن ابی اوراس کے ساتھیوں کو اور جو قیامت تک ان میں اس حالت پر قائم رہے گا جا ہے وردناک عذاب کی خوشخری سناد یجیے کہ جس کی تکلیف ان کے دلوں تک سرایت کر جائے گی ،اب منافقین کی علامات بیان فرماتے ہیں کہ یہ یہودی خالص موشین کو چھوڑ کر کفار کو مددگار بناتے ہیں کہ یہ بیود کی خالف موشین کو چھوڑ کر کفار کو مددگار بناتے ہیں کہ یہ بیار ان یہود یوں کے باس جا کر طاقتور اور باعزت دہنا جا ہے ہیں۔

وَقَنْ نَزَّلَ عَلَيْكُهُ فِي الْكِتْبِ

ان إذا سَمِعْتُمُ الْبَتِ اللَّهِ يَلْقَرْبِهَا وَيُسْتَهُوْ أَبِهَا فَالاَتَّفْدُهُ وَالْمَعْدُو اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّ

اور خدانے تم (مومنوں) پراپی کتاب میں (بیتم) نازل فرمایا ہے کہ جب تم (کہیں) سنو کہ خدا کی آندوں سے انگار ہور ہاہے اوران کی جب تک وہ لوگ اور ہا تیں (نہ) کرنے کئیں اڑائی جاتی ہے تو جب تک وہ لوگ اور ہا تیں (نہ) کرنے کئیں ان کے پاس مت بیٹھو ورنہ تم بھی ان بی جیسے ہوجاؤ کے۔ پکھ شک نیس کہ خدا منافقوں اور کا فروں سب کو دوز خ میں اکٹھا کرنے والا ہے (۱۳۰) جوتم کو دیکھتے رہتے ہیں اگر خدا کی طرف سے تم کو فقی طاقو کہتے ہیں کی ہم تم پر عالب نیس سے اور آئی کا فروں کو (فتی) نعیب ہو ۔ تو (ان سے) کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر عالب نیس سے اور تم کو مسلمانوں (کے ہاتھ) سے بچایا نہیں ۔ تو خدا تم میں قیا مت کے کو مسلمانوں (کے ہاتھ) سے بچایا نہیں ۔ تو خدا تم میں قیا مت کے کو مسلمانوں (کے ہاتھ) سے بچایا نہیں ۔ تو خدا تم میں قیا مت کے کو مسلمانوں (کے ہاتھ) سے بچایا نہیں ۔ تو خدا تم میں قیا مت کے کو مسلمانوں (کے ہاتھ) سے بچایا نہیں ۔ تو خدا تم میں قیا مت کے کو مسلمانوں (کے ہاتھ) اور کو مومنوں پر ہرگز غلب نہیں دے گا (۱۳۱)

#### تفسير سورة النساء آيات ( ١٤٠ ) تا ( ١٤١ )

(۱۴۰) مسلمانو! جس وقت تم مکه مکرمه میں تھے تو قرآن کریم میں تمہارے پاس پیفر مان بھیجا گیا تھا کہ جب تم رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم کے ساتھ کفراور تفحیک سنوتو ان کے پاس مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ رسول اکرم ﷺ اور قرآن کے علاوہ دوسری گفتگونہ شروع کردیں اورا گر بغیر کراہت کے تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو کفراور دین کا مذاق اڑا نے میں تم بھی ان کے ساتھ شریک سمجھے جاؤگے۔

اللّٰہ تعالیٰ مدینہ منورہ کے منافقین عبداللّٰہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو اور کفار مکہ ابوجہل اور اس کے ساتھیوں اور کفار مکہ ابوجہل اور اس کے ساتھیوں کوجہنم میں جمع کرےگا۔

(۱۴۱) اور بیرمنافق ایسے سازشی و مفاد پرست ہیں کہتم پر پریشانیاں اور تکالیف پڑنے کے منتظر رہتے ہیں، پھراگر اللّه کی طرف سے تمہیں فتح غنیمت حاصل ہوجاتی ہے تو بیر منافقین مسلمانوں سے باتیں کرتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے دین پرنہیں ہمیں بھی مال غنیمت دواوراگرا تفاق سے کفار کو دولت مل گئی تو بیرمنافق ان سے جاکر باتیں ملاتے ہیں کہ کیا ہم نے تم سے رسول اکرم بھی کاراز فاش نہیں کیا تھا اور تمہیں آپ بھی کے ارادوں سے خبر دار نہیں کیا تھا اور کیا ہم نے مسلمانوں سے خبر دار نہیں کیا تھا اور کیا ہم نے مسلمانوں سے تمہاری حفاظت نہیں کرائی تھی۔

اے گروہ منافقین اور یہوداللہ تعالیٰتہ ہیں مسلمانوں پردائی غلبہ بھی بھی ہیں دےگا۔

منافقیں (ان چالوں سے اپ نز دیک) خدا کو دھوکا دیتے ہیں۔
(بیاس کوکیا دھوکا دیں گے) وہ انہیں کو دھوکے ہیں ڈالنے والا ہے اور
جب بینماز کو کھڑے ہوتے ہیں توست اور کاہل ہو کر (صرف)
لوگوں کے دکھانے کو اور خدا کی یا دہی نہیں کرتے مگر بہت کم (۱۳۲)
نچ میں پڑے لئک رہے ہیں نہ ان کی طرف (ہوتے ہیں) نہ ان کی
طرف۔ اور جس کو خدا بھٹکائے تو تم اس کے لیے بھی بھی رستہ نہ پاؤ
گے (۱۳۳) اے اہل ایمان! مومنوں کے سواکا فروں کو دوست نہ بناؤ ۔ کیاتم چاہجے ہوکہ اپنے اوپر خدا کا صریح الزام لو۔ (۱۳۳) کچھ
شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نیچے کے در ہے میں
ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤگے (۱۳۵) ہاں جنہوں نے تو
برکی اور اپنی حالت کو درست کیا اور خدا (کی ری) کو مضبوط پکڑا اور
خاص خدا کے حکم بردار ہوگئے تو ایسے لوگ مومنوں نے زمرے ہوں
طاص خدا کے حکم بردار ہوگئے تو ایسے لوگ مومنوں نے زمرے ہوں

ان شَكْرُنُهُ وَالْمَالُهُ وَكُونَ اللهُ وَهُو خَادِعُهُمْ وَاذَا قَامُواَ اللهُ وَالْمُونَ النّاسُ وَلَا اللهُ وَالْمُونَ النّاسُ وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَمِن اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَمِن اللهُ وَلَا اللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ و

ك ) شكر كزار بوادر (اس ير )ايمان لي وكو خداتم كوعذاب و يكركيا كر سكا ادرخداتو قدرشاس (اور )دانا ب (١٣٧)

#### تفسير مورة النساء آيات ( ١٤٢ ) تا ( ١٤٧ )

(۱۳۲۱–۱۳۳۱) عبداللّٰہ بن ابی اور اس کے ساتھی خفیہ طریقہ پراللّٰہ تعالیٰ کی تکذیب اور اس کے دین کی مخالفت کرتے بیں اور اپنے زعم میں یہ بچھتے ہیں کہ ہم اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ مکر اور دھو کہ کر رہے ہیں ،اس کی سز اقیامت کے دن ان کوئل جائے گی کہ بل صراط پر گزرنے کے وقت ان سے مومنین کہیں گے کہ اپنے بیچھے لوٹ جاؤاور روشنی تلاش کرواور بیلوگ بخو بی جانتے ہوں گے کہ ان کے یاس وہاں روشنی بچھ جائے گی اور لوشنے کی ان میں طاقت نہ ہوگی۔

اور جب بینماز کے لیے آتے ہیں تو بہت ستی کے ساتھ آتے ہیں، جب دوسر بےلوگ انھیں دیکھیں تو نماز پڑھ لیتے ہیں ورنہ چھوڑ دیتے ہیں، ریا ءاور دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اللّٰہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو کرنماز نہیں پڑھتے۔

بیکفروا بمان کے بیج ہیں ،دل میں کفر ہےاور منہ ہے ایمان کا اظہار کرتے ہیں ، نہ ظاہر و باطن میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں کہان کے لیےوہ چیزیں واجب نہ ہوں جومسلمانوں کے لیے واجب ہوتی ہیں۔

اور نہ پورے طریقہ سے یہودیوں کے ساتھ ہیں کہ ان پر بھی کہیں وہ احکام نافذ نہ ہوں جو یہودیوں پر ہوتے ہیں جودین جن سے خفیہ طریقہ پر بے راہ ہوتا ہے تواہے پھردین جن کے لیے کوئی راستہ نہیں ملتا۔ نہیں جودین جن سے خفیہ طریقہ ہے ہے۔ اہ ہوتا ہے تواہے پھردین جن کے لیے کوئی راستہ نہیں ملتا۔

(۱۳۴۷) خواہ منافق ہوں جیسے عبداللّٰہ بن الی اور اس کے ساتھی اورخواہ دوسرے یہودی ہوں کیاتم ان منافقین سے دوسی کر کے بیرجا ہتے ہو کہا پنے او ہررسول اللّٰہ ﷺ کی صرح حجت اور قبل کی معقول وجہ قائم کرلو۔

(۱۳۵) عبدالله بن الی اور اس کے ساتھی اپنی برائیوں اور مکر وفریب اور رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرام ﷺ کے ساتھ خیانت کرنے کی وجہ سے جہنم میں ہیں۔

(۱۳۷) البتہ جولوگ نفاق ہے تی تو ہر کیں اور کر وفریب کوچھوڑ کر حقوق اللّٰہ کی بجا آ دری کریں اور تو حید خداوندی پر باطنی طور پر بھی مضبوطی ہے قائم ہوجا کیں اور تو حید کو خالص کرلیں تو وہ باطنی طور پر یا وعدہ خداوندی یا ظاہر و باطن کے اعتبار ہے یا جنت میں مومنوں کے ساتھ ہیں۔ عنقر یب اللّٰہ تعالیٰ مومنوں کو جنت میں کامل تو اب عطافر مائے گا۔ (۱۳۷) اور اللّٰہ تعالیٰ تعالیٰ مومنوں کے تاکس ہوجا وَاور ظاہری اور باطنی اعتبار ہے ایمان لیے آووہ وَ اب تو معمولی ہی نیکی کو قبول کرتی اور بہت زیادہ تو اب وہ وہ رب کریم شکر گزاروں اور عاشکری کرنے والے کو بخو بی جائے ہیں۔

لَايُحِبُّانَهُ اللهُ الْجَهْرِيالُسُوْءِمِنَ الْقَوْلِ إِلَامَنُ طُلِمُ يَّهُ وَكَانَ اللهُ مَعِيْعًا عَلِيُهَا وَانْ تَبْدُ وَاخَيْرًا وَتَخْفُوهُ اَوْتَعْفُوا عَنْ سُوْءِ فَإِنَّ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَالله

خدااس بات کو پسندنیس کرتا کہ کوئی کی کوعلانے برا کے گروہ جومظلوم

ہو۔ اور خدا (سب بچھ) سنتا (اور) جانتا ہے (۱۴۸) اگرتم لوگ

ہملائی تھلم کھلا کرو کے یا چھیا کر یا برائی ہے درگزرگرو کے تو خدا بھی

معاف کرنے والا (اور) صاحب قدرت ہے (۱۴۹) جولوگ خدا

ہماف کرنے والا (اور) صاحب قرکرتے ہیں اور خدا اور اس کے

ہیغمروں میں فرق کرتا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانے

ہیں اور بعض کوئیس مانے۔ اور ایمان اور کفر کے بچھیں ایک راہ ذکالنی

چاہتے ہیں (۱۵۰) وہ بلا اشتباہ کا فر ہیں۔ اور کافروں کے لئے ہم

ہیغمروں پر ایمان لائے اور ان میں ہے کسی میں فرق نہ کیا ( یعنی

ہیغمروں پر ایمان لائے اور ان میں ہے کسی میں فرق نہ کیا ( یعنی

سب کو مانا) ایسے لوگوں کو وہ عنقریب ان ( کی نیکیوں ) کے صلے عطا

فرمائے گا۔ اور خدا بخشنے والا مہر بان ہے (۱۵۱)

#### تفسير سورة النسباء آيات ( ١٤٨ ) تا( ١٥٢ )

(۱۳۸) البتہ جس کواس کی اجازت دی گئی جومظلوم ہو، وہ مظلوم کی پکار کو سننے والا اور ظالم کی سزا کا جانے والا ہے، یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، انھوں نے ایک شخص کی زبان ورازی پر اسے برا کہا تھا۔

## شان نزول: لَل يُحِبُ اللَّهُ الْجَسُهِرَ ( الخ )

ہناد بن سری نے کتاب الزہد میں مجاہد سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت یعنی اللّٰہ تعالیٰ بری بات زبان پرلانے کو پند نہیں کرتے، ماسوائے مظلوم کے۔ایک مخص نے دوسرے خص کو اپنے ہاں مہمان رکھالیکن مجے طور پراس کی مہمان نوازی کا حق ادانہ کیا۔اس نے وہاں ہے آنے کے بعدلوگوں سے کہنا شروع کیا کہ میں فلاں صاحب کا مہمان موالیکن اس نے مہمان داری کا حق ادانہیں کیا اس طرح اس مخص نے برائی کا اظہار کیا لیکن می خص مظلوم تھا اس لیے بولا کی فلیم سے اس کے اظہار کی اجازت دی گئی۔

(۱۳۹) اگرتم خوبی اور بھلائی کے ساتھ جواب دواور اس کو گھٹیا نہ مجھو یاظلم پر درگز رکروتو اللّٰہ تعالیٰ مظلوم کومعاف کرنے دالا اور ظالم کواسکے ظلم کی سزاد ہے والا ہے۔

(۱۵۰۔۱۵۱) بعنی کعب اور اس کے ساتھی نبوت اور اسلام میں فرق چاہتے ہیں اور بعض کتابوں اور بعض رسولوں پر

ایمان لاتے اوربعض کاانکارکرتے ہیں اور بیرچاہتے ہیں کہ کفروا یمان کے پچھا یک نیامفاد پرستانہ راستہ نکال لیں ،ہم نے ان یہودوغیرہ کے لیے آخرت میں سخت ترین عذاب تیار کررکھاہے۔

(۱۵۲) اورعبدالله بن سلام اوران کے ساتھی جوانبیاء کرام اورالله تعالیٰ کی عطا کردہ نبوت اوراسلام میں کوئی فرق نہیں کرتے ہم ان کو جنت میں ثواب اور درجہ دیں گے اور جوان میں سے تو بہ کی حالت میں انقال کر گئے تواللّٰہ تعالیٰ غفورالرحیم ہیں۔

> يَسُلُكَ آهُلُ الْكِتْبِ آنَ ثُنْزِلَ عَلَيْهِهُ كِتْنَاقِنَ السَّمَاءِ فَقَلْ سَالُواهُوسَى أَكْبَرُمِنَ ذَلِكَ فَقَالُوَ آلِنَا اللهَ جَهْرَةً فَأَخَلَ تُهُمُ الصَّعِقَةُ بِطُلْمِهِمُ ثُمْمَ اتَّخَذُ والْعِجُلَ مِنْ بَعْنِ مَا جَاءَ تَهُمُ البَّيِنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنَ ذَلِكَ وَاتَبَنَا مُوسَى سُلُطْنَا مَيْ يُنَا ۞ وَرَفَعُنَا فَوْ قَهُمُ الطُّورَ بِينَنَا قِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ الْأَخُلُو البَّابَ سُجَدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعْنُ وَا فِي السَّبُنِ وَآخَذَ نَامِنَهُمْ مِينَنَا قَاغِلِيظًا ۞ لَهُمُ لَا تَعْنُ وَا فِي السَّبُنِ وَآخَذَ نَامِنَهُمْ مِينَنَا قَاغِلِيظًا ۞

(اے محمد ﷺ) اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک میں ہوئی ) کتاب آسان سے اتار لاؤ۔ تو یہ مویٰ سے اس سے بھی ہڑی ہڑی درخواستیں کر چکے ہیں (ان سے ) کہتے تھے ہمیں خدا کو ظاہر (یعنی آنکھوں سے ) دکھا دوسوان کے گناہ کی وجہ سے ان کو خدا کو ظاہر (یعنی آنکھوں سے ) دکھا دوسوان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بحل نے آ پکڑا پھر کھلی نشانیاں آئے ہیجھے بچھڑ ہے کو (معبود ) بنا ہیٹھے تو اس سے بھی ہم نے درگز رکی۔ اور مویٰ کو صرت کے غلبہ دیا (۱۵۳) اور انہیں تھی ہم نے درگز رکی۔ اور مویٰ کو صرت کے غلبہ دیا (۱۵۳) اور اشہر کے ) درواز سے میں (داخل ہونا تو ) سجدہ کرتے ہوئے داخل (شہر کے ) درواز سے میں (داخل ہونا تو ) سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ بھی تھی دیا کہ ہفتے کے دن (مجھلیاں پکڑنے ) میں

تجاوز (لعنی حکم کے خلاف) نہ کرناغرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا (۱۵۴)

#### تفسيرسورة النسباء آيات ( ١٥٣ ) تا ( ١٥٤ )

(۱۵۳) کعب اوراس کے ساتھی تو ریت کی طرح ایک نوشتہ کی درخواست کرتے ہیں یا چا ہتے ہیں کہ ان پرالی کتاب نازل کردی جائے جس میں ان کی خیر وشر تو اب وعذاب و دیگر اعمال سب کچھ ہو، آپ ہے جوسوال کرتے ہیں ، اس سے بڑھ کر انھوں نے حضرت مویٰ ہے سوال کیا تھا، مگر حضرت مویٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے ڈھٹائی اور جرائت کرنے کی وجہ ہے ان کو آگ نے جلادیا۔

مگران اوامرونواہی کے آجانے کے باوجودانھوں نے بچھڑے کی پوجاشروع کردی، مگراس زیادتی کے باوجود ہم نے معاف کیااوران کا خاتمہ نہیں کیااور حضرت موی الطبیح کوتا ئید تق کیلئے ہم نے ید بیضاءاورعصا کامعجز ہ دیا تھا۔

شان نزول: يَسْتَلُكَ اَهُلُ الكِتَٰبِ ( الخِ )

ابن جرير في خد بن كعب قرطي سے روايت كيا ہے كہ يہوديوں كى ايك جماعت رسول اكرم على خدمت

میں حاضر ہوئی اور کہنے گئی کہ موئی التینی ہمارے پاس اللّٰہ کی طرف سے الواح لے کرآئے ، آپ بھی ہمارے پاس اللّٰہ کی طرف سے الواح لائیں تا کہ ہم آپ کی تصدیق کریں ، اس پریکسٹنلک سے لے کر بُھُتَانًا عَظِیْمَ اتک بیآیات نازل ہوئیں تو ابن یہودیوں میں سے ایک شخص گھٹنوں کے بل گر پڑا اور کہنے لگا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے آپ پر موئی التینی اللّٰہ پر اور کہنے لگا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے آپ پر موئی التینی اللّٰہ بھی اور کہنے لگا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی وَ مَاقَدَرُ و اللّٰهَ حَقَّ قَدُرِ ہِ۔ اور کسی پرکوئی چیز نازل نہیں کی اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی وَ مَاقَدَرُ و اللّٰهَ حَقَّ قَدُرِ ہِ۔ اللّٰہ بھی کم ان کے بیٹھ میٹاق لینے کے لیے کوہ طور کوا کھاڑ کر ہم نے ان کے سروں پراٹھالیا تھا اور انہیں بیا بھی کم دیا تھا کہ باب ادیجاء سے جھک کرعا جزی کے ساتھ داخل ہونا اور دیکھنا ہفتہ کے روز محجلیاں مت پکڑنا اور رسول اکرم بھی ایک نے لیے بھی کان سے پختہ وعدہ لیا تھا۔

فَمَانَفَضِهِمْ مِّنْنَا فَهُمْ وَكُفُرِهِمْ بِإِيْتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَيْلَةُ فَيَالَا فَكُمْ اللهِ وَقَتْلِهِمُ النّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

(کیکن انہوں نے عہدتوڑ ڈالا) تو ان کے عہدتوڑ دینے اور خداکی
آ بیوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مارڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ
مارے دلوں پر پردے (پڑے ہوئے) ہیں (خدانے ان کو مردود
کردیا۔اور ان کے دلوں پر پرد نے ہیں ہیں) بلکہ ان کے کفر کے سبب
خدانے ان پرمہرکردی ہے تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں (۱۵۵) اور ان
کافر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باند ھنے کے سبب (۱۵۵)
اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیمی کو جو خدا کے پیٹیم راکہ لاتے ) تعلق کر دیا ہوں نے
معلوم ہوئی ۔اور جولوگ ۔ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ
معلوم ہوئی ۔اور جولوگ ۔ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ
ان کے حال سے شک بیش پڑے ہوئے ہیں ۔اور پیروی خان کے سواا تکو
ان کے حال سے شک بیش پڑے ہوئے ہیں ۔اور پیروی خان کے سواا تکو
اس کا مطلق علم نہیں ۔اور انہوں نے عیمی کو یقیناً قتل نہیں کیا (۱۵۵) بلکہ
اس کا مطلق علم نہیں ۔اور انہوں نے عیمی کو یقیناً قتل نہیں کیا (۱۵۵) بلکہ
خدانے ان کو اپنی طرف اٹھالیا۔اور خدا غالب (اور) حکمت والا ہے
خدانے ان کو اپنی طرف اٹھالیا۔اور خدا غالب (اور) حکمت والا ہے
خدانے ان کو اپنی طرف اٹھالیا۔اور خدا غالب (اور) حکمت والا ہے

ایمان لے آئے گاادروہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے (۱۵۹) تو ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب (بہت ی) پاکیزہ چیزیں جوان کو حلال تھیں حرام کردیں۔اوراس سبب سے بھی کہ وہ اکثر خدا کے رہنے ہے (لوگوں کو)روکتے تھے (۱۲۰)اوراس سبب سے بھی کہ باوجو دمنع کیے جانے کے سود لیتے تھے اور اس سبب بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے۔اور ان میں سے جو کا فر ہیں ان کیلئے ہم نے درددینے والاعذاب تیار رکھا ہے (۱۲۱)

#### تفسير بورة النسباء آيابت ( ١٥٥ ) تا ( ١٦١ )

(۱۵۵) چنانچے معاہدہ کی عہد تھنی کی بنا پر جوہم نے سزادی تی تھی وہ ان کوسزادی اور رسول اکرم ﷺ اور قر آن کریم کے انکار کی وجہ سے ان پر جزیہ مسلط کر دیا اور کیوں کہ انھوں نے انبیاء کرام کوناحق قتل کیا ،اس وجہ سے ہم نے ان کا خاتمہ کر دیا۔

اوروہ جویہ کہتے ہیں کہ' ہمارے دل ہرایک علم کے محفوط برتن ہیں' (یدائلی خودفر بی ہے)، وہ آپ کے علم اور آپ کے علم کے محفوظ برتن ہیں' (یدائلی خودفر آن کریم کی تکذیب کی اور آپ کے علام کو محفوظ نہیں کر سکتے ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم وہ اور کوئی ان میں ہے وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے اس لیے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے علاوہ اور کوئی ان میں سے اسلام قبول نہیں کرے گا۔

(۱۵۱ ـ ۱۵۷ ـ ۱۵۷ ـ ۱۵۸ ـ ۱۵۸ ) اور حفرت عینی الظیند اور انجیل کے انکاراوران پر جھوٹے الزام کی وجہ ہے ہم نے ان کوسؤر ہنادیا اور حفرت عینی الظیند کے قل کے دعوے پر ان کے ساتھی قطیا نوس کردیا، قطیا نوس کے سامنے حفرت عینی الظیند کے مشابہ ایک فخض ہو گیا، اس نے اس کوفل کردیا، ان کے پاس تو ان کے آل کا شبہ بھی نہیں یقینا انھوں نے حضرت عیسی الظیند کو آئی ہیں کیا، اللّٰہ تعالی اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں بڑے زبر دست ہیں اور ساتھ ہی حکیم بھی ہیں سے مرح اپنے میں بڑے ذبر دست ہیں اور ساتھ ہی حکیم بھی ہیں سے مرح اپنے نی کوحفاظت کے ساتھ آسان پراٹھالیا اور ان کے دشمن کو ہلاک کردیا۔

(۱۵۹) نیز جب حضرت عیسنی دوباره اتریں گے،اس وفت بھی جو یہودی موجود ہوں گے وہ اس بات کی تضدیق کریں گےاور حضرت عیسنی علیہ السلام قیامت کے دن ان پر گواہی دیں گے۔

(۱۷۱-۱۷۰) اوران یہودیوں کے ظلم کرنے اور وین خداوندی ہے روکنے اور سود کو حلال سیجھنے کی وجہ ہے اللہ ان کا راض ہے حالاں کہ توریت میں ان تمام امور کی صراحنا ممانعت کردی گئی تھی اور پھر مزید یہ کہ ظلم اور رشوت کے ذریعے لوگوں کا مال کھانے کی وجہ ہے وہ پا کیزہ چیزیں جوتمہارے لیے حلال تھیں اللہ کی طرف ہے حرام کردی گئیں جیسا کہ جربیاں ، اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ وغیرہ۔

اوران يہود يوں كے ليے الياعذاب ہے كہ اس كى شدت ان كے دلول تك سرايت كرجائے گا۔

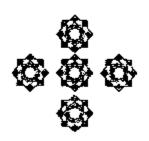

مينيان مينيان

لكِن الرُّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُ مُرُوالْمُؤُمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَيْلَ اللَّهُ لَا اللَّهُ وَمَا أَنْزِلُ مِنْ قَيُلِكَ وَالْتَقِينِينَ الصَّلْوَةُ وَالْمُؤْتُونَ الزُّكُونَا عٌ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُؤْمِ الْأَخِرُ أُولَيْكَ سَنُؤْتِيكِهُمُ إَجُرًّا عَظِيْمًا ﴿ إِنَّا ٱوْحَيْنَا الَّيْكَكُمَا أَوْحَيْنَا إِلَّى نُوجٍ وْالْتِبِينَ مِنْ بَعْدِهُ وَاوْحَيْنَا إِلَّى إِبْرُهِيْمُ وَاسْلِعِيْلَ وَ اِسْحْقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسُبَاطِ وَرَعِيْسُلِّي وَايَّةُوبَ وَيُوْتُسُ وَهُرُونَ وَسُلِيِّهُانَّ وَاتِّينُا دَاوَدَزَيْوُرًا ﴿ وَرُسُلًّا قُلُ قَصَصَنَّهُمُ عَلَيْكَ مِنَ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمُ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ وَسَ

گر جولوگ ان میں سے علم میں کیے ہیں اور جومومن ہیں وہ اس ( کتاب) پر جوتم پر نازل ہوئی اور جو ( کتابیں )تم ہے پہلے نازل ہوئمیں (سب پر ) ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور ز کو ۃ دیتے ہیں اور خداا در روز آخرت کو مانتے ہیں ۔ان کوہم عنقریب اجر عظیم دیں کے (۱۷۲) (اے محد ﷺ) ہم نے تمہاری طرف ای طرح دحی جیجی ہے جس طرح نوح " اوران ہے پیچھلے پینمبروں کی طرف بهيجي تقى \_اورابراهيم" اوراء معيل" اورايخق" اوريعقوب" اور اولا وليعقوب أورعيسي أورابوب أوربونس أوربارون أورسليمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی اور داؤ دکوہم نے زبور بھی عمایت کی تھی (۱۲۳) اور بہت ہے پیفبر ہیں کہ جن کے حالات ہم تم ہے | پیشتر بیان کر چکے ہیں اور بہت ہے پیٹیبر ہیں جن کے حالات تم سے

بیان نہیں کیے۔ اور مویٰ سے تو خدانے باتی بھی کیس (۱۲۴)

#### تفسير حورة النسباء آيات ( ١٦٢) تا ( ١٦٤)

(۱۶۲) کیکن جواہل علم توریت کا سیحے علم رکھتے ہیں جیسا کہ عبداللّہ بن سلام اوران کے ساتھی وہ قر آن کریم اور تمام کتب ساویہ پرایمان لاتے ہیں اوران کا اقرار کرتے ہیں ،اگر چہدوسرے یہودی اس کا اقرار نہ کریں۔

اورتمام مومن قرآن کریم اورتمام آسانی کتب کا اقرار کرتے ہیں اور یا نچوں نماز وں کوادا کرتے اور ایے مالوں کی زکو ۃ دیتے ہیں، نیزتمام آسانی کتب اور قر آن کریم پرایمان کے ساتھ ساتھ اللّٰہ تعالیٰ اور بعث بعد الموت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اگر چہ یہوداس کا اقرار نہ کریں اور ہم ایسے اہل ایمان کو جنت میں اجرعظیم عطافر مائیں گے۔ (۱۲۳) ہم نے آپ کے پاس بذر بعہ جریل امین قر آن کریم بھیجا ہے جبیبا کہ نوح علیہ السلام کے بعد اور انبیاء کے یاس اور ابراہیم الظیٰلائے یاس بھی جبریل امین کواورای طرح اولا دیعقوب کے یاس بھی وحی جیجی ہے۔

شَان نزول: إنَّا أَوُ حَيْنَا ٓ النِّكَ ( الخِ ) ابن اسحاق نے ابن عباس علیہ سے روایت کیا ہے کہ عدی بن زید نے کہا ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام کے بعد کسی اور خص پر کوئی چیز نازل کی ہے، اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔

(۱۲۴) اوران انبیاءکرام علیہم السلام کے پاس بھی جن کا اس سورت سے پہلے ہم آپ کو نام بڑا چکے ہیں اور ان تمام ر سولوں کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے تا کہ مومنون کو جنت کی خوشخبری سنادیں اور کا فروں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرا

دیں۔

رُسُلاً فَبَيْتِم نِنَ وَمُنْذِرِينَ لِثَلَايُكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حَكَةً بُعُنَ الرُسُل وُكَانَ اللهُ عَزِيرًا حَكِيبُمَا ﴿ لَكِنَ اللهُ يَشْهِ لَكِنَ الرُسُل وَكَانَ اللهُ عَزِيرًا حَكِيبُمَا ﴿ لَكِنَ اللهُ يَشْهِ لَكِنَ اللهِ شَهِينًا ﴿ إِنَّ الْذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ وَاعْنُ سِبِيلِ اللهِ قَدَ صَلُوا صَلاَ يَعْنَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا لَوْ يَعْنَى اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا لَوْ يَعْنَى اللهُ اللهِ وَمَا لَوْ يَعْنَى اللهُ اللهُ وَالْمَا لَا يَعْنَى اللهُ اللهُ وَالْمَا لَوْ يَعْنَى اللهُ اللهُ وَالْمَا اللهِ وَمَا لَكُونَ وَالْمُونِ وَالْرَاضِ وَكَانَ اللهُ اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمُونِ وَوَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِنَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْمًا حَمِينَا عَمِينَا عَمِينَا عَلَيْمًا عَلِيمًا عَلَيْمًا عَلْمُ اللهُ الله

(سب) تغیروں کو (خدانے) خوتخری سانے والے اور ڈرانے والے (بتاکر بھیجاتھا) تاکہ تغیروں کے آنے کے بعدلوگوں کوخدا پر الزام کا موقع ندر ہے۔ اور خدا غالب حکمت والا ہے (۱۲۵) کیکن خدا نے جو (کتاب) تم پر تازل کی ہے اس کی نسبت خدا گوائی و بتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے۔ اور فرشتے بھی گوائی و بتا ہے کہ اور گواو تو خدا تی کافی ہے (۱۲۱) جن لوگوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) اور گواو تو خدا تی کافی ہے (۱۲۷) جن لوگوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) خدا کے دستے ہو دکا وہ دستے ہے بھٹک کر دور جا پڑے (۱۲۷) جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے خدا ان کے بخشے والا نہیں اور نہ انہیں رستہ تی دکھائے گا (۱۲۸) ہاں دوزخ کا رستہ جس میں وہ بھیشہ انہیں رستہ تی دکھائے گا (۱۲۸) ہاں دوزخ کا رستہ جس میں وہ بھیشہ (جلتے) رہیں گے اور یہ (بات) خدا کو آسان ہے (۱۲۹) لوگو! خدا کے پیٹیمر تہا رہے ہاں تہا رہے کرور دگا رکی طرف سے تی بات لے کر آئے ہیں تو (ان پر) ایمان لاؤ ( کہی ) تہا رہے تی میں بہتر ہے۔

اورا گر کفر کرد مے تو ( جان رکھو کہ ) جو پھھ آسانوں اور زین میں ہے سب خدا بی کا ہےا ور خدا ( سب پھھ ) جاننے والا ( اور ) حکمت والا ہے ( ۱۷۰ )

### تفسير سورة النسباء آيات ( ١٦٥ ) تا ( ١٧٠ )

(۱۲۵) رسولوں کولوگوں کی طرف اس لیے بھیجا ہے تا کہ وہ قیامت کے دن یہ عذر پیش نہ کریں کہ دسولوں کو ہمارے

ہاس کیوں نہیں بھیجا جو انبیاء کرام کی تبلیخ پر لبیک نہ کیے، حالا تکہ اللہ نے لوگوں کو انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے کا تھم دیا

ہے۔اللّٰہ تعالیٰ اس اٹکار سل پر نافر مانوں سے انقام لینے میں بہت زبر دست اور تھیم ہیں۔

(۱۲۲) اہل مکہ نے کہا کہ ہم نے اہل کتاب سے آپ کھی کے متعلق دریافت کیاتھا تو کسی نے بھی آپ کے نبی مرسل ہونے کی شہادت نہیں دی۔اللّٰہ تعالیٰ ان یہود و نصاریٰ کی تر دید میں فرماتے ہیں کہ اگر چہ جریل امین کے ذریعے سے نزول قرآن کی کوئی گوائی ہی کیوں نہ دے گر اللّٰہ تعالیٰ کی حضور کھی کے رسول برحق ہونے کی گوائی اس سے بھی بڑھ کراور کافی ہے۔

## شان نزول:لكِنِ اللَّهُ يَشْسَهُدُ ( الخِ )

ابن اسحاق" نے ابن عہاس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ یمبود یوں کی ایک جماعت رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں گئی، آپ نے ان سے فرمایا اللّٰہ کی فتم تم بیا جمیمی طرح جانتے ہو کہ میں اللّٰہ تعالیٰ کا رسول ہوں وہ بولے ہم نہیں جانتے ،اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بت نازل فرمائی ، یعن اللّٰہ تعالیٰ اس بات کی کواہی دے دہے ہیں۔

(۱۲۷۔۱۲۸۔۱۲۹) جولوگ اس کے بعد بھی رسول اکرم کھاور قرآن کیم کا اٹکارکرتے ہیں اور لوگوں کودین الی اور اطاعت خداو تدی سے روکتے ہیں تو وہ ہدایت سے بہت دور ہیں اور جولوگ کفر اور شرک میں جٹلا ہیں تو جب تک وہ اپنی ان پاتوں پر قائم رہیں گے قبلہ تعالی ندان کی مغفرت فرمائے گا اور نہ ہدایت کے داستہ کی جانب ان کی رہنمائی فرمائے گا وہ نہ جہنم میں رہیں کے نہ تو وہاں ان کوموت آئے گی اور نہ وہ اس جہنم سے لکا لے جا کیں کے اور یہ عذاب دیا اللّہ تعالی پر بہت آسان ہے۔

(۱۷۰) خصوصاً مکہ والوا رسول اکرم بھی تہارے لئے تو حیداور قرآن پاک لے کرآئے ہیں، تہاری تھیلی حالت جا ہیت کی محرای کے بہتر ہے اورا کرتم حضور جا ہیت کی محرای کے مقابلے میں سے آپ کی اور قرآن ہدا ہے کی تعمد بی کرنا تہارے لیے بہتر ہے اورا کرتم حضور اکرم بھی اور قرآن کریم کا اٹکار کربھی دو تو یا در کھوا بیسب رسول اللہ بھی اور الل ایمان اللہ تعالی کے تعم کے غلام ہیں، وورب کریم ایما ندار اور اور غیر ایما ندار سے بخولی واقف ہیں اور اس بات کا تھم دینے میں کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت ندکی جائے وہ از حد تھیم ہیں۔

يَاهُلُ الْكِتْبِ لِاتَعْلُولْ فِي رَبِيْكُمْ وَلا تَعْوُلُواعَلَى اللهِ إِلاَ الْحَقَ الْمَالَمِ وَالْمَالْمِ وَلَا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَال

اے الل كتاب اپ وين (كى بات) على حدے نه برد حواور خداك بارے على كتاب اپ وين (كوركول اين) مريم كے بينے عين (نه خدا خون نه خداك رسول اور اس كا كلر (بثارت) تنے جو اس فرد اك بينے بلكه) خداك رسول اور اس كا كلر (بثارت) تنے جو اس فرد اور اس كى طرف ہے ايك روح تنے ۔ تو خدا اور اس كے رسولوں پر ايمان لاؤ ۔ اور (بيه) نه كو (كرفدا) تين بين (اس احتفاد ہے) باز آؤكہ يہ تم بار سے بی بہتر ہے ۔ خدا ي معبود واحد ہے ۔ اور اس سے پاک ہے كہ اس كے اولا د ہو۔ جو بكھ آسانوں عن اور جو بكھ تاب ہے كہ اس كے اولا د ہو۔ جو بكھ آسانوں عن اور جو بكھ زهن عن ہے سب اى كا ہے ۔ اور خدا ي كارماز كافى ہے (اكما) من اس بات سے عارفيل ركھے كہ خدا كے برائد ور دور الكار الكار ور الكار ال

ہونے کوموجب عار سمجھاور سرکٹی کرے و خداسب کواینے پاس جع کرلے کا (۱۲۷)

## تفسير مورة النسباء آيات ( ۱۷۱ ) تا ( ۱۷۲ )

(۱۷۱) یہ آیات نجران کے عیمائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان میں سے نسطور یہ فرقہ اس بات کا دمویدار تھا کہ حضرت عیمی القطار الله ہیں اور مرتوبیہ کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیمی القطار الله ہیں اور مرتوبیہ کا عقیدہ تھا کہ عضرت عیمی القطار الله ہیں اور مالکانیہ کروہ یہ کہنا تھا یہ حضرت عیمی القطار اور خداد ولوں آپس میں شریک ہیں۔ چنانچہ الله تعالی فرماتے ہیں کہ حدسے باہر مت نکاویہ چیزیں میمی خیمیں، کوں کہ حضرت عیمی القطار اور صرف

الله تعالی کے ایک کلمہ کی پیدایش ہیں اور اسکے علم سے مجزاتی طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔

ا سائل کتاب اہم حضرت عیسی الظیر اور تمام رسولوں پر ایمان لاؤولد، والداور زوجہ تینوں کوخدا مت کہو،
الی مشرکانہ باتوں سے بازر ہواور اللہ کے حضور کچی تو بہ کرو۔ یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ
توو حدہ لاشویک ہیں، نداس کی کوئی اولاد ہے اور نداس کی خدائی میں کوئی شریک ہے۔

اس کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ تمام مخلوق کا اللّٰہ ہے اور ان مشرکا نہ خرافات سے نمٹنے کے لئے کافی ہے۔

(۱۷۲) حضرت میں النظافی الله تعالی کی عودیت کا اقرار کرنے میں ہر گز عار نہیں کریں سے ،عیرائیوں نے کہا تھا محمد الله آپ جو بیان کرتے ہیں ہے ہیں ایک کوئی عار ہیں۔ اس پر للله تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اس چیز میں کوئی عار نہیں کہ حصرت عیسی النظافی الله تعالی کے بندے ہیں اور فرشتے بھی للله تعالی کی عبودیت کا اقرار کرتے میں عار نہیں کرتے۔ اور جو محمل الله تعالی کی عبودیت کا اقرار کرنے سے عاراور ایمان لانے سے تحبر کرے تو ہم قیامت کے روز مومن وکا فروں کا انجام و کھادیں ہے)

فَالْمَالَذِينَ الْمُنْوَا وَعَبِلُواالْطِيلِمْ فَيُوفِيْ فِي وَيُوفِي الْمُؤْرِفُهُمْ وَيَرْفِينُ الْمُنْوَالِ الْمُنْفِرُوا الْطِيلِمْ وَالْمَالِمُنِينَ الْمُنْفَوْالِ السَّكُلُمُ وَالْمَالِمُنَا الْمُؤْمِنُ وَالْمَالِمُنَا الْمُؤْمِنُ وَلَى الْمُنْفَوْلُوا الْمُنْفَالِ اللّهُ وَلَا يَجِبُ وَنَ لَهُمْ وَمِنْ وَوَلِيمِنَ وَلَا يَعِبُ وَنَ لَهُمْ وَمِنْ وَوَلِمُ اللّهُ وَلَا يَجِبُ وَنَ لَكُمْ وَمُولِمُ اللّهُ وَلَا يَعِبُ وَلَا يَعِبُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا مُنْفَقِيمًا وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمِلِي اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُوا وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُوا وَالْمُؤْمِنُوالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُوا وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُوا وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِلُومُ و

توجولوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کوان کا پورابدلہ دے گا اور اپنے فضل ہے ( کچھ ) زیادہ بھی عنائیت کرے گا۔ اور جنبوں نے ( بندہ ہونے ہے ) عاروا آگار اور تکبر کیا ان کو وہ آگلیف دینے والاعذاب دے گا اور وہ فدا کے سواا پنا حامی اور مددگار نہ پاکس دینے والاعذاب دے گا اور وہ فدا کے سواا پنا حامی اور مددگار نہ پاکس دلیل کے (روش ) آ چکی ہے اور ہم نے ( کفر اور مثلا لت کا اعمر جراد در کرنے کو ) تہاری طرف چک ہوائور جنج و یا ہے ( سمال ) پس جولوگ فدا پر ایمان لائے اور اس ( کے دین کی رسی ) کو مضبوط پکڑے دے رہے اکو وہ اپنی رحمت اور فضل کے بیٹھوں میں وافل کرے گا۔ اور اپنی طرف ( چنجنے کیا ) سید حارست دکھائے گا (۱۵۵)

### تفسير سورة النبساء آيات ( ۱۷۳ ) تا ( ۱۷۵ )

(۱۷۳۱ میں ۱۷ موجمنوں نے ایمان کے ساتھ حقوق اللّٰہ کی پوری بجا آوری کی ہوگی تو ہم ان کو جنت میں کا لی اواب "عطا کریں کے اور جن لوگوں نے رسول اکرم اللّٰے اور جن ایمان کے عطا کریں کے اور جن لوگوں نے رسول اکرم اللّٰے اور جن کریم پر ایمان

لا نے میں عاراور تکبر کیا تو ہم ان کوالیں دردنا ک سزادیں گے کہ نہ کوئی رشتہ داراس وفت اسکے کام آ ہے گااور نہ کوئی یار تعلق دارہی عذاب الٰہی ہے بچائے گا۔

(۱۷۵) اے اہل مکہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے رسول اکرم ﷺ تشریف لا چکے ہیں اور ان پر ہم نے ایسی کتاب بھیجی ہے جوحلال وحرام کو واضح طور پر بیان کرنے والی ہے۔

لہذا جوحضرات ان پرایمان لائے اور تو حید خداوندی کے تختی سے قائل ہوئے ،ہم ان کواپے فضل ہے جنت میں داخل کریں گے۔اور دنیا میں ان کوسیدھی راہ پر قائم رکھیں گے یا یہ کہ دنیا میں ان کوایمان پر ثابت قدم رکھیں گے اور تربت میں جنت میں داخل کریں گے۔

(ائے پیغیر) لوگ تم ہے (کلالہ کے بارے میں) تھم (خدا) دریا فت
کرتے ہیں۔ کہدو کہ خدا کلالہ کے بارے میں بیتھم دیتا ہے کہ آگر کوئی
ابیام دمرجائے جس کے اولا دنہ ہو (اور نہ ماں باپ) اوراس کے بہن
ہوتو اس کو بھائی کے ترکے میں ہے آ دھا حصہ ملے گا اور آگر بہن مر
جائے اور اس کے اولا دنہ ہوتو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا۔
اور اگر (مرنے والے بھائی کی) دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے

تر کے میں سے دونہائی۔اوراگر بھائی اور بہن یعنی مردا درعورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ دوعورتوں کے جھے کے برابر ہے (پیہ احکام ) خداتم ہے اس لئے بیان فرما تا ہے کہ بھلکتے نہ پھرواور خداہر چیز سے واقف ہے (۱۷۱)

#### تفسير سورة النسباء آيت ( ١٧٦ )

(۱۷۲) یہ آیت جابر بن عبداللّٰہ ﷺ کے بارے میں نازل ہوئی ہے انھوں نے رسول اکرم ﷺ ہے دریافت کیا تھایا رسول اللّٰہ میری ایک بہن ہے اس کے مرنے پر مجھے کیا حصہ ملے گا،اس پراللّٰہ تعالیٰ نے یہ آ ہتِ میراث نازل فرمائی کے مجمد ﷺ پ سے کلالہ کی میراث کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔

الله تعالیٰ تمہارے سامنے کلالہ کی میراث بیان فرما تا ہے، کلالہ وہ ہے۔جس کے نہ اولا دہواور نہ ماں باپ ہول۔اگرکوئی شخص مرجائے جس کے نہ اولا دہوا ور نہ مال باپ ہوا ور ایک عینی یا علاتی بہن ہوتو اس بہن کومر نے والے کے کل ترکہ میں سے آ دھاملے گا اور اگریہ کلالہ بہن مرجائے تو وہ شخص اس بہن کے تمام ترکہ کا وارث ہوگا۔

اورا گرعلاتی یا عینی دو بہنیں ہوں تو ان کومرنے والے کے کل ترکہ میں سے دو تہائی ملیں گے اورا گراس کلالہ کے چند عینی یاعلاتی بھائی بہن ہوں تو بھرمیراٹ کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ بھائی کو دہرااور بہن کوا کہرا حصہ ملے گا (گر عینی بھائی سے علاتی بہن بھائی سب ساقط ہوجاتے ہیں اور بھی حصہ گھٹ

جاتا ہے )ادراللّٰہ تعالیٰ یہ چیزیں اس لیے بیان فرماتے ہیں تا کہتم میراث وغیرہ کی تقسیم میں غلطی نہ کرواوروہ ان تمام با توں کو جاننے والا ہے۔

## شان نزول: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ ('الخِ )

امام نسائی نے ابوالز بیر میٹ کے واسط سے حضرت جابر میٹی سے روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں کہ میں پیار ہوا تو رسول آ رم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللّٰہ ﷺ پی بہنوں کے لیے تہائی مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں ، آپ نے فرما یا جہا ہوں ، آپ نے فرما یا کہ جہا ہے کہ بہت ہی اچھا ہے ، اس کے بعد آپ با ہر شخریف لے گئے پھر میر سے پاس تشریف لائے اور فرما یا کہ میرا خیال ہے کہ مہمیں اس بیاری میں موت نہیں آئے گئی اور تمہاری بہنوں کو جو حصہ ملنا چاہیے اس کے بار سے میں اللّٰہ تعالیٰ نے تھم نازل فرمادیا اور وہ دو مُلث ہے۔

حضرت جابر ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ بیآیت ان کے بارے میں نازل ہو کی ہے یعنی لوگ آپ سے تھم دریافت کرتے ہیں ،آپ فرماد یجیے کہ اللّٰہ تعالیٰتمہیں کلالہ کے بارے میں تھم دیتا ہے۔

حافظا بن حجرعسقلانی فرماتے میں ،اس سورت کے شروع میں جوحفرت جابر ﷺ کا واقعہ بیان کیا گیاہے ،
یہ اس کے علاوہ دوسرا داقعہ ہے۔ اور ابن مردویہ ّنے حفرت عمر ﷺ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے رسول اللّه ﷺ
سے دریافت کیا کہ کلالہ کی میراث کا کیا ہوگا ،اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ سے تھم دریافت
کرتے ہی الحے۔

جبتم اس سورت کی تمام آیات کے ان اسباب نزول پرغور کروگے جوہم نے بیان کیے ہیں تو اس قول کی تر دید ہے اچھی طرح واقف ہو جاؤگے جوسور ہونیاء کو کمی سورت کہتا ہے۔ (لیعنی پیدنی سورۃ ہے نہ کہ کمی)

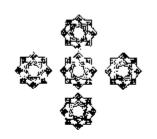

مِنْ رَأَنْ إِنْ أَنْ أَنْ فَكُنَّا لَهُ فَا يَنْ فَالْمِنْ أَلِكُ فَرِسِتُ مَعْشَرَ لَرَكُونًا

شروع خدا کا نام کے کرجوبرد امہریان نہایت رحم والا ہے اور ایمان والوا ہے اقراروں کو پورا کرد ہے گئے ہیں۔ بجزان کے جو جانور (جوچہ نے والے ہیں) حلال کردیے گئے ہیں۔ بجزان کے جو حمہیں پڑھ کرسنا کے جاتے ہیں۔ گراحرام (جج) ہیں شکار کوحلال نہ جاننا خدا جیسا چاہتا ہے تھم دیتا ہے (۱) مومنو! خدا کے نام کی چیزوں کی ہے حمتی نہ کر تا اور نہ اور نہ قربانی کے جانوروں کی ہے حمتی نہ کرتا اور نہ اور نہ ان لوگوں کی جو موں اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر کی اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر (ایمی بیت اللہ) کو جارہ ہے ہوں اور ہا ان لوگوں کی جو عزت کے گھر (ایمی بیت اللہ) کو جارہ ہے ہوں اور جب احرام اتارود تو (پھراختیار اس کی خوشنودی کے طلب کا رہوں ۔ اور جب احرام اتارود تو (پھراختیار اس کی خوشنودی کے طلب کا رہوں ۔ اور جب احرام اتارود تو (پھراختیار اس کی خوشنودی کے طلب کا رہوں ۔ اور جب احرام اتارود تو (پھراختیار اس کی خوشنودی کے طلب کا رہوں ۔ اور جب احرام اتارود تو (پھراختیار اس کی خوشنودی کے طلب کا رہوں ۔ اور جب احرام اتارود تو (پھراختیار اس کی خوشنودی کے طلب کا رہوں ۔ اور جب احرام اتارود تو (پھراختیار اس کی خوشنودی کے طلب کا رہوں ۔ اور جب احرام اتارود تو (پھراختیار اس کی خوشنودی کے طلب کا رہوں ۔ اور جب احرام اتارود تو (پھراختیار کرد ۔ اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو

عزت والی معجد سے روکا تھا تھہیں اس بات پر آبادہ نہ کرے کہتم ان پر زیادتی کرنے لگو ( دیکھیو ) نیکی اور پر ہیزمگاری کے کا موں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔اور گناہ اور تللم کی باتوں میں مدونہ کیا کرواورخداہے ڈرتے رہوں پچھ ٹنگ نہیں کہ خدا کا عذاب سخت ہے (۲)

### تفسير سورة العائدة آيات (١) تا (٢)

يسورة مدنى باس مس ايكسوبيس آيات اورسولدركوع بيل-

(۱) ان عهدول کو پورا کروجوتمهارے اور الله تعالی کے یالوگول کے درمیان ہیں۔

تمہارے کیے سی شکار مثلا نیل گائے، جنگلی گدھا اور ہرن وغیرہ طلال کیے گئے ہیں، ماسواان جانوروں کے جو کہتم پر اس سورت ہیں حرام کیے گئے ہیں گر اس شکارکواحرام یا حرم ہیں حلال مت سمجھنا جس کواللہ تعالیٰ جا ہے ہیں جل وحرم ہیں حلال اور حرام کرتے ہیں۔

(۲) تمام آداب اور مناسک جج کواپ لئے طال مت کرواور نہ ہے ادبی کروجرمت والے مہینے کی اور نہ اس قربانی کے جانور کو پکڑ وجو بیت اللّٰہ روانہ کیا جارہا ہے اور حرمت والے مہینے آنے کے لیے جن جانوروں کے گئے بیں پٹے پڑے ہوئے جیں ان کو بھی مت پکڑ واور نہ ان لوگوں کو تنگ کروجو بیت اللّٰہ کے ارادہ سے جارہے ہوں اور وہ بیا مہر کے جا جی اور جے کی وجہ سے بیا مہر بین وائل کی قوم اور شرع بن ضہبہ کے تاجر ہیں اور وہ تجارت کے ذریعے روزی اور جج کی وجہ سے اپنے رب کی نسل اور رضا کے طالب ہوں اور جس ایٹ رب کی رضا کے طالب ہوں یا یہ کہ وہ تجارت کے ذریعے اپنے رب کے نسل اور رضا کے طالب ہوں اور جس وقت تم ایا م تشریق کے بعد حرم سے باہر آجاؤ تو آگر جا ہوتو خشکی کے شکار کر لواور ایسا نہ ہوکہ تمہیں مکہ والوں سے اس وجہ

ہے بغض ہو کہتمہیں انھوں نے حدید ہے سال روک دیا تھا اگر اسطرح ہوا تو تمہارا بیرو بیکر بن وائل کے حاجیوں پر ظلم وزیادتی کا باعث ندبن جائے۔

اطاعت خداوندی اور گناہ مچھوڑنے پر ایک دوسرے کی مدد کرد اور گناہ اور حدسے تجاوز کرنے پر ایک دوسرے کی مدد نہ کر داور جن باتوں کا اللّٰہ تعالیٰ نے دوسرے کی مدد نہ کر داور جن باتوں کا اللّٰہ تعالیٰ نے متمہیں تھم دیا ہے اور جن باتوں کا اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جو اور جن باتوں کا فظرانداز کرے، اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جو اوامر خداوندی کونظرانداز کرے، اللّٰہ تعالیٰ اس کو شخت سزاد ہے ہیں۔

# شان نزول: يَأْ يُسَهَا الَّذِينَ الْمَثُو ٓ ٱلَّا يُحِلُّوا ( الخ )

ابن جریز نظرمہ سے دوایت کیا ہے کہ حاظم بن بر ہندی مدیدہ منورہ بیں ایک قافلہ کے ساتھ فلہ لے کر ہندی مدیدہ منورہ بیں ایک قافلہ کے ساتھ فلہ لے آئے، اسے بیعت کی اور اسلام قبول کیا جب وہ وہ ہال سے چلو آپ نے اس کی طرف و یکھا اور آپ کے پاس جو حضرات بیٹے ہوئے تھے، آپ وہ ان نے ان سے فر مایا کہ سیمرے پاس اس فاجر کی صورت لے کر آیا اور عہد شکن کی پشت کے ساتھ واپس گیا، چنا نچہ جب وہ یمامہ پنچا تو مرتد ہو گیا اس کے بعد ماہ ذی قعدہ بیں ایک قافلہ کے ساتھ فلہ لے کر مکہ مکرمہ کے ارادہ سے لکلا، جب صحابہ کر ام کواس کی آمد کی اطلاع ملی تو مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت نے اس کے قافلہ پر چھاپہ مار نے کا ارادہ کیا، اس کے متعلق آمد کی اطلاع ملی تو مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت نے اس کے قافلہ پر چھاپہ مار نے کا ارادہ کیا، اس کے متعلق محابہ کر ام کر کر کہ کی ایک خواس ہوایت کے آنے پر صحابہ کر ام کرک مرک کے کے ونکہ صحابہ تھم اللی کے پابند تھے۔ نیز سدی سے بھی اس طرح روایت نقل کی ہے۔ صحابہ کر ام رک مرک کے کے ونکہ صحابہ تھم اللی کے پابند تھے۔ نیز سدی سے بھی اس طرح روایت نقل کی ہے۔ (لب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )

### شان نزول : وَلَلْ يَجْرِمَنُكُمُ الْحَ

ابن ابی حاتم "نے زید بن اسلم علیہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللّه فظا اور صحابہ کرام می کومشر کین مکہ نے بیت اللّٰہ آنے سے روکا تھا، آپ مقام حدیبییں تھے، سب پربید چیز بہت گراں گزری تھی۔

استے میں مشرق والوں کے مشرکین کا ایک گروہ عمرہ کے ارادہ سے ان کے پاس سے گزرا، اس پر صحابہ کرام علیہ ہوئے ہوئے ہے ہیں، جیس اوک وروکتے ہیں، جیسا کہ میں روک ویا گیا، تب اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بیت نازل فرمائی۔

(لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )



تم پرمراہوا جانور اور (بہتا) لہوا ورسؤر کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سواکی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلاگھٹ کرمر جائے اور جو جائے کا در جو سینگ لگ کرمر جائے اور جو سینگ لگ کرمر جائے ہیں۔ گر سیس ہور میں ہیں اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھا ئیں۔ گر جس کو درندے پھاڑ کھا ئیں۔ گر جس کو درندے پھاڑ کھا ئیں۔ گر کی جس کو تم اور بھی جو تھان پر ذرج کی جو تھان پر ذرج کی جو تھان پر ذرج کیا جائے اور یہ بھی کہ پاسوں سے قیمت معلوم کر ویہ سب گناہ (کے کیا جائے اور یہ بھی کہ پاسوں سے قیمت معلوم کر ویہ سب گناہ (کے کام) ہیں۔ آج کا فرتم ہارے دین سے ناامید ہوگئے ہیں تو ان سے مت ڈرواور مجھی سے ڈرتے رہو۔ (اور) آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے کئے اسلام کو دین پیند کیا ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہوجائے (بشر طیکہ) گناہ کی طرف مائل نہ ہوتو خدا بخشنے والا مہر بان ہے (س) تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون کون کی چیزیں ان کے لئے طلال ہیں (ان

ے) کہددو کہ سب پاکیزہ چیزیںتم کوحلال ہیں اوروہ (شکار) بھی طلال ہے جوتمہارے لئے ان شکاری جانوروں نے بکڑا ہوجن کوتم نے سدھار کھا ہواور جس (طریق) سے خدا نے تمہیں (شکار کرنا) سکھایا ہے (اس طریق سے) تم نے ان کوسکھایا ہوتو جو شکاروہ تمہارے لئے بکڑر کھیں اس کوکھالیا کرواور (شکاری جانوروں کو چھوڑتے وقت) خدا کا نام لے لیا کرواور خدا سے ڈرتے رہو۔ بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے (۴)

#### تفسير بورة المائدة آيات ( ۴ ) تا ( ٤ )

(٣) الله کی طرف ہے جو جانور حلال کے گئے ہیں، ان میں ہے مردار جانوروں کا گوشت کھاناتم پرحرام کردیا گیا ہے اور بہتا ہوا خون بھی اور جو جانور دانستہ (ارادے ہے) غیراللّٰہ کے نام پر ذریح کیا گیا ہواور وہ جانور جو گلا گھٹنے ہے مرجائے اور وہ جانور جو پہاڑ ہے گرکر یا کنو ئیں میں گر کر مرجائے اور وہ جانور جو کی کی گر ہے مرجائے البتہ جن کو دم نکلنے ہے پہلے شریعت کے مطابق ذریح کرڈ الواور جو جانور غیر اللّٰہ کے مقامات پر ذریح کیا جائے اور وہ گوشت بھی حرام ہے جو بذریعہ قرعہ کے تیروں کے تقسیم کرڈ الواور جو جانور غیر اللّٰہ کے مقامات پر ذریح کیا جائے اور وہ گوشت بھی حرام ہے جو بذریعہ قرعہ کے تیروں کے تقسیم کیا جائے اور میری طرف کردیا گیا ہے، کیوں کہ ان کی ایک طرف کیا جائے اور میری طرف اس کی ممانعت تھی، یہ کفارا پنے کاموں میں ان کتھا ہوا تھا، کہ میر بے پروردگار نے اس چیز کا تھا گیا ہے اس سے منع فرمادیا کہ ان گناہ کے کاموں اور حرام چیز وں کا ارتکاب تیروں سے فال نکالا کرتے تھے، اللّٰہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمادیا کہ ان گناہ کے کاموں اور حرام چیز وں کا ارتکاب اللّٰہ کی نافر مانی ہے اور ان امور شرک کو حلال تم جھنا کفر ہے۔

حج اکبرلیعنی حجتہ الوداع کے دن کفار مکہ تمہارے دین (اسلام) کے مغلوب ہوکران کے دین (کفروشرک) کی طرف لوٹ آنے ہے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے مایوس اور ناامید ہو گئے۔

لہٰذارسول اکرم ﷺ کی اطاعت اور کفار کی مخالفت میں ان سے مت ڈرو بلکہ رسول اکرم ﷺ کے دین اور آپ کی اتباع کے ترک کرنے اور کفار کی موافقت کرنے میں مجھ (اللہ ہی) سے ڈرو۔

جج اکبر کے دن میں نے تمہارے دین کے تمام احکامات حلال وحرام اوامر ونوا بی کو ہرا یک طریقہ سے کامل کر دیا ، آج کے بعد تمہارے ساتھ میدان عرفات ، منی اور طواف اور صفا و مروہ کی سعی میں کوئی مشرک نہیں ہوگا اور اسلام کوتمہارے لیے منتخب کرلیا۔

(اباس حوالے سے ضمناً حلال وحرام کا بیان ہور ہا ہے) البتہ جو کھوک کی شدت میں ضرورت کی وجہ سے مردار کھانے پرمجبور ہوجائے اس حال میں کہ گناہ کی طرف یا بغیر مجبوری کے کھانے کی طرف اس کا ارادہ نہ ہواوروہ اس حالت اضطراب میں کچھ کھائے تو اللّٰہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں اور دحیم ہیں کہ اس نے ضرورت کے مطابق کھانے کی اجازت دی ہے۔

### شان نزول: حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ( الخِ )

ابن مندہؓ نے ''کتاب الصحابہ'' میں بواسطہ عبداللّٰہ ، جبلہ، جان بن حجرﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ ہم رسول اللّٰہ ﷺ کے ساتھ تھے اور میں ایک ہانڈی کے نیچے آگ جلارہا تھا جس میں مردار کا گوشت تھا، اللّٰہ تعالیٰ نے مردار کے گوشت کی حرمت نازل فر مائی تو ، میں نے فوراً ہانڈی بھینک دی۔ (بیرتھا صحابہ کرام کا اطاعب الہی کا والہانہ جذبہ)۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ)

(۴) اے محمد ﷺ زید بن مہلل طائی اور عدی بن حاتم طائی بید دونوں شکاری تنے، شکار کے بارے میں آپ ہے دریا فت کرتے ہیں، آپ فرماد بیجیے کہ کل حلال جانور ذرئح شدہ اور جن شکاری جانوروں کی تم اس طرح سکھلائی کرو حبیبا کتمہیں اللّٰہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ جب کتاشکار کو پکڑے تو اس کونہ کھائے۔

توایسے سکھلائے ہوئے کتے جوتمہارے لیے شکار پکڑلا کمیں تو ان کو کھالواور شکار کے ذرج کرنے یا کتے کے چھوڑنے پراللّٰہ کا نام بھی لیا کرواور مردار کے کھانے میں اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرو، کیوں کہ وہ سخت عذاب وینے والے ہیں۔ یا یہ کہ جس وقت وہ حساب لیتے ہیں تو پھر بہت جلدی کر لیتے ہیں۔

### شَانَ سُرُولَ: يَسْشَلُونَكَ مَا ذَا أُجِلُ لَهُمُ ﴿ الْحِ ﴾

طبرانی ، حاکم اور یکی نے ابورافع ہے روایت کیا ہے کہ جبریل امین رسول اکرم کے پاس تشریف لائے اور آپ کی این اس کے ابورافع ہے روایت کیا ہے کہ جبریل امین رسول اکرم کی این افران کے ابور آپ کی اجازت طلب کی ، آپ کی نے اجازت دے دی گرانھوں نے آنے میں پھوتا خیر کی ، آپ کی ابور مبارک پکڑی ، آپ کی با ہم تشریف لائے ، جبریل علیہ السلام وروازے پر کم می بعد جبرائیل امین نے آپ کی جائے ہم ہے تو حمہیں اجازت دے دی تھی ، انھوں نے فرمایا تھی ہے ، گر ہم ایسے مکان میں وافل نہیں ہوتے ، جس میں تصویر یا کتا ہو، آپ نے نظر دوڑ ائی تو جرہ کے کونے میں کتے کا پال تھا، آپ نے ابورافع کو تھم دیا کہ مدینہ منورہ میں کوئی کتا نہ چھوڑ و، سب کو مار ڈالو۔

تو کچھلوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یار سول اللّٰہ اس امت میں ہے جس کے مار ڈالے لئے کا آپ نے عظم دیا ہے ، کون سے کتے رکھنا ہمارے لیے حلال ہیں ، اس پر آیت نازل ہوئی کہلوگ آپ سے دریا دنت کرتے ہیں کہون سے جانوران کے لیے حلال ہیں۔

اورا بی جریز نے عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ ابورافع کو کتوں کے مارڈ النے کے لیے بھیجا، وہ مارتے مارتے مدینہ کے نواح میں پہنچ ، تو آپ کے پاس عاصم بن عدی اور سعد بن حشمہ اور عویمر بن ساعدہ آئے اور عرض کیا یارسول اللّٰہ ان جانوروں میں سے کون سے ہمارے لیے حلال ہیں ، اس پر بیآ بت نازل ہوئی۔

نیز محمہ بن کعب قرعی سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللّٰہ ﷺ نے کوں کے مارڈ النے کا تھم دیا تو محابہ ﷺ نے دریا فت کیا یا رسول اللّٰہ اس امت میں سے کون می تم کے جانور ہمارے لیے حلال ہیں، اس پر بیآیت نازل ہوئی۔

نیز معی کے طریق سے عدی بن حاتم سے روایت کیا ہے کہ ایک مخف رسول اکرم ﷺ سے شکاری کوں کا حکم وریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا ، آپ نے اس کو یکھ جواب نددیا یہاں تک کہ بیآیت نازل ہوئی۔

اورابن الی حاتم نے سعید بن جیہ سے روایت کیا ہے کہ عدی ابن حاتم طائی اور زید بن مہلل طائی نے رسول اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ تعالیٰ نے مروارکو حرام کردیا ہے۔ اب ہمارے لیے ان میں کا ئے ، جنگلی کد معے اور ہر نیوں کا شکار کر لیتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ نے مروارکو حرام کردیا ہے۔ اب ہمارے لیے ان میں سے کون ی چیزیں حلال ہیں ، اس پریہ آ بہت نازل ہوئی۔ (لباب التقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )



البوقم أحِلَ لَكُو الطِّينِكُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُو الكِتُبُولُ لَّكُمْ وَكَامَا مُكَمْرِ عِلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَلْتُ مِنَ الْمُؤْمِنْتِ وَالْمُحْمَدُةُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكُتُبُ مِنْ قَمُلِكُمْ إِذَا أَتَيْتُنُو ْ فَأَ أَجُرُ هُنَّ عْصِينِينَ غَابُرُ مُسْفِحِينَ وَلاَمْتَغِنِينَ أَخُدَانِ وَمَنَ يَكُفُرُ عْ بِالْإِيْمَانِ فَقَلْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَيْرِينَ \* يَأَيُّهُ الَّذِينَ امْنُوَا إِذَا قُمْتُهُمْ إِلَى الصَّلُوقِ فَاغْسِلُوا رَجُوْفَكُمْ وَايْدِيَّكُمُ إِلَّى الْمَرَافِقِ وَاصْسَحُوا بِرُّءُ وُسِكُمْ وَارْجُلَّكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُهُ وَجُنْيًا فَاظَهَّرُوْا وَإِنْ كُنْتُ ثُمُّهُ مَرْضَى أَوْعَلَى سَفِي أَوْجَاءَ أَحَدُ قِنْكُمْ قِنْ الْغَالِيطِ أؤلمَسُتُمْ النِّسَآءَ فَلَمُ تَعِنُ وَامَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِينًا طيتبا فامسخوا بؤجوه كروايي يكفونه مابريدالله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرُكُمُ <u>وَلِيُّتِمَّ زِعْمَتُنَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمُ تَتَشَكَّرُونَ ﴿ وَاذْكُرُواْ ا</u> نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمِينَتَا قَهُ الَّذِي وَاثَّقَاكُمُ رِبَّ إِذُ قَلْتُنْمُ سَمِعُنَا وَاكَلَعُنَا وَاتَّقُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمُ لِلَّهِ الْ الصُّلُ وُرِي

آج تمہارے لئے سب پاکیزہ چیزیں حلال کرویں تنئیں اور اہل كما المجيئم كوحلال ہے اور تمبارا كھانا ان كوحلال ہے۔ اور یاک دامن مومن عورتیس اور یاک دامن ابل کتاب عورتیس بھی ( حلال ہیں ) جب کہان کامبر د ہے دو۔اوران سے عقت قائم رکھنی مقصود ہونہ کھلی بد کاری کرنی اور نہ چھپی دوسی کرنی ۔اور جھخص ایمان كامنكر ہوااس كے مل ضائع ہو گئے ۔ اوروہ آخرت ميں نقصان يانے والوں میں ہوگا (۵)مومنو! جبتم نمازیز ھنے کا قصد کیا کروتو منداور كبينيون تك ماته دهوليا كرواورسر كالمسح كرليا كرواور نخول تك ياؤل ( دھولیا کرو ) اورا گرنہانے کی حاجت ہوتو ( نہا کر ) یاک ہوجایا کر و۔اوراگر بھارہو یاسفریس ہویا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہوکر آیا ہو یاتم عورتوں ہے ہم بستر ہوئے ہواور تمہیں یانی ندل سکے تو یاک مٹی لواوراس سے منداور ہاتھوں کامسح ( یعنی تمیم ) کرلو۔ خداتم پرکسی طرح کی تنگی نبیں کرنا جا ہتا بلکہ یہ جا ہتا ہے کہ تہبیں پاک کرے اور ا بی نعتیں تم پر بوری کرے تا کہ تم شکر کرو (۱) اور خدا نے تم پر جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرواوراس عہد کو بھی جس کاتم ہے قول لیا تھا ( یعنی ) جبتم نے کہاتھا کہ ہم نے ( خدا کا حکم ) س لیا اور قبول کیا۔ اوراللہ ہے ڈرو یہ بچھ شک نہیں کہ خدا دلول کی باتوں ( کک ) ہے والف ہے(۷)

### تفسير سورة السائدة آيات ( ٥ ) تا ( ٧ )

(۵) جج اکبر کے دن تمام حلال جانور ذنج شدہ تمہارے لیے حلال کردیے گئے اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی بشرطیکہ حلال جانور ہوتمہارے لیے حلال ہے، جیسا کہ تمہارے ذنج کیے ہوئے جانور ان کے لیے حلال ہیں، چتانچہ یہود و نصاری مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتے ہیں۔

اور آزاد مسلمان نیک عورتیں تمہارے لیے طال اور ای طرح اہل کتاب کی آزاد نیک عورتوں سے بھی تمہارے لیے طال اور ای طرح اہل کتاب کی آزاد نیک عورتوں سے بھی تمہارے لیے شادی کرنا حلال ہے۔ جب کہتم ان کے لیے رواج کے مطابق مہر مقرر کردواور دیکھواس طریقہ سے کہتم ان اہل کہا ہے کورتوں کو بیوی بناؤید درست طریقہ ہے اسکے علاوہ نہتو ان عورتوں کے ساتھ علانیہ زنا کرواور نہ خفیہ تعلق قائم کرو۔

اگلی آیت اہل مکہ کی عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، انھوں نے مسلمان عورتوں پر فخر کیا تھا تو اللّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ تو حید کامنکر جنت کے ہاتھ سے نکل جانے اور دوزخ میں داخل ہونے کی وجہ سے بخت گھائے میں رےگا۔

یہ آیت عبدالرحمٰن بن عوف ہے کہ بارے میں نازل ہوئی لیعنی پانی کا استعال نقصان دہ ہو یا زخم وغیرہ یا اس کے علاوہ پیٹاب یا پاخانہ کی حاجت سے فارغ ہوا ہو یا ہم بستری کی ہو۔اور پھر پانی میسر نہ ہو سکے تو دوخر بوں کے ساتھ پاک مٹی سے تیم کرلووہ اللہ تہہیں تیم کے ذریعے حدث افٹنراور حدثِ اکبڑسے پاک کرتا ہے اور تم پر اپنا انعام اس تیم اوراجازت کے ذریعے تام کرتا ہے تاکہ تم اللّٰہ تعالیٰ کے انعام اوراس کی سہولت عطا کرنے کا شکرادا کرو۔

## شَانَ نُرُولَ : يَنَّا يُسْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُو ا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلَوَٰةِ ﴿ الْحَ ﴾

امام بخاریؒ نے بواسط عمروبن حارث، عبدالرحمٰن بن قاسم ﷺ، حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا سے روایت نقل کی ہے، فرماتی ہیں کہ میراایک ہارگر گیا اور اس وفت ہم مدینہ منورہ آرہے تھے، رسول اکرم ﷺ نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اونٹ سے اتر کراپنا سرمبارک میری گود میں رکھ کرسو گئے۔

اتے میں حضرت ابو بمرصدیق اے اور انھوں نے زور سے میرے ایک مکامار ااور بولے قے ایک کی وجہ سے سب لوگوں کوروک دیا، اس کے بعدرسول اکرم ﷺ بیدار ہو گئے اور شیح کی نماز کا وفت آیا تو پانی کی تلاش ہوئی مگریانی ندملاً۔

اورطبرانی "نے بواسط عباد بن عبدالله بن زبیر رہے مضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہاہے روایت نقل کی ہے، فرماتی ہیں کہ جب میرے ہار کا جو بچھ معاملہ ہونا تھا سو ہوا اور اصحاب افک نے جو بچھ موشکا فیال کرنی تھیں ، سو انھوں نے کیں ، میں رسول اکرم ﷺ کے ساتھ دوسرے جہاد کے لیے روانہ ہوئی ، وہال بھی میرا ہارگر گیا ، صحابہ کرام ﷺ

چوٹی تا پاکی جس نے وضوٹوٹ جائے جیسے پاخانہ، پیشاب کا آنا،خون اور ہوا کا تکاناوغیرہ

<sup>#</sup> بڑی نا پا کی جس کے بعد خسل کرنا واجب اور ضروری ہوجا تاہے جیسے جنابت ،احتلام ،حیض وغیرہ (مترجم)

اں کی تلاش میں رک گئے، حطرت ابو بکر صدیق ﷺ نے مجھے فر مایا اے لڑکی تو ہرا یک سفر میں لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے، تب اللّٰہ تعالیٰ نے تیم کی اجازت نازل فر مائی، پھر ابو بکر صدیق ﷺ نے فر مایا تو تو ہر کت والی ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

### ( دوضر دری فوائد )

1- امام بخاری نے اس حدیث کو عمرو بن حارث کی روایت سے نقل کیااوراس میں اس بات کی تصریح ہے کہ تیم کی آیت جواس روایت میں فہ کور ہے، وہ سور کا کہ اور اکثر راو بوب نے صرف اتنا بیان کیا ہے کہ تیم کی آیت ہاورا کثر راو بوب نے صرف اتنا بیان کیا ہے کہ تیم کی آیت نازل ہوئی، حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ یہ بہت مشکل چیز ہمیر ہے پاس اس کا کوئی علاج نہیں کیوں کہ ہم نہیں سمجھ کے کہ حضرت عائشہ کا مقصدان دونوں آیتوں میں سے کون می آیت ہاورا بن بطال فرماتے ہیں کہ یہ سور کو نساء کی آیت ہاوراس کی وجہ یہ ہے کہ سور کو مائدہ کی آیت، آیت وضو کے ساتھ ہی آیت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سور کو مائدہ کی آیت میں وضو کا کوئی تذکر و نہیں ، اس بنا پر آیت تیم کے ساتھ ہی آیت واصر سے اور واحدی نے اسباب النزول میں اس حدیث کوسور کوئی تذکر و نہیں ، اس بنا پر آیت کی اور اس میا ہوئے ہیں کہ یہ سور کوئی شک نہیں کہ امام بخاری جس طرف مائل ہوئے ہیں کہ یہ سور کوئی تیت ہے ، وہ بی چیز ہے ہے کوں کہ دروایت نہ کور میں اس کی تصریح ہے۔

2- حدیث اس بات پردلالت کرتی ہے کہ وضواس آیت کے نازل ہونے سے قبل ہی فرض تھاای وجہ سے پانی کی عدم موجودگی میں سحابہ کرام نے اس آیت کے نزول کوزیادہ اہمیت دی اور حضرت ابو بکر ہے ہے ۔ حضرت عاکشہ گوجو کی عدم موجودگی میں سحابہ کرام نے اس آیت میں متمام اہل مغازی کے نزدیک بیہ بات مسلم ہے کہ جس وقت سے نماز فرض ہوئی ہے۔ رسول اکرم کی نے کوئی بھی نماز بغیر وضو کے نبیں پڑھی اور اس چیز کا کوئی بیوقوف بی انکار کر سکتا ہے۔ اور اس کے باوجود کہ وضو پر پہلے ہی سے عمل تھا مگر آیت وضو کے نازل کرنے میں یہ حکمت ہے کہ وضو کی فرضیت بھی قرآن کریم میں تلاوت کی جائے۔ فرضیت بھی قرآن کریم میں تلاوت کی جائے۔

اور دیگر حضرات نے فرمایا کہ بیجی اختال ہے کہ وضو کی فرضیت کے ساتھ آیت وضو پہلے نازل ہو پیکی ہو پھر بقیہ آیت جس میں تیم کا ذکر ہے وہ اس واقعہ میں نازل ہو ئی ہو کہ پہلا ہی قول زیادہ سیجے ہے کیوں کہ وضو کی فرضیت نماز کی فرضیت کے ساتھ مکہ مکر مہ ہی میں فرض ہو چکی تھی اور رہے آیت مدنی ہے۔

(2) الله تعالى اس احسان كوجوا يمان كرز سيعتم پر مواج اورع بدكوجو ميثاق كے دن تم سے ليا ہے محفوط ركھواور جن كاموں كا الله تعالى نے تم ہم ميا اور جن باتوں سے منع كيا ہے اس كى بجا آورى ميں الله تعالى سے ڈرتے رہو۔ دلوں ميں جو كچھ ہے، اس سے وہ بخو بی واقف جیں۔

اے ایمان والو! خدا کے لیے انصاف کی گوائی دیے کے لئے کھڑے ہوجایا کرو۔اورلوگوں کی دشمنی تم کوائی بات پرآ مادہ ندکرے کہ انصاف چھوڑ دو۔انصاف کیا کروکہ یہی پر ہیزگاری کی بات ہے اور خدا ہے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب اعمال ے خبر دار ہے (۸) جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہ ان ہے خبر دار ہے وعدہ فر مایا ہے کہان کیلئے بخشش اوراج عظیم ہے (۹) اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آ یوں کو جھٹلا یا وہ جہنمی ہیں (۱۰) اے ایمان والو! خدا نے جوتم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک ایمان والو! خدا نے جوتم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہتم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہماوں کو خدا تی پر جمعت درازی کریں تو اس نے ان کے ہماوں کو خدا تی پر جمعت درکہ دیے اور خدا ہے ڈرتے رہو۔ اور مومنوں کو خدا تی پر جمعت کی درکہ دیے اور خدا ہے ڈرتے رہو۔ اور مومنوں کو خدا تی پر جمعت کی درکہ دیے اور خدا ہے ڈرتے رہو۔ اور مومنوں کو خدا تی پر جمعت کی درکہ دیے اور خدا ہے ڈرتے رہو۔ اور مومنوں کو خدا تی پر جمعت کی درکہ دیے اور خدا ہے ڈرتے رہو۔ اور مومنوں کو خدا تی پر جمعت کی ایمان جانے ہوتے ایمان کیا ہے اور مومنوں کو خدا تی پر جمعت کو درکہ دیا ہے ایمان کیا ہے اور مومنوں کو خدا تی پر درکہ دیے اور خدا ہے ڈرتے رہو۔ اور مومنوں کو خدا تی پر درکہ دیا ہے ایمان کیا ہے ایمان کیا ہے اور مومنوں کو خدا تی پر درکہ دیا ہے ایمان کیا ہے ایمان کیا ہے اور مومنوں کو خدا تی پر درکہ دیا ہے ایمان کیا ہے ایمان کیا ہے اور مومنوں کو خدا تی پر درکہ دیا ہے اور خدا تی پر درکہ دیا ہے د

### تفسير سورة العائدة آيات ( ١٨) تا ( ١١ )

(۸) اورعدل وانصاف پر جےرہواورشریج بن شرجیل کا بغض تہہیں بکر بن وائل کے حاجیوں کے ساتھ ناانصافی پر آمادہ نہ کرے عدل وانصاف کرنا پر ہیز گاروں کے لیے تقوی سے زیادہ قریب ہے اور عدل وظلم میں اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرتے رہوکیوں کہ وہ ان باتوں سے پوری طرح آگاہ ہیں۔

(۱۰-۹) مومنین اور اہل اطاعت کے گناہوں کواللّہ تعالیٰ دنیا میں معاف فرمائے گااور جنت میں ان کو کامل تو اب عطا فرمائے گااور رسول اکرم ﷺ اور قر آن کریم کا انکار کرنے والے جہنی ہیں۔

(۱۱) نیز رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پر ایمان رکھنے والو! اللّه تعالیٰ کے اس احسان کو جواس نے تمہارے دشمنوں کوتم ہے دور کر کے تم پر کیا ہے، یا دکر و جب کہ بنی قریظہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تھا اور اوامر خداوندی ہے ڈرتے رہواوراہل ایمان پر بیلازم ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ ہی پرتو کل اور نجروسہ کریں۔

## شان نزول: يَأَ ايُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوازُكُرُوا نِعُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ ﴿ الْحِ ﴾

ضرورت می، یہ بدبخت یہودی ہولے کہ آپ بیٹو، ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں اور جس ضرورت کے لیے آپ آئے ہیں، اسے بھی پودا کرتے ہیں، چنا نچر آپ بیٹے گئے تو جی بن اخطب نے اپ ساتھیوں سے کہا کہ اس موقع سے زیادہ اچھا موقع تہمیں کوئی نہیں ملے گا، العیاذ باللّٰہ آپ رسول تھی پہتر کھینک کو آل کردواور پھر ہمیشہ کی تکلیف ختم ہوجائے گ، چنا نچہ وہ بہت بڑا پھر آپ پر بھینئے کے لیے لے کرآئے گراللّٰہ تعالی نے اس پھر کوان کے ہاتھوں میں رو کے رکھا یہ ان تا کہ جبر میل امین آپ بھائے کے پاس تشریف لائے اور آپ تھاکواس جگہ سے اٹھالیا، اس پر اللّٰہ تعالی نے یہ آب نازل فرمائی ۔ یعنی اس انعام کو بھی یاد کروجوتم پر ہوا ہے جب کہ ایک تو متم پر دست درازی کی فکر جس تھی الح نیز عبد اللّٰہ بن کیر، ایو مالک سے ای طرح روایت قل کی ہے۔

اور قادہ سے روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ ہے آ بت رسول اللّٰہ ﷺ پراس وقت نازل کی گئی کہ جنب آپ مجوروں کے ایک باغ میں بسلسلہ وایک جہاد تشریف فرما تھے تو بنو تقلبہ اور بنو محارب نے آپ پر حملہ کا ارادہ کیا ، چنا نچرانھوں نے آپ وہی طرف ایک اعرائی کوروانہ کیا ، آپ آرام گاہ پر سور ہے تھے ، اعرائی نے تموار نکال کرنی علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ ہی گئی کو میرے ہاتھ سے کون بچاسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللّٰہ ، تمواراس کے ہاتھ سے گئی اوروہ آپ کوکوئی نقصان نہ پہنچاسکا۔

(لباب النقول في اسباب النزول ازعلامه سيوطيّ)

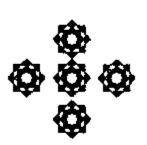

اور خدانے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں ہم نے بارہ سردار مقرر کیے۔ پھر خدانے فر مایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگرتم نماز یڑھتے اور زکو ۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغیبروں پر ایمان لاؤ گے اوران کی مدد کرو گے اور خدا کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیجے نہریں بہدرہی ہیں۔ پھرجس نے اس کے بعدتم میں سے كفركياوہ سید ھےرہتے ہے بھٹک گیا(۱۲) توان لوگوں کے عہدتو ڑ دینے کے سبب ہم نے ان پرلعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ بیلوگ کلمات (کتاب) کوایے مقامات سے بدل دیتے ہیں۔ اور جن با توں کی ان کونصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے اور تھوڑے آ دمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی (ایک ندایک) خیانت کی خبر یاتے رہتے ہو۔ توان کی خطائیں معاف کردواور (ان سے ) درگزر کرو کہ خداا حسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے(۱۳) اور جولوگ (ایے تین) کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں ہم نے ان ہے بھی عہدلیا تھا مگرانہوں نے بھی اس نصیحت کا جوان کو کی گئی تھی ایک جصہ فراموش کر دیا تو ہم نے ان کے باہم قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال

وَلَقَدُ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ تَأْنَى بَيْنَ اللَّهُ إِنْكَ أَ وَبَعَتُنَا مِنْهُمُ اثْنُي عَشَرَ نَقِيْبًا وْقَالَ اللَّهُ إِنَّى مَعَكُمُ لَبِنَ ٱقَمْتُهُ إِلصَّالُوةَ وَأَتَيْتُهُ الذُّكُوةَ وَامَنْهُ بِرُسُلِي وَعَزَّرُتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأْكُفِّى نَّ عَنْكُمُ سَيِّالْكُمُ وَلَادُ خِلَلَّكُمُ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَاالْأَنْهُرُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذُلِكَ مِنْ كُمُر فَقَدُ ضَلَّ سَوّاء السَّبِيلِ ﴿ فَيِهَا نَقْضِهِمُ مِّيْثَالْهُمُ لَعَتَّهُمُ وَجَعَلْنَاقُلُوبَهُمُ قُسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكُلَمَ عَنُ مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّهَا ذُكِّرُوا بِهِ وَلاتَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيُلًّا مِّنْهُمُ فَا عُفُ عَنْهُمُ وَاصْفَحُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينُ ٣ وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْآاِنَّا نَطُورَى اَخَذُ نَامِيْتَاقَهُمُ فَنَسُواحَظًامِهُ اذْكِرُوا بِهِ ۖ فَأَغْرَيُنَا بِيُنَهُمُ الْعَكَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ إلى يَوْمِ الْقِيلِمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِمَا كَانْوُا يَصْنَعُونَ ﴿

دیا۔اورجو کچھوہ کرتے رہے خداعنقریب ان کواس سے آگاہ کرے گا(۱۴)

#### تفسير بورة البائدة آيات ( ۱۲ ) تا ( ۱۶ )

(۱۲) بنی اسرائیل سے رسول اکرم کی کی رسالت کے بارے میں توریت میں اقر ارلیا گیاتھا کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں گھہرائیں گے اور بارہ قاصدیا بارہ سر دار مقرر کیے تھے، ہرایک قبیلہ کے لیے ایک سر داراور ان سر داروں سے اللّٰہ تعالیٰ نے بیفر مادیا تھا کہ میری مددتمہارے ساتھ ہے۔

اگرتم ان نمازوں کو جومیں نے تم پر فرض کی ہیں اداکرتے رہواور اپنے اموال کی زکو ۃ دیتے رہواور جورسول تم ہاں تم ان کی تصدیق کرتے رہواور بذریعہ تلواران کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کرتے رہوتو میں تہمارے پاس آئیں، ان کی تصدیق کرتے رہوتو میں کبیرہ کے علاوہ صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کردوں گا اور ایسے باغات میں داخل کروں گا، جہاں درختوں اورمحلات کے کبیرہ کے علاوہ صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کردوں گا اور ایسے باغات میں داخل کروں گا، جہاں درختوں اورمحلات کے

نیچے سے دودھ، شہد، پانی ادر پاکیزہ شراب کی نہریں جاری ہوں گی جواس اقراراورعہد و پیان کے بعد سرتا لی کرے گامیں اس سے ناراض رہوں گا، چنانچہ پانچ سرداروں کے علاوہ سب راہ راست سے ہٹ گئے۔

(۱۳) عہد فکنی کرنے والوں کی سزا کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس عہد فکنی کی بنا پران پر جزید کی سزا مسلط کر دی اوران کے دلوں کوا تناسخت کر دیا کہ ان میں نورا بمان ہی ندر ہا۔

چنانچے رسول اکرم ﷺ کی نعت وصفت اور آیت رجم کا توریت میں ذکر ہونے کے باوجودوہ اس میں تبدیلی کرنے گئے اور توریت میں رسول اکرم ﷺ کی پیروی اور نعت وصفت کے اظہار کا جوتھم دیا محیاتھا اس حصہ کو بالکل بھلادیا گیا۔

اے نی کریم ﷺ یی قریظہ والے آپ ﷺ کے ساتھ جو خیانت کرتے اور آپ کی نافر مانی کرتے رہے ہیں ماس کی آپ ﷺ واطلاع ہوتی رہتی ہے، ماسواعبداللّٰہ بن سلام ﷺ اور ان کے ساتھیوں کے آپ ﷺ ان سے درگز رہیجیےاور کسی قتم کی کوئی تختی نے فر مائے۔(اللہ تعالی ان سے خود ہی نمٹ لےگا)۔

(۱۳) نصاری نجران بدوعوے کرتے رہتے ہیں ہم نے ان سے بھی انجیل میں عہدلیا تھا کہ رسول اکرم بھی ہیروی کر ہے۔ کر یں گے اور آپ کی نعمت و بیان کریں گے اور اللّٰہ تعالیٰ بی کی عبادت کریں گے ،اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کریں گے اور آپ کی نعت وصفت کو بیان کریں گے اور اللّٰہ تعالیٰ بی کی عبادت کریں گے ،اس کے ساتھ کسی کوشریک ہوئر ایس کے ساتھ کسی کوشریک کوشریک کوشریک کریں گے لیکن انھوں نے بھی جس چیز کا انھیں تھم دیا تھا ،اس میں سے ایک بوٹے جھے کوفر اموش کردیا۔

چنانچہ ہم نے یہوداور نصاریٰ کے درمیان یا اہل نجران کے نصاری لیعنی نسطوریہ، لیعقوبیہ، سرقومیہ اور ملکانیہ کے درمیان آتی ہوران کی میرخالفت، خیانت اور عداوت ودشمنی اللّٰہ تعالیٰ ان کوروز قیامت جندادیں گے۔ جندادیں گے۔

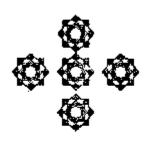

نَاهُلُ

الكِتْبِ قَدْجَاءَكُمُ رَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ كَثِيلُا مِتَاكَنْتُهُ رَتُخُفُونَ مِنَ الْكِتْبِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرُهُ قَدْ بَمَا يَكُمُ فِنَ اللَّهِ نَوْمٌ وَكِيلُوبُ مَّبِينُ ٥ يَهُدِي بِهِ اللهُ مَنِ التَّبَعَ سِ صُواحَهُ سُبُلَ السَّلِيرِوَيُخْوِجُهُمُ مِنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النَّوْدِ بِأِذْنِهُ وَيَهْدِينِهِمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِينُمِ ﴿ لَقُدُ كَفُرُ الَّذِينُ قَالُوَ آلِنَ اللَّهُ هُوَ الْمُسِيْحُ ابْنُ مَرْيُمُ قُلْ فَمَنْ يَعَلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنَّ أَوَادَ أَنْ يُعْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرُيْهُ وَأَمَّاهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ عَمِيْعًا وَيِلْهِ مُلْكَ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَرَى نَعَنُ اَبُسُوًّا اللَّهِ وَآحِبَا وَمُ قُلْ اللَّهِ وَآحِبَا وَمُ قُلْ اللّ يُعَذِّ بُكُورِ بِنُ نُوبِكُ مُرَبِلُ انْتُورِ بَشَرٌ فِيَنَ خَلَقَ يَغْفِرُ إِنَ يَثَالَ وَيُعَذِّ بُ مَنْ يَشَاءُ وَيِلْهِ مُلْكُ السَّمَا فِيهِ وَالْكُرْ ضِ وَمَا يَنْ فَهُمَا وَ إِلَيْهِ الْمُحِيِّرُ ۞

اے اہل کتاب تمہارے ماس ہارے پیمبر (آخرالز ماں) آھئے ہیں كه جو يجهم كماب (اللي) ميں سے جھياتے تھے وہ اس ميں سے بہت کچے تہمیں کھول کو بتا دیتے ہیں۔ اور تمہارے بہت سے قصور معاف کردیتے ہیں۔ بے شک تمہارے باس خدا کی طرف نے نور اور روش کتاب آ چکی ہے (۱۵) جس سے خدا اپنی رضا پر چلنے وانوں کونجات کے رہتے دکھاتا ہے ادر اپنے تھم سے اندھیرے میں سے نکال کرروشی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کوسید ھے رہتے یر جلاتا ہے(۱۲) جولوگ اس بات سے قائل ہیں کھیسی ابن مریم خدا ہیں وہ بےشک کا فرہیں ۔ (ان ہے ) کہددو کہا گر خداعیسی ابن مریم كواورانكي والده كواور جتنے لوگ زمين ميں ہيں سب كو ہلاك كرنا ع ہے تواس کے آ مے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسان اور زمین اور جو کچھان دونول میں ہےسب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے وہ جو عابتا ہے بیدا کرتا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے (۱۷) اور یہود اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بینے اوراس کے پیارے ہیں۔ کہو کہ پھروہ تمہاری بدا ممالیوں کے سبتہیں عذاب کیوں ویتا ہے (نہیں ) بلکہتم اس کی مخلوقات میں ( دوسروں کی طرح کے ) انسان ہو۔وہ جے جا ہے بخشے اور جے جا ہے عذاب دے۔ اور آسان اور زمین اور جو کھان دونوں میں ہےسب پرخدائی کی حکومت ہے اور (سب کو) اس کی طرف لوث کرجانا ہے(۱۸)

### تفسير سورة السائدة آيات ( ١٥ ) تا ( ١٨ )

(۱۵) اے اہل کتابتم ہمارے رسول اکرم ﷺ کی نعت وصفت اور آیت رجم وغیرہ کو چھپاتے ہو حالاں کہ ہم تمہارے بہت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں جوتم سے بیان نہیں کرتے۔

## شَانَ سُرُولَ: يَأَ هُلَ الْكِتَابِ قُدُ جَآ ثَكُمُ رَهُولُنَا ( الخ )

ابن جریر نے عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ بھٹا یہود کے پاس رجم کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے آئے اوران سے پوچھا کہ تم میں سب سے بڑاعالم کون ہے سب نے ابن صوریا کی طرف اشارہ کیا، آپ نے اس کواس ذات کی قتم دے کرجس نے توریت کوموئی علیہ السلام پر تازل کیا اور کوہ طور کوان پراٹھایا اوران سے تمام عہد

لیے، (آپ شے نے زنا کی سزا کے حوالے ہے) پوچھاتو کہنے لگا جب زنا ہم میں زیادہ ہوتا ہے تو سوکوڑ ہے ارتے
ہیں اور سرمونڈ دیتے ہیں چنا نچہ آپ نے ان پر دجم کا فیصلہ کیا، تب اللّہ تعالیٰ نے بیآ بت نازل فر مائی لینی اے الل
کتاب تبہارے پاس ہمارے بید سول شیآئے ہیں الخے (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؒ)

(۱۲) اور اللّہ تعالیٰ روشن چز لینی رسول اکرم شیاور قر آن کریم کے ذریعے جو طال وحرام کو بیان کرتے ہیں اور
سلامتی کا راستہ لینی و بین اسلام ہتلاتے ہیں اور سلام اللّٰہ تعالیٰ کا نام بھی ہاوران کو اپنے عظم اور تو فیق اور کرامت سے
کفر سے ایمان کی طرف لاتے ہیں اور پھروین اسلام کے قبول کرنے کے بعد ان کو ثابت قدمی عطا کرتے ہیں۔
کفر سے ایمان کی طرف لاتے ہیں اور پھروین اسلام کے قبول کرنے کے بعد ان کو ثابت قدمی عطا کرتے ہیں۔
اور بندوں کو ہلاک کرے تو اس کے عذاب کے روکنے پرکون قادر ہے؟ زہین و آسان کے خزائے تمام مخلوقات اور یہ
عزابت اس کی ملکست ہیں جس طرح چا ہے خواہ بغیر باپ کے بیاب کے مماتھ پیدا کردے۔

عزاجہ سے سے بین جس طرح چا ہے خواہ بغیر باپ کے بیاب کے مماتھ پیدا کردے۔

و پخلوقات کے پیدا کرنے اور اولیا مرکوثواب اور دشمنوں کوعذاب دیے پر قدرت رکھتا ہے۔

(۱۸) مریند منورہ کے یہودی اور نجران کے عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللّٰہ تعالیٰ کے دین پرایسے قائم ہیں جیسا کہ اس کے بیٹے اورمحبوب یا ہم مثل اولا داورمعثوقوں کے مقبول ہیں اوراسکی وجہ یہ ہے کہ ہم اولا دا نبیاء ہیں۔

اے تھر وہ آآپ ان بہودیوں سے دریافت کیجے کہ تم نے چالیس دن تک جو بچھڑ ہے کی ہوجا کر کے خدا کی نافر مانی کی جسکی خدا نے جسٹے کو جسکی خدا نے جسٹے کو جسکی خدا کی تخلوق اور اس کے بندے ہو، بہود بت اور اسرانیت سے جوتو بہ کرتا ہے، اللّٰہ تعالی اسے معاف فرمانے والے ہیں اور جواسی پر مرتا ہے، اسے عذا ب مومن ہویا کا فرسب کواس طرف لوٹ کرجانا ہے۔

### شان نزول: وَقَالَتِ الْيَسْهُودُ وَالنَّصْرَى ﴿ الْخِ ﴾

ابن اسحاق نے ابن عباس علیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ کافی خدمت میں نعمان بن تصی ، بحر بن عمر اور شاس بن سعی است کے اس کو اللّٰہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور اس کے عذاب سے ڈرایا۔

تووہ کہنے کی ہم نہیں ڈرتے اور نصاریٰ کی طرح کہنے گے اے محمد اللہ نتائی کے بیٹے اور اس کے جو استان کی میں اللہ نتائی کے بیٹے اور اس کے جوب ہیں، تب اللہ نتائی نے بیآ ہت نازل فرمائی لینی یہوداور نصاریٰ دعوے کرتے ہیں الخ۔

نیز ابن عباس کے سے روایت کیا ہے کہ رسول الملہ کے ان میرد کو اسلام کی دعوت دی اور اس کی طرف رغبت دلائی تو انھوں نے انکار کیا،اس پر حضرت معاذین جبل کے اور سعد بن عبادہ کے بولے،اے کروہ یہود،اللّٰہ

تعالیٰ ہے ڈرو،اللّٰہ کی قشم تم پیر حقیقت اچھی طرح جانتے ہو کہ آپ اللّٰہ تعالیٰ کے رسول ہیں ، آپ کی بعثت ہے ابل تم ہی لوگ ہم ہے آپ کا ذکر کیا کرتے تھے اور آپ کے اوصاف بیان کرتے تھے۔

اس پررافع بن حریملہ اور وہب بن یہود ہولے کہ ہم نے تم ہے یہ بیان نہیں کیا اور مویٰ علیہ السلام کے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے نہ کوئی کتاب نازل کی اور نہ کسی بشیراورنذ بر کو بھیجا،اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔ يَااَهُلَ الْكِتَابِ ( الخ) الالكاتاب تمهار ياس مار يرسول الح-

(لباب النقول في اسباب النز ول ازعلامه سيوطيٌّ)

اے اہل کتاب پیٹمبروں کے آنے کا سلسلہ جو (ایک عرصے تک) منقطع رہاتو (اب)تمہارے پاس ہارے پیٹمبرآ گئے ہیں جوتم سے ( ہمارے احکام ) بیان کرتے ہیں تا کہتم یہ نہ کہو کہ ہمارے یاس کوئی خوشخری یا ڈرسانے والانہیں آیا۔سو(اب) تمہارے پاس خوشخری اور ڈرسنانے والے آگئے ہیں ۔اور خدا ہر چیز پر قادر ہے (١٩) اور جب مویٰ نے اپنی قوم ہے کہا کہ بھائیوتم پر خدانے جواحسان کئے ہیںان کو یا د کرو کہاس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تنہیں بادشاہ بنایااور تم کوا تنا کچھ عنائیت کیا کہ اہل عالم میں ہے کسی کونہیں دیا (۲۰) تو بھائیوتم ارض مقدس (یعنی ملکشام) میں جے خدا نے تمہارے لئے لکھ رکھا ہے چل داخل ہو اور ( دیکھنا مقابلے کے وقت ) پیٹھ نہ پھیردیناورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے(۲۱)وہ کہنے لگے کہمویٰ وہاں تو بڑے زبر دست لوگ (رہتے ) ہیں ۔اور جب تک وہ اس سرز مین ے نکل نہ جا کیں ہم وہاں جانہیں کتے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جاداخل ہوں گے(۲۲) جولوگ (خداے )ڈرتے تھے ان میں ہے دو شخص جن پر خدا کی عنایت تھی کہنے لگے کہان لوگوں پر

يَأْهُلَ الْكِتْبِ قَدْجَأَءَكُهُ رِسُولْنَا يُبَيِّنُ مُّكُمُّعِلَى فَتْرَفَّةِ مِِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَفْقُولُوَّا مَا بَا زَنَامِنُ بَقْيُرٍ وَلاَنَذِيْرٍ فَقَدُ جَأَءَكُهُ بَشِيْرٌ وَنَنِ يُرُّ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ ثَنَيْ عِ قَدِيرُ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُؤسَى لِفَوْمِهِ يُقَوْمِ اذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِنِيكُمْ إِنْبُيّاءُ وَجَعَلَكُمْ مِّلُوكًا ۚ وَالْمُكُمْ مِّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعُلَمِيْنَ © يَقَوْمِ ا دُخُلُواالْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَامِنْهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَكُ وَاعَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خَسِيرِيْنَ ۞ قَالُوالِمُوْسَى إِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَارِيْنٌ ۗ وَإِنَّا لَنْ نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُوْامِنُهَا ۚ فَإِنْ يَخُرُجُوْامِنُهَا فَإِنَّا وْخِلُوْنَ ﴿ قَالَ رَجُلُنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَغَافُوْنَ أَفْعُمُ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ ۚ فَإِذَا دَخَلْتُنُوُهُ وَأَنَّهُ غِلبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوْآ إِنْ كُنْتُتُمُ قُوُّمِينِينَ ۗ

دروازے کے رہتے سے حملہ کردو۔ جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے۔اور خدا ہی پر بھروسہ رکھو بشر طیکہ صاحب ايمان ہو(۲۳)

#### تفسير سورة العائدة آيات (١٩) تا (٢٣)

جب رسولوں کا سلسلہ کچھ عرصہ کیلئے بند ہو گیا تو خاتم النبیین محمد ﷺ اوامر ونو ابی خداوندی تمہارے یاس لے کرآئے تاکہ قیامت کے دن تم بہانے بناتے ہوئے یوں نہ کہو کہ جنت کی بشارت اور دوزخ سے ڈرانے والا کوئی نبی و رسول ہمارے یاس جیس آیا۔ یقیناً رسول اکرمﷺ تمہارے پاس آئے اور اللّٰہ تعالیٰ رسولوں کے بھیجنے پر اور جورسولوں کی دعوت قبول کرےاس کوثواب دینے پر اور انکار کرنے والے کو شخت سز ادینے پر قادر ہیں۔

(۲۰) اس وقت کو یاد کروجبتم لوگ فرعون کے غلام کے اس اللہ نے فرعون سے نجات دے کر شمصیں صاحب ملک بنایا اور وادی تیہ میں تہہیں '' میں وسلوی'' جیسی آسانی نعمت دی ، جود نیا میں کسی اور نبی کی امت کوئییں دی ۔ (۲۲،۲۱) اور سرز مین دمشق ، فلسطین اور اردن کے بعض حصوں میں داخل ہو ، جو سرز مین اللّٰہ تعالیٰ نے تہہیں عطاکی ہے اور اسے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث بنایا ہے اور چیچے واپس مت چلو کیوں کہ عذاب خداوندی کی بنا پر جس کی وجہ سے تم سے من وسلوئی چھین لیا جائے گا اور تم بہت بڑے نقصان میں پڑھاؤگے ، بن اسرائیل نے کہا وہاں تو بہت زبر دست قوی لوگ ہیں ، ہم ایسے علاقے میں نہیں جائیں گے اور زبر دست لوگوں سے ڈرنے والے بارہ آدمی تھے۔

(۲۳) گریوشع بن نون اور کالب بن یوقتا جوالله تعالی ہے خوف رکھنے والے تھے،انھوں نے حضرت موگی گی تائید میں فر مایا،ان لوگوں ہے نہ ڈر واللہ کی مددتمہار ہے۔ ساتھ ہےاللّٰہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کےاس علاقے میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ بید دونوں حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے تھے اور ان کے زبر دست لوگوں میں سے تھے، مگر اللّٰہ تعالیٰ نے ان پر انعام فر ماکر انھیں دولت تو حید سے بہرہ مندفر مایا۔

وہ بولے کہ مویٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم بھی وہاں ہیں جا کتے

(اگر لڑنا ہی ضرور ہے) تو تم اور تہمارا خدا جاؤاورلڑو۔ہم یہیں بیٹے

رہیں گے (۲۴) موئی نے (خدا ہے) التجاکی کہ پروردگار میں اپنے

اوراپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا تو ہم میں اور ان

نافر مان لوگوں میں جدائی کردے (۲۵) خدا نے فر مایا کہ وہ ملک ان

پر بیالیس برس تک کے لئے حرام کردیا گیا (کہ وہاں جانے نہ یا کیں

قَالُوْايِمُوْسَى إِنَّالَنَ ثَلُ خُلَهَا اَبِكَا مَادَا مُوْافِيْهَا فَاذَهُ فَ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَهُنَا فَعِدُ وَنَ ﴿ قَالَ رَبِ إِنِّى لَا آمُلِكُ اِلَّانَفُسِى وَآخِى فَافْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفُسِيقِيْنَ ﴿ قَالَ فَاتَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمُ الْفَيْنِ الْقَوْمِ يَتِيْهُونَ فِي الْاَرْضِ فَلَا قَالَسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفُسِقِيْنَ ﴿ عَلَيْهُونَ إِلَّهُ الْمُعَالَى الْمَ

گےاور جنگل کی ) زمین میں سرگر داں پھرتے رہیں گے توان نافر مان لوگوں کے حال پرافسوس نہ کرو (۲۶)

### تفسير مورة العائدة آيات ( ٢٤ ) تا ( ٢٦ )

(۲۴) گرقوم بولی آپ اور آپ کااللّٰہ یا ہارون اور تم چلے جاؤ ، اللّٰہ تمہاری مدد کرے گا جیسا کہتم دونوں کی فرعون اور اس کی قوم کے مقابلہ کے وقت مدد کی ہے ، ہم نہیں جاسکتے تا ہم انتظار میں ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ (۲۲ ـ ۲۷) حضرت موی ؓ نے عرض کیا اے میرے پروردگار میں تو محض اپنے او پراور اپنے بھائی پراختیار رکھتا ہوں ، ان کی سرکشی کی حد ہو گئی اب ہمارے اور اس نافر مان قوم کے درمیان فیصلہ فرماد بجیے ، اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا اے موی ٰ

-----www.besturdubooks.net-----

اب ان پراس جگہ داخل ہونا حرام ہوگیا، بیدوادی تنیہ ہی میں بطور سزا جس کی مسافت سات فرسخ کے برابر ہے، چکر کھاتے رہیں گے نذید وہاں سے نکل سکیں گے اور ندان کوکوئی راستہ ہی ملے گا،اب آپ فکرمت سیجے۔

وانكُلْ عَلَيْهِمْ نِبَا اَبْنَى ادَمْ بِالْحَقّ اِذْ فَرَافَرُهُ الْاَفْعُلُ الْحَلَى الْمُوْقَالُ الْاَفْعُلُ اللّهُ عِنَ الْمُوْقَالُ الْاَفْعُلُ اللّهُ عِنَ الْمُتَقِيدُ اللّهِ عِنَ الْمُتَقِيدُ اللّهُ عِنَ الْمُتَقِيدُ اللّهُ عِنَ الْمُتَقِيدُ اللّهُ عِنَ الْمُتَقِيدُ اللّهُ اللّهُ عَن الْمُتَقِيدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللّهُ اللللللّ

اور (اے محمد ﷺ) ان کو آدم کے دو بیٹوں (ہایش اور قائش) کے حالات (جو بالکل) ہے (ہیں) پڑھ کر سنادو کہ جب ان دونوں نے (خدا کی جناب میں) کچھ نیازیں چڑھا کیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہوگئی اور دوسر ہے کی قبول نہ ہوئی ( تب قائش ہائیل سے ) کہنے لگا کہ میں تجھے قبل کر دوں گا اس نے کہا کہ خدا پر ہیز گاروں ہی کی (نیاز) قبول فر مایا کرتا ہے (۲۷) اورا گرتو مجھے تی کر ایک جھے پر ہاتھ نہیں چلاوں گا۔ ہاتھ جلائے گا تو میں جھے کو قبل کرنے کیلئے جھے پر ہاتھ نہیں چلاوں گا۔ مجھے تو خدائے رب العالمین سے ڈرلگتا ہے (۲۸) میں چاہتا ہوں کہ تو میں جھے تو خدائے رب العالمین سے ڈرلگتا ہے (۲۸) میں چاہتا ہوں کہ تو میں ہو کہ اور ظالموں کی بھی سزا ہے (۲۹) مگر اس کے نفس نے دوز خ میں ہو ۔ اور ظالموں کی بھی سزا ہے (۲۹) مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قبل ہی کی ترغیب دی تو اس نے قبل کردیا اور خسارہ اشھانے والوں میں ہوگیا (۳۰) اب خدا نے ایک کو ابھیجا جو زمین

کرید نے لگا تا کہا ہے دکھائے کہا پنے بھائی کی لاش کو کیونکر چھپائے ۔ کہنے لگا ہے ہمجھ ہے اتنا بھی نہ ہوسکا کہاس کوے کے برابر ہوتا کہا پنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھروہ پشیمان ہوا (۳۱)

#### تفسير بورة المائدة آيات ( ٢٧ ) يَا ( ٣١ )

(۱۲ تا تا ۱۳) اے محمد ﷺ بندر بعد قرآن کریم ان لوگوں کو بید قصہ بھی سائے کہ ہائیل کی قربانی قبول ہوئی اور قائیل کی قربانی شہوئی تو قائیل نے ہائیل سے کہا میں مجھے قل کروں گا، ہائیل نے کہا جوتول والی سے ہوتے ہیں اور ان تعالیٰ نے تیری قربانی تو قبول کرلی اور میری قربانی قبول نہیں کی ، ہائیل نے کہا جوتول والی میں بے ہوتے ہیں اور ان کے دل پاکیزہ ہوتے ہیں ان کا ممل قبول ہوتا ہے اور تو پاکیزہ قلب والانہیں اسلئے اللہ نے تیری قربانی قبول نہیں کی اور اگر توظم سے مجھ پر دست در ازی کرے گا تو میں جو آبا ایسانہیں کروں گا تا کہ میرے خون سے پہلے جو تیرے اور گناہ ہیں اور میرے جو گناہ ہیں تو سب اپنے اوپر لے تاکہ تو جہنمی ہوجائے۔ کیوں کے ظلم کر کے جو بھی بے صدحہ کرتے ہیں ، ان کی سر اجہنم ہی ہے۔

تواس کے دل نے اسے اپنے بھائی کے تل پرآ مادہ کردیا،جس ہے سزا کی بناپر بڑانقصان اٹھانے والا ہو گیا۔

بحکم اللی ایک کواد وسرے مرے ہوئے کو ہے کو چھپانے کے لیے زمین کھو در ہاتھا تا کہ قابیل بھی دیکھ لے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو ٹی میں چھپائے۔ توید دیکھ کروہ سیجلگا،افسوس! میں تدبیر سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو ٹی ہی جھپا سکنے پرشرمندہ ہوا اپنے بھائی کی لاش نہ چھپا سکنے پرشرمندہ ہوا اور اس کے تل کرنے پراسے کوئی شرمندگی نہیں ہوئی۔

اس (قبل) کی وجہ ہے ہم نے بنی اسرائیل پر بیتھم نازل کیا کہ جو
شخص کسی کو ( ناخق )قبل کرے گا ( یعنی ) بغیراس کے کہ جان کا بدلدایا
جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزادی جائے اس نے گویا تمام
لوگوں کو آئی کیا۔اور جواس کی زندگانی کا موجب ہواتو گویا تمام لوگوں
کی زندگانی کا باعث ہوااور ان لوگوں کے پاس ہمار ہے پیغیبر روشن
دلیلیں لاچھے ہیں پھراس کے بعد بھی ان میں بہت ہے لوگ ملک
میں حداعتدال سے نکل جاتے ہیں ( ۳۲ ) جولوگ خدااور اس کے
میں حداعتدال ہے نکل جاتے ہیں ( ۳۲ ) جولوگ خدااور اس کے
رسول ہے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑ تے پھریں ان
کی یہی سزا ہے کو آئی کروئے جا کمیں یا سولی چڑ ھادیے جا کمیں یا ان
کی یہی سزا ہے کو آئی کروئے جا کمیں یا سولی چڑ ھادیے جا کمیں یا ان
کی یہی سزا ہے کو آئی کروئے جا کمیں یا سولی چڑ ھادیے جا کمیں یا ان
کی ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ
دیئے جا کمیں یا ملک سے اکال دیے جا کمیں ۔ یہ تو دنیا میں ان کی

إِنْ مِنْ اَجْلِ فَلِكَ الْكَانَةُ عَلَى بَنِيْ اِسْرَاءِ يُلَ الْدُهُ مِنْ اَجْلِ فَلْكَ الْكَانَةُ عَلَى الْمُونِ الْمُرْضِ فَكَانَاقَتُلُ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَجْيَاهَا فَكَانَهُ اَلْمُنَالَقُتُكُ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَجْيَاهَا فَكَانَهُ الْمُنَالِقُلِكُ النَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

رسوائی ہےاور آخرت میں ان کے لئے بڑا ( بھاری ) عذاب ( تیار ) ہے ( ۳۳ ) ہاں جن لوگوں نے اس ہے بیشتر کہ تمہارے قابو آ جا ئیں تو بہ کرلی تو جان رکھو کہ خدا بخشنے والامہر بان ہے ( ۳۳ )

#### تفسير بورة السائدة آيات ( ٣٢ ) تا ( ٣٤ )

(۳۲) قابیل کے ہابیل کوظلما قتل کرنے کی وجہ سے توریت میں بنی اسرائیل پر بیمقرر کردیا ہے کہ جو کسی شخص کو دانستاقتل کر بے توایک شخص کے قتل کی وجہ سے اس پردوزخ لازم ہوگئ بیابیا ہی ہے کہ وہ تمام انسانوں کو مارڈ الے۔ اور جوتل سے اپنا ہاتھ روکے توایک شخص سے ہاتھ روکنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت ثابت ہوگئ بیابیا ہی ہے کہ ،جیبا کہ اس نے تمام کوگوں کو بچالیا۔

اور بنی اسرائیل کی طرف اوامر ونواہی اور دلائل کے ساتھ سے بہت سے رسول آئے مگروہ زیادتی کرنے والے ہی رہے۔ (۳۳-۳۳) بنی کنانہ کی قوم نے رسول اکرم ﷺ کی طرف ججرت کا ارادہ کیاتھا تا کہ اسلام قبول کرلیں مگر ہلال بن عویمر کی قوم نے جومشرک تھے ان کوتل کرڈ الا اور ان کا ساز وسامان سب چھین لیا تو اب اللّٰہ تعالیٰ ان کی سز ابیان فرماتے ہیں۔

کہ ان لوگوں کی جواللّہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور زہین ہیں گناہ اور قبل اور لوٹ مارجیسے گھناؤ نے جرائم کرتے ہیں بیسزا ہے کہ جس حالت ہیں انھوں نے صرف قبل کیا ہواور مال نہ لیا ہوتو ان کوتھا صافق کر دیا جائے اور اگر مال بھی لیا ہوتو ان کوسولی پر چڑھا دیا جائے اور اگر صرف ظلما مال ہی لیا ہوا در کسی کو قبل نہ کیا ہوتو دایاں ہاتھ اور اگر مال بھی ناہواور نہ قبل کیا ہوتو دایاں ہاتھ اور بایاں ہیرکا ہ دیا جائے۔ اور اگر راستہ ہیں صرف لوگوں کو ڈرایا ہوا ور کسی کا مال نہ چھینا ہوا ور نہ قبل کیا ہو اور پھر فور آئی پکڑے گئے تو ان کی سزایہ ہے کہ ان کو جیل میں بند کر دیا جائے یہاں تک کہ نیکی اور تو ہے آثار کمال کے ساتھ ظاہر ہوجا کمیں اور جو شخص تو بنہیں کرے گا اے آخرت میں دنیا ہے تخت عذا ب دیا جائے گا۔ تا ہم جو پکڑے جانے سے نے سے پہلے کفروشرک ہے تو بہر لیں تو اللّٰہ تعالیٰ تو بہر نے والوں کو معاف فر مانے والے ہیں۔

شان نزول: إنَّهَا جَزَآ ءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ ( الخِ )

ابن جریرؓ نے یزید بن ابی حبیبؓ سے روایت کیا ہے کہ عبد الملک بن مروانؓ نے حضرت انس کے پاس اس آیت کریمہ إنس من ابی حبیب ہے اللہ (المنع) کے بارے میں دریا فت کرنے کے متعلق لکھا، انھوں نے جواب میں لکھا کہ بید آیت اصحاب عربینہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ مرتہ ہوگئے تھے اور رسول اکرم میں کے چرواہے کو آل کردیا تھا اور آپ کے اونٹوں کو ہا تک لے تھے پھر جریر سے بھی اس طرح روایت نقل کی ہے اور عبد الرزاق نے ابو ہریرہ دیں اس طرح روایت نقل کی ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ)

اے ایمان والوا خدائے ڈرتے رہواور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہواور اس کے رہے میں جہاد کروتا کہ رستگاری پاؤ (۳۵) جولوگ کا فر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین (کے تمام خزانے اور اس) کا سب مال ومتاع اور اس کے ساتھ ای قدراور بھی ہوتا کہ قیامت کے روز عذاب (ئے رستگاری حاصل کرنے) کا بدلہ وی تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔اور انکو در دوینے والا عذاب ہوگا ویں آئی اس کے کہ آگ سے نکل جا کی گر اس سے نہیں اس کے کہ آگ سے نکل جا کی گر اس سے نہیں گل سے نہیں گر اس سے نہیں گل سے نکل جا کی گر اس سے نہیں گل سے نکل جا کی گر اس سے نہیں گل سے نکل جا کی گر اس سے نہیں گل سے نکل جا کیں گر اس سے نہیں گل سے نکل جا کی گر اس سے نہیں گل سے نکل جا کیں گر اس سے نہیں گل سے نکل جا کیں گر اس سے نہیں گل سے نکل سے نکل جا کیں گر اس سے نہیں گل سے نکل سے نکر سے نکل سے نکل سے نکل سے نکل سے نکر سے نکل سے نکل سے نکل سے نکر سے نکر سے نکر سے نکل سے نکر س

#### تفسير مورة المائدة آيات ( ٣٥ ) تا ( ٣٧ )

(۳۵) رسول اکرم ﷺ اورقر آن کریم پرایمان رکھنے والوا وامر خداوندی میں اسے ڈرواوراعلیٰ درجات کوطلب کرویا بیا کہ اعمال صالحہ کے ذریعے قرب خداوندی طلب کروتا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے غصہ اور عذاب سے نجات حاصل پاؤ اور مطمئن ہو۔

(۳۷\_۳۲) اگر کفار کے پاس بوری دنیا کا مال بلکہ اس سے دوگنا بھی ہوا در پھراسے اپنی جانوں کے فدیہ کے طور پرادا کریں، پھر بھی بیہ فدیہ کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا اور بیددوزخ سے کسی طرح بھی نہیں نکلیں گے اور ہمیشہ عذاب میں رہیں گے جس میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔

### والشادق والسّارقة فأقطعوا

ايندينه عَاجُرا عَلَيْهَ الْكُمْهُ الْكُوْرُ اللهِ وَاللهُ عَوْيُدُورُ فَكُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَوْلَ اللهُ عَلَيْهُ وَاصَلَحَ فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَاصَلَحَ فَإِنَّ اللهُ يَعْوَلُهُ وَالْمُولِ اللهُ عَلَيْهُ وَالْكُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الله

اور جو چوری کرے مرد ہو یاعورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالویدان کے فعلوں کی ہزا اور خدا کی طرف ہے عبرت ہے ۔ اور خدا زیر دست [ (اور )صاحب حکمت ہے(۳۸ )اور جو مخص گناہ کے بعد تو یہ کر لے اور نیکو کار بوجائے تو خدااس کومعاف کر دے گا۔ کیچھشک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہر ہان ہے(۳۹) کیاتم کومعلوم نہیں کہ آسانوں اور زمین میں خدا ہی کی سلطنت ہے؟ جس کو جاہے عذاب کرے اور جے عاہے بخش دے۔اور خدا ہر چیزیر قادر ہے( ۴۰۰ )اے پنج برا جولوگ کفر میں جلدی کرتے میں ( کیچھتو )ان میں ہے ( میں )جومنہ ہے کتے میں کہ ہم مومن میں کیکن ان کے دل مومی نہیں میں اور ( کیچھ ) ان میں ہے جو یہودی ہیں ان کی وجہ ہے غمناک نہ ہونا۔ بیغلط باتیں بنانے کیلئے جاسوی کرتے بھرتے ہیں اورا بسے لوگوں (کے بہکانے) کے لیے جاسوں ہے ہیں جو ابھی تمبارے یاس نہیں آئے (میچے) باتوں کوان کے مقامات (میں ٹابت ہونے ) کے بعد بدل دیتے ہیں اور (لوگول سے ) كہتے ميں كما كرتم كو يبي ( حكم ) ملي تواسي قبول كر لینا اوراگر بینه ملے تو اس ہے احتر از کرنا اورا گرکسی کو خدا گمراہ کرنا ا جا ہے تو اس کے لیے تم کیجھ بھی خدا ہے ( ہدایت کا ) اختیار نہیں

ر کھتے ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کوخدا نے پاک کرنانہیں جاہا۔ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑاعذا ب ہے(۴۱)

#### تفسير سورة المائدة آيات ( ٣٨ ) تا ( ٤١ )

(۳۸) چورمرداور چورعورت کا دایاں ہاتھ کا ٹا جائے بیان کی چوری کی سزا ہے اور بیان کے لیے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہے وہ چورکوسزاد ہے میں غالب اور ہاتھ کا شنے کا فیصلہ کرنے میں حکمت والا ہے۔

### شان نزول: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ( الخ )

امام احمد وغیرہ نے عبداللّٰہ بن عمرﷺ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ کے عہد مبارک میں ایک عورت نے چوری کی تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا ، اس نے عرض کیا یا رسول اللّٰہ میری تو بہ کی گنجایش ہے، تب اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی بعن پھر جو محض تو بہ کرے اپنی زیادتی کے بعد الخ۔

(۳۹) پھرجو چوری اور قطع پد (ہاتھ کا نے جانے ) کے بعد تو بہر کے اپنی اصلاح کرے تو تو بہ کرنے والے کواللّٰہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔

(۴۰) اے محمد ﷺ کیا قرآن کریم میں اس کاعلم موجود نہیں کہ آسان وزمین کے تمام خزانے اسی اللہ کی ملکیت ہیں۔ جوعذاب کامستحق ہے، وہ اسے عذاب اور جومغفرت کا اہل ہے، اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔

(۱۳) اے محمد ﷺ جولوگ کفار کے ساتھ دنیوی اور اخروی معاملات میں دوئی کے لیے پہل کرتے ہیں ، آپ ان کی وجہ سے دکھی مت ہوں وہ صرف اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے دل سے تصدیق کی مگران منافق لیعنی عبداللّٰہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہوں بن ابی اور اس کے ساتھی ہوں عبداور اس کے ساتھی ہوں وہ سب اہل خیبر کی وجہ سے میہ باتیں سنتے ہیں اور اہل خیبر سے جن باتوں کا ظہور ہوا بنوقر یظہ نے ان کے متعلق آپ ﷺ سے دریا فت کیا تھا۔

انھوں نے رسول اللّٰہ ﷺ کی نعت وصفت اور رجم کے تھم میں باوجوداس کے کہ توریت میں اس کا ذکر ہے۔ تبدیلی کی ہے اوران کے سردار کمزوروں سے یا یہ کہ عبداللّٰہ بن ابی منافق اوراس کے ساتھی دوسروں سے کہتے ہیں اگر رسول اللّٰہ ﷺ تہمیں زائی کوکوڑے لگانے کا تھم دیں تو اسے قبول کرلواوراس پڑمل کرواورا گرسنگ ارکرنے کا تھم دیں یعنی اگر تہماری خواہشات کے مطابق تھم نہ ہو، تو اس سے احتر از کرواوراسے قبول مت کرواور جس کا کفروشرک اور ذلت ورسوائی خدا ہی کومنظور ہوتو اسے عذاب الی سے کون نجات دے سکتا ہے۔

یہ یہوداورمنافقین ایسے ہیں کہ مکروخیانت اور کفر پراصرار کی وجہ سے اللہ کوان کی پاکیزگی ہی منظور نہیں ،ان کو قتل اور جلاوطن کرنے کاعذاب دیا جائے گااور آخرت کاعذاب اس دنیا وی عذاب کی نسبت بہت سخت ہوگا۔

### شان نزول: يَا يُسْهَا الرَّسُولُ لَل يَحُزُنُكَ الَّذِيْنَ ( الِخِ )

امام احمد اورابوداؤڈ نے ابن عباس ﷺ سے روایت تھی کی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے یہود یوں کی دو جماعتوں کے بارے میں میآ اللہ تعالیٰ نے یہود یوں کی دو جماعتوں کے بارے میں میانب آگئتی بال تک کہ دونوں کامیل جول ہوگیا بھر دونوں نے مل کریہ طے کرلیا کہ جس مغلوب آدمی کوکوئی معزز لیعنی خالب آدمی قتل کرد ہے تو اس کی دیت بچاس وس ہے۔

اورجس معززآ دی کوکوئی مغلوب مارڈ الے تواس کی ویت سووس ہے تو پہلوگ اس چیز پر قائم رہے یہاں تک کہرسول اکرم وی تشریف لے آئے توایک مغلوب نے ایک معزز کو مارڈ الا ، اس معزز کے خاندان والوں نے قاصد بھیجا کہ سووس دیت کے دوتو مغلوب نے کہا کہ یہ چیز دوقبیوں میں کسے ہوسکتی ہے۔ جب کہ دونوں کا دین ایک ، دونوں کی نبست ایک اور دونوں کا شہرایک اور پھر بعض دیت آدھی ، ہم تم اوگوں سے ڈرکرخوف کی وجہ سے پوری دیت دونوں کی نبست ایک اور دونوں کا شہرایک اور پھر بعض دیت آدھی ، ہم تم اوگوں سے ڈرکرخوف کی وجہ سے پوری دیت دونوں کی نبیس دیل کرتے تھے۔ اب جب کہ رسول اکرم وی تشریف لے آئے تواب ہم تہمیں اسطرح سابقہ طریقہ سے دیت نبیس دیں گے ، امکان تھا کہ ان دوقبیوں میں جنگ ہوجاتی گرید دونوں قبیلے اس بات پر رضا مند ہوگئے کہ رسول اللّٰہ نبیس دیں گے ، امکان تھا کہ ان دوقبیوں میں جنگ ہوجاتی میں سے پچھلوگ آپ کے باس پہنچ تا کہ آپ کی رائے معلوم کریں ، اس پر ہللہ تعالیٰ نے بی آیت نازل فرمائی یعنی اے رسول جولوگ تھیں دوڑ دوڑ کر گرتے ہیں الخے۔

اور امام احمد وامام مسلم نے براء بن عازب ﷺ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ کے پاس سے پھے
یہودی گزرے، جن کی صور تنس سیاہ اوران کے کوڑے لگے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا کہ کیا تمہاری کتاب میں زانی
کی بہی سزاہے بولے ہاں۔

آپ نے ان کے عالموں میں سے ایک شخص کو بلایا اور فرمایا کہ میں تجھے اس ذات کی شم دے کر دریافت کرتا ہوں جس نے توریت حضرت موکی پر بازل فرمائی ، کیا تمہاری کتاب میں زانی کی بہی سزاہے، وہ بولائہیں اور اگر آپ اس طریقہ سے مجھے تتم نہ دیتے تو میں آپ کو نہ بتا تا ہماری کتاب میں زانی کی سزا سنگسار کردیتا ہے۔ گر ہمارے معزز لوگوں میں یہ بکثرت ہوگیا ہے، لہذا ہم میں سے جب کوئی معزز زنا کرتا ہے تو ہم اسے جھوڑ دیتے ہیں اور جس وقت کوئی کمزور زنا کرتا ہے تو اس پر حدنا فذکرتے ہیں۔

اس کے بعد ہم یہودیوں نے آپس میں کہا کہ آؤ کوئی ایسی سزامقرر کرلیں جومعزز اور کمزور دونوں پر نافذ کر دیا کریں۔

تو منہ کالا کرنے اور کوڑے لگادیے پر ہمارا اتفاق ہوگیا، تب رسول ا کرم ﷺ نے فرمایا اللہ العالمین میں وہ پہلافخص ہوں کہ جس نے تیرے تھم کوزندہ کیا جب کہلوگ اس کوختم کر بچکے تھے۔ چنانچاپ ﷺ نوانی کے بارے میں قورات کے مطابق تھم دیا،اسے سنگسار کیا گیا، تب لللہ تعالی نے فخذوہ تک بیآ بت نازل فرمائی۔

یبودی کہتے تھے کہ مجھ وہ کا کے پاس جاؤاگر وہ منہ کالاکرنے اور کوڑے لگانے کا تھم دیں تو تھم مان لواگر سنگسار کرنے کا تھم دیں تو تھم مان لواگر سنگسار کرنے کا تھم دیں تو اس سے بچو، یہاں تک کہ بیات ٹازل ہوئی کہ جو شخص اللّٰہ کے نازل کیے ہوئے تھم کے موافق فیصلہ نہ کرے تو ایسے لوگ بالکا تم ڈھارہے ہیں۔

اورجیدی نے آئی سند میں حضرت جابر بن عبداللہ کے سے دوایت نقل کی ہے کہ فدک والوں میں سے ایک فخص نے زنا کیا تو فدک والوں نے مدینہ منورہ کے بچھ یہود یوں کے پاس لکھا کہ اس کے متعلق رسول اللہ وقتا سے دریا فت کرو، اگر آپ کوڑے لگانے کا تھم دیں تو یہ آپ سے لے لواور اگر سنگسار کرنے کے بارے میں فرما ئیں تو اس سے بچو، چنا نچہ یہود یوں نے آپ سے دریا فت کیا آپ نے سنگسار کرنے کا تھم دیا، اس پر آیت کا یہ حصہ نازل ہوا، اس سے بچو، چنا نچہ یہود یوں نے آپ سے دریا فت کیا آپ نے سنگسار کرنے کا تھم دیا، اس پر آیت کا یہ حصہ نازل ہوا، فان جاؤگ فَا مُحْکُمُ (الْنح)۔ اور بی تی نے دلائل میں ابو ہریرہ خان سے ای طرح روایت نقل کی ہے۔ فان جاؤگ فَا اُحْکُمُ (الْنح)۔ اور بیکی نے دلائل میں ابو ہریرہ خان سے اس طرح روایت نقل کی ہے۔

ال کھانے والے ہیں۔ اگریہ تباری کرنے والے اور شوت کا حرام ال کھانے والے ہیں۔ اگریہ تبارے پاس (کوئی مقدمہ فیمل کرانے کو) آئی تی قوم ان ہیں فیملہ کردیتا یا اعراض کرنا۔ اور اگران کی ہی تبییں بگاڑ کئیں گے۔ اور اگر فیملہ کرنا چاہوتو انساف کا فیملہ کرنا کہ خدا انساف کرنے والوں کو فیملہ کرنا کہ خدا انساف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے (۲۲) اور بیم ہے (اپنے مقدمات) کو کھر فیمل کرائیں گے جبہ خودان کے پاس قورات (موجود) ہے جس میں خدا کو کھر اس کی کھر اس کے بعداس سے کہرجاتے ہیں اور یہ لوگ ایمان می تبییں رکھتے ہیں) گھرجاتے ہیں اور یہ لوگ ایمان می ہدایت اور روشی ہے۔ ای کے کہرجاتے ہیں اور یہ لوگ ایمان می ہدایت اور روشی ہے۔ ای کے میکن انہیا می جو رہندا کے کہر مال پروار سے یہود ہوں کو کھم دیتے میں۔ اور مشائ اور علما میکی کونکہ وہ کمانی خدا کے تھا اور اس پر کواہ سے (یعنی تھم الی کا فیمن رکھتے ہے) تو تم

لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا اور میری آبنوں کے بدلے تعوزی می قیمت نہ لینا۔اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق تھم نیدے توایسے ہی لوگ کا فرجیں (۳۳)

#### تفسير سورة العائدة آيابت ( ٤٢ ) تا ( ٤٤ )

(۳۲) احکام خداوندی میں تبدیلی کر کے بیاوگ رشوت اور حرام کھانے والے ہیں، اے محمد بھی آپ کے پاس بنوقر بظداور نفیریا خیبروالے آئیں اگر آپ بھی چاہیں تو ان کے درمیان سنگسار کرنے کا فیصلہ فرماد بیجیے یا اعراض سیجے بیآپ بھی کوکوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔اورا گر آپ بھی فیصلہ فرما کیں تو رجم کا فیصلہ فرما کیں کیوں کہ اللّٰہ تعالیٰ عدل کرنے والوں اور کتاب اللّٰہ (تورات) کے حکم رجم پڑمل کرنے والوں کو پہند فرما تا ہے۔

(۳۳) اور جیرت ہے کہ بیآپ سے کیوں فیصلہ کراتے ہیں، جب کہ توریت میں رجم کا حکم موجود ہے اور پھر توریت اور قرآن کریم کے حکم سے پھر جاتے ہیں۔

(۱۳۲۷) ہم نے حضرت موکی پرتوریت نازل کی تھی،جس میں رجم کا بیان تھا،حضرت موی ہے زمانہ سے لے کر حضرت عیسی کے زمانہ تک اللّٰہ تعالی کے فرما نبر دارا نبیاء کرام اس کے مطابق تھم دیا کرتے تھے۔

اوروہ تقریباً ایک ہزار نبی آئے ہیں، ای طرح اہل اللہ مجی اورعلاء بھی توریت کے مطابق تھم دیا کرتے تھے اور وہ پارسا بھی جو گرجاؤں میں رہتے تھے کیوں کہ اس کتاب اللّه پڑمل کرنے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا تھم دیا گیا تھا، لہذا آیت رجم اور رسول اکرم کا گئی نعت وصفت چھپانے میں مجھ سے ڈریں۔اور آپ کی نعت وصفت اور آیت رجم کو جو اللّه تعالیٰ نے آیت رجم کو جو اللّه تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اسے جو بیان نہیں کرتے ، وہ اللّه تعالیٰ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول کے مشر ہیں۔

وَّكْتُنْنَاعَلَيْهُمُ

اورہم نے ان او کول کے لئے قورات میں بیٹھم کھودیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آ کھے بدلے آ کھا در تاک کے بدلے تاک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا ای طرح بدلہ ہے۔ لیکن جو خص بدلہ معاف کردے وہ اس کے لئے کفارہ ہوگا اور جو خدا کے نازل فر مائے ہوئے احکام کے مطابق تھم ندد ہے وہ گا اور جو خدا کے نازل فر مائے ہوئے احکام کے مطابق تھم ندد ہے ایسے بی لوگ بے افساف ہیں (۳۵) اور ان تیفیروں کے بعد ان بی کر تدموں پرہم نے میں این مریم کو بھیجا جوا ہے سے پہلے کی کتاب تورات کی تھد بی کرتے تھے اور ان کو انجیل منایت کی جس میں ہواے اور نور ہے اور تو رات کی جو اس سے پہلی (کتاب) ہے ہواے اور تی کرتے ہے اور ان کو راہ بتاتی اور تھیجت کرتی ہے نازل تھد بی کرتی ہے اور ایل انجیل کو چا ہے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرائے ہیں اس کے مطابق تھم دیا کریں۔ اور جو خدا کے نازل فرائے ہیں اس کے مطابق تھم دیا کریں۔ اور جو خدا کے نازل

كتے ہوئے احكام كے مطابق تھم نددے كاتواليے لوگ نافر مان بيں (٢٧)

#### تفسير بورة المائدة آيات (٤٥) تا (٤٧)

(۴۵) اور ہم نے توریت میں بنی اسرائیل پر بیہ چیز فرض کی تھی ، اگر کوئی شخص کسی کو دانستا ناحق قتل کردے یا دانستا ناحق آنکھ پھوڑ دے یا ناحق دانستا ناک کا اورے یا ناحق دانستا کان کا اورے یا ناحق دانستا دانت تو ڑ دے تو سب کا قصاص ہوگا ای طرح دوسرے زخموں میں حکومت عدل ہے۔

پھر جو مخص زخمی کرنے والے کومعاف کردے توبیزخم یا زخمی کرنے والے کا کفارہ ہوجائے گا۔

(۴۷-۴۷) جو خص ان کونہ بیان کرے اوران پڑعمل نہ کرے تو وہ اپنے آپ کوسز اکے مستحق ہونے کی وجہ سے نقصان پہنچانے والے ہیں اور ہم نے ان کے بعد توریت کے احکام کی ترویج اور تو حید کی موافقت اور تصدیق کے لیے حضرت عیسی الطینی کو بھیجا۔اور ہم نے ان کو انجیل دی جوتو حیداور رجم کے بیان میں توریت کے موافق تھی اور کفروشرک اور ویگرفواحش ہےرو کنے والی تھی اور اس لیے کہ انجیل میں اللّٰہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی ہیں، جیسا کہ رسول اکرم ﷺ کی نعت وصفت اور رجم کا حکم تو انجیل والے ان چیز وں کو بیان کر دیں اور جن امور کواللّٰہ تعالیٰ نے انجیل میں بیان کیا ہے جولوگ ان کونہیں بیان کرتے وہی گنہگا راور کا فرہیں۔

الَيْكَ الْكِتْبِ بِالْحَقِّ مُصَدِّيةً قَالِمَابَيْنَ يَدَيُهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمُهَيْنِنَّا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِيُنَهُّمُ بِبِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلاَتَّبِّعُ أَهُوا مُثَّمَّ عَمَّاجَأَءَكَ مِنَ الْحُقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمُ تِثْرُعَةً وَّمِنْهَاجًا وْ وَلَوْشَاءَاللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَاةً وَّلٰكِنَ لِيَبْلُوكُمْ فِي لَا التُكُمُ فَاسْتَبِقُواالْخَيُراتِ إلى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَعِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمُ فِيُهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَإِنِ اخْكُمْ بَيْنَكُمُ بِيَا الْخُلُولِ اللَّهُ وَلَا تَلْبِعُ آهُوآءَهُمُ وَاحْنَ رُهُمُ انْ يَفْتِنُوْكِ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزُلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يُرِيثُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبُهُمْ مَا أَنْزُلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يُرِيثُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبُهُمْ بِبَغْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَيْثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفْسِقُونَ ۖ أَفَحُكُمُ

اور (اے پیغمبر) ہم نےتم پر سچی کتاب نازل کی ہے۔جوایئے سے پہلی کتابوں کی تقیدیق کرتی ہے اوران (سب) پرشامل ہے تو جو حکم خدانے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کران کی خواہشوں کی پیروی نہ كرنا\_ بم نے تم ميں سے ہراك (فرقے) كيلئے ايك دستوراور طریقه مقرر کیا ہے۔اورا گرخدا جا ہتا تو تم سب کوایک ہی شریعت پر کردیتا مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آ زمائش كرنى حابتا بسونيك كامول مين جلدى كروتم سب كوخدا كى طرف لوٹ کر جانا ہے پھر جن باتوں میں تم کواختلاف تھاوہ تم کو بتادے گا (٨٨) اور (جم پرتاكيدكرتے بين كه) جو (حكم) خدانے نازل فرمایا ہے ای کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ عَكُمُّ الْقَوْمِ يُنُوقِنُونَ ﴿ ﴿ پِيروى نه كرنا اوران ﴾ بچتے رہنا كه سى حكم سے جوخدانے تم پرنازل فرمایا ہے بیکہیں تم کو بہکانہ دیں ۔اگریہ نہ مانیں تو جان لو کہ خدا

جا ہتا ہے کہان کے بعض گنا ہوں کے سبب ان پرمصیبت نازل کرےاورا کٹرلوگ تو نافر مان ہیں (۴۹) کیا بیز مانہ جا ہلیت کے تکم کے خواہشند ہیں۔اور جویقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا سے اچھا تھم کس کا ہے (۵۰)

#### تفسير سورةالهائدة آيات ( ٤٨ ) تا ( ٥٠ )

(۴۸) اب الله تعالی نے بذریعہ جریل این قرآن تھیم آپ ﷺ پرنازل کیا جوتن اور باطل کو بیان کرنے والا اور سالتہ کتب میں جو تو حید اور دیگر مضامین ہیں ان کی تصدیق کرنے والا اور تمام کتابوں کی یا آیت رجم کی گوائی دینے والا یا تمام سابقہ کتب کا محافظ ہے۔

لہذااللہ تعالی نے قرآن سیم میں جوآپ الکو تھم دیا ہے،اس کے مطابق بنی قریفہ اور بنی نفیراور خیبروالوں کے درمیان فیصلہ فرما ہے اوراس تھم کے بعد کوڑے لگانے اور سنگسار نہ کرنے میں ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجے،ہم نے ہرایک نبی کے لیے خاص شریعت اور خاص فرائض وسنن تجویز کیے ہیں اورا گراللہ تعالی چاہتا تو تم سب کے لیے ایک بی شریعت مقرد کردیتا، مگر حکمت کے سبب اس نے ایسانہیں کیا کیوں کہ تہیں جو کتاب طریقت اور فرائض دیے ہیں،اس میں تمہاری آ زمایش کریں اور اللہ تعالی بی نے تم پریہ تمام چیزیں فرض کی ہیں، لہذا تمہارے دلوں میں کی تم کوئی شک نہ ہونا چاہیے تو اے امت محمد یہ والکٹر ائفن وسنن اور تمام نیکیوں کی بجا آ وری میں تم اور امتوں سیستات لے جاؤ۔

یا بیہ کہ نیکیوں کی طرف دوڑو، تمام امتوں کواس کے دربار میں پیش ہوتا ہے، دین اور شریعتوں میں جوتم اختلاف کرتے تھے دوسب تنہیں وہاں ہتلادےگا۔

(۳۹) اور قرآن کریم میں جواللہ تعالی نے تھم دیا ہے ای کے مطابق آپ بی قریضہ اور بنونضیر اور اہل خیبر کے درمیان فیصلہ فرمایئ اور سنگسار کے ترک کرنے میں ان کی خواہشات کی پیروی مت سیجیے۔

اوران لوگوں سے ہرگزمطمئن نہ ہوئے کہ کہیں یہ آپ الکواحکام قرآنیاور تھم رجم سے نہ پھیردیں اوراگر یہلوگ رجم سے اور قصاص کے فیصلہ سے جوآپ اللہ نے ان کے درمیان کیا ہے اعراض کریں تو اللہ تعالی ان کے تمام گنا ہوں کی وجہ سے انھیں عذاب دے گا اورائل کتاب تو عہد شکن اور کا فریں۔

# شان نزول: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِينَا أَثْزَلَ اللَّهُ ﴿ الْحِ ﴾

ابن اسحاق "فے ابن عباس علی سے دوایت کیا ہے کہ کعب بن اسیداور عبداللہ بن صور یا اور شاش بن تیس فی گفت بن اسیداور عبداللہ بن صور یا اور شاش بن تیس فی گفتہ پیدا کر تکس، چنا نچہ ہیآ ہے اور کہا کہ تحمہ اللہ اللہ علی گفتہ پیدا کر تکس، چنا نچہ ہیآ ہے اور کہا کہ تحمہ اللہ اللہ عبار کے عالم اور ان کے مردار ہیں، اگر ہم آپ کی اتباع کرلیں کے تو تمام یبود آپ کی اتباع کرلیں کے اور کوئی بھی ہماری مخالفت نہیں کرے گا، البتہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان کچھا ختلا فات ہیں، ہم ان کے خلاف فیصلہ کردیں، ہم آپ پر ایران لے آئیں ہیں آپ کو فیصل بناتے ہیں، آپ ہماری حمایت میں ان کے خلاف فیصلہ کردیں، ہم آپ پر ایران لے آئیں

ے (جب کدان کا ایمان لانے کا ارادہ نہیں تھا)، تب اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے متعلق آیت نازل فر مائی کہ آپ ان کے بات باہمی معاملات میں اس بھیجی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ فر مایا سیجیے الخ۔

(۵۰) اے محمد ﷺ کیا قرآن کریم میں بیآپ سے مجرجا ہلیت کا فیصلہ ما نکتے ہیں اوران لوگوں کے لیے جوقر آن تکیم پریفتین رکھتے ہیں، فیصلہ کرنے میں اللّٰہ تعالیٰ سے کون اچھا ہوگا۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

اے ایمان والو! یہود اور نصاری کو دوست نہ بناؤید ایک دوسرے کے
دوست ہیں جو تفقی تم میں ہے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی ان بی
میں سے ہوگا۔ بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں ویتا (۵) تو
جن لوگوں کے دلوں میں (نفاتی کا) مرض ہے تم ان کو دیکھو کے کہان
میں دوڑ دوڑ کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہیں
ہم پر زمانے کی گردش نہ آجائے سو قریب ہے کہ خدافتے ہیں جیاا پے
ہاں سے کوئی اور امر (نازل فرمائے) پھریہ نے دل کی باتوں پر جو
چمپایا کرتے ہے پشیمان ہوکر رہ جا کیں گے (۵۲) اور (اس وقت)
مسلمان (تھب سے ) کہیں کے کہیا یہ دبی ہیں جو خدا کی بخت شخت
فتمیں کھایا کرتے ہے ۔ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے مل

إِنْ يَانَهُا الْمَنْ الْمُنُوالِ تَتَخِنُ واالْمُؤُو وَالتَّطْرَى اَوْلِيَا أَوْ يَكُوهُ وَالتَّطْرَى اَوْلِيَا أَوْ مَنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

### تفسير سورة المائدة آيات ( ٥١ ) بِنَا ( ٥٣ )

(۵۱) اے الل ایمان! دوئی اور مدد میں ظاہری اور خفیہ طریقے پر دیلی معاملات میں یہود ونصاریٰ کو دوست مت بنانا اور جو مسلمانوں میں سے مدداور دوئی میں ان (یہودونصاریٰ) کے ساتھ ہوگا، وہ لللہ تعاقی کی امانت اور حفاظت میں نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ یہودونصاری کوا تکے غلارویے کے سبب اپنے دین اور جمت کی طرف ہدا ہے نہیں کرتا۔

شان نزول: يَأْيُسُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَل تَتَهِٰذُوا لَيْهُوْدَ ا وَالنَّصْرَى ( الخِ )

ابن اسحاق "ابن جریزابن انی حائم" اور بیلی " نے عبادہ بن صامت ان سروایت آقل کی ہے کہ جب بنی قبھاع کی اثرائی ہوئی تو عبداللہ بن انی بن صلول نے اس میں بوی دلی کی اور ان کی خالفت پر کمر بستہ ہوا تو حضرت عبادہ بن صامت ہوئے درسول اکرم میں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللّٰہ تعالی اور اس کے دسول کی کے سامنے ان کی دوئی سے براُت کا ہرکی اور حضرت عبادہ بن الخزرج سے تصاور ان لوگوں کی قسموں کی طرف سے ان کو وہ فضیلت جوعبداللّٰہ بن انی بن سلول کو تھی، چنا نچہ ان لوگوں نے دسول اکرم میں کھا کیں اور کھار کی وہ فضیلت جوعبداللّٰہ بن انی بن سلول کو تھی، چنا نچہ ان لوگوں نے دسول اکرم میں کھا کیں اور کھار کی اور مسلول کو تھی میں کھا کیں اور کھار کی دو تھی کھا کیں اور کھار کی دو تھی کھا کھیں اور کھار کی دو تھی کھا کھی دو تھی دور کھی کے سامنے تھی دور کھی کھی دور کھی کے سامنے تھی دور کھی کھی دور کھی دور کھی کے سامنے تھی دور کھی کھی دور کھی کھی دور کھی کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی کھی دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کھی دور کھی کھی دور کھی کھی دور کھی کھی دور کھی دور کھی کھی دور کھی کھی دور کھی دور کھی دور کھی کھی دور کی دور کھی دور کھ

قسموں اور ان کی دوئی سے براُت ظاہر کی ، سورۃ ما کدہ کی ہے آ ہے۔ حضرت عبادہ اور عبداللّٰہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی ، اے ایمان والوئم یہود و نصار کی کو دوست مت بناؤالنجے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

(۵۲) اے مجمد و اللّٰ آپ ایسے لوگوں کو ، جن کے دل میں مرض اور شک ہے جیسا کہ عبداللّٰہ بن ابی اور اس کے ساتھی ،

دیکھیں گے کہ وہ ان بی لوگوں کی دوئی کی طرف بڑھے چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بیا تنس ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہ میں حالات کی کا ڈر ہے ، اس لیے ہم انھیں دوست ، بناتے ہیں۔

تو بیرچیز بہت ضروری ہے کہ الملّٰہ تعالیٰ مکہ مُرمہ فتح فرماد ہے اور رسول اکرم فقط اور صحابہ کرام کی مدد فرمائے یا بنی قریضہ اور بنی نضیر پرقتل اور جلاوطنی کا عذاب نازل فرماد ہے تو بیرمنافقین یہودیوں کی دوسی کی بنا پر ذلیل ورسوا ہوجا ئیں۔

(۵۳) اورمومن کہیں گے کہ بیرونی منافقین عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہیں جو بردے زور لگا کرفتمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم منافقین تم خالص ایمان والوں کے ساتھ ہیں، ان کی تو دنیاوی تمام نیکیاں ضائع ہو گئیں اور عذاب کی وجہ سے ریتو بہت بردے خسارے والے ہیں۔

اَمْنُواْ مَنْ يَرْتَنَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهٖ فَسُوفَ يَكُلُ اللهُ إِوَلَا مَنْ اَعْرُوْ اَلْكُولُونُ اَعْرُواْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

#### تفسير سورة العائدة آيات ( ٥٤ ) تا ( ٥٨ )

(۵۴) اسد وغطفان اور قبیلہ کندہ ومراد کے جوآ دمی رسول اکرم ﷺ کی رصلت کے بعد دین سے پھر جائیں تو اللّٰہ تعالیٰ ان لوگوں کولائے گاجنعیں اللّٰہ تعالیٰ سے مجبت ہوگی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت نرم دل اور مہر بان ہوں کے اور اطاعت خداوندی ہیں سر بسجو دہوں مے کسی ملامت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔

بیتمام خوبیال فضل الی ہیں جواس کا اہل ہوتا ہے،اس کودیتا ہے، وہ بڑی وسعتوں والا ہےاور جس کودیتا ہے کسیا نیز ملاں یہ

(۵۷-۵۷) حضرت عبدالله بن سلام اوران کے ساتھی اسد، اسیداور تعلیۃ بن قیس وغیرہ کو یہود نے تکالیف پہنچا کیں تو الله تعالیٰ ان کی سلی کے لیے فرماتے ہیں کہتمہارا محافظ و مددگاراور دوست الله تعالیٰ اوراس کارسول اور حضرت ابو بکر صدیق اوران کے ساتھی ہیں جو پانچوں نمازوں کو ہا جماعت رسول اکرم بھی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اپنے اموال کی ذکو قادا کرتے ہیں اور جوان سے دوئتی رکھے تو اللہ تعالیٰ کی جماعت یعنی رسول اکرم بھی اور آپ بھیا کے محابہ کرام بھانے دشمنوں پر یقیناً غلبد کھتے ہیں۔

شان نزول:إنَّهَا وَلِيكُمُ اللَّهُ وَرَبُو لُهُ ﴿ الْحِ ﴾

طبرانی نے اوسط میں مجار بین یا سر بھی ہے روایت کیا ہے دعفرت علی کرم اللہ و چہ نظی نماز میں رکوع میں سے ، ایک سائل نے آپ سے کچھ ما نگا، آپ نے اپنی انگوشی ا تار کراسے وے دی ، اس پر بیر آیت نازل ہوئی کہ تمہارے دوست تو اللہ تعالی اور اس کے رسول الخ ۔ اس روایت کا اور بھی شاہر موجود ہے چنا نچہ عبدالرزاق نے بواسط عبدالو ہاب، مجاہد، ابن عباس بھی سے روایت کیا ہے کہ بیر آیت حضرت علی بھی کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور ابن مردویہ نے دوسر سے طریقہ سے حضرت ابن عباس بھی سے اور اسی طرح حضرت علی بھی سے روایت نقل کی ہے۔ نیز ابن جریر نے مجاہد سے اور ابن ابی جاتم نے سلمہ بن کہیل سے ای طرح روایت نقل کی ہے، ان شواہد سے ایک روایت کوایک کے ساتھ تقویت حاصل ہوتی ہے۔

(۵۷) لیعنی یمپود ونعباری نے تمہارے دین کو کھیل اور نداق بنار کھا ہےان کواور تمام کا فروں کو دوست مت بناؤاور ان کو دوست رکھنے میں اللّٰہ تعالیٰ ہے ڈرو۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

## شان نزول : يَأَيْسَهَاالَّنِيْنَ امَنُوْا لَا تَتَّغِنُوا ( الخ

ابوالشیخ اورابن حبان نے ابن عباس علیہ سے روایت کیا ہے کہ رفاعۃ بن زید تا بوت اور سوید بن حارث نے اسلام کا اظہار کیا، پھریہ لوگ منافق ہو مسے اور مسلمانوں میں سے ایک مخص ان دونوں سے دوئی رکھتے تھے تو اللّٰہ تعالیٰ www.besturdubooks.net

نے يَآيُهَا الَّذِينَ سے بِمَاكَانُو يَكُتُمُونَ تكسيآيت تازل فرمائي۔

(۵۸) اور جب اذ ان اورا قامت ہوتی تو بیاس کی ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں اور بیاس وجہ ہے کہ بیلوگ احکام خداوندی اور تو حید خداوندی اور دین الٰبی سے طعی بے خبر ہیں ، بیآیت ایک یہودی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ حضرت بلالﷺ کی اذ ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا ،اللّٰہ تعالیٰ نے اسے آگ میں جلادیا۔

( نباب النقول في اسباب النزول از علامه سيوطيٌّ )

### قُلْيَا هُلُ الْكِتْبِ هَلْ

تَنْقِنُونَ مِنَا الْأَنْ الْمُنَا اللهُ وَمَا الْمُنَا وَالْمُنَا وَمَا الْمُنَا وَمَا الْمُنَا وَمَا الْمُنْ وَمَنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَعَلَيْهِ وَجَعَلَ هَلُ وَعَنِيبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ فَلِكَ مَثُونَهُ وَعَنْهَ اللهُ وَعَنْهِ مَا الْمُنْ وَعَنْهِ مَا الْمُنْ وَعَنْهِ مَا الْمُنْ وَعَنْهُ اللهُ وَعَنْهِ مَا الْمُنْ وَوَجَعَلَ الْمُنْ وَوَعَنْهُ اللّهُ وَعَنْهِ مَا الْمُنْ وَوَعَنْهُ اللّهُ وَعَنْهُ اللّهُ وَعَنْهُ وَاللّهُ وَعَنْهُ اللّهُ وَعَنْهُ اللّهُ وَعَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

کہوکدا سے اہل کتاب اہم ہم میں برائی ہی کیاد کیمنے ہوسوااس کے کہ ہم خدا پراور جو (کتاب) ہم پر نازل ہوئی اس پراور جو (کتابیں) ہم خدا پراور جو (کتابیں) ہم خدا پراور جو (کتابیں) ہی خدا نے ہیں۔اور تم میں اکثر بدکردار ہیں پہلے نازل ہو کہ میں تہمیں بتاؤں کہ خدا کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا اور (جن کو ) ان میں سے بند راور سُؤر بنا دیا اور جن بوں نے شیطان کی پرسش کی ایسے لوگوں کا برا نعطانہ ہوا ور وہ جنوں نے شیطان کی پرسش کی ایسے لوگوں کا برا نعطانہ ہوا ور وہ سید ھے رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے طال مگر گئر لے کر ہیں آئے ہیں اور ای کو یم نفی رکھے آئے ہیں اور ای کو یم نفی رکھے تیں خداان کو خوب جانتا ہے (۱۲) اور جن باتوں کو یم نفی رکھے تیں خداان کو خوب جانتا ہے (۱۲) اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر آئا ہو اور نا اور ترام کھانے میں جلدی کررہے ہیں۔ بے شک ہے جو کچھ گرائی باتوں اور ترام کھانے ہے منع کیوں نہیں کرتے جی لیا شہوہ بھی گرائے ہیں اور ترام کھانے ہے منع کیوں نہیں کرتے جی لیا شہوہ بھی گرائے ہیں اور ترام کھانے ہے منع کیوں نہیں کرتے جی بیا شہوہ بھی گرائے ہیں اور ترام کھانے ہے منع کیوں نہیں کرتے جی بیا شہوہ بھی گرائر ہے ہیں اور ترام کھانے ہے منع کیوں نہیں کرتے جی بیا شہوہ بھی گرائر ہے ہیں (۲۳)

#### تفسير مورة الهائدة آيات ( ٥٩ ) تا ( ٦٣ )

(۵۹) اے محمد ﷺ پان بہود یوں سے فرماد یہ کے کہتم ہماری بنسی کیوں اڑاتے ہواورکون ی معیوب بات ہم میں پاتے ہو، ماسوااس کے کہ ہم اللّٰہ وحدۂ لاشریک پراورقر آن کریم پراورسول اکرم ﷺ سے پہلے جس قدررسول ہوئے اور جنتی کتابیں نازل کی گئیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں یعنی سب کو مانے والے حقیقی مومن ہم (مسلمان) ہیں بتم سب اپنے غلط مشرکانہ عقیدہ ممل کی بنا پر سب کا فر ہو، پھر یہودی جل کر کہتے تھے کہ تمام دین والوں میں العیاذ باللّٰہ رسول اکرم ﷺ اورآپ کے صحابہ کرام کارتبہ کم ہے۔

# شان نزول: قُلُ يَـا هُلَ الْكِتَابِ هَلُ تَنْقِبُونَ ﴿ الْحِ ﴾

حضرت ابن عباس علیہ بی نے فرمایا کر سول اللّہ الله کی ہودیوں کی ایک جماعت آئی، جن میں ابویا سربن اخطب اور نافع بن ابی نافع اور عاذی بن عمرتها، انھوں نے رسول اکرم وہ سے دریافت کیا کہ آپ رسولوں مل سے کن رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی نے ارشاد فرمایا، میں اللّٰہ تعالی پر اور جو کماب حضرت ابراہیم پر نازل کی گئی ہیں، ان پر اور جو کماب دی گئی ہیں، ان پر اور جو کماب دی گئی ہیں اور جو محضرت موی اور حضرت میں کا ور حضرت علی ہوں ہوگئی ہیں حضرت موی اور حضرت علی کہ جو کماب دی گئی ہیں کہ اور ان کے علاوہ اور دوسر سے انبیاء کرام کو جو کماب دی گئی ہیں سب پر ایمان رکھتا ہوں ہم کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اس کے فرما نیر دار ہیں، جب آپ دی نے حضرت عیسی علیہ السلام پر ایمان نہیں محضرت عیسی علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے اور نداس محضرت عیسی علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے اور نداس محض پر ایمان لاتے ہیں جو حضرت عیسی پر ایمان رکھتا ہو، اس پر اللّٰہ تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی۔ (لباب العقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )

(۱۰) اس کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد ﷺ ان کے جواب میں آپ ان یہودیوں سے کہیے کہ ایسا طریقہ میں تہمیں بتلا وَں جواللّٰہ کے یہاں سزا ملنے میں اس سے بھی زیادہ ہووہ ان لوگوں کا طریقہ ہے، جن پر اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی نارانمنگی اور جزید کاعذاب مسلط کردیا ہے۔

اور داؤد کے زمانہ میں ان کو بندراور حضرت موکی کے زمانہ میں اہل مائدہ کو کفران مائدہ ( آسانی دسترخوان کی ناقد ری کی دجہ سے ) سوراور کا بمن اور شیاطین بنادیا یا انھوں نے شیاطین بنوں اور کا بنوں کی بوجا کی ہو، بیلوگ دنیا میں مجمی اور آخرت میں بھی راہ حق سے دور ہوجانے کی دجہ سے بہت برے ہیں۔

- (۱۱) اورجس وقت بیدنیل یمبودی یعنی منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ رفظ کی نعت وصفت پرایمان لاتے ہیں کہ ہم آپ وفظ کی نعت وصفت پرایمان لاتے ہیں کہ وہ ماری کتاب میں موجود ہے، حالال کہ وہ خفیہ طور پر کفری کو لےکرآتے ہیں اورای کو لےکرمجلس سے نکل حاتے ہیں۔
- (۱۲) اور محمد ﷺ آپ ان یہود یوں کو دیکھتے ہیں، جو دوڑ دوڑ کر کفر دشرک بظلم ، لوٹ مار، حرام اور رشوت اور تھم خداوندی کی تبدیلی پرتبدیلی کرتے ہیں۔
- (۱۳) ان کوگر ہے والے اور انکے علما و کفروشرک اور رشوت وحرام خوری ہے کیوں نہیں رو کتے ، بیان کا درگز رکر تا بہت براہے۔

اور يہود كتے ہيں كہ خدا كا ہاتھ ( گردن ہے ) بندها ہوا ہے ( ليمن كے ہاتھ باندھے جا كيں۔ ادر ايسا كہنے كے سبب ان پرلعت ہواس كا ہاتھ بندها ہوائيس بلكه اس كے دونوں ہاتھ كھلے ہيں۔ وہ جس طرح ( اور جتنا ) چاہتا ہے خرج كرتا ہے اور اكلے محمد ہوائا ہير ( كتاب ) جو تمہار ہے پروردگار كی طرف ہے تم پر نازل ہوئا اس سے ان ميں سے اكثر كی شرارت اور انكار اور بزھے گا۔ اور جم نے ان ميں سے اكثر كی شرارت اور انكار اور بزھے گا۔ اور جم نے ان كے باہم عداوت اور انخض قيا مت تك كے ليے ذال ديا ہم نے ان كے باہم عداوت اور انخض قيا مت تك كے ليے ذال ديا ہم نے ان كے باہم عداوت اور آخر اللہ كيا ہے۔ اور کو جماد بتا ہے۔ اور کو دور تے گھرتے ہيں۔ اور خدا فساد كرنے والوں ہيد ملك ميں فساد كيلئے دوڑتے گھرتے ہيں۔ اور خدا فساد كرنے والوں كو دوست نہيں رکھتا ( ١٣٣ ) اور اگر الل كتاب ايمان لاتے اور پر بيز كارى كرتے تو ہم ان سے ان كے گاہ كو كو کر د سے اور ان كو نعمت كے باغوں ميں داخل كرتے ( ٢٥ ) اور اگر وہ تو رات اور انجل كو اور جو باغوں ميں داخل كرتے ( ٢٥ ) اور اگر وہ تو رات اور انجل كو اور جو باغوں ميں داخل كرتے ( ٢٥ ) اور اگر وہ تو رات اور انجل كو اور جو باغوں ميں داخل كرتے ( ٢٥ ) اور اگر وہ تو رات اور انجل كو اور جو باغوں ميں داخل كرتے ( ٢٥ ) اور اگر وہ تو رات اور انجل كو اور جو

(اور کہا میں) ان کے پروردگار کی طرف ہے ان پر نازل ہو کمیں ان کوقائم رکھتے تو ( ان پررزق مینہ کی طرف برستا کہ )اپنے او پر سے اور پاؤں کے پنچ سے کھاتے ۔ان میں پجھے لوگ میا نہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال ہرے ہیں (۲۲)

### تفسير مورة العائدة آيات ( ٦٤ ) تا ( ٦٦ )

(۱۳) اور فخاص بن عاز وراء يبودى بكتاب كه معاذ الله ، الله تعالى كا باتھ خرچ كرنے سے بند ہوگيا، ان بى كے ہاتھ خير اور نيك كام ميں خرچ كرنے سے بند ہو گئے، اى بات كى وجہ سے ان پر الله كى جانب سے جزيد كى ذلت مسلط كردى گئى۔

اللّٰہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ نیک و بدکودیے کے لیے تھلے ہوئے ہیں اگروہ اپنی تھمت کے تحت چاہتا ہے تو فراخی کے ساتھ دیتا ہے اور اگر چاہتا ہے توشکی کے ساتھ دیتا ہے اور آپ پر جو قر آن کریم نازل کیا جاتا ہے تن کا بی نزدل ان کا فروں میں سے بہت ہے لوگوں کی سرکشی اور کفر پر جے رہنے کا باعث ہوتا ہے۔

اورہم نے بہود ونصاریٰ کوتل و غارت گری اور دشمنی میں مبتلا کردیا ہے، العیاذ باللّٰہ جب بھی یہ لوگ اپنی سرکشی میں رسول اکرم ﷺ جب بھی یہ لوگ اپنی میں رسول اکرم ﷺ پر دست درازی کا ارادہ کرتے ہیں، اللّٰہ تعالیٰ ان کا شیرازہ بھیر دیتا ہے اور یہ زمین میں لوگوں کورسول اکرم ﷺ اور تو حید خداوندی سے دور کرنے کے لیے نساد کرتے پھرتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ بہود اور ان کے کے بیے نساد کرتے پھرتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ بہود اور ان کے کے بیے نساد کرتے بھرتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ بہود اور ان کے کے بیے شدہ دین کو پسند نہیں فرماتے۔

### شان نزول: وَقَالَتِ الْيَهُوُدُ يَدُ اللَّهِ ( الخ )

طبرانی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے، یہودیوں میں سے بناش بن قیس نا می ایک شخص نے کہا کہ آپکا پروردگار بخیل ہے، یہوخرچ نہیں کرتا، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی اورابوالشخ نے دوسر ہے لیے پر ابن عباس سے سے روایت کیا ہے۔ کہ بیآیت کر یمہ یہود بی قینقاع کے سردار فخاص کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (۲۱ ـ ۲۱) اوراگر یہود ونصار کی قرآن کریم اوررسول اکرم کے پرایمان لے آتے اور یہودیت ونصرانیت سے تو بہ کر لیتے تو ہم زمانہ یہودیت ونصرانیت کے تمام گناہ معاف کردیتے اوراگر بیتوریت وانجیل کی پوری پابندی کرتے اوراس میں مذکوررسول اکرم کی گوردی وانسان کرتے اور توریت وانجیل میں جو پھوان کے پروردگار نے بیان اور اس میں مذکوررسول اکرم کی لیطور نعمت برستا اور کیا ہے اس کو بیان کرتے یا یہ کہتمام آسانی کتب اور تمام رسولوں کا اقر ارکرتے تو آسان سے پانی بطور نعمت برستا اور کیا ہوں کی خوب پیدا وار ہوتی ۔

ان ہی اہل کتاب میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جوراہ راست پر چلنے والی ہے جیسا کہ حضرت عبداللّٰہ بن سلام اوران کے ساتھی اور بحیراء راہب اوراس کے ساتھی اور حضرت نجاشی اوران کے ساتھی اور حضرت سلمان فاری کی اوران کے ساتھی گرایسے بھی لوگ ہیں جن کے کردار بہت برے ہیں جیسا کہ کعب بن اشرف، کعب بن اسدور مالکہ بن سیف اور سعید بن عمرو، ابو یا سراور جدی بن اخطب کہ رسول اللّٰہ کی نعت وصفت کو چھپاتے ہیں۔ مالک بن سیف اور سعید بن عمرو، ابو یا سراور جدی بن اخطب کہ رسول اللّٰہ کے کو قب اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

اے پیغیر جوارشادات خدا کی طرف ہے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچادو۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے (یعنی پیغیبری کا فرض ادا نہ کیا ) اور خدا تم کولوگوں سے پچائے رکھے گا۔ بے شک خدا منکروں کو ہدایت نہیں دیتا (۲۷) کہو کہ اے اہل کتاب! جب تک تم تو رات اور انجیل کو اور جو (اور کتابیں) تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئیں انکو قائم نہ رکھو گے بچھ بھی راہ پر نہیں ہوسکتے اور (یہ قرآن) جو انکو قائم نہ رکھو گے بچھ بھی راہ پر نہیں ہوسکتے اور (یہ قرآن) جو

يَّانَّهُا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أَنْزِلَ الْيُكَ مِنْ رَبِكَ وَانْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُورِيُ وَاللهُ يَعْضِمُكَ مِنَ النَّاسِ السَّتُهُ عَلَى شَعْ عَلَى الْقَوْمَ الْكُورِيةَ وَالْانْجِيلُ وَمَا الْكِتْبِ لَسُتُهُ وَعَلَى شَعْى عَلَى الْقَوْمِ الْكُورِيةَ وَالْانْجِيلُ وَمَا الْكِتْبِ لَسُتُهُ وَعَلَى شَعْمً عَلَى الْقَوْمِ الْكُورِيةَ وَالْمُورِيةَ وَاللّهُ وَمُعْمَلًا اللّهُ وَاللّهُ وَلْمُؤْلُولُ وَاللّهُ وَالْمُولِي اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

تمہارے پروردگاری طرف ہےتم پرنازل ہوا ہان میں ہے اکثر کی سرکشی اور کفراور بڑھے گا۔ تو تم قوم کیفار پرافسوس نہ کرو(۲۸)

### تفسير سورة السائدة آيات ( ٦٧ ) تا ( ٦٨ )

(٦٧) کینی محمد ﷺ ان کے بتوں کا انکار کیجیے اور ان کے دین کو دلائل کے ساتھ غلط ثابت کیجیے اور آخری درجہ میں ان

کے ساتھ قال سیجیے اور جوقبول حق پر آمادہ ہوں انھیں اسلام کی دعوت دیجیے اور اگر آپ تھم الہی کی بجا آوری نہیں کری گے تو آپ نے ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا اور یہودوغیرہ سے اللّٰہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا اور جودین خداوندی کا اہل نہیں ہوتا ، اُسے اللّٰہ دہ راستہ نہیں دکھاتا۔

## شان نزول: يَنَا يُسَهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ( الخِ )

ابوالشیخ نے حسن ﷺ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ وہ اللّٰہ ارشاد فرمایا کہ جب اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے رسالت سے مشرف فرمایا تو میرے دل میں پریشانی ہوئی اور میں نے یہ مجھ لیا کہ لوگ ضرور میری تکذیب کریں گے تو مجھے اس چیز کا ڈرہوا کہ میں تمام احکام کی تبلیغ کردول، ورنہ مجھے عذاب دیا جائے گا۔

تواس کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی اور ابن الی حاتم نے مجاہدے روایت کیا ہے کہ جس وقت بیآیت نازل ہوئی تو آپ نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، کس طرح تبلیغ کروں میں اکیلا ہوں اور سب مل کر مجھ پر جوم کرجا کیں گے تواس وقت آپ وہ اُٹھ پر جملہ نازل ہوا، وَإِنْ لَهُ تَفْعَلُ فَهَا بَلَغْتَ دِ مِسْلَتَهُ۔

اور حاکم وترندی نے حضرت عائشہ رضی اللّه تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کا پہرہ دیا جاتا تھا یہاں تک کہ بیآیت نازل ہوئی ، وَ اللّه یَعْصِمُکَ مِنَ النّا سِ تَوْ آپ نے خیمہ سے سر نکالا اور فر مایا کہلوگوواپس چلے جا وَاللّٰہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ فر مایا ہے۔

نیز طبرانی "نے ابوسعید خدری ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ حضرت عباس ﷺ رسول اکرم ﷺ کے مم محتر م ان حضرات میں سے تھے جوآپ کا پہرہ ویا کرتے تھے، جب بیآیت مبارکہ نازل ہوئی، کہ اللّٰہ تعالیٰ آپ کولوگوں ہے محفوظ رکھے گا تو انھوں نے پہرہ دینا چھوڑ دیا۔

نیزعصمته بن ما لک ﷺ سے روایت کیا ہے کہ ہم رات کورسول اکرم ﷺ کا پہرہ دیا کرتے تھے، جب بیآیت نازل ہوئی کہ اللّٰہ تعالیٰ آپﷺ کولوگوں سے محفوظ رکھے گاتو پہرہ دینا چپوڑ دیا گیا۔

اورابن حبان نے اپی سیح میں ابو ہر پرہ کے سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہم اور رسول اکرم وہ کے نیچے کسی سفر میں ہوتے تو ہم آپ کے لیے سب سے بڑا اور سب سے زیادہ سمایہ دار درخت 'پیوڑ دیتے تھے جس کے نیچے آپ اتر کر آرام فرماتے ، چنانچہ ایک دن ایسے ہی ایک درخت کے نیچے آپ نے آرام فرم یا اور اپنی تکوار درخت پر انکادی تو ایک محفی نے آرام فرمایا اللّٰہ تعالیٰ بچاسکتا انکادی تو ایک محفی نے آکروہ تکوارا تار کی اور کہا محمد میں جھ سے کون بچاسکتا ہے، آپ نے فرمایا اللّٰہ تعالیٰ بچاسکتا ہے، تکوار درکھ دے اس نے تکوار رکھ دی ، تب ہے آیت نازل ہوئی وَ اللّٰهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ۔

اورا بن ابی حاتم اورا بن مردویہ نے جابر بن عبداللّٰہ ﷺ سے روایت کیا ہے کدرسوک اللّٰہ ﷺ نے غزوہ بنی

انمار کیا تو مقام ذات الرقیع میں ایک تھجوروں کے بلند ہاغ پر پڑاؤ کیا، رسول اکرم ﷺ کنوئیں کی منڈ ریر بیٹھے ہوئے تھے اور پیرکنوئیں میں افکار کھے تھے۔

تو بن نجار میں سے وارث نامی ایک مخص کہنے لگا کہ العیاذ باللّہ میں ضرور محد وہ الکو آل کو اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ کس طرح آل کرے گا وہ کہنے لگا میں آپ سے آپ کی تلوار ما تکوں گا، جب آپ ہی تلوار و سے تو میں آپ کو آل کر دوں گا، چنانچہ وہ آیا اور کہا محد وہ آلا درا پی تلوار تو دیجے، میں سونگھا ہوں، آپ نے تلوار دے درمیان حائل ہو گیا۔ دے دی تو اس کا ہاتھ کا ایک رسول اللّہ وہ آلے نے فر مایا، اللّہ تعالی تیرے اور تیرے ارادہ کے درمیان حائل ہو گیا۔ تب اللّہ تعالی مائل ہو گیا۔ تب اللّہ تعالی نے یہ آیت نازل فر مائی، یا گھا الوّسُول بَلِغُ مَا أَنْ (اللّہ)۔

اورابن مردوبہ" اورطُرانی" نے ابن عہائ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی حفاظت کی جاتی تھی اور ابوطالب بنی ہاشم میں سے پچھلوگ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ بیجیج تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ ابوطالب بنی ہاشم میں سے پچھلوگ آپ کی حفاظت کے لیے بیجیج کا ارادہ فرمایا، تو آپ ﷺ نے فرمایا عمیم مرم اللّٰہ تعالیٰ نے جن وانس سب سے میری حفاظت کا وعدہ فرمالیا ہے۔

نیز ابن مردوبیا نے ماہ بین عبداللہ علیہ ہے اس طرح روایت نقل کی ہے اور اس ہے اس چیز کا امکان پیدا ہوتا ہے کہ بیآ یت کی ہے مگر ظاہراس کا مخالف ہے۔

(۱۸) اے محمد کھاآپ یہود و نصاریٰ سے فر مادیجیے کہتم دین الٰہی میں سے کسی راہ پرنہیں، جب تک کہ توریت انجیل اور تمام کتابوں اور تمام رسولوں کا اقر ارنہ کرو۔

اور جو قرآن کریم آپ ﷺ پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن ان کفار (یہود و نصاریٰ) کی تحریف بالکتاب کا پروہ چاک کرتا ہے جوا تکی سرکٹی اور کفر پر جے دہنے کا باحث ہوتا ہے۔اگر بدلوگ ایمان نساریٰ کی تحریف بالکتاب کا پروہ چاک کرتا ہے جوا تکی سرکٹی اور کفر پر جے دہنے کہ کا فروں کا بھی انجام ہے۔ ندلانے کی وجہ سے اپنے کفر کی حالت میں بلاک ہوجا کیں تو آپ کا ان کا فکر مت سیجے کہ کا فروں کا بھی انجام ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

### شان نزمل: قُلُ يَأْهُلَ الْكِتَابِ لَسُتُمُ ﴿ الْحِ ﴾

ابن جریز اور این افی حاتم نے ابن عباس کے سے روایت کیا ہے کہ رافع اور سلام بن مشکم اور مالک بن میف میں جریز اور این افی حاتم نے ابن عباس کے میں کہ آپ معفرت ابراہیم علیه السلام کی ملت اور اس کے دین پر ہیں اور جو کتاب ہمارے باس ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں گرتم نے نگ با تنس پیدا کر لی ہیں اور جو تہاری کتاب ہمارے باس ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں گرتم نے نگ با تنس پیدا کر لی ہیں اور جو تہاری کتاب ہیں ہے ، اس کا انکار کرتے ہواور جس چیز کا اللہ تعالی نے تہمیں تھم دیا ہے کہ اسے لوگوں کے سامنے بیان

کردو،اہے چھپاتے ہوتو انھوں نے کہا جو ہمارے پاس ہے،ہم اس پڑل کرتے ہیں اورہم ہدایت اور حق پر ہیں، تب اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی کداےاہل کتابتم کسی راہ پر بھی نہیں الخ۔

جولوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور نیک ممل کریں گے خواہ وہ مسلمان ہوں یا بہودی یا ستارہ پرست یا عیمائی اُن کو رقیامت کے دن) نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور اُن کی طرف پنیبر بھی بھیج (لیکن) جب کوئی پنیبر بھی لیا اور اُن کی طرف پنیبر بھی بھیج (لیکن) جب کوئی پنیمبراُن کے پائں ایسی یا تیں لے کر آتا جن کوان کے دل نہیں جائے تھے تو وہ (انبیاء کی) ایک جماعت کوتو جھٹا دیتے اور ایک جماعت کوتو جھٹا دیتے کہ اور ایک جماعت کوتو جھٹا دیتے کہ اور ایک جماعت کوتو جھٹا کر آتے تھے کہ اور ایک جماعت کوتو جھٹا کر آتے تھے کہ اور ایک جماعت کوتو جھٹا کر آتے تھے کہ اور ایک جماعت کوتو جھٹا کر آتے تھے کہ اور ایک جماعت کوتو جھٹا کر آتے تھے کہ اور ایک جماعت کوتو ہو اند سے اور بہر ب

ہو گئے پھرخدانے اُن پرمہر بانی فرمائی (کیکن) پھراُن میں ہے بہت ہے اند ھےاور بہرے ہو گئے اور خدا اُن کے سب کامول کود کھ رہاہے(۱۷)

### تفسير سورة السائدة آيات ( ٦٩ ) تا ( ٧١ )

(۱۹) جوحفرات حفرت موی اورتمام کتابوں اورتمام رسولوں پرایمان لائے اورای حالت میں مرگئے ندان پر خوف ہوگا اور نداخیں کوئی غم ہوگا اور یہودی اور فرقہ صابنی بینصاری ہی کی ایک شاخ ہے جوقول میں ان سے زم ہے اور نصاری اہل نجران جوان میں سے اللّٰہ تعالی اور بعث بعد الموت پر ایمان لائے اور جو یہودی یہودیت سے اور صابئ صابیت اور نصر انی نصر انیت ہے تو بہرے اور اس کے ساتھ اعمال صالح کر ہے تو آئندہ عذا ہے کا کوئی خوف اور گزشتہ ہاتوں یرکوئی غم نہیں ہوگا۔

یا بید که جس وقت لوگ خوفز ده ہوں گے ،ان کوخوف نہیں ہوگااور جس وفت اورلوگ غم ز دہ ہوں گےانھیں غم نہیں ہوگا یا بید کہ جس وفت موت ذبح کی جائے گی ،انھیں خوف نہیں ہوگااور جب دوزخ بھری جائے گی تو انھیں غم نہیں ہوگا۔

(اے۔وے) توریت میں رسول اکرم ﷺ کی تصدیق اوراطاعت اوراللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرانے کا عہد لیا جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسا تھکم لا یا جس کوان کے دلنہیں چاہتے تصاوران کی بہودیت کے موافق نہیں تھا تو حضرت عیسیٰ اور رسول اکرم ﷺ کی تو انھول نے تکذیب کی اور حضرت زکریا اور بجی علیما السلام کوتل کردیا اور بہی گان کرتے رہے کہ انبیاء کرام کی تکذیب اور ان کے تل کی وجہ سے یہ ہلاک نہیں ہول کے اور حق و ہدایت سے گان کرتے رہے کہ انبیاء کرام کی تکذیب اور ان کے تل کی وجہ سے یہ ہلاک نہیں ہول کے اور حق و ہدایت سے

اندھے، بہرے بے رہے اورانہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، مگر پھرایمان لائے اور کفرے تو بہ کی تو اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے فصلِ خاص سے ان کے گنا ہوں کومعاف کر دیا۔

مگراس کے بعد پھربھی ہے ہدایت اور حق سے اندھے، بہرے ہوگئے اور کفروشرک ہی کی حالت میں مرگئے، کفر کی اس حالت میں کہ جب انھوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا اوران کو تل کیا تواللّٰہ تعالیٰ اسکے ایسے افعال بدکو بخو بی جانتے ہیں۔

وہ لوگ بے شبہ کا فر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے (عسمی) مسیح خدا ہیں حالانکہ سے یہودے بیہ کہا کرتے تھے کہاہے بنی اسرائیل خداہی کی عبادت کروجومیرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی اور جان رکھو کہ جو ھخص خدا کیساتھ شرک کرے گا خداس پر بہشت کوحرام کر دیگا۔اور أس كالمحكانا دوزخ ہے اور ظالموں كا كوئى مدد گارنہيں (٧٢) وہ لوگ ( بھی ) کافر ہیں جواس بات کے قائل ہیں کہ خداتین میں کا تیسرا ہے۔حالانکہ اُس معبود یکتا کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ۔اگریہ لوگ ایسے اقال (وعقائد) ہے بازنہیں آئیں گے تو اُن میں جو کا فر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب یا ئیں گے (۷۳) تو یہ کیوں خدا کے آ گے تو پنہیں کرتے اوراس سے گنا ہوں کی معافی نہیں مانگتے اور خدا تو بخشنے والامہر بان ہے (۷۴)میح ابن مریم تو صرف (خدا ك) پنيبر تھان ہے پہلے بھى بہت ہے رسول گزر چكے تھاور اُن کی والدہ (مریم) خدا کی ولی (اور سچی فرمانبردار) تھیں۔ دونوں (انسان تھے اور ) کھانا کھاتے تھے دیکھوہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں پھر (یہ) دیکھو کہ بیہ كدهرأ لنے جارہے ہیں (۷۵) كہوكة تم خدا كے سواالي چيز كى كيوں

ر سنش کرتے ہوجس کوتمہار نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں اور خدا ہی (سب کچھ) سنتا جانتا ہے (۷۶) کہو کہا ہے اہلِ کتاب اپنے دین (کی بات) میں ناحق مبالغہ نہ کرواورا لیے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلوجو (خود بھی) پہلے گمراہ ہوئے اورا کٹروں کو بھی معمراہ کر گئے۔اور سید ھے رہتے ہے بھٹک گئے (۷۷)

### تفسير بورة المائدة آياب ( ٧٢ ) تا ( ٧٧ )

(21) ''اللّٰہ عینِ مسے ہیں'' یہ سطور یہ فرقہ کا قول ہے، حضرت عیسیٰ ٹے تو حید خداوندی کی طرف بلایا اور فرمایا جو کفر پرمرجائے ،اس کا جنت میں داخلہ حرام ہے اور مشرکین کا کوئی حمایت نہیں ہوگا۔ (۷۳۷-۲۳) اور مرتوسیہ فرقہ کہتا ہے کہ خداتین میں کا ایک ہے، یعنی باپ، بیٹا، روح قدس، حالاں کہتمام آسان وزمین والوں کے لیے بجزایک معبود حقیقی کے اور کوئی معبود نہیں، جو وحدہ لاشریک ہے اور اگر یہود و نصاری اپنی خرافات سے تو بہ نہیں کریں گےتوان پراللہ کی طرف سے ایبادر دناک عذاب مسلط کیا جائے گا کداس کی شدت ان کے دلوں تک سرایت کرجائے گی اور جوتو بہ کرے اور ایمان لائے اور تو بہ ہی پر مرجائے تو ایسے لوگوں کے لئے لللہ تعالیٰ غفور دھیم ہے۔ (20) ان کی والدہ بھی ایک ولی بی بی بی ونوں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں ، محمہ بھی غور سیجے کہ ہم کیسے واضح اور شاندار دلائل بیان کررہے ہیں کہ حضرت عیسی اور حضرت مریم دونوں خدانہیں بھر دیکھیے کہ بہنصاری جھوٹ میں کس طرف جارہے ہیں۔

(۷۱) اے محمد ﷺ پان سے فرماد یجیے کہ کیاان بنوں کو پوجتے ہوجود نیاوآ خرت میں نقصان ہے بچانے اور نفع حاصل کرنے کی پچھ بھی طاقت نہیں رکھتے ،حضرت عیسی اوران کی والدہ کے بارے میں جو پچھ تم کہتے ہو، اس کو وہ ذات سننے والی اور تمہارے عذاب کو جانے والی ہے۔

(۷۷) نصاری اہل نجران دین میں ناحق غلومت کرواورالیی قوم کے دین اوران کی باتوں پرمت چلو جوخودتم ہے پہلے ہدایت ہے بےراہ ہیں اور وہ قوم کے سرواراور رؤساء ہیں جنھوں نے بہت سے لوگوں کو بے راہ کر دیا۔

جولوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے اُن پر داؤد اور عیسی ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے اس لئے کہ نافر مانی کرتے تھے اور حد سے شیاوز کرتے تھے (۷۵) (اور) نرے کا موں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کورو کئے نہیں تھے بلاشہ وہ پُراکرتے تھے (۵۹) تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوئی رکھتے ہیں۔ اُنہوں نے جو پچھا گے بھیجا ہے بُراہے (وہ یہ) کہ خدا اُن سے نافوش ہوا اور وہ بھیشہ عذاب میں (جتلا) رہیں گے (۸۰) اورا گروہ خدا پراور پیفیس وہ بھی اُن کو وہ بھیشہ عذاب میں (جتلا) رہیں گے (۸۰) اورا گروہ خدا پراور پیفیس دکھتے تو اُن کو دوست نہ بناتے لیکن ان میں اکثر بدکردار ہیں (۱۸) (پیفیس اُن کی مومنوں کیساتھ سب سے زیادہ دشتی کرنے والے یہودی ورشرک ہیں ۔ اور دوئی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر اُن لوگوں کو پاؤ کے جو کہتے ہیں کہ ہم فسار کی ہیں ہیاس لئے کہ ان میں لوگوں کو پاؤ کے جو کہتے ہیں کہ ہم فسار کی ہیں ہیاس لئے کہ ان میں الربھی ہیں اور شائح بھی اور وہ تکتر نہیں کرتے (۸۲)

#### تفسير سورة السائدة آيات ( ٧٨ ) تا ( ٨٢ )

(۸۔2۔2) بنی اسرائیل میں جو کا فرین وہ حضرت داؤڈ کی دعاہے بندراور حضرت عیسیٰ کی بدد عاسے سور ہو گئے ہیں اور بیلعنت اس وجہ سے نازل ہوئی کہ وہ ہفتہ کے روز میں اور اکل مائدہ میں اور انبیاء کرام کے تل کرنے اور معاصی کو حلال سمجھنے میں اللہ کی نافر مانی کرتے تھے اور جو پچھے وہ نافر مانیاں اور حد سے تجاوز کرتے

تھے،اس ہے تو بھی نہیں کرتے تھے۔

(۸۰) کینی بہت سے منافقین کعب اور اس کے ساتھیوں ہے دوئی کرتے ہیں یا کعب اور اس کے ساتھی کفار مکہ ابوسفیان اور اس کے ساتھی کفار مکہ ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں سے دوئی کرتے ہیں یہ بہودیت اور نفاق کا اتحاد بہت براہے، وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ دہوں میں میں گے۔

(۸۱) اوراگریدمنافقین الله تعالی اور رسول اکرم ﷺ اورقر آن تکیم پرایمان رکھتے اور یہود کو اپنا مدد گاراور دوست نه بناتے گریدائل کتاب منافق بیں یا بیہ کہ اگر سے یہودی تو حید خداوندی اور رسول اکرم ﷺ اورقر آن کریم پر ایمان لاتے اورا بوسفیان اوراس کے ساتھیوں کو دوست نہ بناتے گران اہل کتاب میں زیاد و کا فر ہیں۔

(۸۲) اس کے ساتھ ساتھ ان کورسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرام ہے جو دشمنی ہے اللّٰہ تعالیٰ اس کو بیان فرما تا ہے کہ مجمد ﷺ ان لوگوں میں سب سے زیادہ آپ ﷺ سے اور صحابہ کرام سے دشمنی رکھنے والے آپ بنی قریظہ ، نی نضیر، فدک ، خیبراور مشرکین مکہ کو پائیں گے جو کفروشرک میں بہت پڑتہ ہیں۔

اورآپ نے ساتھ اورصابہ کرام کے ساتھ دوئ رکھنے کے قریب آپ حضرت نجاشی اوران کے ساتھ ول کو پائیں گے جن کی تعداد ہتیں ہے باچالیس ہے، جن میں ہے ہتیں تو حبشہ کے ہیں اورآٹھ شام کے ہیں بحیراء را ہب اوراس کے ساتھی اورا بر ہمہ، اشرف، ادریس، تمیم، تمام، درید، ایمن اورید دوئی اس بنا پر ہے کہ بہت ہے ان میں ہے تارک الد نیاعا بد ہیں، جنھوں نے اپنے سروں کو خاص علامت کے طور پر درمیان میں سے منڈ وارکھا ہے۔ تارک الد نیاعا بد ہیں، جنھوں نے اپنے سروں کو خاص علامت کے طور پر درمیان میں سے منڈ وارکھا ہے۔ اور بہت سے علم دوست عالم ہیں اور بہلوگ رسول اکرم وظاور قرآن کریم پر ایمان لانے میں متکر نہیں۔

# شان نزول: وَلَتَجِدَنُ أَقُرَبَهُمُ ﴿ الَّحِ ﴾

این ابی حاتم "نے سعید بن میں بہ ابو بکر بن عبد الرحمٰن اور عروۃ بن زبیر رہانے سے دوایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ فی عمرہ بن امیہ ضمری کوروانہ کیا اور ان کے ساتھ دعفرت نجاشی کے پاس ایک خط بھیجا چنا نچہ وہ نجاشی کے پاس آئے ، نجاشی نے رسول اکرم بھیکا نامہ مبادک پڑھا اور حصرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھ دومرے مہاجرین کو بلایا اور علاء و تارک الدنیا را بہوں کو تھم دیا وہ آئے کچر حصرت جعفر میں گو کھوں نے سب کے سامنے سورہ مریم کی آیات تلاوت کیں، چنانچ قرآن کریم پرائیان لے آئے اور سب کی آنگھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔ ان بی حضرات کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے و لَتَجِدَنّہُ مُ سے فَا کُنٹِنَا مَعَ الشَّاھِدِ بُن تک بیآیات نازل فرمائیں۔ حضرات کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے و لَتَجِدَنّہُ مُ سے فَا کُنٹِنَا مَعَ الشَّاھِدِ بُن تک بیآیات نازل فرمائیں۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلام سیوطیؓ)

وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنُولَ إِلَى الرَّسُولِ ثَرَى اَعْنَاهُوَ قَفِيضٌ فَجْ مِنَ الدَّمْعِ مِمَا عَرَفُوا مِن الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا الْمَنَا فَاكْتُبُنَا مَعَ الشَّهِ مِنَاكَ مُعَ الشَّهِ مِنَاكَ وَمُوا الْحَلِحِينَ وَمَا الْكُورُ الْمُحْلِحِينَ وَمَا الْمُؤْمِنُ بِاللَّهُ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِي الْحَوْمِ الْطِيحِينَ وَمَا أَنْ الْمُنَا الْمُنْ الْمُثَونَ الْمَثَونَ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَا تَعْتَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اور جب اس ( کتاب ) کو سنت ہیں جو ( سب ہے پہلے ) پنجبر محر واللہ کے رتازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ اُن کی آ کھوں ہے آ نسو جاری ہوجائے ہیں اس لئے کہ اُنہوں نے حق بات پہچان کی۔ اور وہ (خداکی جناب میں اس لئے کہ اُنہوں نے حق بات پہچان کی۔ اور وہ (خداکی جناب میں ) عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے تُو ہم کو مانے والوں میں لکھ لے ( ۸۳ ) اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ خدا پراور حق ہیں بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لا کمی اور ہم امیدر کھتے ہیں بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لا کمی اور ہم امیدر کھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ ( پہشت میں ) وافل کرے گا رکم کو نیک بندوں کے ساتھ ( پہشت میں ) وافل کرے گا فرمائے جن کے نیچ نہریں بدری ہیں وہ ہمیشہ اُن میں رہیں گے۔ فرمائے جن کے نیچ نہریں بدری ہیں وہ ہمیشہ اُن میں رہیں گے۔ اور نیکوکاروں کا بھی صلہ ہے (۸۵ ) اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری قدا نے اور نیکوکاروں کا بھی صلہ ہے (۸۵ ) اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری تہمارے لئے طال کی ہیں اُن کوحرام نہ کرو اور صدسے نہ بردھوکہ خدا تہمارے لئے طال کی ہیں اُن کوحرام نہ کرو اور صدسے نہ بردھوکہ خدا تہمارے لئے طال کی ہیں اُن کوحرام نہ کرو اور صدسے نہ بردھوکہ خدا تہمارے لئے طال کی ہیں اُن کوحرام نہ کرو اور صدسے نہ بردھوکہ خدا تہمارے لئے طال کی ہیں اُن کوحرام نہ کرو اور صدسے نہ بردھوکہ خدا

حدے بڑھنے والوں کودوست نہیں رکھتا (۸۷) اور جوحلال طیب روزی خدانے تم کودی ہے اُسے کھا وَاور خداسے جس پرایمان رکھتے ہوڈ رتے رہو(۸۸)

#### تفسير سورة العائدة آيات ( ۸۲ ) تا ( ۸۸ )

ابن ابی حاتم " نے سعید بن جبیر" سے روایت کیا ہے کہ حضرت نجاشی ﷺ نے اپنے ساتھیوں میں سے تمیں پہندیدہ حضرات کورسول اکرم ﷺ کی خدمت اقدی میں بھیجا، آپﷺ نے ان کے سامنے سورہ کیلین کی تلاوت فرما کی وہ سب حضرات رونے گئے تو ان کے بارے میں بیآیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔

اورامام نسائی " نے عبدالله بن زبیر مظامت روایت کیا ہے کہ یہ آیت حضرت نجاشی اوران کے ساتھیوں کے

بارے میں نازل ہوئی ہے اورامام طبرانی نے ابن عباس کے سے ای طرح اس سے مفصل روایت نقل کی ہے۔ (۸۴) اس پران کی قوم نے انھیں ملامت کی تو انھوں نے فرمایا کہ جارے پاس کون ساعذر ہے کہ جو تق جارے پاس آیا ہے بعنی قرآن کریم اور رسول اکرم بھی ہم اس پر ایمان نہ لا کیں اور آخرت میں امت محمد یہ بھی کے پر ہیزگاروں کے ساتھ جنت میں داخل نہوں۔

(۸۵) نتیجہ بیہ ہوا کہ ان حضرات کا بخوشی تو حید خداد ندی کے قائل ہونے کی دجہ سے اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو ایسے باغات دیے ہیں جن کے پنچے سے دودھ، شہد، پانی اور شراب کی نہریں جاری ہیں بیہ حضرات جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گئے نہ ان کو دہاں موت آئے گی اور نہ ہی بیاس سے نکالے جا کیں گے، بیموحدین یا ان حضرات کا جو تول وممل کے اعتبار سے صاحب احسان ہوں نعم البدل ہے۔

(٨٦) اورالله تعالی اور رسول اکرم کااور قرآن تکیم کاانکار کرنے والے جبنی ہیں۔

(۸۸\_۸۸) یہ آیت کریمہ اصحاب رسول اکرم وہ شی میں ہے دی حضرات یعنی حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عرفار دق ، حضرت حثان بن مظعون ، حضرت علی ، حضرت عبدالله بن مسعود ، حضرت مقدار ، حضرت سالم مولی ابی حذیفہ ، حضرت سلمان فاری ، حضرت ابوذر ، حضرت مجار بن یاسر دہ ہے کہ ان سب حضرات نے ان میں خاص کے کہ ان سب حضرات نے حضرت عثان دی بن مظعون کے گھر میں اس بات پراتفاق کیا کہ بقدر ضرورت کھا کیں گے اور پیکس کے دورنہ بیبیوں کے پاس جا کیں گے اورنہ کوشت کھا کیں گے اورنہ جربی کھا کیں گے اللہ کی رضا کے لیے ، صرف را ببانہ زندگی بسر کریں گے ، اللہ تعالی نے ان حضرات کواس چیز ہے منع فرمایا کہ کھانے پہنے اور صحبت وغیرہ کو حرام مت کرو اور حدال چیزیں کھا داور پیواور ان حلال اور حدام میں کرواور حلال چیزیں کھا داور پیواور ان حلال چیز دل کواسے اور چرام میں کرو۔

شان نزول: يَأَيُّسُهَا الَّذِينَ امَنُوا ( الخ )

ام مرفری وغیرہ نے این عہائ سے روایت کیا ہے کہ ایک فخض رسول اکرم فکی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللّٰہ فلی میں جس وقت کوشت کھا تا ہوں تو عورتوں کے لیے بیجان ہوجا تا ہے اور شہوت کا غلبہ ہوجا تا ہے ، اس لیے میں نے اپنے او پر کوشت کو حرام کرلیا ہے ، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ یت تا ذل فرمائی کہ جو چیزیں اس نے تہارے لیے حال کی جیں ان میں سے لذیذ چیزیں اپنے او پر حرام مت کرو۔

اورابن جرير في عوفى كے واسط سے ابن عباس على سے روایت كيا ہے كہ محاب كرام ميں سے پجے حضرات

نے جن میں عثمان بن مظعون بھی تھے، گوشت اور عور تو ل کواپنے او پر حرام کرلیا تھا اور اپنے عضو تناسل کے کا نے کا ارادہ کرلیا تھا تا کہ شہوت بالکل ختم ہوجائے اور عبادت خداوندی کے لیے کامل طور پر فارغ ہوجا کیں، تب بیر آیت نازل ہوئی۔

نیزای طرح عکرمہ، ابوقلا بہ، مجاہر، ابو مالک فختی اور سدی وغیرہ کی مرسل روایتیں نقل کی ہیں جن میں سدی کی روایت میں ہے کہ دودن حضرات تنے جن میں ابن مظعون عضداور علی ابن ابی طالب عظیم بھی تنے۔

اور عکرمه کی روایت میں ابن مظعون ، حضرت علی ، ابن مسعود ، مقداد بن اسود اور سالم مولی ابو حذیفہ عظیم کا ذکر ہے اور مجاہد کی روایت میں ابن مظعون عظیم اور عبدالله بن عمر اللہ کا ذکر ہے۔

اورائن عساکرے اپنی تاریخ میں بواسط سدی صغیر بکلی ، ابوصالح ، ابن عباس کے سے روایت کیا ہے کہ یہ آ سے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

جن میں حضرت ابو بحرصدیق عظاہ ، حضرت عمر ، حضرت علی ، حضرت ابن مسعود ، حضرت عثان بن مظعون ، مقداد بن اسود علی اورسالم مولی ابی حذیفہ علی ستے بیسب اس پر شغق ہوئے کہ اللہ کی طرف کامل توجہ اور محض اس کی عبادت کے لیے سب اس نے عضوتناسل کا ث ڈ الیس اور عورتوں سے علیحہ ور بیں اور کوشت و چربی نہ کھا کیں ، اور ٹاث پہنیں اور بقد رضرورت کھا کیں ، اور ٹاث پہنیں اور بقد رضرورت کھا کیں اور زمین میں را ہوں کی طرح بھریں ان کے بارے میں بیآ بیت نازل ہوئی۔

اوراین افی حاتم نے زید بن سلم سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن رواحہ ظائے کہ شردارول میں سے ایک مہمان آیا اور عبداللہ بن رواحہ ظاہر سول اکرم شاکے پاس تھے، جب اپنے گر آئے تو دیکھا کہ مہمان نے ان کے انتظار میں ابھی تک کھا نا نہیں کھایا، تو اپنی ہوی سے کہا کہ میری وجہ سے ابھی تک میرے مہمان کو بٹھائے رکھا یہ کھانا جھ پر حرام ہے، ان کی ہوی پولیس کہ میر سے او پہلی حرام ہے، مہمان نے کہا تو پھر جھ پہلی حرام ہے۔ مہمان نے کہا تو پھر جھ پہلی حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ دی جب بید یکھا تو کھانے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا چلوبسم اللہ پڑھ کر کھا لو۔ اس کے بعدرسول اکرم شاکی خدمت میں تشریف لے گئے اور آپ شاسے سارا واقعہ بیان کیا تب اللہ تعالیٰ نے بیا تیت نازل فرمائی۔



### لَا يُؤَاخِنُ كُمُ اللَّهُ

خداتمہاری ہے ارادہ قسموں پرتم ہے مواخذہ نہیں کرے گالیکن پنختہ
قسموں پر (جن کے خلاف کرو گے ) مواخذہ کرے گا۔ تو اس کا
کفارہ دس مختاجوں کو اوسط در ہے کا کھانا کھلا تا ہے جوتم اپنے اہل و
عیال کو کھلاتے ہو۔ یا اُن کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرتا۔ اور جس
کو بیمسر نہ ہووہ تمین روز رے رکھے۔ بیتمہاری قسموں کا کفارہ ہے
جبتم قسم کھالو (اورائے تو ڑ دو) اور (تم کو) چاہیے کہ پی قسموں کی
حفاظت کرواسطرح خدا تمہارے (سمجھانے کے ) لئے اپنی آئیس کھول کھول کر بیان فر ہا تا ہے تا کہ شمر کرو (۸۹) اے ایمان والو!
شراب اور بُو ااور بُت اور پاسے (بیسب) تا پاک کام اعمالی شیطان
ہے ہیں سوان سے بچتے رہنا تا کہ نجات پاؤ (۹۰) شیطان تو بیرچا ہتا
ہے کہ شراب اور بُو کے کے سبب تمہارے آئیں میں دشی اور رہش ہور کو ان

کامول ہے)بازرہنا جا ہے(۹۱)

#### تفسير سورة السائدة آيات ( ۸۹ ) تا ( ۹۱ )

(۸۹) تمہاری قسموں میں لغوشم پر کوئی کفارہ نہیں کیوں کہ لغوشم کے علاوہ اس قشم پر کفارہ ہے کہ جن کوتم اپنے دلوں کے ساتھ پختہ کر دو(بیعنی منعقدہ) تو اس متحکم قشم کا کفارہ یہ ہے کہ شبح وشام دس مسکیفوں کواوسط درجہ کا کھانا کھلا ؤیادس مسکینوں کواوسط درجہ کا کپڑادو، ہرایک مسکین کوایک جا در،ایک کرتہ،ایک نتہ بند،ایک غلام یالونڈی آزاد کرو۔

اورجس کوان تینوں میں ہے ایک کی بھی طاقت نہ ہوتو وہ لگا تار تین روزے رکھے یہ جو پچھ ہم نے بیان کیا، یہ ہم تو ژویئے کے بعداس کا کفارہ ہے لہٰذا اپن قسموں اور ان کے کفارہ کا خیال رکھا کرو، جبیبا کہ قسم کا کفارہ بیان کیا ہے، ای طرح وہ رب ذوالجلال اوامرونو اہی بیان کرتا ہے تا کہتم اس پراس کاشکر کرو۔

(۹۰) شراب اور جوئے کی تمام اقسام اور بت وغیرہ اور قرعہ کے تیر بیسب حرام ہیں، بیشیطانی کام اور اس کے وسوسے ہیں تم ان سب چیز وں کو بالکل حچوڑ دو، تا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے غصہ اور اس کی ناراضگی سے بچواور آخرت میں تمہیں اطمینان حاصل ہو۔

(۹۱) شیطان تو شراب اور جوئے سے تمہاری عقل اور مال دولت کو ہر باد کرنا اور اطاعت خداوندی اور پانچوں نماز وں کی ادائیگی سے رو کنااوران سے دور کرنا چاہتا ہے تو کیاتم اللہ کے اس فرمان کے بعد اب بھی بازنہیں آؤگے۔ شان نزول: يَأَيُّرُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا إِنَّهَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ( الخِ )

امام احد نے ابو ہریرہ کے تصروایت کیا ہے کدرسول اکرم کے مین منورہ تشریف لائے تو لوگ شراب پینے سے اور جو سے کا مال کھاتے تھے ، تو لوگوں نے رسول اکرم کے سے ان دونوں چیز وں کے بار سے ہیں دریافت کیا ، اس وقت ہیآ یت نازل ہوئی یَسْنَلُو نَکَ عَنِ الْنَحْمُو وَ الْمَنْسِو (الْنے) ۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس آیت ہیں اللّٰہ تعالیٰ نے ہم پر ان چیز وں کو حرام نہیں ، بلکہ بڑے گناہ کو بیان کیا ، چنا نچہ حسب سابق سب لوگ شراب پینے رہے۔ اس دوران ایک دن مہا جرین میں سے ایک شخص نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی تو قرائت میں گڑ بڑی تو اس وقت اللّٰہ تعالیٰ نے اس سے تحت تھم نازل فرمایا کہ بناایہ کا الّٰ بدین المنو ُ اِنَّمَا الْنَحْمُو ُ وَ الْمَنْسِورُ تا مُنْتَهُونُ نَ ، اس آیت کے نول پر صحابہ کرام ہو لے ، اے ہمارے پروردگار ہم باز آگئے ، اس کے بعد پھولوگوں نے عرض کیا یا رسول اللّٰہ اس حرمت سے پہلے بہت حضرات شہید ہوگئے اور اپنے بستروں پر انتقال فرما گئے اور وہ شراب بھی پینے تھے اور جوئے کا مال بھی کھاتے تھے اور اب اس کواللّٰہ تعالیٰ نے گندی با تیں شیطانی کا مفرما دیا ہے۔ (تو اس کا معاملہ کیا ہوگا)

وَاطِيْعُوااللّٰهُ وَاطِيعُواالرَّسُولَ وَاحْدُرُواْ فَكَنْ تَوَلَيْتُوْفَاعْلَوْا الْهُوا وَعَبِلُوا
عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ النّهِينَ ﴿ لَيْسَ عَلَى الّذِينَ الْمَنْوَا وَعَبِلُوا
الطياحْتِ جُنَاحٌ فِيْنَا طَعِمُواْ اذْاهَا الْقُواوَاهْنُوا وَعَبِلُواالطياحِةِ

﴿ ثُمَّ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اور خداکی فرمانبر داری اور رسول (خدا) کی اطاعت کرتے رہواور ڈرتے رہو۔اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمار ہے پنجمبر کے ذیحے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے (۹۲) جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اُن پر اُن چیز وں کا پچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے جب کہ اُنہوں نے پر ہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کئے پھر پر ہیز کیا اور ایمان لائے پھر پر ہیز کیا اور نیکو کاری کی ۔اور خدا نیکو کاروں کو دوست رکھتا ہے (۹۳) مومنو! کسی قدر شکار ہے جن کوتم ہاتھوں اور نیز وں سے پکڑ سکو خدا تمہاری آنہائش کرے گا۔ (یعنی اُ

حالتِ احرام میں شکار کی ممانعت ہے ) تا کہ معلوم کرے کہ اُس ہے غائبانہ کون ڈرتا ہے تو جواسکے بعد زیاد تی کرے اُس کے لیے دکھ دینے والاعذاب(تیار)ہے(۹۴)

### تفسير بورة العائدة آيات ( ۹۲ ) تا ( ۹۶ )

(۹۲) اس شراب کے بینے اور اس کو حلال سمجھنے سے بچواور اگر اس شراب کی حرمت کے بارے میں تم اللہ کی اطاعت نہیں کرو گئورسول اکرم بھٹا کی ذمہ داری تو صرف اس زبان میں جسے تم سمجھتے ہو محض احکام خداوندی کا پہنچادینا ہے۔ (۹۳) مہاجرین وانصار میں سے بچھ حضرات نے رسول اکرم بھٹا سے عرض کیا کہ ہم میں سے بچھ حضرات شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے انقال کر مکے اورانھوں نے شراب پی ہے تو ان کا کیا ہوگا، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیہ آ آیت نازل فرمائی کہ ان مونین پر جنھوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے حم کی بجا آوری کی ،شراب کی حرمت سے قبل شراب پینے میں خواہ وہ زندہ ہوں یا انقال فرما چکے ہوں کوئی گناہ نہیں ، جب کہ وہ کفروشرک اور فواحش سے بچتے اورا کیان اور حقوق اللّٰہ کے پابند تھے اور کچر جوزئدہ حصرات موجود ہیں ، وہ شراب کی حرمت کے بعداس سے بچتے ہوں اور انھوں نے اس کا بینا بالکل چھوڑ دیا ہو تو اللّٰہ تعالیٰ اطاعت شعار لوگوں کو پہند فرماتے ہیں۔

شان نزول: لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ الْمَنُوُ وَعَبِلُوُ الصَّلِحُتِ جُنَاحٌ ﴿ الْحُ ﴾

امام نسائی اور بہتی سے ابن عباس عظیہ سے روایت کیا ہے کہ شراب کی حرمت دوانصاری قبیلوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

انعوں نے شراب ہی، نشہ چڑھنے پر بعض نے کچھڑکات وغیرہ کیں، جب نشراتر کیا تو ہرایک نے اپنے چہرے سراور داڑھی میں دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ میرے فلال بھائی نے بید کیا ہے۔ حالاں کہ وہ سب بھائی تھے، ان کے دلوں میں کسی شم کا کوئی کینداور دشمنی نہیں تھی، چنانچہاس نے کہا کہ اگر وہ میرے اوپر مہریان ہوتا تو الی بدتیزی نہ کرتا، غرض کہ اس بنا پر ان کے دلوں میں بدگرانی پیدا ہوئی تو اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی، تو اس کے بعد کی داخل ہو چکی ہے، اور وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں، کی حضرات بولے کہ بیتو گندگی ہے اور وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں، اب کیا ہوگا، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی، کیسَ علی الّٰذِیْنَ امّنو وَعَمِلُو الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ (الخ)۔ (الخ)۔ مدید ہے سال احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت کے بارے میں بیآیات نازل ہو کیں۔

لینی حدیدیہے سال منتکی کے وحثی شکاروں کے بارے میں تمہاراامتخان لیں گے جب کہان کے انڈوں اور بچوں تک تمہارے ہاتھ اور نیزے بہنچ رہے ہوں گے تا کہ اللّٰہ تعالیٰ ظاہری طور پر بھی دیکھ لیں کہ حالت احرام میں کون شکارے بازر ہتا ہے۔

سوجواس کی حرمت اوراس کی جزائے بیان ہوجانے کے بعد بھی حدود شرعیہ سے لکلے گا تواس کی پشت اور پیٹ پر سخت سزا قائم کی جائے گی۔

يَانَهُ النَّهُ النَّهُ الْاَنْفُوا لِا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَانْتُوْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَا مِعْتُكُو مُتَعَيِّدًا فَجَزَا وَقِثْلُ مَا قَتُلُ مِن النَّهِ يَعْكُمُ بِهِ فَوَاعَدُ لِي قِنْكُو هُلَا يَأْلِغُ الْكُفْيَةِ اَوْكُفَارَةٌ كَعَاهٰ مَسْكِيْنَ اوْعَدُ لِي قِينَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْمًا النَّهُ وَاللَّهُ عَوْلِيُرُ وَالْتِقَاهِ فِي عَنَاسَكَفُ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتُو وَطَعَالُهُ مَتَاعًا لَكُو وَلِسَيَّا وَوَقَعَالِهُ مَتَاعًا لَكُو وَلِسَيَّا وَقَعَالِهُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْتُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مومنو! جبتم احرام کی حالت میں ہوتو شکارنہ مارتا۔ اور جوتم میں سے
جان کو جھر کرائے مارے تو (یا تو اس کا) بدلہ (دے اور وہ یہ ہے کہ)
ای طرح کا چار پایہ جے تم میں سے دو معتبر صفح مقرد کر دیں تر بانی
(کرے اور یہ قربانی) کعیے بہنچائی جائے یا کفارہ (دے اور وہ)
مسکینوں کو کھانا کھانا (ہے) یا اس کے برابر روزے رکھے تا کہا پن
کام کی سزا (کا مزہ) چھے (اور) جو پہلے ہو چکا وہ خدانے معاف کر
ویا اور جو پھر (ایساکام) کرے گاتو خدا اُس سے انتقام نے گا اور خدا
عالب (اور) انتقام لینے والا ہے (۹۵) تمبرارے لئے دریا (ک
چیزوں) کا شکار اور اُن کا کھانا حل اُن کر دیا گیا ہے (یعنی) تمبرارے
اور مسافروں کے فائدے کے لیے۔ اور جنگل (کی چیزوں) کا شکار
جب تک تم احرام کی حالت میں ہوتم پر حرام ہے اور خدا ہے جس کے
جب تک تم احرام کی حالت میں ہوتم پر حرام ہے اور خدا ہے جس کے
باس تم (سب) جمع کئے جاؤ عے ڈرتے رہو (۲۹) خدانے عزت
باس تم (سب) جمع کے جاؤ عے ڈرتے رہو (۲۹) خدانے عزت

یٹے بند سے ہون۔ بیاسلئے کرتم جان لو کہ جو پچھآ سانوں میں اور جو پچھز مین میں ہے خداسب کوجانتا ہے اور یہ کہ خدا کو ہر چیز کاعلم ہے (۹۷) جان رکھو کہ خدا سخت عذا ب دینے والا ہے اور یہ کہ خدا بخشنے والامہر بان بھی ہے (۹۸)

#### تفسير سورة الهائدة آيابت ( ٩٥ ) تا ( ٩٨ )

(90) ابوالیسر بن عمر وکواحرام یا دنیس رہااور انھوں نے جان کرشکار کوٹل کردیا تواسکے بارے میں اللّٰہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس بڑکار کی (سزا) ہوگی جس کی قیمت کا تخییہ تم میں سے دوآ دمی کریں گے، اب اسے اختیار ہے کہ اس قیمت کا کوئی جانور خرید کر بیت اللّٰہ روانہ کرد سے یا ان روپوں کے بقدر غلی خریمسا کین مکہ کرمہ پر خیرات کرے اور اگراس غلہ وغیرہ خیرات کرنے کی اس میں طاقت نہ ہوتونی حصہ ایک مسکین ایک روزہ لیمی نصف صاع (۲۳۳ تو لے کا ایک وزن) کے عوض ایک روزہ دی کی سزا ہے اور جو شخص اس کا ایک وزن) کے عوض ایک روزہ رکھ لے (جیسا کہ صدقہ فطر کی شرائط ہیں) ہیاس کے فعل کی سزا ہے اور جو شخص اس محم اور اس سزا کے بعد پھر ایسا کرے گا توا سے چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کہ اللّٰہ تعالیٰ اس جزائہ کور کے علاوہ خود اس سے انتقام لے۔

(۹۲) قوم بنی مدلج دریائی شکارکرتی تھی ،انھوں نے دریائی شکار کے بارے میں اوراس کے بارے میں جو دریا بھینک دے رسول اکرم پڑھ سے دریافت کیا،اس پر بیآیت کریمہ نازل ہوئی کہتمہارے لیے دریائی شکاراور وہ شکار جس کو پانی اوپر بھینک دے،سب حلال کر دیا گیا ہے(احرام کی حالت میں)تمہارے اور راہ گزروں کے فائدے کے لیے البتہ نشکی کا شکار حالت حدودِ احرام میں اور حرم میں تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے،ان باتوں میں اللّٰہ تعالٰی ہے ڈرو۔

(۹۷) کعبہ کوعبادت خداوندی میں امن اورلوگوں کی مصلحتوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا ہے اور اس طرح عزت والے مبینے کواوراس طرح حرم میں قربانی ہونے والے جانور کواس طرح ان جانوروں کوجن کے گلوں میں حرم کے درختوں کے پٹے پڑے ہوئے ہوں ،ان ساتھیوں کے لیے جو کہاس میں ہوتے ہیں ، باعث امن قرار دیا ہے ، یہ تمام احکام اس لیے بیان کیے ہیں تا کہ تہمیں معلوم ہوجائے کہ اللّہ تعالیٰ زمین و آسان اور ان کے رہنے والوں کی اصلاح سے بخو کی واقف ہے۔

(۹۸) جن باتوں کوتم ظاہر کرتے ہواور جن کوایک دوسرے سے چھپاتے ہوجیسا کہ شریح کا مال لیما تو ان کواللّٰہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔

مَاعَلَى الرَّسُولِ الرَّالَّالَةُ وَاللَّهُ يَعْلَمُونَ الْفَيْنِ وَاللَّهُ يَعْلَمُونَ الْفَالِبُ وَلَوْ وَمَا لَكُنْهُ وَالطَّيْبُ وَلَوْ الْمُنْفِقِ اللَّهُ يَالُولِ الْوَلْبَابِ لَعَلَكُمُ الْمُعْبِيْثِ وَالطَّيْبُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالطَّيْبُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

یخبر کے ذینے تو صرف پیغام خدا کا پہنچا دینا ہے اور جو کچھتم ظاہر
کرتے ہواور جو کچھٹی کرتے ہو خدا کوسب معلوم ہے (۹۹) کہدوو
کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتیں گو ناپاک چیزوں
کی کشرت تمہیں خوش ہی گئے ۔ تو عقل والو خدا ہے ڈرتے رہوتا کہ
زستگاری حاصل کرو (۱۰۰) مومنو الی چیزوں کے بارے میں مت
موال کروکہ اگر (ان کی حقیقیں) تم پر ظاہر بھی کردی جا کیں تو تمہیں
ٹری لگیں ۔ اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں الی یا تیں
پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کردی جا کیں گی۔ (اب تو) خدا نے ایک
باتوں (کے پوچھے) ہے درگز رفر مایا ہے اور خدا بخشے والمائر دیار ہے
باتوں (کے پوچھی تھیں (گر

کھے چیز بنایا ہے اور نہ سائبہ اور نہ وصیلہ ، اور نہ حام بلکہ کا فرخدا پر جھوٹ افتر اوکرتے ہیں۔ اور بیا کٹر عقل نہیں رکھتے (۱۰۳)

#### تفسير سورة السائدة آيات ( ٩٩ ) تا ( ١٠٢ )

(99\_۱۰۰) اے محمد ﷺ پان لوگوں سے فرماد ہجیے، جنھوں نے شرح کے مال پر جو کہ وہ لے کرآئے تھے، دست درازی کی تھی کہ شرح کا مال حرام اور وہ طلال مال جووہ لے کرآئے تھے برابرنہیں ہوسکتے ،للنداعقل والوحرام مال لینے میں اللّٰہ تعالٰی ہے ڈرو، تا کہاس کے غصبہ اور عذاب ہے نیج سکو۔

## شان نزول: قُلُ لَا يَسْتَوى الْخَبِيْثُ ( الْخِ )

واحدیؓ اور اصبهانی " نے ترغیب میں جابر بن عبداللّه من سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے شراب کی حرمت بیان کی توبیه من کرایک اعرابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میری یہی تجارت تھی اور میں نے اس کام میں کافی مال حاصل کیا ہےا گرمیں اس مال کواللّہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرج کروں تو کیاوہ مال مجھ کوفائدہ دے گا؟

رسول اکرم ﷺ نے فر مایا کہ اللّٰہ تعالیٰ یا کیزہ چیز کے علاوہ اور کسی چیز کوقبول نہیں کرتا تو اللّٰہ تعالیٰ نے رسول ا کرم ﷺ کی تصدیق کے لیے یہ آیت نازل فرمادی کہ آپ فرماد ہجیے کہنا یاک اوریاک برابرنہیں۔

(۱۰۱-۱۰۱) بیآیت حارث بن پزید کے بارے میں نازل ہوئی کیوں کہ جس وقت بیآیت نازل ہوئی کہ اللّٰہ تعالیٰ نے لوگوں پر بیت اللّہ کے حج کوفرض کردیا ہے تو انھوں نے رسول اکرم ﷺ ہے دریافت کیا کہ کیا ہرا یک سال حج کرنا

اللَّه تعالیٰ نے اس کی ممانعت فر مادی کہ ایسی با تیں مت دریافت کر وجن کو اللّٰہ تعالیٰ نے از را وِشفقت معاف کردیا ہے کیوں کہ اگران باتوں کا مہیں تھم دے دیا جائے تو مہیں نا گوارگز رے اور جن باتوں کوتم سے معاف کردیا گیا ہے اگرتم زمانہ نزول وحی میں ان باتوں کو دریافت کروتو تم پر فرض کردی جائیں اللّہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں کے لیے غفوراور نضول ہا توں کے سوال برحلیم ہیں۔

ایسی باتیں دیگرامتوں نے بھی اپنے انبیاء کرام سے پوچھی تھیں، جب ان کے انبیاء کرام نے ان باتوں کو ظاہر کردیا تولوگ ان کاحق نہ بجالا سکے۔

شان نزول: يَأَيْسَهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لِلاَ تَسُعَلُوا عَنُ أَشُيَاآءَ ( النِ ) امام بخاريٌّ نے انس بن مالک ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اگرم ﷺ نے خطبہ دیا تو ایک شخص نے دریافت کیا کدمیراباپکون ہے؟ آپ نے ارشادفر مایا کہ فلال ہے اس پر بیآیت نازل ہوئی لیعن اے ایمان والوالی ياتيل مت يوچھوالخ\_

نیز ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ بچھلوگ رسول اکرم ﷺ سے بیہودہ سوالات کیا کرتے تھے کوئی یو چھتا کہ میراباپ کون ہے اور کسی کی اونمنی کم ہوجاتی تو وہ دریافت کرتا کہ میری اونمنی کہاں ہے،اس پران لوگوں کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فرمائی۔

اورابن جریر نے بھی ابو ہریرہ ہوئیہ سے ای طرح روایت نقل کی ہے اورامام احمد ، تر ندی اور حاکم نے حضرت علی ہے ہے ۔ روایت نقل کیا ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی کہ لوگوں پر بیت اللّٰہ کا ج کرنا فرض ہے تو صحابہ نے عرض کیایا رسول اللّٰہ کیا ہر ایک سال ج کرنا فرض ہے ، آپ خاموش رہے ، پھرعرض کیایا رسول اللّٰہ ہرایک سال ہے ، تو آت نے ارشاد فر مایا نہیں اور اگر میں ہاں کہد دیتا تو ہرایک سال ج کرنا فرض ہوجا تا ، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے آپ ہوگئی تائید میں بیآیت نازل فر مائی کہ اے ایمان والوالی با تیں مت دریا فت کر وکدا گروہ ظاہر کر دی جا کیں تو ان کی تحکیل تا گوارگز رے اور ابن جریر نے ابوامام ، ابو ہریرہ ہو گا اس کہ بیاس ہو ہو ہو ای طرح روایت نقل کی ہے ، حافظ بن جمر عسقلانی رحمتہ اللّٰہ علیہ فر ماتے ہیں کہ اس چیز میں کوئی اشکال نہیں کہ یہ آیت دونوں باتوں کے بارے میں نازل ہوئی عسقلانی رحمتہ اللّٰہ علیہ فر ماتے ہیں کہ اس چیز میں کوئی اشکال نہیں کہ یہ آیت دونوں باتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہوگر حضرت ابن عباس ہو ہو کے ہے۔

(۱۰۳) اورالله تعالیٰ نے نہ بحیرہ کوشرع کے موافق کیا ہے اور نہ سائبہ کواور نہ دصیلہ کواور نہ حام کو۔

بحیرہ اونٹوں ہے ہوتا تھا کہ جس وقت اونٹنی بچے جن دیتی تو پانچویں بچہ کود کیھتے اگر وہ نر ہوتا تو اس کو ذرخ کردیتے تتے اور مرد وعورت مل کر سب اس کا گوشت کھاتے اور اگر وہ پانچواں بچہ مادہ ہوتی تو اس کا کان چاک کردیتے اور اسے بحیرہ بولتے تھے اور اس کے منافع اور دودھ صرف مردوں کے لیے ہوتے تاوقتیکہ بیمرتی اور جب بیہ مرجاتی تو مردوعورت سب مل کراس کا گوشت کھاتے۔

سائبہ،آ دمی اپنے مال میں ہے جو جا ہتا ہتوں کے نام کر دیتا اور اسے لے جا کر بتوں کی دیکھ بھال کر نیوالے کے سپر دکر دیتا تو اگر وہ مال حیوان ہوتا تو یہ نتظمین اسے لوگوں کے سپر دکر دیتے ، جسے مسافر مر دکھا سکتے تھے اور عور توں کے لیے اس کا کھاناممنوع تھا اور اگر وہ جانور ذرخ کیے بغیر خود بخو دمر جاتا تو اُسے عورت ادر مرد دونوں کھا سکتے تھے۔

وصیلہ۔ جب بکری سات بچے جن دیتی تو ساتواں بچیا گرنر ہوتا توا ہے ذکے کردیتے اور مردوعورت سبل
کر کھا لیتے تھے اور اگر مادہ ہوتی تو اس کے مرنے تک عور تیں اس سے کسی قتم کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتی تھیں جب وہ
مرجاتی تو مردوعورت سب مل کراہے کھا لیتے تھے اور اگر بکری ایک ساتھ نرو مادہ دونوں جنتی تھی تو دونوں کو زندہ رہنے
دیتے اور ذرج نہیں کرتے اور کہتے کہ ہم نے بھائی بہن کو ملادیا ہے اور ان کے مرنے تک ان کا نفع صرف مردوں کے
لیے ہوتا اور جس وقت میں مرجاتے تو ان کے کھانے میں مردوعورت دونوں شریک ہوجاتے۔

عام۔ جس وقت اونٹ اپن پوتی پرسوار ہوتا تو کہتے کہ اس کی پشت محفوظ ہوگئی ہے تو اسے ویسے ہی چھوڑ دیتے نداس پرسواری کرتے اور نہ کچھ بو جھ لادتے تھے اور اسے پانی پینے اور چرنے سے نہیں رو کتے تھے اور جو بھی اونٹ اس کے پاس آتا تو اسے بھگادیتے تھے ، پھر جس وقت وہ بوڑھا ہوجاتا یا مرجاتا تو اس کے کھانے میں مردو عورت سب شریک ہوجاتے تھے،ای کواللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہاس نے ان میں ہے کئی چیز کوحرام نہیں کیا ہے گرعمرو بن کی ( مکہ کا ایک بڑامشرک تھا) اوراس کے ساتھی ان کواپنے او برحرام کرنے میں اللّٰہ تعالیٰ پرافتراء پر دازی کرتے ہیں اور بیسب احکام خداوندی اور طلال وحرام سے ناواقف ہیں۔

وَاذَا وَيُلُ لَهُمْ تَعَالُوْ اللّهِ مَا أَنْلُ اللّهُ وَالْ الرّسُولِ قَالُوْا لَمُ مَا الْمُولِ قَالُوا لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اور جب أن لوگوں ہے کہا جاتا ہے کہ جو (کتاب) خدانے نازل فر مائی
ہے اُس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کروتو کہتے ہیں کہ جس طریق پر
ہم نے اپ باپ دادا کو پایا ہے وہ ہمیں کافی ہے بھلا اگر اُن کے باپ
دادا نہ تو کچھ جانے ہوں اوز نہ سید ھے رہے پر ہوں ( بب بھی ؟)
دادا نہ تو کچھ جانے ہوں اوز نہ سید ھے رہے پر ہوں ( بب بھی ؟)
کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بھا ڈنہیں سکتا تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جاتا
کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بھا ڈنہیں سکتا تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جاتا
ہے اُس دفت وہ تم کو تمہار ہے سب کا موں ہے جو ( وُنیا بی ) کئے تھے
تا گاہ کرے گا (اور اُن کا بدلہ دے گا) (۱۰۵) مومنو! جب تم بیں ہے کی
کی موت آ موجو وہ تو تو شہادت ( کا نصاب ) ہے ہے کہ دوست کے دفت تم
کی موت آ موجو وہ تو تو شہادت ( کا نصاب ) ہے ہے کہ دوست کے دفت تم
رسلمانوں ) میں سے دو مرد عادل ( یعنی صاحب اعتبار ) گواہ ہوں یا
اگر (مسلمان نہلیں اور ) تم سفر کرر ہے ہواور ( اُس دفت ) تم پر موت کی
مصیبت واقع ہوتو کسی دوسر ہے نہ بہ کے دو ( شخصوں کو ) گواہ ( کرلو )

اگرتم کوان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہوتو اُن کو (عصر کی )نماز کے بعد کھڑا کر داور دونوں خدا کی تشمیس کھا ئیں کہ ہم شہادت کا کچھ توض نہیں لیس سے گو ہمارارشتہ دار ہی ہو۔اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو جھیا ئیں گےاگراہیا کریں مے تو گنہگار ہوں گے (۱۰۲)

#### تفسير سورة العائدة آيات ( ١٠٤) تا ( ١٠٦)

(۱۰۴) اورجس وقت رسول اکرم ﷺ ان مشرکین مکہ ہے کہتے ہیں، کہ جن چیز وں کی حلت (جائز ہونا) اللّه تعالیٰ نے قر آن حکیم ہیں بیان کی ہاں کی طرف رجوع کروتو جوابا ایخ بروں کی حرمت کا ثبوت و ہے ہیں، اور جب کہ ان کے آبا وَاجداددین کی کسی چیز ہے واقف نہیں تھے اور نہ کسی نمی کی سنت پڑمل کرتے تھے تو پھر کیسے بیلوگ ان کو ابنار ہنمائت کیم کرتے ہیں۔
(۱۰۵) اپنے نفوں کی قکر کروکیوں کہ جبتم ایمان پر قائم ہو گے تو کسی گمراہ کی گمراہی جبتم ان سے اس گمراہی کو بیان کردو گے تہمیں کوئی نقصان نہیں بہنچائے گی، مرنے کے بعد وہ رب کریم تمہاری نیکیاں اور برائیاں سب تمہیں جنلادیں گے، بیآیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس وقت اہل کتاب نے جزید ینا قبول کراہیا تھا اور

ان لوگوں نے نہیں قبول کیا تھا۔

(۱۰۲) حضر ہو یا سفر مرنے والے کی وصیت کے وقت تم میں سے دوآ دمیوں کا وصی ہوتا جو کہ آزاد ہوں اور تمہاری قوم میں سے ہوں یاغیر دین یاتمہاری قوم کے علاوہ ہوں یامقیم نہ ہوں بلکہ کہیں سفر میں ہوں۔

یہ آیت تمین اشخاص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جوشام کی طرف سامان تجارت لے کر جارہے تھان میں سے ایک بدیل بن ابی ماریہ مولی عمر و بن العاص مسلمان تھے، ان کا انتقال ہو گیا، انھوں نے اپنے ساتھیوں عدی بن بداءاور تمیم بن اوس جو کہ نصر انی تھے، اپنے انتقال کے وقت وصیت کی، مگر ان دونوں نے وصیت میں خیانت کی تو اللّه تعالیٰ میت کے دارثوں سے فر ماتے ہیں کہ ان دونوں نصر انیوں کو عصر کی نماز کے بعدروک لواور ان سے تسم لو، اگر تمہیں اس بات میں شک ہو کہ جتنا میت کا مال انھوں نے پہنچایا ہے مال اس سے زیادہ تھا۔

اوروہ دونوں ہے کہیں کہ ہم اس قتم کے عوض کوئی دنیاوی نفع نہیں لینا جا ہے ،اگر چہمرنے والا ہمارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوتا اوراللّہ تعالیٰ کی طرف ہے جس بات کی باز پرس پر گوا ہی دینے کا ہمیں تھم ہوا ہے ہم اس کو پوشید ہ رکھیں گے تو ہم گنا ہگار ہوں گے۔

# شان نزول : يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوُا شَهَادَةُ ( الخِ )

امام ترندی وغیرہ نے بواسطہ ابن عباس ﷺ تمیم داری ہے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے ،میرے علاوہ اور عدی بن بداء کے علاوہ سب نے اس سے جراُت ظاہر کی ، بید دنوں نصرانی تھے، اسلام سے پہلے ملک شام جایا کرتے تھے۔

چنانچہ اپنی تجارت کے لیے بیشام گئے اوران کے پاس بدیل بن الی مریم مولی بنی ہم بھی آ گئے اوران کے ساتھ ایک چاندی کا جام تھاوہ بیار ہوئے تو انھول نے ان دونوں کو وصیت کی اور تھم دیا کہ ان کا تر کہ ان کے وارثوں تک پہنچاد بیتا تمیم بیان کرتے ہیں کہ ان کے انقال کے بعد ہم نے اس جام کو لے لیا اور ایک ہزار درہم میں فروخت کرکے وہ قیمت میں نے اور عدی بن بداء نے آپس میں بانٹ لی۔

چنانچہ جب ہم ان کے گھروالوں کے پاس آئے تو جو پھھان کا سامان ہمارے پاس تھاوہ ہم نے ان کودے دیا تو انھوں نے اس جام کونہ دیکے کراس کے بارے ہیں ہم ہے دریافت کیا۔ ہم نے کہا کہاس کے علاوہ انھوں نے اور کوئی مال نہیں چھوڑ ااور نہ ہمیں دیا ہے، جب ہیں مشرف با اسلام ہوگیا تو جھے اس کا خوف ہوا، چنانچے ہیں ان کے گھر والوں کے پاس گیا اور انھیں پورا واقعہ سنا کرپانچ سودر ہم ان کودے دیے اور ان کو ہتا دیا کہ اتنی اور رقم میرے ساتھی کے پاس بھی موجود ہے، چنانچہ وہ رسول اکرم پھیلی خدمت میں حاضر ہوئے ، آپ پھیلے نے ان سے گواہوں کا مطالبہ کیا، وہ گواہ نہ چش کر سکے، آپ نے ان سے گواہوں کا مطالبہ کیا، وہ گواہ نہ چش کر سکے، آپ نے ان اور تہمارے آپس میں دوخص وصی ہونا مناسب ہوائے۔

چنانچ جھنرت عمرو بن العاص اورا یک فخص نے کھڑے ہو کرتم کھائی اور پانچ سوبقیہ درہم عدی بن بداء سے نکلوائے۔ فاکدہ: حافظ ذہبی نے اس چیز پراعتا دکیا ہے کہ جس تمیم کا اس روایت میں ذکر ہے وہ تمیم داری نہیں ہیں اور اس چیز کو انھوں نے مقاتل بن جان کی طرف منسوب کیا ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس روایت میں داری کی تقریح کرنا اچھانہیں۔

وَإِنْ عُثِرُ عَلَى أَنَّهُمَا الْمُتَعَقَّا

إثْنَا فَاخَوْنِ يَقُوُمُنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاوُلِين فَيُقْسِبِ بِاللَّهِ لَشَهَا دَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَا دَتِهِمَا وَمُااعْتَدُهُ مِنَا ۚ رَاكُونَ الطَّلِيهُ فَي ﴿ ذَٰكِ ٱدْ فِي اَنْ يُأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجُهِهَا أَوْ يَعَافُواۤ أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَا إِنْهُمْ ۗ عٌ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ۞ يَوْمُ يَجْمَعُ اللَّهُ الرَّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَّا أَجِبْتُمُ قَالُوالَاعِلْمُ لَنَا \* إِنَّكَ اَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوْبِ ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَعَ اذْكُرُ نِعْمَرِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِلِى تِكَ إِذْ أَيَّنْ ثُلُكَ بِرُوْحِ الْقُدُ بِسِ عَلَيْ تُكِلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْنِ وَكَهُلَا ﴿ وَاذْعَلَنْتُكَ الْكُتْبُ وَالْعِكْمَةُ وَالثَّوْرُمَةُ وَالْإِنْجِيلُ وَإِذْ تَتَخَلُّقُ مِنَ الطِّينُ كَهَيْمُ وَ الطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنْفُحُ فِيْهَا فَتَكُونَ طَيْرًا إِذَ فِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهُ وَالْأَبْرُكُ بِإِذْ فِي وَإِذْ تُتَخِيجُ الْمَوْقِ بِإِذْ فِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسُرَآءِيلَ عَنُكَ إِذُ حِنْتَهُمُ مِالْبَيْنُتِ فَقَالَ لَّذِينُ كَفَرُوْا مِنْهُمُ إِنْ هَٰذَالَا سِيحُرَّمُّ بِينَ ﴿ وَإِذَا وَحَيْثُ إِلَى الْحَوَادِ بِينَ أَنْ أَمِنُوا بِنْ وَيُرَسُونِكُ قَالُوٓا أَمَنَا وَاشْهَدُ مِأَنْنَا مُسْلِمُونَ ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِ يَّيُوْنَ لْعِيْسَى ابْنَ مَرُيَّعَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ أَنْ يُكَزِّلُ عَلَيْنَا مَا إِدَا فَأَيِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّفُوا اللَّهُ إِنْ كُنُهُمُ مُوْمِنِينَ®قَالُوانِرِينُ اَنْ نَأْكُلُ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوْمِنَا وَنَعُلَمَ أَنْ قَنْ صَدَ قُتَنَا وَلَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِ بَنَ⊕<sup>ج</sup>َ

مجرا كرمعلوم موجائے كدان دونوں نے (جموث بول كر) مناه حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا اُنہوں نے حق مارنا جا ہا تھا اُن میں سے اُن کی جگہ اُور دو گواہ کھڑے ہوں جو (میت سے ) قرابت قریبہ ر کھتے ہوں ۔ پھروہ خدا کی تشمیں کھائیں کہ ہماری شہاوت اُن کی شہادت سے بہت اچھی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ایسا کیا ہو تو ہم ہے انساف میں (۱۰۷) اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ الوگ مجے معجے شہادت ویں یا اس بات سے خوف کریں کہ (ہماری) فتمیں اُن کی قسموں کے بعدر دکر دی جائیں گی۔اور خداہے ڈرواور اُس کے حکموں کو گوٹی ہوش ہے سنواور خدایا فرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا (۱۰۸) ( وو دن یاور کھنے کے لائق ہے ) جس دن خدا پنیبروں کوجمع کرے گا پھراُن ہے پُو جھے گا کھمہیں کیا جواب ملاتھا وہ عرض کریں مے کہ ہمیں کچے معلوم نہیں تو ہی غیب کی ہاتوں ہے واقف ہے (١٠٩) جب خدا (علے سے ) فرمائے گا کہ اے علیاً ابن مریم آمیرے أن احسانوں كو ياد كروجو ميں نے تم پر اور تمہارى والده يركي جب من نے روح القدي (ليني جرئيل) سے تبهاري مدد کی م تھو لے میں اور جوان ہوکر (ایک بی نسق بر) لوگول سے محفقاً وكرتے تھے۔اور جب میں نے تم كو كتاب اور دانا كى اور تورات اورائجیل سکھائی اور جبتم میرے تھم سے مٹی کا جانور بنا کراس میں محونک ماروسیتے بیجے تو وہ میرے حکم سے اُڑنے لگتا تھا اور مادر زاد اند سے اور سفید داغ والے کومیرے تھم سے چنگا کر دیتے تھے اور مُردے کو (زندہ کر کے قبرے ) نکال کھڑا کرتے تھے او جب میں نے نی اسرائیل ( کے ہاتھوں ) کوتم سے روک ویا جبتم اُن کے یاس کھلے ہوئے نشان لے کرآئے تو جو اُن میں سے کافر تھے کہنے ملکے کہ بیاتو مرج جادو ہے (۱۱۰) اور جب میں نے حوار ہول کی طرف تھم بھیجا کہ مجھ پراور میرے پینمبر پرائمان لاؤ۔ وہ کہنے گے کہ (بروردگار) ہم ایمان لائے تو شاہر ہیو کہ ہم فرمانبردار ہیں (۱۱۱) (وہ

قصہ بھی یا دکرہ) جب حور یوں نے کہا کہ اسے بیٹی بن مریم کیا تمہارا پر دردگارایا کرسکتا ہے کہ ہم پر آسان ہے ( طعام کا ) خوان نازل کر ہے؟ اُنہوں نے کہااگرا بمان رکھتے ہوتو خدا ہے ڈرد (۱۱۳) وہ یو لے کہ ہماری پیخواہش ہے کہ ہم اس میں ہے کھا کمی اور ہمارے دل تسلّی پاکیں اور ہم جان لیس کہتم نے ہم ہے بچ کہا ہے اور ہم اس (خوان کے نزول) پرگواہ رہیں (۱۱۳)

#### تفسير سورة العائدة آيات ( ١٠٧ ) تا ( ١١٣ )

(۱۰۷) چنانچ قسموں کے بعدان دونوں کی خیانت اولیاء مقتول بر ظاہر ہوگئ، چنانچ اب مقدمہ کارخ تبدیل ہوگیا، تو اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں نفر انیوں کی خیانت واضح ہوگئ تو ان نفر انیوں کی جگہ جن پر خیانت ثابت ہوگئ تھی اولیاء میت میں سے دومیت کے قریب ترین وارث یعنی حضرت عمر و بن العاص اور مطلب بن الی دواعت کھڑے ہوں اور جضوں نے اولیاء میت سے مال چھپالیا تھا ان کے خلاف اللّٰہ کی قسم کھا کیں کہ جو مال میت کا انھوں نے پنچایا ہے، مال اس سے زیادہ تھا، ہمیں مسلمانوں کی شہادت ان نفر انیوں کی شہادت سے زیادہ تھی ہے، کیوں کہ ہم نے اپنے دعوے میں ذرا بھی تجاوز نہیں کیا کیوں کہ اگر ہم ایسا کریں تو ہم شخت ظالم ہوں گے۔ ہمیں ذرا بعد کی مشل واقعہ کواس کی نوعیت کے ساتھ ظاہر کرنے کے لیے بہت ہی مناسب ذرایعہ ہے یاوہ نفر انی اس بات سے ڈرکر قسمیں کھانے سے رک جا کیں کہ ہم سے قسمیں لینے کے بعد پھر مسلمان ورشہ سے قسمیں لی جا کیں گا ہا توں کا اللہ تعالی سے ڈرواور جن باتوں کا اللہ کی اطاعت کرہ کیوں کہ اللّٰہ تعالی گنا ہگار جھوٹوں اور جانب سے تھم دیا گیا ہے ان میں پورے طریقہ سے اللّٰہ تعالی کی اطاعت کرہ کیوں کہ اللّٰہ تعالی گنا ہگار جھوٹوں اور کا فروں کواسینے دین کی طرف رہنمائی نہیں کرتے۔

(۱۰۹) قیامت کے دن اللّہ تعالی وہشت کے بعض مواقع پر دریافت کرے گا کہ تبراری قوم نے تہ ہیں کیا جواب دیا تو اس وقت اس پریشانی کی بناپر کوئی جواب نہ دیں گے، چر بعد میں جواب دیں گے اوراحوال اہم پرشہادت دیں گے۔
(۱۱۰) اور اسی روز اللّه تعالیٰ حضرت عیسیٰ النظیفیٰ سے فرمائے گا، کہ میراانعام جو نبوت اسلام اور عبادت کی صورت میں ہوا، اس کو یا دکر داور جب کہ جبر میل مطہر کے ساتھ تہ ہیں تا کید دی اور لوگوں سے کلام کرنے میں تقویت ملی کہ آپ میں ہوا، اس کو یا دکر داور جب کہ جبر میل مطہر کے ساتھ تہ ہیں تا کید دی اور لوگوں سے کلام کرنے میں تقویت ملی کہ آپ مول پنگھوڑے میں کہ در ہے تھے، کہ میں اللّه تعالیٰ کا بندہ ہول اور تمیں سال کے بعد تہ ہیں تقویت دی کہ تم میں اور ور یت ہولئوں رہے کا اعلان کیا اور جب کہ تم مٹی کے اور تو رہے کی جب کہ آپ کی ماں کے پیٹ میں سے اور انجیل کی وہاں سے نگلنے کے بعد تعلیم دی اور جب کہ تم مٹی کے پرندہ جب کہ جب کہ تھا ور پر میں کے در میان پرندہ بن کر جب کہ تھا ور پر میان پرندہ بن کر جب کہ تھا ور ادادہ اور میری قدرت سے تم مادر زاد اند ھے کو اچھا میرے تھے۔

۔ اور جب کہتم بنی اسرائیل کے پاس اوامر ونواہی لے کرآئے اور انھیں معجزات دکھائے اور انھوں نے تمہارے قل کاارادہ کیاتو میں نے ان کوتمہارے قل ہے بازر کھااور بنی اسرائیل ان معجزات کے دیکھنے پر کہنے لگے کہ یہ توواضح جادوہ یا بیر کہ حضرت عیسیٰ الظفیٰ جادوگر ہیں۔

(۱۱۱) اورجس وقت میں نے حوار بین کوجن کی تعداد بار ہتھی ، ایمان لانے کا تھم دیا کہ ہم پراور حضرت عیسی الطبیعیٰ برایمان لے آؤاور آپ اے عیسی الظیم اس بر کواہ رہے اور آن میں سے بھی ایک نے ایک برشہاوت دی کہم کامل مومن اورفر ما نبر دار ہیں۔

اورحوار یوں نے لیعن شمعون نے کہا کہ آپ کی قوم کہتی ہے کہ کیا آپ پروردگارے اس چیز کے بارے میں دعا کرسکتے ہیں کہ آسان سے پچھ کھانا نازل ہوجایا کرے،حضرت عیسیٰ " نے بیس کرشمعون سے فرمایا کہان سے کہدو كالله تعالى سے وريں اكر الله يريقين ركھتے ہيں كيوں كہم اس نعمت كى شكر كزارى نہيں كرو مے۔ (۱۱۳) جس کی ہنا پرعذاب میں گرفیآر ہوجا کے۔

شمعون نے ان سے بیر کہ دیاوہ بو لے ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح جو بچزات آپ دکھارہے ہیں ،اس پر ہمارا یقین اور بڑھ جائے گا اور جب ہم اپنی قوم کے پاس لوٹیس تو گواہی دینے والوں میں سے ہوجا کیں۔

(تب) عیسی بن مریم نے دعا کی کہاہے ہمارے پروردگار! ہم پر آسان سےخوان نازل فرما کہ ہمارے لئے (وہ دن)عید قراریائے لین ہارے اگلوں اور پچپلوں (سب) کیلئے اوروہ تیری طرف سے نشانی مواور ہمیں رزق وے تو بہتر رزق وینے والا ہے (۱۱۴) خدا نے فرمایا میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گالیکن جواس کے بعدتم میں سے کفر کرے گا اُسے ایسا عذاب وُوٹگا کہ اہلِ عالم میں کسی کواپیا عذاب نه دول گا (۱۱۵) اور (أس وقت كوبعي يا در كمو) جب خدا فرمائے گا کدا ہے مینی بن مریم ! کیاتم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں سے کہ ٹو یا ک ہے جھے کب شایاں تھا کہ میں اسی بات کہتا جس کا بھے پکھوٹن نہیں اگر من نے ایسا کہا ہوگا تو تھے کومعلوم ہوگا ( کیوں کہ ) جو بات میرے ول میں ہے تو أے جانتا ہے اور جو تیرے ممیر میں ہے اُسے میں نہیں جاما۔ بے شک وعل م الغیوب ہے (١١٦) من نے اُن سے پچھنیں کہا بجزااس کے جس کا تونے مجھے تھم دیا وہ بیر کتم خدا کی عبادت کرو جوميرااورتمباراسب كايروردگار ب\_ - أور جب تك بي أن بي را أن (كحالات) كى خرركمتار بإجب تون جيد دنياسة أفعاليا توتو ان کا مگراں تھا اور تو ہر چیز ہے خبر دار ہے (ساا) اگر تو اُن کوعذاب

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَهَ اللَّهُ مَرَ زَبَّنَا ٱلْإِنْ عَلَيْنَا مَا لِمَا أَوْنَ السَّمَا تَكُونُ لِنَاعِيْدًا لِإِ وَلِنَا وَأَخِرِيّا وَأَيْهِ يَعْلَكَ وَازْزُقْنا وَأَنْتُ خَيْرُ الززقين وكالله إن مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُو فَمَن يَكُفُرُ بَعْنُ عٌ مِثْكُمْ فِانْيَ أَعَذِيبُهُ عَنَى إِبُالَا أَعَذِيبُهَ آحَدًا مِنَ الْعُلَيِينَ ﴿ وَلَهُ قَالَ اللَّهُ يُعِينُسَى ابْنَ مَرْيَعَ ءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْخِذُ وَفِي وَأَقِي الْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَتُكَ مَا يَكُونُ فِي أَنَّ أَوْلَ وَ مَالَيْسَ لِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ فَلَتُهُ فَقَنْ عَلِينَةُ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْيِ وَلاَ اعْلَوْمَافِي نَفْسِكُ إِنَّكَ انْتَعَلَّامُ الْغَيْوَبِ عَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَا ٱمرَ تَنِيْ بِهِ أَن اغْبُلُ واللَّهُ لَيْ وَرَبُّكُمْ وَكُفْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيْدًا مَادُمْتُ فَامِ فَلَنَاقَو فَيْتَنِي لَنْتَ انْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِ وَالنَّتَ عَلَى كُلِّ شَيِّ مُنَّ مِنْ الْمُونِ تُعَرِّ الْهُ مُو فِاللَّهُ مِهِ الْوَافِّ وَانْ تَعْفِرُ لِلْمُؤلِك ائت الْعَزِيْزُ الْعَكِيمُ ﴿ قَالَ اللَّهُ هَٰذَ ايَوْمُ يَنْفَعُ الصِّدِقِينَ صِنْ فَكُمُّ لَهُ وْجَنْتُ تَجُويْ مِنْ تَعْتِهَا الْاَنْهُ وْعَلِي يْنَ فِيهَا أَبَدَّ ارْضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَصُواعَنُهُ ذَلِكَ الْفُوزُ الْعَظِلْمُ ﴿ لِلَّهُ السَّاوِتِ ۅؘڵٳؘۯۻؚۅؘڡٵڣؿۅڹ<sup>؞</sup>ۅؘۿۅؘۼ**ڵٷؚڷڡٝٚ**ٚٷۜٞؿٳؽؗۯ۠

دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر بخش دے تو (تیری مہریانی ہے) بے شک تو غالب (اور) حکمت والا ہے (۱۱۸) خدا فرہائے گاکہ
آج وہ دن ہے کہ داستہاز وں کو اُن کی بچائی بی قائدہ دے گی۔ اُس کے لئے باغ ہیں جن کے بنچے نہریں بردی ہیں۔ ابدالآباد اُن میں
ہے رہیں گے۔خدا اُن سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں یہ بڑی کا میا بی ہے (۱۱۹) آسان اور زمین اور جو کچھان (وونوں) میں
ہے سب پرخدا ہی کی بادشا ہی ہے اور وہ ہر چیز پر قاور ہے (۱۲۰)

#### تفسير سورة الماثدة آيات ( ١١٤ ) تا ( ١٢٠ )

(۱۱۳) چنانچ حضرت عیسی النظیخ نے آسان سے کھانا نازل ہونے کی دعا کی یا بید کہ کھانے کی برکت کی دعا کی کہ ہم میں جوموجودہ زمانہ میں ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں ،ان کے لیے ایک خوشی کی چیز ہوجائے تا کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور بیا تو ارکا دن تھا اور بیا ایک معجزاتی نشانی ہوجائے ،مومنین کے لیے باعث اطمینان قلب اور کھار پر مجت لازم ہونے کے لیے باعث اطمینان قلب اور کھار پر مجت لازم ہونے کے لیے پروردگار ہر نعمت ہمیں عطا سیجے ، آپ سب عطا کرنے والوں سے اچھے ہیں۔

(۱۱۵) الله تعالی نے حضرت عیسی الظیفی ہے فرمایا کہ اپنی قوم سے کہدد و کہ تیری درخواست پوری کرتا ہوں مگر جس نے اس کے نزول اور اس میں سے کھانے کے بعد میراحق نہ بیجیانا تو آنہیں ایسی سزاد وں گا کہ و کیسی سزاد نیاجہان والوں میں ہے کسی کو نہ دوں گایعنی سؤر بنا دوں گا۔

(۱۱۷) قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ النظیالا سے کفار نصاری کوسنانے کے لیے بیفر مائیں گے کہائے میسیٰ النظیالا کیا تو نے ان لوگوں ہے کہا تھا کہ مجھ کواور میری ماں کو بھی اللّٰہ کے علاوہ معبود بنالوتو حضرت عیسیٰ النظیالا بارگا وِ الٰہی میں عرض کریں گے کہ میں تو شرک ہے اپنے آپ کو پاک مجھتا ہوں ،میرے لیے تو کسی بھی صورت میں بیمناسب نہیں تھا کہ میں شرک کی ایسی بات کہتا۔

(۱۱۷) میں نے جو پھاوامرونہی ان کو کہے ہیں آپ اسے بخو بی جانتے ہیں اور جو پھان لوگوں کے حق میں رسوائی اور تو فیق ہے میں تو اس کو نہیں جانتا۔ میں نے تو ان سے دنیا میں صرف یہی کہا کہ اس ذات کی عبادت اوراطاعت کرو جو میر ابھی اللہ ہے اور تمہار ابھی اور جب تک ان میں موجودر ہاتیرے احکام کے پہنچانے پر باخبرر ہا اور جب ان کے درمیان سے آپ نے جھے اٹھالیا تو آپ ہی ان کے احوال سے باخبرر ہے، آپ تو میری باتوں اور ان کی باتوں سب ہی کو جانے والے ہیں۔

(۱۱۸) چنانچہ جب اس مائدہ کا نزول ہو گیا اور اس میں سے کھانا شروع کیا تو یہ یہودی اب اس کو جھوٹ اور جادو بتانے گئے حضرت عیسیٰی انظیٰی خرض کیا پر وردگارا گران کی ان باتوں پر جس کی وجہ سے یہ ہلاک کر دینے کے مستحق ہیں ،تو ان کومزاد ہے تو یہ تیرے بندے ہیں اورا گران کومعاف فرمادے تو آپ عزیز اور تھیم ہیں۔ (۱۱۹) اورالله تعالی فرمائیس سے بیروہ دن ہے کہ مومنوں کوان کا بیمان اور مبلغوں کوان کی تبلیغ اور وعدوں میں ہے رہنے والوں کوان کی سچائی کام آئے گی۔ان حضرات کے لیے ایسے باعات ہوں سے جہاں درختوں اور محلات کے بیجے سے دورجہ شہد، پانی اور پاکیزہ شراب کی نہریں بہتی ہوں گی ، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں ہے ، نہ وہاں ان کوموت آئے گی اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں ہے ، وہ اللہ تعالی سے خوش ہیں اور یہاں قدر ثواب وانعامات اس بات کی علامت ہے کہ اللّٰہ تعالی اُن سے خوش ہیں۔

یے خلود فی البحنت ( جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ر ہنا )اور رضوان بہت بڑی کامیا بی ہے کہ جنت مل گئی اور دوزخ کے عذاب ہے محفوظ ہو مکئے۔

(۱۲۰) آسان وزمین کے تمام نزانے مثلاً بارش اور برقتم کے پھل اور تمام مخلوقات اور بجائب اللّٰہ تعالیٰ بی کی ملکیت میں داخل بیں اور رب ذوالجلال کوآسان وزمین کے پیدا کرنے اور ثواب وعذاب وینے پر پوری قدرت حاصل ہے، لہٰذاای ذات کی تعریف بیان کروجو کہ آسان وزمین کا خالق ہے۔

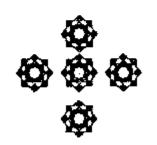

## ڛؙۏڔڎؖٳڵڒڹۘڠٵٞۼؖڵؽػٷؖؠٷؙؿؙڗؖۼۺ*ۏ*ٞڛۺ۫ؾٵؽ؉ڲٙ<u>ؿؿۄٛڰؙۄ</u>

شروع خدا كانام لے كرجو برامهر بان نہايت رحم والا بے ہر طرح کی تعریف خدا ہی کوسز اوار ہے جس نے آسانوں اور زمین کو ہیدا کیااورا ندھیرااورروشنی بنائی پھربھی کافر (اور چیزوںکو) خدا کے برابرٹھیراتے ہیں (۱) وہی تو ہے جس نےتم کومٹی ہے پیدا کیا پھر (مرنے کا) ایک وقت مقرر کر دیا۔ اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقررے پھربھی تم (اے کافروخدا کے بارے میں) شک کرتے ہو (۲)اورآ سان اورزمین میں وی (ایک) خدا ہے تمہاری پوشیدہ اور ظاہرسب باتیں جانتا ہے اورتم جومل کرتے ہوسب سے واقف ہے ( ٣ )اور خدا کی نشانیوں میں ہے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی گریداس ہے منہ پھیر لیتے ہیں (۴۰) جب اُن کے پاس حق آیا تو اس کوبھی جھٹلا دیا۔ سوان کوان چیزوں کا جن ہے بیاستہزاء کرتے ہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا (۵) کیا انہوں نے نہیں دیکھا كہم نے ان سے پہلے كتنى أمتوں كو ہلاك كرديا۔ جن كے پاؤل ملک میں ایسے جمادیے تھے کہتمہارے یاؤں بھی ایسے نہیں جمائے اور اُن برآسان ہے لگا تار مینہ برسایا اور نہریں بنادیں جو اُن کے (مکانوں کے ) نیچے بہرہی تھیں پھراُن کواُن کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور اُن کے بعد اور امتیں بیدا کر دیں (۲) اور اگر ہم تم پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور پیہ اے اپنے ہاتھوں ے ٹول بھی لیتے ۔ تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ بیتو (صاف اور ) صریح جادو ہے( 2 ) اور کہتے ہیں کہان ( پیقبر ) پر فرشتہ کیوں نازل نه ہوا۔ (جوان کی تصدیق کرتا )اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ی فیصل ہوجا تا پھرانہیں ( مطلق ) مہلت نہ دی جاتی ( ۸ ) نیز اگر ہم مسى فرشتے كو بھيجة تو أے مردكي صورت ميں بھيجة اور جوشبه (اب)

سُوْدَةُ ٱلْاَنْقَائِكَيْنَا أَوْلَائَدُّ فَيَكُنَّ أَنْكُنَ أَنْكُوالُكُمُ الْمُلَائِقَةُ الْأَوْلُ بِسَجِر اللّهِ الرّحْضِ الرّحْضِ الرّحِينُورِ الّذِي خَلَقَ السّلواتِ وَالْإِرْضَ وَجَعَلا

الْحَنْنُ بِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُّمٰتِ ۘۘۘۘۘۅؘٳڬٞۅٛۯ؞ؙؿؘٚۿٳڷؽؚؠؙؾۜڰؘڣؘۯۅٛٳؠڔؽؚڡۣ۪ۿؚٙؽۼۑڵۏؘ<sup>ڹ؈</sup>ۿۅٳڷٙؽؽ*ڿۘ*ڶڰڰؙۄؙ قِنْ طِيْنِ تُقَرِّقَطَى إَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَتَّى عِنْكَ لَا تُكُرُ ٱلْتُمُر تَنتَرَوْنَ ٤٠ وَهُوَاللَّهُ فِي السَّلُوتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمُ وَجَهُرَكُمْ وَيَغَلَمُ مَا تَكُلِيسُوْنَ ﴿ وَمَا تَأْتِيْكِهُ مِنْ الِيَدِ مِنْ الْبِيتِ رَيْفِهُ إِلَّا كَانُواعَنُهَا مُغُوضِينٌ ۚ فَقَلْكُذَّ بُوُ الِالْحِقْ لَمَا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيُوهُ ٱلْبُلَّوُّا مَا كَانُوْابِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۗ ٱلْهُ يَرُوْكُهُ ٱۿؙڷڴؙؽؘٳڡؚڹٛۊٙؽڸۿۣۮڡؚٙڹؙڰۯڹڰٙڒڽڡٞڴڴؽ۠ڎؙ؈ڶٳڒۻٵڶۏڶؙڴؚڬ لَّكُهُ وَازْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِ مُ مِنْ لَا الَّا وَجَعَلْنَا الْأَنْهُ رَبِّحِي مِنْ تَحَيِّهِمْ فَأَهُلَكُنْهُمْ بِنُ نُوْبِهِمْ وَأَنْشَأَنَا مِنْ بَعْدِ هِوْقَرْنَا اخْرِيْنَ<sup>©</sup> وَلَوْنَزُلْنَاعَلَيْكَ كِتُبَّا فِي قِرْطَاسٍ فَلَسُوْهُ بِأَيْدِ يُهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاَ إِنْ هُنَا الَّا سِحُرِّمُٰ بِينٌ <sup>©</sup>وَقَالُوْالُوْلَا ٱنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ ٱنْزُلْنَا مَلَكًا لَقُضِي الْأَفْرَثُمُّ لَا يُنْظُرُونَ ۞ وَلُوْجَعَلْنُهُ مَلَكًا لَجَعَلْنُهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَأُعَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدِ اسْتُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّنْ قَبُلِكَ فَمَاقً بِٱلَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مِمَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۚ قُلُّ سِيْرُوْافِي الْاَرْضِ ثُمَّ الْفُطُّرُوُ ٱلْكِيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُكَنِّ بِيُنَ<sup>®</sup> قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ قُلُ لِلْهِ كُتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمُ إلى يَوْمِ الْقِيمَةِ لَا رَيْبِ فِيْهُ **ٵؘۜۜڶؽؙؽؘڂڛۯۏٙٲٲڬؙڞؙٲڂۯڣؘۿػڔڵؽۊٛڡؚٮؙۏؽ**ٙ

کرتے ہیں اُی شیجے میں پھرانہیں ڈال دینے (۹) اورتم ہے پہلے بھی پغیبروں کے ساتھ شخرہوتے رہے ہیں سوجولوگ اُن میں ہے شخر کیا کرتے تھے اُن کو تسنحر کی سزانے آگھیرا (۱۰) کہو کہ (اے منکرین رسالت) ملک میں چلو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا (۱۱) (اُن ہے ) پوچھو کہ آسان اور زمین میں جو پچھ ہے کس کا ہے کہد دوخدا کا اُس نے اپنی ذات (پاک) پر رحمت کو لازم کر لیا ہے وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں پچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گاجن لوگوں نے اپنے تئیں اقتصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے (۱۲)

## تفسير سورة الانعام آيات (١) تا (١٢)

پانچ آیتوں کے علاوہ یہ پوری سورت ایک ساتھ کمہ میں نازل ہوئی ہے، قُسلُ تَسَعَالُوٰ ا اَ تُلُ مَاحَرٌ مَ رَبُّکُمُ سے اخیر تین آیتوں تک اور وَ مَسافَدَرُ و اللّٰهَ ( النج ) اور آیت وَ مَسنُ اَظُسَلَمُ مِمَّنِ افْتَرِی عَلَی اللّٰهِ کَذِبًا یہ پانچ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، اس سورت میں (۱۲۵) آیات اور (۳۰۵۰) کلمات اور (۱۲۳۲۲) حروف ہیں۔

- (۱) ہرفتم کے شکراورخدائی اس ذات کے لیے ہے جس نے تمام آسانوں کواتواراور پیرصرف دو دنوں میں اور ای طرح تمام زمینوں کومنگل اور بدھ کے دو دنوں میں پیدا کیا ہے اور کفر وایمان یا رات اور دن کو پیدا کیا۔اس کے باوجودیہ کفار مکہ بنوں کوعبادت میں اللّٰہ کا درجہ دیتے ہیں۔
- (۲) اس ذات نے تنہیں آ دم ہے اور آ دم کوٹی ہے پیدا کیا ، دنیا کو پیدا کیا اوراس کی مدت فنا بنائی اور مخلوق کو پیدا کر کے ان کی میعاد موت کو قرار دیا اور آخرت کے آنے کی مدت اللّٰہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے ، جس میں نہ موت ہے اور نہ فنا ، اس کے بعد زندہ ہونے میں شک کرتے ہو۔ فنا ، اس کے بعد بھی اے مکہ والوتم اللّٰہ تعالیٰ کے بارے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے میں شک کرتے ہو۔
- (۳) اور دبی ہے معبود برحق آسانوں میں اور وہ ہی معبود برحق زمینوں میں ہے جوتمہاری ظاہری اور پوشیدہ سب باتوں کا اور جوتم نیکیاں اور برائیاں کرتے ہووہ سب سے باخبر ہے۔
- (۳) اوران اہل مکہ کے پاس جو بھی نشانیاں ان کے پروردگار کی طرف ہے آتی ہیں مثلاً سورج گر ہن ہونا، جاند کے دوٹکڑ ہے ہونا اور تاروں کا ٹوٹ کر بکھر نا مگر بیان سب باتوں کی تکذیب ہی کرتے ہیں۔
- (۵) قرآن کریم اوراس کی کھلی ہوئی نشانیاں جب رسول اکرم ﷺ ان کے پاس لے کرآئے ان اہل مکہ نے ان کی بھی تکذیب کی۔

اب اللّٰہ تعالیٰ ان کوڈرار ہے ہیں، چنانچہان کے نداق اڑانے کا انجام، بدر،احداوراحزاب کا دن ان کے سامنے آگیا۔

(۲) ان اہل مکہ کو قرآن کریم کے ذریعے سے کیا یہ معلوم نہیں ہوا کہ ہم نے ان سے پہلے کس قدرالی زبر دست قو ت والوں کو ہلاک کیا ہے کہ الیمی قوت ان مکہ والوں کو نہیں دی گئی۔

اور پھر جب ان کو حاجت پیش آئی تو ہم نے ان پرخوب بارشیں برسائیں اور ان کے باغوں، کھیتوں اور درختوں کے نیچے سے نہریں جاری کیس مگر پھرا نبیاء کرام کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ان سے بہتر لوگوں کو پیدا کیا۔ (2) اگرہم جریل این کے دریعے سارا قرآن کریم کاغذ پر تکھا ہوا آپ دی پازل کردیتے جیبا کہ عبداللہ بن امیر خزومی اوراس کے ساتھوں نے کہا تھا اور پھر بیا ہے ہاتھوں میں اسے لے کر پڑھ میں لیتے مگر پھر بھی بی عبداللہ بن امیر مخزومی اوراس کے ساتھی اپنی ہٹ دھری کے سبب بھی کہتے کہ بی صریح جادو ہے۔

(۸-۹) اور بیعبداللہ بن امیداورد میر کافرید می کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا جے ہم دیکھ سکیں اوراس کی باتیں بھی سنی تو اگر ان کی درخواست کے مطابق ہی معاملہ ہوتا تو ان پرعذاب تازل ہوجاتا اوران کی روحیں قبض ہوجاتیں اوران کا خاتمہ ہوجاتا اور پھران کومہلت بھی نہ دی جاتی اورا گرہم رسول کسی فرشتہ کوکر کے بھیجت تب بھی اسے انسانی شکل ہی ہیں بھیجتاتا کہ لوگ اس کود کھے سکیں تو پھر فرشتوں کے بارے ہیں بھی ان کے وہی اشکال اوراشتہا ہ ہوتے جوان کورسول اکرم بھی اور آپ کی صفت کے بارے ہیں شک ہور ہاہے۔

(۱۰) ادرد مگرانبیا مکرام کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے دہی تسخر کیا ہے جوا پ کی تو م آپ کے ساتھ کر رہی ہے، ان کے تسخر کے انجام بیں آخر کاران کا فروں کوعذاب نے آگھیرا۔

(۱۱) اے جمد ﷺ آپ ان الل مکہ کوفر ماد بیجیے کہ ذرا چل پھر کر دیکھواورغور کرو کہ اللّٰہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔

(۱۲) اے جھ ان الل مکہ سے سوال کریں کہ بیتمام کلوقات کسی ملکت ہیں اول تو وہ جواب دیں گے اور اگر وہ جواب نہ دے سکیں تو آپ فرما و بیچے کہ اس اللّہ تعالیٰ کی ملکت ہیں جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور سول اکرم میں کی امت کی وجہ سے عذاب کو موخر کر کے اللّہ تعالیٰ نے مہر یائی فرمانا اپنے او پر لازم فرمالیا ہے، اور یقینا اللّٰہ تعالیٰ بی قیامت کے دن تم سب کوجم کریں ہے، جس دن کے واقع ہونے میں کسی تم کا کوئی شربیں۔ میر جن لوگوں نے اپنی جسمانی منازل خدام اور بیبیوں کو ضائع کر دیا ہے، وہ رسول اکرم اور آن تھیم کرایمان نہیں لائیں گے۔

## **\$\$**

وَلَهُ وَاللَّكُنِّ فِي الَّذِيلِ

وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِينِعُ الْعَلِيُمُ ۗ قُلُ اَغَيْرُ اللهِ أَتَّذِنُ وَلِيًّا فاطِرِالسَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّيَ أَمِوْتُ أَنْ ٱكُونَ أَوَّلَ مَنْ ٱسُلَمَ وَلَا تَكُوْلَنَ مِنَ الْمُشَرِكِينَ \* قُلْ إِنِّي إِنْهَ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿ مَنْ يُصُرِّفُ عَنْهُ يَوْمَهِ إِنْ فَقَلُ رَحِمَةً ۚ وَذَٰلِكَ الْفُوْزُ الْنَبِينُ ۗ وَإِنْ يَنْسَسُكَ اللَّهُ بِضَيِرٌ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّاهُوَ وَإِنْ يَنْسَسُكَ بِغَيْرٍ فَهُوَ عَلَّ كُلِّ شَيْ قَدِيُرْ وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ١٠ قُلُ اَيُّ شَكِيًّا كُلُورُ شَهَادًا قُلُ اللَّهُ شَهِيدٌ أَبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَأُوْجِى إِلَىَّ هٰذَاالْقُرْانُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بِلَغَ ٱبِنَّكُمْ . لَتَشْهَدُ وْنَ اَنَّ مَعَ اللَّهِ اللَّهَ ٱلْخُرِي قُلْ لَّاَ اللَّهَا لَأَكُلُ الْمَانَّ هُوَ إِلَٰ ۚ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِّهَا تُشْرِكُونَ ۚ ٱلَّذِينَ أَتَكُنَّهُمْ أَبَّ الكتب يغرفونه كما يغرفون أبنآء هنر ألَّذِين خَورُوا الفُّهُمُ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ أَوْمَنَ أَظُلَمُ مِثَن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا عِ ٱۏۘػؘۮؘۜٮؚؠٳ۠ۑؾ؋ٳڹۧ؋ڵڒؽڡؙٚڸڂٳڵڟ۠ڸؠؙۏ۫ڹٷؽۏ۫ٙڡڒٮؘٛڂۺؙۯۿۿ جَمِينِعًا تُمُّ نَقُولَ لِلَّذِيْنَ إَشْرَكُوْ آايْنَ شَرَكَا وَٰكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزُعْمُونَ " ثُمَّ لَهُ تَكُنُ فِتُنَتَّعُهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللهِ رَبَّا مَا لَكُا مُشْرِكِيْنَ<sup>=</sup>ٱنْظُرُكَيْفَكَذَبُوْاعَلَى ٱنْفُسِيْمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْ ايَفْتُرُوْنَ "

اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اس کی ہے اور وہ سنتا جانتا ہے(۱۳) کہوکیا میں خدا کوچھوڑ کرکسی اور کو مدد گا بناؤں کہ (وہی ) تو آ ہانوں اورزمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی (سب کو ) کھا نا دیتا ہےاورخودکس ہے کھانانہیں لیتا (بیجی) کہددو کہ مجھے بیتکم ہواہے كهيس سب سے ملے اسلام لانے والا ہوں اور بدكتم (الے پیغمبر) مشرکوں میں نہ ہونا (۱۴) ( یہ بھی ) کہد دو کہا گر میں اینے پر ور د گار کی نافر مانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے (۱۵) جس شخص ہے اُس روز عذاب ٹال دیا گیا اُس پر خدا نے (بڑی) مہر بانی فرمائی۔اوریکھلی کامیابی ہے(١٦) اورا گرخداتم کوکوئی تینجائے تو أس كے سوااس كوكوئى دوركرنے والانہيں اورا گرنعمت ( وراحت ) عطا كري تو (كوئى أس كوروكنے والانہيں) وہ ہر چيز پر قادر ہے (١٤) اور وہ اینے بندوں پرغالب ہے اور وہ دانا (اور) خبر دارہے (۱۸) ان ہے یوچھوکہ سب سے بڑھ کر (قرین انصاف) کس کی شہادت ہے کہددو کہ خدا ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے۔اور پیقر آن مجھ پراس لئے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے ہے تم کواور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ کیاتم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ خدا كيهاتھ اور بھى معبود ہيں (اے محمد ﷺ) كہد دوكد ميں تو (اليي ) شهادت نبیس دیتا به کهه دو که صرف و بی ایک معبود ہے اور جن کوتم لوگ شریک بناتے ہو میں اُن سے بیزار ہوں (۱۹) جن لوگوں کوہم نے کتاب دی ہے وہ ان (ہمارے پیغمبر) کو اس طرح پہچانتے ہیں۔ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے تیک نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے (۲۰) اور اُس شخص ے زیادہ کون ظالم ہے جس نے خدا پر جھوٹ افتر اء کیا یا اُس کی

آیتوں کو حیطلایا کچھ شک نہیں کے ظالم لوگ نجات نہیں یا کمیں گے(۲۱)اور جس دن ہم سب لوگوں جمع کریں گے بھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ (آج)وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کاتمہیں دعوی تھا (۲۲) تو اُن سے پچھ عذر نہ بن پڑے گا (اور) بجزا سکے (سکے حچارہ نہ ہوگا) کہ کہیں خدا کی شم جو ہمارا پر وردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے (۲۳) دیکھوا نہوں نے اپنے او پر کیسا جھوٹ بولا اور جو پچھ یہ افتراکیا کرتے تھے سب اُن سے جاتار ہا (۲۴)

## شفسبير سورة الانعام آيات ( ١٢ ) تا ( ٢٤ )

(۱۳) اور کفار نے رسول اکرم وظائے کہا تھا کہ ہمار کے دین کی طرف لوٹ آؤ ہم تہمیں مالا مال کر دیں مجے اور تہماری بہترین جگہ پرشادی بھی کرا دیں مجے اور تمہیں عزت دیں مجے اور اپنا رہبر بنا کیں مجے اس پر بیآیات نازل ہو کیں ،آپ کے وطن میں رات دن میں جو پچھ ہے وہ سب اللّٰہ ہی کی ملک ہے۔

(۱۳) اورا مے محمد اللہ آپ کارب کفار کی باتوں کو سننے والا اوران کے انجام اور مخلوق کے روزی دینے کوجانے والا ہے اے محمد اللہ آپ ان سے فرماد بیجے کیا ایسے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا دُل جو کہ زبین و آسان کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ تمام مخلوق کو کھانے کو دیتا ہے اور اُس کو کوئی بوجہ عدم ضرورت کھانے کو نبیس دیتا اور نہ ہی ہے ہوتا ہے کہ مخلوق کو روزی دینے بیس اُس کو کس سے مدد لیتا پڑتی ہے۔

اے محمد وہ اللہ آپ کفار مکہ سے بیفر مادیجیے کہ جمھے بیتھم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں یا اپنے زمانہ والوں میں سب سے پہلے خلوص کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی تو حیدا ورعبادت بجالا وَں اور دیکھو! تم مشرکین کے دین ہر ہرگزمت ہوتا۔

(۱۵) آپ فرماد یجیے کہ اگر بالفرض میں اللّٰہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی عبادت کروں اور تمہارے دین کی طرف لوٹ آؤل تو مجھے آنے والے دن کے بڑے عذاب کا ڈرہے یا یہ کہ بڑے دن کے عذاب کا ڈرہے۔

(۱۲) اور قیامت کے دن جس مخص سے عذاب ہٹا دیا جائے گاتو وہ محفوظ ہوجائے گااور اس کی مغفرت ہوجائے گی اور مغفرت انسان کی اعلیٰ کامیابی ہے۔

(۱-۱۸) اورا بے لوگوا جمہیں اگر اللّٰہ تعالیٰ کسی ختی یا تنگی میں مبتلا کردیں تو ان کے علاوہ کوئی اور اسے دور کرنے والا نہیں اورا گروہ کوئی نعمت عطا کریں تو وہ بختی اور تنگی نعمت و مالداری پر قدرت رکھتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہیں اوران کے امور دقضا میں بڑی حکمت والے اور کلوق اوران کے اعمال سے پوری طرح آگاہ ہیں۔
(۱۹) اب اگلی آیت کفار کے مقولہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیوں کہ انھوں نے رسول اللّٰہ وقفا ہے آکر کہا کہ اگر آپ نی ہیں تو اپنی نیوت پر کوئی گواہ لائٹ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے فرماد ہیجے کہ سب سے بڑھ کر اور پہندیدہ چیز گواہ کے لیے کون کی ہے آگر ہیآ ہی بات کا جواب دیں تو تھیک ہے ورندان سے فرما سے کہ بس اللّٰہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے کہ میں اس کا رسول ہوں اور قرآن کر یم اس کا کلام برحق ہے۔

اور جریل امین کے ذریعے بیقر آن تھیم جھ پرنازل کیا گیا تا کہ میں تہیں اور جس کو بیقر آن کی خبر پنچے، اس کو کر سے انجام سے ڈراؤں۔

\_www.hesturdubooks.net\_

اے اہل مکہ کیاتم پھر بھی بتوں کے متعلق گوائی دو گے؟ اوران کوخدا کی العیاذ باللّٰہ بیٹییاں کہو گے؟ اگر بیلوگ پھر بھی اس کی گوائی دیں تو آپ فرماد بجیے کہ میں تو اس شرکیہ چیز کی تمہار ہے ساتھ گوائی نہیں دیتا۔ آپ فرماد بجیے بے شک اللّٰہ تعالیٰ ہی ایک معبود حقیق ہے اورتم جوان بتوں کو پو جتے ہو، میں ان سے بری ہوں۔

شان نزول: قُلُ أَيُّ شَيْءِ ٱكْبَرُ ( الخِ )

ابن اسحاق "اورابن جریر فی سعید یا عکرمہ کے واسط ہے حضرت ابن عباس ہے ہے۔ دوایت نقل کی ہے کہ نمام بن زیدا در قروم بن کعب اور جری بن عمر وا سے اور کہنے لگے اے محمد ہے ایس معلوم کہ اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرامعبود ہے، آپ نے فر مایا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مجھے ای قوحید حق پرمبعوث کیا گیا اور میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں تو اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے قول کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی بعنی آپ فرماد یجے کہ سب سے بڑھ کر گواہی کے لیے کوئ کی چیز ہے۔

(۲۰) جن حفرات کوہم نے توریت کاعلم دیا ہے جیسا کہ حفرت عبداللّٰہ بن سلام اوران کے ساتھی وہ رسول اکرم ﷺ کو آپ کے اوصاف اور تعریف کے ساتھ اپنے بیٹوں کی طرح جانتے ہیں اور جنھوں نے اپنی و نیاو آخرت کو ہرباد کردیا ہے جیسا کہ کغب بن اشرف اوراس کے ساتھی وہ قر آن حکیم اور رسول اکرم ﷺ پرایمان نہیں لاتے۔

(۲۱) اوراس سے بڑھ کر بھلا ہے انصاف کون ہوگا جوتو حید خداوندی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو شریک کے بتوں کو شریک کرے یارسول اللّٰہ ﷺ اور قرآن کریم کی تکذیب کرے، یقیناً ظالموں اور مشرکوں کوعذاب خداوندی سے کسی طرح چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا۔

(۲۳-۲۲) اور قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو جمع کرلیں گے، پھران معبودان باطل کے بجاریوں ہے کہیں گے کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں انہیں لے کرآؤوہ آج کدھر ہیں۔ پھران کا عذر اور جواب اپنی بے گناہی کے عذر کے علاوہ اور بچھ نہیں ہوگا۔

(۲۴) اے محمد ﷺ ذراد کیکھیے تو یا بیر کہ فرشتو ان کی ڈھٹائی دیکھوتو سہی سطرح ان لوگوں نے تھلم کھلا جھوٹ بول کراینے او پرخود عذاب کومسلط کرلیا۔

اور جن باطل چیزوں کی ہے بوجا کرتے تھے ان کے نفس خود ان سے متنفر ہوجا کیں گے اور یا ہے کہ ان کے جموث کا ہالآخر خاتمہ ہوگیا۔



وَمِنْهُهُ مُومَنُ لِيُسْتَبِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوْبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقُرًّا وَإِنْ يُرُواكُلُ اْيَةٍ لَا يُؤْمِنُوْا بِهَا حَتَّى إِذَا بِمَاءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْالِنْ هِٰذَالِاَاسَاطِيْرُالْاَوِّلِيْنَ ﴿ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ ۅؘۘؾڹٛٷؘڹؘعنْهُ ۚ وَانْ يُهۡلِكُوۡنَ إِلَّا ٱنۡفۡسَهُمۡ وَمَايَشُعُرُوۡنَ ۗ ؙ وَلَوْ تَزَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْ الْمِكْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَنِّ بَ بِأَيْتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ "بَلُ بَمَالَهُمُ مِّا كَانُوْا يُخُفُونَ مِنْ قَبُلُ وَلَوْرُدُّوْالْعَادُوْالِمَانُهُوْاعَنْهُ وَانَّهُمْ ىَكْذِبُونَ®وَقَالُوۡآاِنۡهِى إِلَّاحَيَاتُنَاالدُّنْيَاوَمَانَعُنُ بِمَبُعُوْثِيْنَ ﴿ وَلُوْ تَزَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمُ ۚ قَالَ ٱلَّيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوٰ ابْلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَنُ وْقُوا الْعَذَابِ بِمَا عٌ كُنْتُمُ تَكُفُرُونَ ﴿ قَنْ خَسِرَ الَّذِينَ كَنَّ بُوُ الِلِقَآءِ اللَّهِ عَتَّى إذَا جَاءَ تُهُمُّ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يِحَسِّرَتَنَاعَلَى مَافَرُطْنَافِيْهَا ۗ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُلُوْدِهِمْ ٱلْأَسَاءَمَا يَزِرُونَ وَمَا الْحَلُوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبُّ وَّلَهُوا ۚ وَلَلدَّ ارُالُاخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ىَتَقُوۡنَ ۚ اَفَلَاتَعُقِلُوۡنَ۞قَلۡ نَعُلَّمُ إِنَّهَ لَيَحُزُنُكَ الَّذِي يَقُوْلُوْنَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّ بُوْنَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِينُ بِإِيْتِ اللَّهِ يَجْحَدُا وْنَ®وَلَقَدُ كُذِّ بَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلَى مَاكُنِّ بُوْا وَاوُذُوْا حَتَّى ٱللَّهُمُ نَصُرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلُ لِكَلِيْتِ اللهِ وَلَقَلْ جَاءَكَ مِنْ نَبَاكِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿

اوراُن میں بعض ایسے ہیں کہتمہاری (باتوں) طرف کان رکھتے ہیں اورہم نے اُن کے دلوں پرتو پر دے ڈال دیے ہیں کہاُن کو سمجھ نہ عمیں اور کانوں میں تقل پیدا کر دیا ہے ( کیسُن نہیں ) اور اگر بیتمام نثانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی تو ان پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم ہے بحث کرنے کوآتے ہیں تو جو کا فر ہیں کہتے ہیں یہ ( قرآن ) اور کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں (۲۵) وہ اس سے (اوروں کو بھی)رو کتے ہیں اور خود بھی پرےرہتے ہیں۔ مگر (ان باتوں سے )اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اوراس سے بےخبر ہیں (۲۲) کاش تم (اُن کواُس وقت ) دیکھو جب پیہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہا ہے کاش ہم پھر( دنیامیں ) لوٹا دیے جائیں تا کہانے پروردگار کی آیتوں کی تكذيب نەكريں اورمومن ہو جائيں (٢٧) ہاں پہ جو بچھ پہلے چھپايا کرتے تھے( آج)ان پرظاہر ہوگیا ہےاورا گرید( دنیامیں )لوٹائے بھی جائیں توجن ( کاموں ) ہے اُن کومنع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے کگیں کچھشکنہیں کہ بیچھوٹے ہیں (۲۸)ادر کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی (زندگی) ہے اور ہم (مرنے کے بعد) پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے(۲۹)اور کاشتم ( اُن کواس وقت ) دیکھو جب بیانے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ فرمائے گا کیا یہ ( دوبارہ زندہ ہوتا ) برحق نمیں تو کہیں گے کیوں نہیں یروردگار کی قشم (بالکل برحق ہے) خدا فرمائے گا اب کفر کے بدلے (جو دنیا میں کرتے تھے )عذاب (کے مزے) چکھو (۳۰) جن لوگوں نے خدا کے روبر و حاضر ہونے کوجھوٹ سمجھاوہ گھاٹے میں آ گئے یہاں تک کہ جب اُن پر قیامت نا گہاں آ موجود ہو گی تو بول اُٹھیں گے کہ (ہائے ) اُس تقفیر پرافسوں ہے جوہم نے قیامت کے

ا یں سے در پہنے تا اور دوا ہے (انکمال کے ) بوجھا پنی پیٹیھوں پراُٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دیکھوجو بوجھ بیاُٹھار ہے ہیں بہت بُراہے(۳۱)
اور دنیا کی زندگی تو ایک تھیل اور مشغولہ ہے اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے (یعنی) اُن کیلئے جو (خدا ہے ) ڈرتے ہیں۔ کیاتم
سجھتے نہیں (۳۲) ہم کومعلوم ہے کہ ان (کافروں) کی باتیں تہمیں رنج پہنچاتی ہیں (گر) یہتمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم خدا کی
آتیوں سے انکار کرتے ہیں (۳۳) اور تم سے پہلے بھی پیٹیم بھطل ئے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایڈ اپر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ
اُن کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی ۔ اور خدا کی باتوں کوکوئی بھی بدلنے والانہیں اور تم کو پیٹیم روں (کے احوال) کی خبریں بہنچ چکی ہیں
(توتم بھی صبر سے کام لو) (۳۴)

## تفسير سورة الانعام آيابت ( ٢٥ ) تا ( ٣٤ )

(۲۵) اوران کفار مکہ میں سے بعض لوگ آپ کی طرف سے قرآن کریم کی تلاوت کو سننے کے لیے آپ کی طرف کان لگاتے ہیں جن میں سے ابوسفیان بن حرب، ولید بن صغیرہ ، نفر بن حارث ، عتبہ بن ربیعہ ، شیبہ بن ربیعہ ، امیہ بن خلف ، الی بن خلف اور حارث بن عامر ہیں گرہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تا کہ آپ کے کلام کو نہ جھے کیس اور ان کے کان بند کردیے ہیں تا کہ حق اور ہمایت کی بات کو نہ بچھے کیس اور ایک معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ سید ھے رائے کو بھے ہیں اور ایک معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ سید ھے رائے کو بیجھنے سے ان کے کان عاری ہو گئے ہیں۔

دائل کوبھی دیکھ لیس تب بھی ایمان ندائش اور بید جب آپ کے پاس آتے ہیں تو قرآن کے نازل ہوا کہ اگر بیاوگ تمام دائل کوبھی دیکھ لیس تب بھی ایمان ندائش اور بید جب آپ کے پاس آتے ہیں تو قرآن کے نازل ہونے کے بارے میں نوچھے ہیں اور جب ان کواس کی اطلاع کردی جاتی ہے تو خصوصاً نفر بن حادث کہتا ہے کہ بھی ایوال کی اطلاع کردی جاتی ہے تو خصوصاً نفر بن حادث کہتا ہے کہ بھی رسول اگرم تھے کرتے ہیں بیو بس گر درے ہوئے لوگوں کے پھی چھوٹے افسانے ہیں اور ابوجہ لاور اس کے ساتھی رسول اگرم تھے اور قرآن کریم سے دوسرول کوبھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے رکتے اور دور رہتے ہیں اور بیجی معنی بیان کے گئے ہیں کہ ابوطالب لوگوں کو رسول اگرم پھٹے کو تکلیف پہنچانے سے روکتے ہیں گرخود آپ کی بیروی نہیں کرتے ، گریہ خود ہو گئا اون پر ہے، اور اگر ہوگئا آپ ان کواس وقت دیکھیں جب کہ بید دوزخ کے پاس کھڑے ہوں گود نیا ہیں وابسی اور آسانی کا بوں اور سول کی تکفیر ندکرنے کی تمنا کریں گے اور ہرا کے طریقہ سے ایمان والوں کے ساتھ ہونے کی تمنا کریں گے اور ہرا کے طریقہ سے ایمان والوں کے ساتھ ہونے کی تمنا کریں گے اور ہرا کے طریقہ سے ایمان والوں کے ساتھ ہونے کی تمنا کریں گے اور ہرا کی طریقہ سے ایمان والوں کے ساتھ ہونے کی تمنا کریں گے۔

شان نزول: وَهُمُ يَنُسَهُونَ عَنُهُ ( الخِ )

امام حاکم "وغیرہ نے ابن عباس علی تے روایت تھی کے کہ بیآ یت ابوطالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ مشرکین کورسول اکرم علی کو ایذ اء پہنچانے سے روکتے تھے اور خود آپ کے دین کو تبول نہیں کرتے تھے اور ابن ابی حاتم نے سعید بن ابی ہلال سے روایت کیا ہے کہ بیآ یت رسول اکرم علی کے بیچاؤں کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ تعداد میں دس تھے علانے طور پر تو وہ آپ کی مدد میں لوگوں پر بھاری تھے مگر خفیہ طور پر تمام لوگوں سے آپ پر زیادہ شخت تھے۔

(۲۸) بلکہ دنیا میں جو کفر دشرک کو چھپایا کرتے تھے،اس کا انجام اب ظاہر ہو گیا اور اگر ان کی خواہش کے مطابق ان کو دنیا میں بھیجے دیا جائے تب بھی یہ کفروشرک نہیں چھوڑیں گے اور ہر گز ایمان قبول نہیں کریں گے۔ ۱۵۰۷ سے بین سے معدم معدمی نہ گذاہر میز میں بی کہ نہ کہ مصرف سے منبعد

(۲۹) اور کفار مکہ کہتے ہیں کہ زندگی تو صرف دنیا ہی کی زندگی ہے،موت کے بعد بچھ نہیں۔

(۳۲) اور دنیاوی زندگی میں جوبھی کچھیٹ وعشرت نظر آتی ہے، وہ ایک عارضی اور جھوٹی خوشی کی طرح ہے اور اس کے بالمقابل جنت کفر ونٹرک اور فواحش سے بیچنے والوں کے لیے بہتر ہے، یہ منکرین حق پھر بھی نہیں سبجھتے کہ دنیا فانی اور جنت کو بقا ہے۔

(۳۳) اورحارث بن عامراوراس کے ساتھیوں کی طعن و تکذیب اور دلائل نبوت کا مطالبہ آپ کومغموم کرتا ہے اور بیہ براہ راست آپ کی تکذیب نہیں کرتے ،کیکن بیمشر کین آیات خداوندی کا جان بو جھ کرا نکار کرتے ہیں۔

شان نزول: قُدُ نَعْلَمُ إِنَّهُ ﴿ الَّحْ ﴾

امام ترندی اور حاکم "ف حضرت علی است روایت کیا ہے کہ ابوجہل نے رسول اگرم اللہ تعالی نے ہے کہا کہ ہم آپ کی تکذیب کرتے ہیں جوآپ لے کرآئے ہیں،اس پراللہ تعالی نے ہیآ :ت
نازل فرمائی بیرظالم آپ کوجھوٹانہیں کہتے لیکن بیرظالم اللہ تعالی کی آیات کا اٹکار کرتے ہیں۔

(۳۴) جیسا کہ آپ کی توم آپ کی تکذیب کرتی ہے، ای طرح اور قوموں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، چنانچہ انھوں نے اپنی قوم کی تکذیب کی، چنانچہ انھوں نے اپنی قوم کی تکذیب اور ان کی تکلیف پر صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے بصورت عذاب ان کی قوم کی ہلاکت کا وقت آگیا۔

اوراللّٰہ تعالیٰ کی باتوں کوکوئی بدلنے والانہیں کہوہ اپنے خاص بندوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد فرماتے ہیں اور محمد ﷺ آپ کے بیاس پینج بیروں کے واقعات قرآن کریم میں پہنچ بیجے ہیں کہ جیسا آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی اور اس پر انھوں نے صبر کیا ، اگر چہان کی یہ تکذیب کی اور اس پر انھوں نے صبر کیا ، اگر چہان کی یہ تکذیب آپ پر گراں گزرتی ہے۔ (لیکن آپ بھی صبر فرما ہے ، اللّٰدان کفار سے عنقریب خود ہی نمٹ لے گا)



وَإِنْ كَانَ كَبُرُ عَلَيْكَ إِغْرَاضَهُمْ فَإِنِ الشَّطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي فَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْسُلَمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيهُمُ بِأَيْةٍ وَكُوْشَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴿ إِنَّمَا يَكُ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسُمَّعُونَ وَالْمُونَى يَبْعَثُهُ وَاللَّهُ ثُمُّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۗ فَإِ فَي وَقَالُوالُولَا نُزِلُ عَلَيْهِ أَيْهُ مِنْ رَّيَهُ قُلْ إِنَّ اللَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُّنُزِّلَ أَيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ وَمَامِنُ دَآبَةٍ فِي الأرُّضِ وَلَا طَلِيرٍ يُطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمُّ اَمُثَالِّكُمُّ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْنٌ تُمَرِ إلى رَبِهِمُ يُحْشَرُونَ ﴿ وَالَّذِي لَنَ كَذَّ بُوْا بِالْيِتِنَاصُمْ وَكُمُ فِي الظُّلُكِ مِنْ يَتَمَا اللَّهُ يُضِلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْدِ ۖ قُلْ أَرَءَ يُتَّكُّمُ إِنْ ٱللَّهُ وَعُذَابُ اللهِ أَوْا تَتُكُمُّ والسَّاعَةُ أَغَيْرُ اللهِ تَنْ عُوْنَ إِنْ كُنْتُمُ صِي قِيْنَ ® بَلُ إِيَّا وُتَدُعُونَ فَيَكْفِيفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَأَءُ وَتُنْسُونَ عَاتُشُرِكُونَ أَوْلَقَدُ ارْسَلْمَ آلِلَ أَمْدِمِنْ تَبُلِكَ فَأَخَذَ فَهُمْ وَالْبَاسَاءِ عَ وَالضِّرَّاءِلَعَلَّهُمُ يَتَضُرَّعُونَ "فَلُوْلَا إِذْ بَاءَ هُمْ مَالُسُا تَضَرَّعُوْا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ وَزَيِّنَ لَكُهُمُ الشَّيْطِنْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ<sup>عَ</sup> فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ فَتَخْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوَابَ كُلِّ شُكٌّ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَآ أُوْتُوْاۤ اَخَلُ نَهُمۡ بَغُتَةً ۖ فَاذَا هُمۡ مُّبُلِسُونَ ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَّمُوا وَالْحَمْلُ بِلَّهِ رَبِ الْعُلَمِينُ \* أَ

اورا گران کی رُ وگروانی تم پرشاق گز رتی ہے تو اگر طافت ہوتو زمین میں کوئی سُرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسان میں سٹرھی ( تلاش کرو ) پھران کے پاس کوئی معجز ہ لاؤاوراگر خدا جا ہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا ۔ پس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا (۳۵) بات یہ ہے کہ (حق) کوتبول و بى كرتے بيں جو شنتے بھى بيں اور مُر دوں كوتو خدا ( قيامت بى كو ) اُنٹھائے گا پھرا ی کی طرف لوٹ کر جا ئیں گے(۳۶)اور کہتے ہیں کہ اُن پر اُن کے پروردگار کے پاس ہے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی۔ کہدوو کہ خدا نشانی اُ تار نے پر قادر ہے کیکن اکثر لوگ نہیں جانے (۳۷) اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا (حیوان) یا دو برول ے اُڑنے والا جانور ہے اُ تکی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں۔ ہم نے کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں کسی چیز (کے لکھنے) میں کوتا ہی کی نہیں پھرسب اپنے پر ورد گار کی طرف جمع کیے جا کیں گے (۳۸) اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گو تکے ہیں (اسکے علاوہ) اندھیرے میں (پڑے ہوئے) جس کوخدا جا ہے گمراہ کر دے اور جے جاہے سیدھے رہتے پر چلا دے (۳۹) کہو ( كافرو) بهلاد يكھوتو اگرتم پرخدا كاعذابِ آجائے يا قيامت آموجود ہوتو کیاتم (الی حالت میں) خدا کے سوائسی اور کو پیکارو گے؟ اگر نچے ہو (تو بتاو) ( ۴۶) (نہیں ) بلکہ (مصیبت کے وقت تم ) اُس کو پکارتے ہوتو جس دُ کھ کیلئے اُسے پکارتے ہووہ اگر چاہتا ہے تو اس کو ۔ وُورکر دیتا ہے اور جن کوتم شریک بناتے ہو ( اُس وقت )انہیں بھول جاتے ہو(اس) اورہم نےتم ہے پہلے بہت ی اُمتوں کی طرف پیغمبر بیجے۔پھر( اُن کی نافر مانیوں کےسبب)ہم انہیں ختیوں اورتکلیفوں میں بکڑتے رہے تا کہ عاجزی کریں (۴۲) تو جب اُن پر جارا عذاب آتار ہا کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے مگر اُن کے تو ول ہی

سخت ہو گئے تھے اور جووہ کام کرتے تھے شیطان اُن کو ( اُن کی نظروں میں ) آراستہ کر دکھا تا تھا (۳۳) پھر جب اُنہوں نے اُس نفیحت کو جواُن کو گئے تھے اور جووہ کام کر دیا تو ہم نے اُن پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے۔ یہاں تک کہ جب ان چیز وں سے جواُن کو دی گئے تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے اُن کو تا گہاں پکڑ لیا اوروہ اُس وقت مایوس ہوکر رہ گئے (۴۳) غرض ظالم لوگوں کی جڑکاٹ دی گئی اور سب تعریف خدائے رب العالمین ہی کو (سزاوار ) ہے (۴۵)

تفسیر سورۃ الانعام آیات ( ۲۵ ) تا ( ۶۵ ) (۳۵ ) اوراگرآپ میں بیرقدرت ہے کہ زمین کے اندرجانے کے لیے کوئی سرنگ یا آسان پر چڑھنے کے لیے کوئی راستہ یااورکوئی سبب تلاش کر کے پھراہیام عجز ہ لے کرآؤ، جس کا یہ لوگ مطالبہ کررہے ہیں تو پھراہیا کروگر اللہ کی مشیت وارادے میں ان کے غلط کا موں کی بدولت ان کے لیے کفر ہی لکھا ہوا ہے، ایمان تو صرف وہی حضرات لاتے ہیں جو امرحق کی تقیدیق کرتے ہیں یا یہ کہ نصیحت والی ہاتوں کو سجھتے ہیں۔

(۳۶) غزوہ بدر،احد،احزاب میں جولوگ مرے یا بیہ کہان کے دل مردہ ہیں، وہ سب مرنے کے بعد میدان حشر میں پیش کیے جائیں گے، پھران کےاعمال کی جزاوسزالطے گی۔

(۳۷) حارث بن عامراوراس کے ساتھی اورابوجہل ولید بن صغیرہ، امتیہ بن خلف، اُبی بن خلف، نضر بن حارث کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کے پروردگار کی طرف آپ کی نبوت کے لیے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ آپ محمد ﷺ ان سے کہہ دیجیے کہ تمہارے مطالبہ کے مطابق ایسا ہی ہوجاتا گرا کثر ان میں سے اس کے نزول کے انجام سے بے خبر ہیں۔ خبر ہیں۔

(۳۸) آسان و زمین میں جینے بھی انسان اور مخلوقات ہیں، وہ کھانے اور نقاضہ بشری کے پورا کرنے میں تم جیسے ہیں۔

ان میں سے بھی ایک ایک کی بات کو بھتا ہے، جیسا کہتم میں سے ایک دوسرے کی بات کو بھتا ہے، مزید تم لوگوں کے لیے اب اور کیا دلیل و مجزہ ہوگا۔ لوح محفوظ میں جو بھی ہم نے لکھا ہے، ان میں سے ہرایک چیز کا قرآن کریم میں (اشار تا) ذکر کردیا ہے اور پھریہ پرندے اور تمام جانور تمام تخلوقات کے ساتھ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔

(۳۹) اور جولوگ رسول اکرم محمد وظاور قرآن کریم کی تکذیب کررہے ہیں، وہ اپنے دلوں سے یاحق بات کوسننے سے بہرے اور حق کی بات کہنے ہے گوئے ہورہے ہیں۔ کفر میں گرفتار ہیں، وہ ذات جس کو چاہے کفر پرموت دے اور جس کو چاہے اپندیدہ راستہ پراستفامت عطا کرے یا ہے کہ جس کو چاہے ذکیل کرے اور جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے ہدایت دے اور صراط منتقیم پر چلائے یعنی دین اسلام کی تو فیق عطا فرمادے۔

(۴۶) اہل مکہ ذرا پی حالت تو بتا و کہ اگر تہمیں مثلاً بدر، احد، احزاب کا سامان کرنا پڑجائے یا قیامت کا عذاب تم آجائے تو کیا اللّہ تعالیٰ کے سواکوئی اور اس عذاب کوٹال دے گا اگرتم اپنی بات میں سیچے ہو کہ بیہ بت سفارشی اور اللّہ کی خدائی میں شریک ہیں تو اس بات کا جواب دو۔

(۳۱) بلکہتم تواس وقت خاص اللّٰہ تعالیٰ ہی کو پکارو سے تا کہتم سے عذاب دور ہواور ہرگز ان کونہیں پکارو سے للبذا جن بتوں کوتم شریک تھبراتے ہو،ان سب کو بھلا دو۔

(۳۲٫۳۲) میں کہ آپ کو آپ کی قوم کی طرف ہم نے بھیجا، چنانچہ جوایمان نہیں لائے تو ان میں سے بعض کو بعض کا خوف ولا کر اور مصیبتوں اور بیاریوں، تکالیف اور آ زمائشوں میں جتلا کیا تا کہ وہ اللہ کے حضور دعا کریں اور ایمان لائیں کہ پھران سے عذاب کو دور کیا جائے تو پھر کیوں نہیں وہ ہمارے عذاب پرایمان قبول کرتے لیکن ان کے کفر ک

ہبہ سے ان کے دل سخت ہو گئے ، تو د نیا کی حالت یہی ہے بھی بختی تو پھر بھی خوشحالی۔

(۳۴) چنانچہ جب انھوں نے ان تمام احکامات کوجن کا کتاب میں تھم دیا گیا تھا، چھوڑ دیا تو ان پرعیش وعشرت کے سامان فراخ ہو گئے، جب وہ دنیا کے عیش وعشرت اور ہرتیم کی نعمتوں میں مست ہوکررب ذوالجلال کو بھول گئے تو اس وقت ان کوعذاب نے آگھیرااوروہ بھلائی سے مایوں ہو چکے تھے۔

(۴۵) نیتجناً مشرک لوگوں کونیست و نابود کر دیا گیا ، آپ ان کے نیست و نابود ہونے پراللّٰہ تعالیٰ کی حمدوثنا سیجیے۔

( ان کافروں ہے ) کہو کہ بھلا دیکھوتو اگر خداتمہارے کان اور آتکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں برنمبر لگادیے قو خدا کے سواکون سامعبود ہے جوتہبیں پنعتیں پھر بخشے؟ دیکھوہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں پھر بھی بیالوگ زوگردانی کرتے ہیں (۴۷) کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگرتم پر خدا کاعذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سواکوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ (۲۷م)اور ہم جو پیٹیبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو۔ پھر جو خض ایمان لائے اور نیکو کار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہو گااور نہ وہ اند و ہناک ہوں گے (۴۸ )اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو حبیثلا یا اُن کی نافر مانیوں کے سبب اُنہیں عذاب ہوگا (۴۹) کہددو کہ میں تم سے پہنیں کہتا کہ میرے یاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ ( یہ کہ ) میں غیب جانتا ہوں اور ندتم سے پیے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہون میں تو صرف أس تھم بر چلتا ہوں جو مجھے (خدا کی طرف سے ) آتا ہے۔ کہددو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والے برابر ہوتے ہیں؟ تو پھرتم غور کیوں نہیں کرتے؟ ( ۵۰ )اور وہ لوگ جوخوف رکھتے ہیں کہ اپنے یروردگار کےزوبروحاضر کیے جاتمیں گے(اور جانتے ہیں کہ) اُس کے سوانہ تو اُنکا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا ۔ اُن کواس ( قرآن ) کے ذریعے سے نفیحت کروتا کہ پر بیز گار بنیں (۵۱)اور جولوگ صبح وشام اینے پروردگار ہے ذیا کرتے ہیں (اور) اس کی ذات کے خالب بیں اُن کو (اپنے یاس سے ) موت نکالو۔ اُن کے حساب (اعمال) کی جواب دہی تم پر کیجے نہیں اور تہارے حساب کی جواب دی اُن پر کھوٹیں (پس ایسا نہ کرنا) اگر اُن کو نکالو کے تو

قُلْ أَرْءَ يُتُّوهُ إِنَّ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْرِ وَٱبْصَاٰرُكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوْ كُمُ مَنِ إِلَّهُ غَيْرُاللَّهِ يَأْتِيُّكُمْ بِهِ " اْنَظْرَكَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ ثُمَّرِهُمْ يَصْدِ فَوْنَ ۚ قُلْ اَرَّائِتُكُمُ إِنْ ٱتْكُوْعَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهُرَةً هَلَ يُهُلَكُ إِلَّالْقَوْمُ الظُّلِنْوْنَ " وَمَا تُرْسِلْ الْنُرْسَلِينَ الْأَمْبَيِّيْرِيْنَ وَمُنْذِرِيُّنَّ فَنَنَ امْنَ وَاصْلَحَ فَلَا خَوْثٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يَعْزَنُونَ وَالَّذِيْنَ كُنَّ مُوْا بِالْيِتِنَايَسَتُهُمُ الْعَدَّابِ بِمَا كَانُو اللَّهُ مُعْفُونَ" قُلُ لَّا أَقُوٰلُ لَّكُهُ مِعنُدِي خَوَّ آيِنَ اللَّهِ وَلَا ٱعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَاَ اقُوْلُ مَكُمْهِ إِنَّ مَلَكُ إِنَّ ٱلَّبِيعُ إِلَّا مَا يُوْخَى إِلَىَّ ' ا قُ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرُ أَفَلَا تَتَفَلَّرُونَ وَانَذِهِ رَبِهُ الَّذِينَ يَخَافُونَ إِنْ يُحْشُرُوْ ٱللَّهِ رَبِهِمُ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ وَلِنَّ وَلَا شَفِيْعٌ لَٰعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَظُرُ فِهِ الَّذِينَ يَنَ عُوْنَ رَبُّهُمْ بِٱلْغَارِوَةِ وَالْعَشِينَ يُرِينُهُ وْنَ وَجُولُهُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمُ مِّنْ مِنَا إِنْهُمُ مِّنْ تَتُمُ أُ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مُ مِنْ شَيْ فَتَظَوْدُهُ مُؤْتَتَكُونَ مِن الظُّلِمِينَ "وَكُذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَلُهُ بِيَغْضِ لِيَقَوْلُوْ آ اهْوُ أُرْجِ مَنُ اللَّهُ عَلَيْلِهُ مُرِّنُّ بَيْنِنَا ۚ ٱلْيُسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِيْنَ ۗ وَاذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يَوْمِنُونَ بِالْتِينَا فَقُلْ سَدْءَ عَلِيْكُهُ كَتُبَ رُبُكُهُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ۗ انَّهُ مَنْ عَيِلَ مِنْكُورُ سُوْءً أَبِهِ إِلَّا إِ ثُمُّ تَاكِ مِنْ بَغْدِ وَأَصْلَحُ فَي أَدْغَفُوْرٌ رَحِيهُمْ

ظالموں میں ہوجاؤ گے (۵۲)اورای طرح ہم نے بعض لوگول کی بعض ہے آزمائش کی ہے کہ (جو دولتمند ہیں وہ غریبول کی نسبت)
کہتے ہیں کیا بھی لوگ ہیں جن پر خدانے ہم میں سے فضل کیا ہے (خدانے فرمایا) بھلا خداشکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ (۵۳)
اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو (اُن سے) سلام هلیکم کہا کر وخدانے اپنی ذات پاک
پر حت کولازم کرلیا ہے کہ جوکوئی تم میں سے ناوانی ہے کوئی بات حرکت کر بیٹھے پھرای کے بعد تو بہ کر لے اور نیکو کار ہوجائے تو وہ بخشنے والا مہر بان ہے (۵۳)

### تفسير سورة الانعام آيات ( ٤٦ ) تا ( ٥٤ )

(۴۷) مکہ والوبتلا وُ توسی کہ اگرتم نصیحت اور ہدایت کی بات نہ سکواور حق کے راستہ کو نہ دیکھ سکواور حق وہدایت کے سمجھنے کی بھی تم میں قوت نہ رہے تو کیا تمہارے یہ بت اللّٰہ تعالیٰ کی بیہ لی ہوئی نعمیں تہمیں دے دیں گے؟ محم دیکھیے ،ہم احکام قرآن مجید کوئس طرح ان کے لیے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔

گراس کے باوجود میاعراض کر کے آیات خداوندی کی تکذیب کرتے رہتے ہیں۔

- (۷۷) مکہ والوبتلا و تو کہ اگر بے خبری یا تمہاری خبر داری میں تم پرعذاب الٰہی آپڑے، تو کیا گنا ہگاروں یا مشرکوں کے علاوہ اور کوئی ہلاک ہوگا؟
- (۴۸) اورانبیاءکرام مومنین کو جنت کی بشارت دینے والے اور کا فروں کو جہنم سے ڈرانے والے ہیں ،لہذا جو شخص رسولوں اور کتابوں پر ایمان لا یا اور حقوق اللّٰہ کوادا کیا تو جس وقت دوزخ والوں کو ڈرایا جائے گا اوراہل دوزخ ممکنین ہوں گے تو ان کے مقالبے میں اہل ایمان پرکسی شم کا خوف وحزن نہیں ہوگا۔
- (۳۹) اور جورسول اکرم ﷺ اور قر آن کریم کا انکار کرتے ہیں تو ان کے اس انکار کی وجہ ہے اللہ کا عذاب انہیں آگھیرےگا۔
- (۵۰) محمد ﷺ بِ مکہ والوں سے فرماد بیجیے کہ نہ میرے پاس سبزیوں اور بھلوں، بارشوں اور عذاب الٰہی کے خزانے کی کخیاں ہیں اور نہ میں عذاب کے خزال کے وقت سے آگاہ ہوں اور نہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف وہی کرتایا کہتا ہوں جس کا مجھے بذریعہ وحی تکم دیا جاتا ہے۔

اے محمد ﷺ بھر الوں سے یہ مجھی فرماد بیجے، کیا مومن وکا فرثواب اور انعام میں برابر ہیں، پھر بھی یہ قرآن کی مثالوں برغور نہیں کرتے، قُلْ لَا اَقُولُ لَا کُمُ یہ آیت کریمہ یہاں تک ابوجہل اور حارث وعینیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

(۵۱) یہ آیات مسلمان غلاموں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یعنی ایسےلوگوں کو جو جانتے ہیں یابعث بعد الموت پریفتین رکھتے ہیں، جن میں حضرت بلال بن رباح " ہسہیب بن سنان "بن صالح " ،عمار بن یاسر "ہسلمان فاری "،عامر بن

نہیر ڈ،خباب بن ارت ہمالم مولی حذیفہ بیں ،قرآن کریم یا اللّٰہ تعالیٰ سے ڈراسیئے اوراس بات کا بیڈرر کھتے ہیں کہان کا اللّٰہ تعالیٰ کے سواکوئی محافظ نہ ہوگا اور نہ کوئی ایبا شفاعت کرنے والا ہوگا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ وہ ان کے عذاب سے نجات دلائے تاکہ بیرگنا ہوں سے بچیں اور نیکیوں کی طرف مائل ہوں۔

## شان نزول: وَأَنْنِد بِهِ الَّذِيْنَ ﴿ الْحِ ﴾

امام احمد عبرانی "اورا بن ابی حاتم " نے ابن مسعود در ایت نقل کی ہے کہ قریش کی ایک جاعت کا رسول اکرم داللہ کے پاس سے گزر ہوا اور حضور داللہ کے پاس خباب بن ارت دید ، صبیب در اول دی بیٹے ہوئے سے یہ در کیے کر قریش کا ایک گروہ جمہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ ان لوگوں سے راضی ہیں۔ پھر بطور طنز کہا کہ کیا اللّٰہ تعالیٰ نے ہم ہیں سے آئی لوگوں کو نتخب کر کے فضل فرمایا ہے اگر آپ ان کو اپنے پاس سے ہنا دیں تو ہم آپ کی اتباع کر کیس اللّٰہ تعالیٰ نے اس پر ان لوگوں کے بارے ہیں ہیآ ہت و آئیلو بِدِ الّٰلِیْنَ سے سَبُولُ الْمُخومِیْنَ نازل فرمائی۔ کرلیس اللّٰہ تعالیٰ نے اس پر ان لوگوں کے بارے ہیں ہیآ ہت و آئیلو بِدِ اللّٰلِیْنَ سے سَبُولُ الْمُخومِیْنَ نازل فرمائی۔ کرلیس اللّٰہ تعالیٰ کہ نے پاس آپ کھنگا کہ رسول (۵۲) عینیہ بن صن فرادی نے حضور کیا ہی اورائی ورائی دن ان لوگوں کے لیے اللّٰہ تعالیٰ کو یہ چیز پہند نیس آئی اور اس سے منع فرمادیا کہ سلمان فاری اورائی کے دوسرے ساتھیوں کو جو پانچوں وقت محض اللّٰہ تعالیٰ کو یہ چیز پہند خوشنودی اور رضا کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں ، ان لوگوں کو اپنچ کس سے علیحدہ نہ تیجے اور ان کے باطن کا حساب آپ خوشنودی اور رضا کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں ، ان لوگوں کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ تیجے اور ان کے باطن کا حساب آپ کے پر نہیں ، لہذا ان کو نکال کرآپ کھنا مناسب کام کرنے والوں میں سے ندیوے۔

## شان نزول: وَلَا شَظَرُدِ الَّذِيْنَ ﴿ الْخِ ﴾

ابن حبان اور حاکم "ف سعد بن ابی وقاص علیہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ ہم چھ آدمیوں کے بارے میں بہ آیت نازل ہوئی ہے، ایک میں دوسرے عبداللہ بن مسعود علیا اور ہیں، ان کفار نے رسول الله علیات کہا کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے علیحدہ سیجے کیوں کہ ہمیں ان کی طرف آپ کے تالع ہوتے ہوئے شرم آتی ہے سوجو للله تعالی نے چاہوہ بات رسول الله باعلم بالشّر کو بُن کَتاب نے چاہوہ بات رسول الله باعلم بالشّر کو بُن کَتاب ہے الله میں الله باعلم بالشّر کو بُن کے سیر آیات نازل فرمائیں۔

اورا بن جریزؓ نے عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ عتبہ بن رہید، شیبہ، مطعم بن عدی، حارث بن نوفل، عبد مناف کے شرفا وابوطالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگرتمہارا بھتیجا اپنے پاس سے ان غلاموں کو ہٹاد ہے تو وہ ہمارے داوں میں بہت محترم ہے اور ہم اس کی خوشی اور اطاعت کے بہت قریب ہیں، ابوطالب نے اس چیز کا رسول اکرم وہ استحد کرہ کیا، اس پر حضرت عمر فاروق ابو لے اگر آپ ایسا کرلیں تو پھر دیکھیے کیا برتا ؤ آپ کے ساتھ کریں گے، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ یات تا زل فرما کیں اور بیمسلمان غلام حضرت بلال عمارین یا سر ہمالم مولی ابی حذید ہم مالح مولی اسید ہم عمر فاروق کے حاضر ہوئے اور انھوں مولی اسید ہا بن محد دے طلب کی تو ان کے بارے قرآن کریم کی بیآ ہت وَ إِذَا جَاءً کَ الّٰذِینَ یُو مِنُونَ کا زل ہوئی۔ نول سے معذرت طلب کی تو ان کے بارے قرآن کریم کی بیآ ہت وَ إِذَا جَاءً کَ الّٰذِینَ یُو مِنُونَ کا زل ہوئی۔ اور انہوں نے دونوں آئے ، انھوں نے رسول اکرم می کو حضرت صمیب ہوائی عمار بن یا سر ہ خباب اور دیکر کمز ورمومنوں کے دونوں آئے ، انھوں نے رسول اکرم می کو کو حضرت صمیب ہوائی عمار بن یا سر ہ خباب اور دیکر کمز ورمومنوں کے ساتھ بیشا ہوا پایا جب ان لوگوں نے ان حضرات صحابہ کرام کو حضور کے گردا گردد یکھا تو ان کو تقارت کی فلم سے دیکھا۔ چنا نچہ بیدونوں حضور کے کی خدمت میں آئے اور آپ کا سے تنہائی میں گفتگو کی اور یو لے کہ ہم بیر چا ہے جس سے دیکر عرب ہماری فضیلت کو جمیں۔ جین کہ آپ بمارے لیے ایک بھی سے دیکھیں۔

کوں کدونو دعرب آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ عرب ہم سرداروں کوان غلاموں کے ساتھ بیٹا ہواد کیس، لہذا جب ہم آیا کریں تو آپ ان کواپنے پاس سے بٹادیا کیجے اور جب ہم چلے جا کیں تو پھر اگر آپ چا ہیں تو ان کو بلالیا کریں، آپ نے فرمایا ام جماء اس پراللہ تعالی نے وَلَا قَطُرِدِ الَّذِیْنَ (النج) بیآ ہت نازل فرمائی اور اس کے ماتھی کا ذکر کیا، حضرت خباب جھ فرماتے ہیں کہ درمائی اور اس کے ماتھی کا ذکر کیا، حضرت خباب جھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ بھی ہماتے ہیں کہ انہ ہمیں چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے، اس پر یہ ترمول اللّٰہ بھی ہوڑ کر چلے جایا کرتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَاصْبِرُ نَفْسَکَ مَعَ الّٰذِیْنَ.

طافظ ابن کثیر "فرماتے ہیں میرحدیث غریب ہے کوں کہ بیآیت کی ہے، اقرع اور عینیہ ہجرت کے ایک زمانہ بعد اسلام لائے ہیں۔

اور فریابی اور ابن ابی حاتم نے ماحمان سے روایت کیا کہ کچھ لوگ رسول اللّه عظم کی خدمت میں حاضر موسئے اور عرض کیایار سول اللّه عظم ہے بوے بوے بن مے گناہ سرز دہو گئے، آپ نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا، تا آ نکہ اللّٰہ تعالیٰ نے وَاِذَا جَاءَ کَ الَّٰدِیْنَ یُوْمِنُونَ (اللّخ) بیآیت نازل فرمائی۔

(۵۳) اورای طریقہ ہے ہم نے عرب کو غیر عرب کے ساتھ اور شریف کو غیر شریف کے ساتھ سابقہ ڈال کرآ زمایش میں ڈال رکھا ہے بیآ بت کریمہ عینیہ بن صون فزاری ، عتبہ بن رہید ، شیبہ بن رہید ، امتیہ بن خلف ، ولید بن مغیرہ ، ابی جہل بہل بن عمر دوغیرہ رؤسا قریش کے بارے میں نازل ہو گی۔

(۵۴) ان لوگوں کوغلام دے کرآ زمایش میں ڈال رکھا تھا تا کہ بیعینیہ بن حصن وغیرہ کہیں کہ کیا سلمان فاری ﷺ اوران کے ساتھیوں کوتو اللّٰہ تعالیٰ نے دولت ایمان سے بہرہ در کیا ہے ،اللّٰہ تعالیٰ ایمان والوں کوخوب جانتا ہے۔

اورای طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ( تا کہتم الوگ أن يرممل كرو) اوراس ليے كه گنهگاروں كارسته ظاہر ہو جائے (۵۵) (اے پینمبر! کفارے) کہددو کہ جن کوتم خدا کے سوالیارتے ہو مجھے اُن کی عبادت ہے منع کیا گیا ہے۔ (پیجمی ) کہددو کہ میں تهباری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گاایسا کروں تو تمراہ ہو جاؤں اور بدایت یافتہ لوگوں میں ندرہوں (۵۶) کہد دوکہ میں تو اینے یروردگار کی دلیل روش پر ہنو لاورتم اس کی تکذیب کرتے ہوجس چیز (یعنی عذاب) کے لیےتم جلدی کررہے ہووہ میرے یاس نہیں ہے (ایما) تھم اللہ بی کے اختیار میں ہے وہ تجی بات بیان فر ما تا ہے اوروہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے (۵۷) کہہ دو کہ جس چیز کیلئے تم جلدی کرر ہے ہواگر وہ میرےاختیار میں ہوتی تو مجھ میں اورتم میں فیسه بوچکا بوتا اور خدا ظالمول سے خوب داقف ہے (۵۸) اور أى کے پاس غیب کی تنجیاں ہیں جن کوأس کے سواکوئی نہیں جانتااوراً سے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کاعلم ہے۔اورکوئی پتانہیں جھڑتا مگروہ اُس کو جانیا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی وانداور کوئی ہر ی بائو تھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روش میں ( لکھی ہوئی ) ہے (۵۹ ) اور دی تو ہے جورات کو (سونے کی حالت میں )تمہاری روح قبض کرلیتا ہے اور جو بچھتم دن میں کرتے ہوائی ہے خبر رکھتا ہے پھر حمہیں دن کواٹھا دیتا ہے تا کہ ( یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی ) معین مدت یوری کردی جائے بھرتم (سب) کوأس کی طرف لوٹ کر | جانا ہے( اُس دوز )وہتم کوتمہارے مل جوتم کرتے ہو( ایک ایک کر

نُفَصِّلُ الْأَيْلِتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِينُ الْمُجُرِفِينَ \* قُلُ ابْنُ يَمْ نُعِينُتُ أَنُ أَعُبُدُ الَّذِي يُنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ْ قُلْ لَا ٱتَّبِعُ آهُوَآءَكُمْ قَالُ صَلَلْتُ إِذَّا وَمَآ أَنَا مِنَ الْمُهُتِّدِينَ ﴿ قُلْ إِنَّى عَلَى بَيِّنَاةً مِنْ زَيِّنَ وَكَذَّ بُتُهُ بِهِ مَاعِنْدِي مَا تَسْتَعُولُونَ بِهُ إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُالْفُصِيلِينَ ﴿ قُلْ لَّوْانَ عِنْدِي مَالَّسَتَعْجِلُوْنَ بِهِ لَقَضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ اعْلَوُ بِالظَّلِمِينَ -وَعِنْنَ لا مَفَالَّحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَنُهُ ۚ إِلَّا هُوَ وَيَعْنَدُونَا فِي الْبِرُوالْبُعْرُومَا تَسْقَطُ مِنْ وَرَقَاةِ إِلَّا يَعُلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلَّتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَايَابِسِ اللَّهِ فِي كِتْبِ مِّينَ أَوْهُوالَّذِي يَتُوفُكُمُ مِالَيْلِ ۅؘۘؽٮؙڵۿؙؚڡٵۼڒڂؾ۠ۿڔٳڶڵۿٳڔڷؙۿڗؠۼڰڰؙۿڔڣؽۅڸؿڟ۬ۻٙؽٳڿڵۿؙڛڣۧ تُمَّ الَيْهِ مَرْجِعُكُهُ ثُمَّ يُنَيِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَوَهُوالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةٌ وَيُدْسِلُ عَلَيْكُوْ حَفَظَةً حَثَّى إِذَا جَاءَا حَلَكُورُ الْمُوْتَ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُقِرِّطُونَ ۚ تُمُّرُدُو ۗ وَأَلِى اللَّهِ مَوْلُهُ مُ الْحَقِّ أَلَالُهُ الْعُكُمُّ وَهُوا سُرَعُ الْحَسِينُ قُلُ مَنْ يُنَجِيْكُمْ مِنْ ظُلُلتِ الْهِرَوَالْبَحْرِ تَلْ عُوْنَهُ لَحَمَّرُعًا وَعُفِيَةً لَهِنْ ٱنْجْنَامِنْ هٰنِ لِمُنْكُونَنَ مِنَ اللَّٰكِرِينَ ۖ قُلِ اللَّهُ يُنَجِيُّكُمُ مِنْهَاوَمِنْ كُلِّ كُنْ إِنْهُ أَنْتُمُ تُشْرِنُونَ

کے ) بتائے گا (۱۰) اور وہ اپنے بندوں پر عالب ہے اور تم پر نگہ بان مقرر کیے رکھتا ہے یہاں تک کہ جب تم بیں ہے کسی کی موت آتی ہے تو بھارے گا (۱۰) پھر (قیامت کے دن تمام) لوگ اپنے ہیا وروہ کسی طرح کی کون بیس کرتے (۱۱) پھر (قیامت کے دن تمام) لوگ اپنے مالک برحق خدا تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے۔ سُن لوکے تھم اُس کا ہے اور نہایت جلد حساب لینے والا ہے (۱۲) کہو بھلاتم کو

جنگلول اور دریاؤل کے اندھیروں سے کون مخلصی دیتا ہے (جب) کہتم اُسے عاجزی اور نیاز بنہانی سے پکارتے ہو (اور کہتے ہو )اگر خدا ہم کواس (تنگی) سے نجات بخشے تو ہم اُس کے بہت شکر گزار ہوں (۱۳) کہو کہ خدا ہی تم کواس (تنگی) سے اور ہرتختی ہے نجات بخشا ہے پھر (تم) اُس کے ساتھ شرک کرتے ہو (۲۴)

## تفسير سورة الانعام آيات ( ٥٥ ) تا ( ٦٤ )

(۵۵) جب حضرت عمر فاروق الله ہماری کتاب اور ہمارے رسول پر ایمان لانے کے لیے آئیں تو محمہ اللہ ان ہے فرماد ہجیے کہ اللہ تعالی نے تمہاری تو بہ اور تمہارے عذر کو قبول فرمالیا کیوں کہ جس شخص نے انجام گناہ سے ناواقف ہوکرکوئی گناہ کرلیا اور پھر تو بہ کی اور حقوق اللہ کو بھی ادا کیا تو اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والے کو معان فرماتے ہیں۔ ہم قرآن کریم میں اوامر و نواہی اور ان لوگوں کی حالت بیان کرتے ہیں تا کہ عینیہ وغیرہ مشرک لوگوں کا طریقہ واضح ہوجائے۔

(۵۲) اے محمد ﷺ آپ عینیہ اور اس کے ساتھیوں سے فرماد یجیے کہ قرآن تھیم میں مجھے بتوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، آب ان سے یہ بخص فرماد یجیے کہ بتوں کی عبادت اور مسلمان اور ان کے ساتھیوں کواپنے پاس سے ہٹا دینے میں ، میں تمہاری ہیروی نہیں کروں گا کیوں کہ اگر میں نے ایسا کیا توا بے عمل میں تھے راہ پر نہ رہوں گا۔

(۵۷) اے مجھ ﷺ پنظر بن حارث اوراس کے ساتھیوں سے فرماد یجیے کہ میرے رب کے پاس سے مجھے تو میرے اور برکے گئیر کرتے ہو، نزولِ عذاب کا کسی بھی میرے اور می پرایک کافی دلیل بلی ہے اور تم بلاوجہ قر آن کریم اور تو حید کی تکفیر کرتے ہو، نزولِ عذاب کا کسی بھی طرح کا حکم اللہ بی کی قدرت میں ہے، وہی سب سے بڑھ کرعدل کے ساتھ فیصلہ فرما تا ہے اور حق کا حکم ویتا ہے۔

(۵۸) اور یہ بھی فرماد یجیے کہ اگر عذاب میرے ہاتھ میں ہوتا تو تم اب تک ہلاک ہوجاتے۔ وہ ذات برحق نضر اور اس کے ساتھی مشرک لوگوں کی سز اسے بخو لی آگاہ ہے، چنا نچر نظر جیسا کہ بیر عذاب چا ہتا تھا ای طریقہ پرغز وہ بدر میں اس کے ساتھی مشرک لوگوں کی سز اسے بخو لی آگاہ ہے، چنا نچر نظر جیسا کہ بیر عذاب چا ہتا تھا ای طریقہ پرغز وہ بدر میں الگ

(۵۹) غیب کے تمام خزانے مثلاً بارشوں کا نازل ہونا، کھلوں اور سبزیوں کا اگنا اور اس کا عذاب نازل ہونا، جس کا مطالبہ کرتے ہویہ سب اللّٰہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔ تمام محلوقات اور مخفی چیزیں اور کون خشکی ۔ س ہوا سہ ہو کا اور کس کی موت سمندر میں آئے گی اور درخت ہے کون یہ تب جبڑ ہے اور سب سے بھی زمین پھر کے بنچے کیا ہے، سب کووہ جانتا ہے، تراویہ شک چیزیں سب کی مقدار اور وقت لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔

(۱۰) ، رات کے دفت نیند کی حالت میں تمہاری روحوں کو ایک خاص انداز سے قبض کر لیتا ہے اور پھر دن میں تمہاری روحوں کو داپس کر دیتا ہے تا کہ سب لوگ اپنی مدت اور روزی پورا کرلیس اور مرنے کے بعد اس کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تہہیں تہہاری نیکی اور بدی سب ہے آگاہ کر دےگا۔

(۱۱) وہی اپنے بندوں پرغالب ہیں اور وہ ہرا کی شخص کے لیے دوفر شنے رات کو اور دو دن کوتمہاری نیکیاں اور برائیاں لکھنے کے لیے بھیجتے ہیں ، جب موت کا وقت آئے گا تو ملک الموت اور اس کے ساتھی تمہاری روح قبض کرلیں گے اور وہ آنکھ جھیکنے کے بقدر بھی دیزہیں کریں گے۔

(۱۲) پھر قیامت کے دن ان کامالک حقیقی عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گایا یہ کہ ان کامعبود حقیقی مگرانھوں نے جیسا کہ معبود حقیقی کی عبادت ہمیں ہوں ہے جیسا کہ معبود حقیقی کی عبادت کا حق تھا اس کی عبادت نہیں کی اور اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی جس کے معبود ہیں، وہ سب باطل ہیں، قیامت کے دن بندوں کے درمیان وہی فیصلہ فرمائے گا جس وقت وہ حساب لینا شروع فرمائے گا تو اس کا حساب بہت جلدی ہوجائے گا۔

(۱۳) اے محمد ﷺ پ کفار مکہ سے فرمائے کہ خشکی اور دریا کی شختیوں اور مصیبتوں سے کون نجات دیتا ہے جس کوتم زبان ودل سے یا یہ کہ آہ وزاری اور عجز کے ساتھ پکارتے ہو کہ اللّٰہ اگر آ بان شختیوں ومصیبتوں اور آفتوں سے ہمیں نجات دے دیں تو ہم ضرورا بمان لے آئیں گے۔

(۱۴) اے فحمہ ﷺ پان سے فرماد یجیے کہ خشکی اور دریائی نختیوں اور ہرایک آفت وغم سے اللّٰہ ہی نجات دیتا ہے۔ مگر مکہ والو! ان احسانات کے باوجو دتم بنوں کواس کے ساتھ شریک ٹھبراتے ہو۔

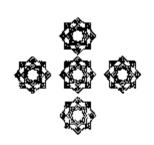

قُلْهُ وَالْقَادِرُ

عَلَى أَنْ يَبْعُثَ عَلَيْكُمْ عَلَى الْأَقِنَ فَوْقِكُمْ أَوْمِنْ آَمُتِ أَرْجُلِكُمُ ٱوْيَلْبِسَكُمْ نِشْيَعًا وَيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بِأَسَ بَعْضِ ٱلْفُوْلِيْفَ فَيَرِفْ الَّالِيتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿ وَكُنَّ بَهِ ۚ قَوْمُكَ وَهُوَالُحَقُّ قُلُ ڵٙۺؙؾؙۼڷۜؽؙڬؙۄ۬ؠؚۅۧڮؽڸ<sup>۞</sup>ڸڲؙڷڶۑؗٳڟ۫ۺؿؘڤڗؖٷۜڛۊ۫ؽؾۘڠڶڹۏڽؖ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَغُوْضُونَ فِي الْيِنَا فَأَغُوضٌ عَنْهُمُ حَتَّى يَغُوصُو افْ حَرِيْتٍ غَيْرٍ فِ وَإِمَّا يُنْسِينُكُ الشَّيْظُنْ فَلَا تَقْعُنُ بَعُنَ الِأَكْرُى مَعَ الْقُومِ الظَّلِيئِنَ ﴿ وَمَاعَلَى الَّذِيثُنَ يَتَّقُونَ ُ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْ ۚ وَلَانْ ذِكْرًى لَعَلَّاهُمْ يَثَقُونَ ۗ وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُو الدِيْنَهُمُ لِعِيَّا وَّلَهُوَّا وَّغَرَّتُهُمُ الْحَيُوةُ السُّنْيَا وَدُّكِرْبِهَ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسُ لَهَامِنْ دُوْنِ الله وَ إِنَّ وَلا شَفِينَعْ وَإِنْ تَعْدِلُ كُلَّ عَلَى إِلْ يُؤْخَذُ مِنْهَا أَ ٲۅڵڸٟڬٲڷۜڹؠؙڹٲڹؙڛؚڶۅؙٳؠڡٵ۫ڰڛۘڹۅؙٳ۫ڵۿڞؙۺؙڒڮڣ؈ٚڿؽۄؚڎؘۘۼڒٳڰ۪ ٱلِيْعُ بِمَا كَانُوْا يَكُفُرُونَ فَقُلُ أَنَكُ عُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا عَمَٰ يَنْفَعُنَاوَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّعَلَى اعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَاسَأَاللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهُونَهُ الشَّيْطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهَ أَصْحُبُ يَّنُ عُوْنَةَ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۖ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَالْهُدَى ۚ وَأُمِرُنَا لِنُسُلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ فَوَانَ أَقِيْنُوا الصَّلُومَ وَأَنْفُونُهُ وَهُوَالَّذِي إِلَيْهِ تُحُشِّرُونَ ٩

کہددوکہ دہ (اس پربھی) قدرت رکھتاہے کہتم پراُو پر کی طرف سے یا تہارے پاؤل ے نیچے سے عذاب بھیج یا تمہیں فرقہ فرقہ کردے اور ایک کو دوسرے ( ہے لڑا کر آپس ) کی لڑائی کا مزا چکھا دے۔ و کیھوہم اپنی آینوں کوئس کس طرح بیان کرتے ہیں تا کہ بیالوگ مستجھیں (۲۵) اوراس (قرآن) کوتمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہوہ سراسرحق ہے۔ کہددو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں (۲۲) ہرخبر کیلئے ایک وقت مقرر ہے اورتم کوعنقریب معلوم ہو جائے گا (۲۷) اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ بکواس کررہے ہیں تو اُن سے الگ ہوجاؤ یہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہوجا کیں ۔اوراگر (یہ بات) شیطان حمہیں بھلا دے تو یاد ہوئے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو (۲۸) اور پر ہیز گاروں پر اُن لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں۔ ہاں نصیحت تا کہ وہ بھی یر ہیز گار ہوں (۲۹) اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا ر کھا ہے اور ونیا کی زندگی نے اُن کو دھو کے میں ڈال کر رکھا ہے اُن سے کچھکام ندر کھوہاں اس (قرآن کے ) ذریعے سے نفیحت کرتے رہوتا کہ (قیامت کے دن) کوئی اینے اعمال کی سزامیں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے (اُس روز) خدا کے سوانہ تو کوئی اُس کا دوست ہوگا اور نه سفارش کرنے والا اورا گروہ ہر چز (جوز وے زمین پر ہے بطور) مُعاوضہ دینا جاہے تو وہ اُس سے قبول نہ ہو یہی لوگ ہیں کہ اینے اعمال کے دبال میں ہلاکت میں ڈالے مجئے اُن کے لیے پینے کا کھولٹا ہوایانی اور د کھ دینے والاعذاب ہے اس کئے کہ تفرکرتے تھے (۷۰)

کہوکیا ہم خدا کے سواالی چیز کو پکاریں جونہ ہمارا بھلا کرسکے نہ گرا۔اورجب ہم کوخدا نے سیدھارستہ دکھادیا تو (کیا) ہم اُلٹے پاؤں پھر جا کیں؟ (پھر ہماری ایسی مثال ہو) جیسے کسی کو ہتا ہے نے جنگل میں ٹھلا دیا ہو (اوروہ) جیران (ہور ہا ہو)اورائ ہوں جو اُس کورستے کی طرف بلا کیں کہ ہمارے پاس چلا آ۔ کہدو کہ رستہ تو وہی ہے جو خدا نے بتایا ہے اور ہمیں تو بہ تھم ملا ہے کہ ہم خدائے رب العالمین کے فرمانبروار ہوں (اے) اور بیر بھی) کہ نماز پڑھتے رہواورا اُس سے ڈرتے رہواوروہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کئے جاؤگے (۲۲)

#### تفسير سورة الانعام آيات ( ٦٥ ) تا ( ٧٢ )

(۲۵) اے محمد ﷺ بان سے فرماد یجیے کہ وہ تم پرعذاب نازل کردینے پرجیسا کہ حضرت نوح النظیہ کی قوم اور حضرت نوط النظیہ کی قوم اور حضرت نوط النظیہ کی قوم پر نازل کیا ہے اور تمہیں زمین میں دھنساد سنے پرجیسا کہ قارون کو دھنسایا یا تمہیں اغراض کے اختلاف سے مختلف کر کے جیسا کہ انبیاء کے بعد بنی اسرائیل کو کیا ہے، آپس میں بھڑا دینے پر قادر ہے ، محمد عظیم قرآن کریم میں گزشتہ قوموں کے واقعات اور ان کی کارگزاریاں کس طرح بیان کرتے جیں تا کہ بیہ لوگ احکام خداوندی اور تو حید خداوندی کو تمجھیں۔

### شان نزول: قُلْ هُوَ الْقَادِرُ ( الخِ )

این ابی حاتم "نے زید بن اسلم " سے روایت کیا ہے کہ جس وقت بیآیت نازل ہوئی کہ آپ فرماد یجیے کہ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے الخ تورسول اکرم ﷺ نے ارشاوفر مایا کہ میرے بعد کا فرمت بن جانا کہ تلواروں سے ایک دوسرے کی گردنیں اڑا ناشر وع کر دو بھا بہ کرام نے کہا ہم تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے رسول ہیں تو بعض حضرات ہولے کہ شاید بیشان ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتی بلکہ بچھلوگ مسلمان ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی گردنیں اڑا ئیں گے ، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے آیت کا اگلا حصہ نازل فرمایا یعنی آپ دیکھیے تو سہی ہم کس طرح دلائل کومخلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں شاید وہ لوگ مجھ جائیں (الخ)۔

(۹۶) گرقریش نے قرآن کریم کی تکذیب کی،آپ فرمادیجے کہ میں تمہارے اوپر تعینات نہیں کیا گیا کتمہیں مسلمان ہی بنا کرچھوڑوں۔

(۱۲-۱۷) ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت علم النی میں مقررہ ہے خواہ وہ اللّٰہ کی جانب ہے ہویا میری طرف سے خواہ اوامر ہوں یا نواہی وعدے ہوں یا وعیدین مدد کی خوشخری ہویا عذاب سے ڈرانا ہو، ان کی حقیقت ہے بعض کا ان میں سے دنیا مین ظہور ہو جائے گا اور بعض کا آخرت میں اور دنیا وآخرت میں تہہیں اس کاعلم ہو جائے گا یا یہ مطلب ہے کہ تہمارے ہرایک قول عمل کی ایک حقیقت ہے۔ بہت جلدی تہمیں تمہارے اعمال کے متعلق علم ہو جائے گا۔

(۲۹) جو آپ کے ساتھ اور قرآن کریم کے ساتھ نداق کرتے ہیں ، ان کی مجالس کو چھوڑ دیجیے تا کہ ان کا نداق اور ان کی عیب جو کی قرآن کریم اور آپ کے علاوہ دوسری چیز وں میں ہو۔

رسول اکرم ﷺ جس وقت مکہ مرمہ میں تھے تب اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کو بیتکم دیا تو آپ کے بعض اضحاب ﷺ کو یہ چیز شاق گزری تو پھراللّٰہ تعالیٰ نے بغرض نصیحت ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دی چنا نجے فرمادیا کہ جولوگ نفروشرک فواحش اور نداق اڑانے سے بچتے ہیں، ان پران کے نداق اڑانے اور ان کے گناہ اور کفروشرک کا کوئی اثر نہیں پڑے گالیکن ان کے ذمہ قرآن کریم کے ذریعے تھیجت کردینا ہے تا کہ ایسے لوگ نفروشرک فواحش اور قرآن کریم اور رسول اکرم ﷺ کے استہزاء سے بچیں۔

(20) آپ عینیداوراس کے ساتھ وں سے فرماد بیجے کہ ہمیں اللّٰہ تعالیٰ کے سواان کی عبادت کا تھم دیتے ہوجود نیاد آخرت میں کسی تم کسی تقتم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور اگر ہم ان باطل معبودوں کی عبادت ندکریں تو وہ دنیاد آخرت میں ہمیں کسی فتم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے اور کیا ہم پھرشرک اختیار کرلیں، باوجود یکہ اس ذات الٰہی نے ہمیں اپنی عبادت کا شرف عطاکیا ہے۔

تو پھر ہماری مثال اس مخص کی طرح ہوجائے جو سیحے راستہ سے بھٹک گیا، اصحاب رسول اکرم وہ عینے عینیہ کو اس اسلام اور اطاعت خداوندی کی طرف بلاتے ہیں اور وہ انھیں شرک کی دعوت دیتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے لڑ کے عبدالرحمٰن کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ ابھی تک مشرف باسلام نہیں ہوئے تنے ، این کو اینے دین کی طرف دعوت دیتے تنے۔

(۱) توالله تعالی نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ وہ الاحضرت ابو برصد این کے سے فرمادیں کہ وہ اپناڑک عبد الرحمٰن ہے کہیں کہ کیاتم الله تعالیٰ کے علاوہ الی چیزوں کی عبادت کی دعوت دیتے ہو جو ہمیں دنیاوی زندگی روزی ومعاش کے اندر کمی تم کافائدہ نبیل بہنچا سکتے اور اگر ہم ان کی عبادت کریں تو آخرت میں بھی یہ ہمیں کسی تنم کا نفع نہیں بہنچا سکتے اور اگر ہم ان کی عبادت کریں تو آخرت میں بھی یہ ہمیں کسی تنم کا نفع نہیں بہنچا سکتے اور اگر ہم ان کی عبادت کریں تو آخرت میں بھی یہ ہمیں کسی تنم کا نفع نہیں کہنچا سکتے اور اگر ہم ان کی عبادت ندکریں تو ہمارا بال بریانہیں کر سکتے۔

تو کیا پھرسابقہ دین کی طرف النے پھر جا کیں ، باوجود یکہ اللّہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اکرم وہ کا کے دین کی طرف ہدایت کردی ہے تو ہماری مثال عبدالرحمٰن کے مقابلہ میں ایسی ہے، جیسا کہ شیطان نے کسی کودین اللّٰی ہے بھٹکا دیا اور زمین میں جیران اور سے راستہ ہے بھٹک کر گردش کھا تا پھر دہا ہے عبدالرحمٰن کو اس کے والدین یعنی حضرت ابو بکر صدیق میں جیران اور وہ اینے والدین کو صدیق میں اور وہ اینے والدین کو محدیق میں ہدایت کی ماں ہدایت لیمی وین اسلام اور کفر وشرک سے تو بہ کی طرف بلاتے ہیں اور وہ اپنے والدین کو شرک کی دعوت دیتا ہے۔

اے محمد ﷺ بفر مادیجے کہ دین اللی وہ اسلام ہے اور ہمارا قبلہ کعبہ ہے اور ہم اس بات پر مامور ہیں کہ عبادت اور تو حید میں پروردگارعالم کے پورے مطبع وفر ما نبر دار ہوجا کمیں۔

(۷۲) اور پانچوں نمازوں کی پابندی کریں اور ای کی اطاعت کریں اور مرنے کے بعدای کے سامنے تم سب پیش کیے جاؤ مے ، وہ تنہارے اعمال کا بدلا دے گا۔

اور وقل توہے جس نے آسانوں اور زمین کو تدبیرے پیدا کیا ہے اورجس دن وه فرمائے گا كه جو جاتو (حشر بريا) ہو جائے گا أس كا ارشاد برحق ہے اور جس دن مُور پھونکا جائے گا۔ (اُس دن) اُس كى بادشابت موكى روى بوشيده اور ظاهر (سب ) كاجائے والا ہاور وہی واٹا اور خبروار ہے (۷۳) اور (وہ وقت مجی یاد کرنے ك لائق ب ) جب ابراجيم في اين باب آزر س كما كياتم فول کومعبود بناتے ہو۔ میں دیکھا ہوں کہتم اور تمہاری قوم صریح محرابی یں ہو (سم) اور ہم اس طرح ایراہیم کوآسالوں اور زین کے عجائبات وکھانے کے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائيں (20) (لعن) جبرات نے اُن کو (بردو تار كى سے) وْ حانب لياتو (آسان من ) ايك ستارا نظريدًا كمن كك يدميرا یروردگار ہے جب وہ غائب ہو کیا تو کہنے گھے کہ جھے غائب ہو جانے والے پندنیں (۷۱) پرجب جا مرکود کھا کہ چک رہا ہے تو کہنے گلے بیرمیرا پروردگار ہے لیکن جب وہ بھی چُھپ میا تو بول أفحے كماكر ميرايروردگار جھے سيد حارستنيس دكمائے گاتوش ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں (22) پھر جب مورج كود يكما كه جمكار باب تو كين كه ميرا يرورد كاريب يد سب سے بڑا ہے۔ محر جنب وہ بھی غروب ہو کیا تو سمنے کے لوگوجن چیزوں کوتم (خداکا) شریک ماتے ہوش اُن سے بیزار ہوں (24) میں نے سب سے کیموموکرائے تیک ای ذات کی طرف متوجد کیا جس نے آسالوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکون میں سے نبیس موں۔ (29) اور اُن کی قوم سے بحث کرنے کی تو انہوں نے کہا کہم محص عدا کے بارے میں (کیا) بحث کرتے ہواس نے تو مجھے سید ھارستہ دکھا دیا ہے اور جن چیزوں کوتم اس کا

وَهُوَالَّذِئ خَلْقُ السَّاوْتِ وَالْأَدْضَ بِالْحِقُّ وَيَوْمَرِ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ هُ اللَّهِ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلُكُ يَوْمَ يُنْفَحُ فِي الصُّوْرُ عِلْمُ أَفَيْبِ وَالشَّهَادُوْ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَيِرُ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِيْمُ لِآبِيْهِ أَزَرُ التَّخَذِنُ اَصْنَامًا اللهَةُ وَإِنَّ اَرْمِكَ وَقَوْمَكَ فِي صَلِّل مُعِينَ وُكَنْ لِكَ نُرِئِ إِبْرُهِيْ مَلَكُونَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلِيُكُونَ ونَ الْنُوْقِينُ فَ قَلْمَاجَنَ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَأَ كُوْكَمِا ۚ قَالَ هٰذَا رَيْنَ فَلَتَأَافَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ الْأَفِلِينَ ﴿ فَلَتَارَ ٱللَّهُ مُرْبَازِفًا قَالَ هٰنَارَيْنَ فَلْتَأَافُلُ قَالَ لَيِنُ لَّهُ يَغُدِنَ لَإِنْ أَوْنَى مِنَ الْقَوْمِ الطَّ آلِيْنَ ﴿ فَلَتَارَ الشَّسُ بَالِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِي هٰنَ ٱلْكِزُ فَلَتَ أَافَلَتُ قَالَ لِقَوْمِ إِنِّي بَرِيٌّ مِتَالُتُمْرِكُونَ ﴿ الْيُ وَجَهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وْمَآآنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَعَآجَهُ قَوْمُهُ قُلَ الْمُعَآجُونِ فِي فِي الله وكذ هذاب وكآ أخاف مَا تُشْرِكُون وَ الْأَكْن يَشَاء كَنِ شَيْئًا وَسِعَ رَبِّنَ كُلَّ شَمْيً عِلْمَا أَفَلَا تَتَكُ لَّرُونَ ۚ وَكَيْفَ اَغَافُ مَا ٱشْرَكْتُهُ وَلِا تَمَافُونَ ٱللَّهُ إِشْرَكْتُهُ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَوِّلُ وَ عَلَيْكُمُ ﴿ سُلُطَنَّا فَأَيُّ الْفَرِيُقَيْنِ الْحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ امَّنُوا وَلَهُ يَلْمِسُوٓ النِّيَانَهُ وُ بِظُلْمِ ٱولَاِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُوْمُهُ هُنَالُونَ ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا أَيُنِهَا إِبْرِهِيُمَ عَلَى قَوْمِهِ ﴿ نَوْفَعُ وُرَجْتٍ مِنَ نَشَاءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيْمٌ عَلِيمٌ

شریک بناتے ہوش اُن سے نیس ڈرتا۔ ہاں جو میرا پر دردگار چاہے۔ میرا پر دردگارا پے علم سے ہر چیز پرا حاطہ کئے ہوئے ہے۔ کیا تم
خیال نہیں کرتے ؟ (۸۰) ہملا میں اُن چیز وں سے جن کوتم (خدا کا) شریک بناتے ہو کیوکر ڈروں جبکہتم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے
ساتھ شریک بناتے ہوجس کی اُس نے کوئی سند نازل نہیں گی۔ اب دونوں فریق میں سے کونسا فریق امن (اور جمیعت و خاطر) کا مستحق
ہے۔ اگر سمجھ رکھتے ہو (تو بتا دُ) (۸۱) جولوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو (شرک کے) ظلم سے مخلوط نہیں کیا اُن کیلئے امن (اور
جمیعت خاطر) ہے اور وق ہدایت پانے والے ہیں (۸۲) اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ایما ہیم کوان کی تو م کے مقابلے میں عطا کی
تمیم جس کے جانب ہیں درجے بلند کردیتے ہیں۔ یہ شک تہمارا پر دردگار دوا تا اور خبر دارے (۸۳)

\*\*\* کی ہی جس کے جانب ہیں درجے بلند کردیتے ہیں۔ یہ شک تہمارا پر دردگار دوا تا اور خبر دارے (۸۳)

### تفسير سورة الانعام آيات ( ٧٢ ) تا ( ٨٣ )

(۷۳) اورای نے زین وآسان کوتی وباطل کے فاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اور جس دن وہ صورے کہا کہ جو کہ سینگ کی طرح ہوگا، ہوجاتو تمام آسان اس رب کے تعم سے ختم ہوجا کی اور بعث بعد الموت تی ہو وہی بندوں کے جس دن وہ قیامت قائم ہونے کا تھم دے گاتو قیامت قائم ہوجائے گی اور بعث بعد الموت تی ہو وہی بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گااور وہ ہرا کیک فاہر اور پوشیدہ چیز وں کوجانے والا ہے اور وہ اپنے تھم اور فیصلہ میں بری تحکموں والا ہے اور تمام تلوق اور ان کے اعمال کی پوری خبر رکھنے والا ہے ۔ لیمی تارح بن ناحور سے فرمایا کہ کیاتم مخلف تم کے بنوں کی جو کہ چھوٹے برو سے نراور مادہ ہیں عبادت کرتے ہوتم تو ان کی بوجا کی وجہ سے علائے کر اور طاہری کم ابی میں جتال ہو۔

(۳) کے کے کہ اور ای طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسان وز مین کی تمام تلوقات مثلاً چا ند ، سورج، ستارے کہ محمونت و کھلائے تا کہ وہ اس بات پر کامل یقین رکھنے والے ہوجا کی محمونت و کھلائے تا کہ وہ اس بات پر کامل یقین رکھنے والے ہوجا کی انموں نے ساری چیز وں کو دیکھا تا کہ ان وہی آسان پر سے تمام چیز یں دکھا کی حس ان اس کو خطرات پر کامل یقین ہوجائے۔

(۷۷) جبرات کی تاریکی چمانٹی تو انھوں نے ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا تو قوم کونٹا طب کر کے فرمایا کہ تہمارے زعم میں بیمیرالللّٰہ ہوسکتا ہے اور جب وہ غروب ہو کیا اور اس کی حالت تبدیل ہوگئی تو فرمایا کہ بیتو اللّٰہ ہوہی نہیں سکتا،

(24) جب چاند پرنظر پڑی تو بولے کیا بداللہ موسکتا ہے بہتو پہلے سے بردا ہے، جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا کہ اگر مجھے میرارب حقیق ہدا یت نہ کرتا ، جیسا کہ اب تک ہدایت کرتار ہتا ہے تو میں بھی تم لوگوں کی طرح بحث جاتا۔

(۷۸) جبسورج کی روشی نے آب و تاب دکھائی تو ہوئے رہتو پہلے دونوں سے بردا ہے، تمہارے خیال میں کیا یہ اللّٰہ بن سکتا ہے جب اس میں مجی تبدیلی شروع ہوئی اور وہ بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم الظیٰ نے تو م کوئا طب کر کے فرمایا کہ میں ایسے غروب ہوئے والوں سے محبت نہیں رکھتا اور جس کوخود بی ایک حالت پر بقاء نہ ہواللّٰہ کیسے ہوئے ہے۔ اگر جھے کو میرارب ہدا ہات نہ کرتا تو میں بھی تم لوگوں کی طرح بداہ ہوجا تا۔ بینے

حضرت ابراہیم الظوی نے اپنی قوم سے کہا یہ میرارب ہے بطور فداتی فرمایا کیوں کدان کی قوم چا عد موری اورستاروں کی بوجا کرتی تھی توا پی توم کی تر دید کی اور بطور فداتی کے ان سے بوچھا کہ کیا یہ چیزی تہمارے دب ہیں۔

﴿ یہ اپنی بت پرست و مظاہر پرست قوم کو سمجھانے کا ایک تمثیلی اعداز تھا کہ کس طرح آپ بندری آیک چھوٹے مظہر سے بڑے مظہر (سورج) تک ایک استفہای طرح سے آئے اور بالا فرقو جد تھی کا سبق دیا۔ کدامسل حقیقت یہ ہے اور اے میری قوم اتم کن محرابیوں میں گرفتار ہو۔ تو حد کا یہ اسلی سبق دیا ہی مقصود تھا اور یہ اس کو سمجھانے کا خاص اعداز تھا وگر نہ یغیر شروع ہی ہے تی اور تو حد کا الی کا موس اور داعی ہوتی۔ (مترجم) موس اور داعی ہوتی۔ (مترجم)

(29) غارے آپ سترہ سال کی عمر میں آئے تھے، آپ نے آسان وزمین کی طرف دیکھااور فرمایا کہ میرا پروردگار
تو وہی ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا، پھراپی قوم کے پاس گزرہوا تو وہ بتوں کی پوجامیں مصروف تھے تو ان سے فرمایا کہ
علی الاعلان میں تمہارے شرک سے علیحدگی ظاہر کرتا ہوں، قوم نے کہا تو پھرا براہیم تم کس کی عبادت کرتے ہو، فرمایا
میں اپنے اعتقادا ورعمل کو خالص اسی ذات کے لیے کرتا ہوں جو کہ آسان وزمین کا خالق ہے اور تمہارے شرک سے
میزار ہوں۔

(۸۰) ان کی قوم نے ان سے نضول جحت کرنا شروع کی اوران معبودان باطل سے ڈرایا تا کہ حضرت ابراہیم دین الہی کوچھوڑ دیں۔

حضرت ابراہیم الظیمی نے فرمایا کیاتم اپنے بتوں کی وجہ سے تو حید خداوندی میں مجھ سے باطل جت کرتے ہواور مجھے ان بتوں سے ڈراتے ہو کہ میں اللہ کے دین کوچھوڑ دوں؟ حالاں کہ میر سے پروردگار نے بجھے بچے راستہ دکھا دیا ہے، البتہ اگر اللہ تعالیٰ میر ہے دل سے اپنی معرفت نکال لے، تب تو میں تمہارے ان بتوں سے ڈروں، میرا پروردگاراس بات کو بخو بی جانت ہے کہ تم حق پڑئیں ہو کیا اتنا کچھ کلام حق سننے کے بعد بھی تھیست نہیں حاصل کرتے؟

(۸۱) تو پھر میں ان معبود ان باطل سے کیا ڈروں، حالاں کہ تم تو اللّٰہ تعالیٰ سے بھی نہیں ڈرتے ، حضرت ابراہیم کی قوم ان کوا پنے معبود ان باطل کے انکار پر ڈراتی تھی کہ کہیں ہے تہمیں کی آفت میں جتلا نہ کردیں، ای بنا پر حضرت ابراہیم نے ابراہیم نے ذرمایا کہ میں ان سے کیوں ڈروں، ان دونوں جماعتوں میں سے یعنی میر ہے اور تمہارے میں سے اپنے معبود کی جانب سے امن کا کون زیادہ مستحق ہے۔

(۸۲) اگرخبرر کھتے ہوتو بتلا وَ مگر وہ کچھ بھی نہ بتلا سکے تو اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی طرف سے امن والی جماعت کو بیان فرمادیا کہ جواپنے ایمان کوشرک ونفاق کے ساتھ نہیں ملاتا، وہ بی اپنے معبود کی جانب سے امن والے میں یا دبی لوگ قیامت کے دن امن والے ہوں گے اوران ہی کوشیح محبت کی طرف رہنمائی حاصل ہوگی۔

شان نزول: أَلَّذِينَ الْمَنُوا وَلَهُ ( الخِ )

این انی جاتم "نے بواسط عبداللّہ بن زجر، بکر بن سوادہ عظیہ سے روایت کیا ہے کہ دشمنوں کے ایک شخص نے مسلمانوں برحملہ کیا اوران میں سے ایک کوشہید کردیا اور پھر دوبارہ حملہ کر کے دوسر سے کوشہید کردیا اور تیسری مرتبہ حملہ کیا تو تیسر فی خص کو بھی شہید کردیا ، اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ ان افعال کے بعد اب کیا ایمان مجھے سود مند ہوگا، رسول اکرم جھڑ نے فرمایی، ہاں فاکدہ دے گا تو اس نے اپنے گھوڑ ہے کو مارڈ الا اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں پرحملہ کرکے کے بعد دیگر سے تین آ دمیوں کو ہلاک کردیا اور پھر خود بھی شہید ہو گئے راوی کہتے ہیں ، سب کا یہی خیال ہے کہ یہ آیت ان ہی جارے میں نازل ہوئی ہے۔

(۸۳) یہ ہماری جمت تھی جونیبی طور پر ہم نے حضرت ابراہیٹم کودی جس کے ذریعے انھوں نے اپنی قوم۔۔، مناظرہ کیا

اورہم تو قدرت منزلت اور حجت اور علم تو حید جیسے امور میں جواس کا اہل ہوتا ہے،اسے یہ فضائل عطا کر دیتے ہیں اور آپ کا پرور د گارا پنے اولیاء کو حجت کا الفاظ فر مانے میں حلیم اور اپنے اولیاء کی حجت اور اپنے دشمنوں کی سزا کے ہارے میں خوب جاننے والا ہے'۔

#### ووهننا

لَهۡ اِسُحٰقَ وَيَغَقُونَ كُلَّاهِ مَا يُنَا وَنُوۡعَاٰهُ كَا يُنَاٰمِنَ قَبُلُ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ دَاوْدَ وَسُلَيْنَ وَايَّوْبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهُرُونَ وَكُلْ إِكَ نَجُزِي الْمُحْسِنِينَ ۗ وَزُكْرِيَّا وَيَعْلَى وَعِيْسَى وَ إِنَّ اسَّ كُلُّ مِّنَ الطَّلِحِينَ ﴿ وَالسَّاعِيْلُ وَالْيُسَعَ وَيُؤْسُ ۅؘڷۅؙڟٵٷػڵڐۜٙڣؘڟۧڶؽٵۼڶٲۼڶؠؽڹ<sup>۞</sup>ۅؘڡڹٛٳؠٳؖڣۣٵۅؘۮ۫ؾ<sup>ڸؾۿ</sup>۪ وَإِخُوانِهِمْ وَاجْتَبِينَا فُهُمْ وَهَلَ يَنْهُمُ إِلَّى صِرَاطٍ هُسُتَقِيبٍ ﴿ ذُلِكَ هُدُى اللَّهِ يَهُدِى بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ \* وَلَوْ ٱشْرَكُوْالَحَهِظَ عَنْهُمْ مَا كَانُوُايَعْمَلُوْنَ ﴿ أُولِيكَ الَّذِينَ الْيُنْهُمُ الْكُتْبُ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ۚ فَإِنْ يَكُفُرْ بِهَا هَٰؤُلَّاءِ فَقَلْ وَكُلْنَابِهَا قَوْهَا لَيْسُوا بِهَا بِكَفِرِيْنَ الْوَلَيِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدْ مَهُمُ اقْتَدِهُ \* قُلُ لَا ٱسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ ٱجْرًا ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرًى لِلْعَلَمِينَ ۗ وَمَا قَكَرُوا اللَّهَ حَقَّ قُلْ رِ ﴿ إِذْ قَالُوْا مَاۤ أَنْزُلَ اللَّهُ عَلْ يَشْرِ هِنْ شَيْعً قُلْ مَنْ ٱنْزَلَ الْكِتْبَ الَّذِي جَاءَمِهِ مُوْسَى فَوْرًا <u> وَّهُدَّى لِلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهُ قَرَاطِيْسَ ثَبْنُ وْنَهَا وَتَّغْفُوْنَ كِيْدًاً</u> وَعُلَّنْتُهُ مِنَالَهُ تَعْلَمُوا النُّعُهُ وَلَا أَبَا وَكُمُّ قُلِ اللَّهُ تُمُّوذُ رُهُمُ فِي خَوُ ضِهِمْ يَلْعَبُوْر َ ا

ادرہم نے اُن کواکخق اور لیعقوب بخشے (اور )سب کو ہدایت دی اور پہلے نوح کوبھی ہدایت دی تھی اور اُن کی اولا دہیں ہے داؤ د اور سلیمان اورایو ب اور بوسف اور نبوسی اور بارون کوبھی ۔اور ہم نیک لوگوں کواپیا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں (۸۴)اور زکریا اور یجیٰ اورعیسی اورالیاس کوبھی بہسب نیکو کار تھے(۸۵)ادراسٹعیل اورالیسع اور یونس ادر کو طرکھی ۔اور ان سب کو جہاں کےلوگوں پرفضیلت بخشی تھی (۸۲) اور بعض کو اُن کے باپ دادا اور اواا داور بھائیوں میں ہے بھی اور اُن کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا (۸۷) میرخدا کی مدایت ہے اس پر اینے بندوں میں سے جے عاہے چلائے۔ادراگر وہ لوگ شرک کرتے تو جوعمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے (۸۸ ) یہ وہ لوگ تھے جن کوہم نے کتاب اور تَعَمَ (شریعت ) اور نبوت عطا فرمائی تھی اگرید ( کفار ) ان با توں ے انکارکریں تو ہم نے اُن پر (ایمان لانے کیلئے ) ایسے لوگ مقرر کر دیئے ہیں کہ وہ ان ہے بھی انکار کرنے والے نہیں (۸۹) ہےوہ الله میں جن کوخدانے ہدایت دی تھی تو تم نے اُنہیں کی ہدایت کی پیروی کی کہددو کہ میں تم ہے اس ( قرآن ) کا صافبیں مانگتا۔ بیتو جہان کے لوگوں کے لئے محض نصیحت ہے (۹۰) اور ان لوگوں نے خدا کی قدرجیسے جانی جا ہے تھی نہ جانی۔ جب اُنہوں نے کہا کہ خدا نے انسان پر ( دحی اور کتاب وغیرہ ) کچھ بھی نازل نہیں کیا کہو کہ جو كتاب مويٰ لے كرآئے تھاہے كس نے نازل كيا تھا؟ جولوگوں کے لیے نور ادر ہدایت تھی اور جےتم نے علیحدہ علیحدہ ادراق (پر

نقل) کررکھا ہے اُن ( کے بچھ جھے ) کوتو ظاہر کرتے ہواورا کٹر کو چھیاتے ہواورتم کو ویا تیں سکھائی گئیں جن کونہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہددو( اس کتاب کو ) خدا ہی نے ( نازل کیا تھا ) ہمراُن کوچھوڑ دو کہا پی بیہود ہ بکواس میں کھیلتے ہیں ( ۹۱ )

### شفسير سورة الانعام آيات ( ٨٤ ) تا ( ٩١ )

(۸۲-۸۵-۸۲) اور حضرت ابراجیم الطیخ و بم نے لڑکا اور پوتا دیا اور ابراجیم الطیخ و اسحاق الطیخ اور ایقوب الطیخ کو بوت و اسلام کے در ایع الطیخ کو بوت و اسلام کے ساتھ اعزاز عطا کیا اور ابراجیم الطیخ سے پہلے نوح الطیخ کو بھی نبوت و اسلام کے در ایع اعزاز عطا کیا اور ان کی اولا و میں سے بھی اخیر تک اور داؤو الطیخ ، اعزاز عطا کیا اور ان کی اولا و میں سے بھی اخیر تک اور داؤو الطیخ ، سلیمان الطیخ ، یوسف الطیخ ، موکی الطیخ ، ہارون الطیخ سب کو بم نے نبوت و اسلام عطا کیا ، اس الم مرح قول و فعل کے ساتھ بم محسنین یا ہے کہ موحد بن کو بدلا دیتے ہیں اور زکر یا الطیخ ، کی الطیخ ، عیسی الطیخ ، الیاس الطیخ سب می کو نبوت و اسلام کی دولت عطا کی اور بیرسب حضرت ابراجیم الطیخ کی اولا دسے متھا ورسب بی رسول تھے۔

اوران انبیاء کرام میں سے ہرا یک کوہم نے تمام جہان والوں پرخواہ مسلمان ہوں یا کافر، نبوت واسلام کے ذریعے فضیلت عطاکی ہے۔

(۸۷) اور ہم نے حضرت آدم الطبیخا، شیث الطبیخا، ادریس الطبیخا، نوح الطبیخا، صالح الطبیخا اور حضرت العقدی اور حضرت العقدی الطبیخا اور حضرت العقدی الطبیخا کی ہے اور ہم نے ان کو البیخا کی اولا داور یوسف الطبیخا کے بھائیوں کو نبوت واسلام کے ذریعے فضیلت عطاکی ہے اور ہم نے ان کو متبول بنایا اور مراطمتنقیم پر ثابت قدمی عطاکی۔

(۸۸) بیصراط متنقیم دراصل الله کا دین ہے جواس کا اہل ہوتا ہے، اس کو وہ عطا کرتا ہے اورا کر بالفرض بیصفرات انبیا واللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کی تمام فرما نبرداری برباد ہوجاتی۔

(۸۹) جن انبیاء کرام میمهم السلام کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ ایسے تھے کہ بذر بعہ جبریل امین آسان سے ان پر کتاب نازل کی اور علم وہم اور نبوت عطا کی اس کے باوجود بھی بیدائل مکداگر آپ کے دین اور نبوت کا انکار کریں تو ہم نے مدینہ منورہ میں ایسے لوگ مقرر کرویے ہیں جن کو انبیاء کرا ملیمهم السلام کے دین اور ان کے راستہ کی تو نیق عطا فرمائی ہے اوروہ اس کے منکر نہیں۔

(۹۰) ان انبیاءکرام میمم السلام کوالله تعالی نے اخلاق حسنه کی ہدایت کی تعی تو ان اخلاق حسنہ یعنی مبرواستقلال قناعت وغیرہ پرآپ بھی چلیے اورائے محمد اللگاآپ الل مکہ سے فرماد بیجے کہ میں تو حیداور قرآن کریم پرتم سے کسی تشم ک اجرت طلب نبیں کرتا بلکہ قرآن کی طرف بلاتا ہوں بیقرآن کریم تو جن وانس کے لیے ایک تھیجت ہے۔

(۹۱) ان منکرلوگوں نے جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی قدر پہچاننا واجب تھی دلیں قدرنہ پہچانی اور کہددیا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے انبیاءکرام میں سے کسی پرکوئی کتاب نازل نہیں کی۔ یہ آ بت مالک بن صیف یہودی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس نے کہا تھا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی۔

اور کتاب میں بہت ی الی باتوں کی تعلیم دی گئی، مثلاً احکام وحدود حلال وحرام اور رسول اکرم ﷺ کی تعریف وصفت جن کی اس سے پہلے تہیں اور تہارے بروں کو پچو بھی خبر نہیں تھی، سواگریہ آپ کو جواب میں کہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور اللّٰہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور اللّٰہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور اس کے بعدان کوان کے بیہود ومشغلہ تکذیب و گمرای میں لگار ہے دیجے۔

## شان نزول: وَمَا قَدَرُو اللَّهُ ﴿ الْخِ ﴾

ابن ابی حاتم "فق سعید بن جیر حظ سے روایت کیا ہے کہ ما لک بن صیف نامی ایک یہودی نے آکر رسول اکرم فق سے تقاصمہ کرنا شروع کردیا، رسول اکرم فق نے اس سے فرمایا کہ بیل تجھے اس ذات کی شم دے کر دریافت کرتا ہوں جس نے توریت معرت موئی علیہ السلام پر نازل کی ہے کیا تو نے توریت بیس یہ دیکھا کہ اللہ موٹے آدمی سے بغض فرماتے ہیں اور وہ خود موٹا تھا یہ بن کر خصہ بیس آگیا اور کہنے لگا اللہ تعالی نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی تو اس سے اس کے ماتھیوں نے کہا کہ تیرامنہ کا لا ہو ( یعن تورسوا ہو ) اس کا مطلب ہے کہ نہ حضرت موئی "پر کوئی کتاب نازل ہوئی، تب اللہ تعالی کی جیسی قدر بہچانا واجب تھی و لیکن قدر نہیں کی جیسی قدر بہچانا واجب تھی و لیکن قدر نہیا نا

اورائن جریز نے ای طرح عکرمہ ظاہرے نوایت نقل کی ہے اور دوسری حدیث سورہ نساء میں گزرچکی ہے۔ اور ابن جریز نے ابن الی طلحہ علیہ کے طریق سے ابن عباس علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہودی کہنے گئے اللہ کوشم اللّٰہ تعالیٰ نے آسان سے کوئی کتاب نازل نہیں کی ،اس پربیآ بیت نازل ہوئی۔

وَهٰنَ اكِنْبُ أَنْزَلْنَهُ مُبْرِكِ فَصِيِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدُنْ يُوكِيْنُ وَلِمُّنَانُ رَاهُ الْقُرَاكُ وَهَنْ حَوْلُهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْاجْرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمُ عَلَى صَلَاتِلِهُ لِمَانِظُونَ وَمَن ٱڟٚڬۮڡؚؠٞڹۜڹ؋ٛؾڒؠۘعَڶٳٮڵۄڲۮۣؠؖٵۏٙۊؘٲڶٲۏڿؽٳڮٞۅؘڷؠؙؽؙڠ ٳڵؽڮۺٚؿؙٞۊۜڡؘڹۊٵۘڸڛٲؿؚ۬ۯڸڡ۪ؿؙڶڡٙٲٲؿٚۯڶٳٮڵۿؙۅؙڵۏ*ؿ*ڒۧؠٳۮ الظُّلِنُونَ فِي غَمَرْتِ الْمُؤْتِ وَالْمَلِّيكَةُ بَاسِطُوۤ الْيُرِيْفِهُ أُخُرِجُوٓا اكْفُسُكُوْ ٱلْيُؤْمُرَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتَمُ تَقُوْلُونَ عَلَ اللهِ غَيْرَ الْمِقِي وَكُنْتُمُ عَنْ أَيْبِهِ تَسْتَكُمِرُونَ ﴿ وَلَقَدُ مِنْتُونَا فُوادى كَمَا خَلَقَنْكُمُ أَوِّلَ مَرَةٍ وَتَرَكَنْتُمُ مَا خَوَّلْكُمُ وَرَا مُنْ الْوُرِكُمُ وَمَا لَرِي مَعَكُمْ شُفْعَاءَكُمُ الَّذِينَ لَعَنْتُمْ ٱلَّهُمُ فِيَكُمُ الْكُوْرُ فِيكُمُ وَلَنُرَكُواْ عْ لَقُنْ لَقَعَلَعَ بِيُنْكُوْ وَضَلَّ عَنْكُو مَا أَنْتُوْ تَرْعُمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يَغُونِهُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُغُونِهُ الْمَيِّتِ مِنَ الْعَيِّ ذَلِكُمُ اللهُ فَالَىٰ تُؤْفَكُونَ ۚ وَالقُ الْإِصْهَاجَ وَجَعَلَ الَّيْلُ سَكَّنَّا وَالشُّمْسُ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَّٰلِكَ تَقْمِ يُرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُوْمَ لِتَفْتَدُوْ ابِهَا فِي ظُلُبتِ الْيَرِ وَالْبَحْرِ قَلْ فَصَلْنَا الزيتِ لِقَوْمِر يَعْلَنُونَ® وَهُوَالَّذِي ٓ اَنْشَاكُمُ مِنَ لَفُسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّو مُسْتَوْدَعٌ قَدُ فَصَّلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ لَيْفُقَّ هُوْنَ<sup>®</sup>

اور (ولی علی ) مد کماب ہے جے ہم نے نازل کیا ہے باہر کت جو اسے سے پہلی ( کتابوں ) کی تقدیق کرتی ہے اور جواس لئے (نازل کی گئے ہے) کہتم کے اور اُس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاه کردو۔اور جونوگ آخرت پرایمان رکھتے ہیں وواس کتاب پر مجمی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں (۹۲) اوراس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جموث افتر اکرے یا یہ کے کہ جھ پروی آئی ہے حالانکداس پر کھے بھی وی ندآئی ہواور جویہ کے کہ جس طرح کی کتاب خدانے نازل کی ہے اس طرح کی مي بمي مناليتا مول اور كاش تم ان ظالم (يعني مشرك) لوكول كوأس وقت دیکھو جب موت کی تحتیول میں (مبتلا) ہوں اور فرشتے ( اُن کی طرف عذاب کے لیے ) ہاتھ برد ھارہے ہوں کہ نکالوا بی جانیں آج تم کوذلت کے عذاب کی سزاوی جائے گی اس لیے کہ تم خدا ہر بولا کرتے تے اور اُس کی آیوں سے سرکشی کرتے تے (۹۳) اور جيها ہم نے تم كو بهلى دفعہ پيدا كيا تھا ايبا عى آج اكيلے اكيلے جارے یاس آئے۔اور جو (مال ومتاع) ہم نے تہیں عطافر مایا تھا وہ سب اپی پیٹھ چیچے چیوڑ آئے اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشيوں كو بھى نہيں و كميتے جنكى نسبت تم خيال كرتے ہے كہوہ تمہارے (شغیع اور ہمارے ) شریک ہیں (آج) تمہارے آپس كے سب تعلقات منقطع ہو محة اور جودعوے تم كيا كرتے تھے سب جاتے رہے(۹۴) بے شک خدائی دانے اور مملی کو بھاڑ (کران ے درخت وغیرہ أكاتا) ہے وہى جائداركو بے جان سے نكا آيا ہے

اوروی بے جان کا جا تھ ارے نکالنے والا ہے بھی تو ضدا ہے گھرتم کیاں پہکے ( پھرتے ہو ) ( 90 ) وی ( رات کے اند جرے ہے ) مبح کی روشن چھاڑ نکا لیا ہے اور اُسی نے رات کو ( موجب ) آ رام ( ٹھیرایا ) اور سورج اور چا ندکو ( ذرائع ) شارینایا ہے۔ یہ ضدا کے ( مقرر کے ہوئے ) اندازے ہیں جو غالب ( اور ) علم والا ہے ( 91 ) اور وہی تو ہے جس نے تبہارے لیے ستارے بنائے تا کہ جنگلوں اور دریاؤں کے اند چروں میں اُن سے رائے معلوم کرو ۔ عقل والوں کیلئے ہم نے اپنی آ بیتی کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ( 92 ) اور وہی تو ہے جس نے تم کوایک فیول کر بیان کر دی ہیں ( 92 ) اور وہی تو ہے جس نے تم کوایک فیول کر بیان کر دی ہیں ( 92 ) ایک فیم ر نے کی جگہ ہے اور ایک بھر وہونے کی ۔ بیجھے والوں کے لیے ہم نے ( اپنی ) آ بیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ( 94 )

### تفسير سورة الانعام آيات ( ۹۲ ) تا ( ۹۸ )

(۹۲) اور بیقرآن کریم بذر بعد جریل این ہم نے نازل کیا ہے جومون کے لیے رحمت ومغفرت کا باعث ہے اور توریت، انجیل، زبوراور تمام کتب او بیکو بیان اور تو حیداور رسول اکرم ﷺ کی نعت وصفت میں موافقت کرنے والا ہے تاکہ آپ اس قرآن کریم کے ذریعے خصوصیت کے ساتھ مکہ والوں اور تمام شہر والوں کو ڈرائیں مکہ کوام القری اس کی عظمت کی بنا پر کہنے لگا جاتا ہے یا بیر کہ تمام زمین اس کے بینچ سے بچھائی گئی ہے ، اس لیے اس کو اُم القریٰ الشریٰ (تمام شہروں ، بستیوں کی ماں ) کہتے ہیں۔

اور جولوگ بعث بعدالموت اور جنت کی نعمتوں پرایمان رکھتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ اور قرآن حکیم پرایمان کے آتے ہیں اور یانچوں نمازوں کے اوقات کی پابندی کرتے ہیں۔

(۹۳) ال مخص سے زیادہ سرکش اور دلیر کون ہوگا جواللہ نعالی پر جموثی تہمت لگائے، جیسا کہ مالک بن صیف کہتا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی یابیہ کہے کہ جھے پر وحی آتی ہے حالاں کہ اس کے پاس کسی چیز کی بھی وحی نہیں آئی۔

جبیا کہ مسیلہ کذاب (جبوٹانی) اورای طرح عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کہتا ہے کہ میں بہت جلدوی با تیں بیان کروں گا جورسول اکرم کا بیان کرتے ہیں ، محمد کا آپ بدر کے دن ان منافقوں مشرکوں کو دیکسیں جب کہ بیموت کی تختیوں اور نزع کے عالم بیں گرفتار ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو ان کی ارواح پر مارتے اور کہتے ہوں گے کہ اپنی روحوں کو نکالو۔ بدر کے دن یا قیامت کے دن تہمیں ذات کی سزادی جائے گی ، اس لیے کہتم دنیا بیس جموفی با تیں بناتے متھا ور رسول اکرم کی اور قرآن کریم پرائیان لانے سے تکبر کرتے تھے۔

# شان نزول: وَمَنُ ٱظْلَمُ مِئْنِ افْتَرَاى ﴿ الَّخِ ﴾

ابن جریز نے عکرمہ سے روایت کی ہے کہ یہ آیت مسیلمہ کذاب (جموٹے نی) کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہے اور وَمَنْ قَالَ مَسَانُولَ مِقْلَ مَآنُولَ اللّٰهُ (النج) بی عبداللّٰہ بن سعد بن ابی سرح کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فیز سدی ہے بھی ای طرح روایت نقل کی ہے البتداس میں اتنا اضافہ ہے کہ وہ کہتا تھا کہ اگر محمد ہوگا کے پاس می وی آتی ہے اور اگر اللّٰہ تعالیٰ آپ پر کتاب نازل کرتا ہے تو میرے پاس بھی وی الی میں ایک ولی میں بنازل ہوتی ہے۔

(۹۴) بغیر مال واولاد کے خالی ہاتھ آ گئے ، جبیہا کہ دنیا میں بغیر مال واولا دیے تہمیں بیدا کیا تھا اور جوہم نے تہمیں

دیاتھا،اسے دنیا بی میں پیچھے چھوڑا ئے اور ہم تمہار ہے ساتھ تمہار ہے بنوں کوئبیں دیکھ رہے جن کوئم سفارشی اور ہارے شریک جانتے تھے۔حقیقتا تمہاری دوئی اور محبت کا خاتمہ ہو گیا اور تمہارے وہ معبود جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے اوران کے سفارشی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے وہ مب تم سے گئے گزرے۔

شان نزول: وَلَقَدُ جِنْتُهُونَا (الخ)

ابن جریرؓ نے عکرمہؓ سے روایت کیا ہے کہ نضر بن حارثؓ نے کہا کہ عنقریب لات و عسزای سفارش کریں گے اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی کہتم ہمارے یاس تنہا تنہا آؤگئے۔

(٩٦) وهم كابيدا كرنے والا ہے،اس نے رات كوتمام مخلوق كة رام كے ليے بنايا ہے۔

اورسورج اور چاندکواپنے منازل میں حساب کے ساتھ رکھا ہے یا یہ کہ وہ دونوں آسان وزمین کے درمیان معلق ہیں، دائروں میں گردش کرتے رہتے ہیں، بیتد بیراس ذات کی ہے پھر بھی جواس پرایمان نہ لائے وہ اسے سزا دینے پر قادر ہےاور دہ اپنی تھمرائی ہوئی چیزوں اورمومن وکا فرکو بخو بی جانے والا ہے۔

(92) اور جنب تم خشکی یا تری میں سفر کروتو اس نے تمہاری آسانی کے لیے تاکہ تم پریشان کن اور تاریک راستہ معلوم کرسکو، ستاروں کو پیدا کیا ہے، ہم نے قرآن اور دلائل تو حید مومنین کے لیے بیان کیے ہیں جو اس بات کا کامل یقین رکھتے ہیں کہ بیسب اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔

(۹۸) اورای ذات نے تہہیں ایک شخص آ دم الطّنیخائے ہیدا کیا ،اس کے بعد ماؤں کے رحموں میں زیادہ دیر تک اور باپ کی پشت میں کم وقفہ تک یا اس کے برعکس تھہرایا ،ہم ان دلائل کو کھول کھول کران لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو تھم خداوندی اور تو حید خداوندی کو بچھتے ہیں۔

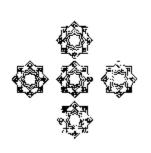

### وَهُوَالَّذِئَ آنَزُلُ مِنَ

لسَّمَاءِ مَآرًا فَأَخْرَجْنَابِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ 'وَجَنْتٍ مِنْ أَغْنَابِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّهَانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرُ مُتَشَابِهِ ۚ ٱنْظُرُوۤ اللَّ ثَمَرِ ﴾ إِذَ ٱلثُّمُرَ وَيَنْعِه ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ ڒٳۑؾٟڷؚڨٙۏڡٟڔؿؙۊٛڡۣڹ۠ۅؙڹ۞ۅؘڿۼڶۅ۠ٳۑڵۅۺؙڔڰڵٵڵڿڹٙۅڿؘڵڡۜۿۿ وَخَرَقُوالَهُ بَنِيْنَ وَبَنْتٍ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحْنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يَصِفُونَ ۚ لَهُ مِنْ السَّهٰ وَتِ وَالْأَرْضِ ٱلْمَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ تَّكُنُ لَهُ صَاحِبَةٌ وُخَلَقَ كُلُ شَيْءٌ وَهُوبِكُلِ شَيْءً عَلِيْهُ<sub>۞</sub> ۮ۬ڸڴؙۿٳٮڷڎؙڒؙڹۘڴؙۿٝڒڒٳڵڎٳڷٳۿۅؙٛڿٵڸؿٞػؙڸۺؘۜؽٞٞ۠ٷٵۼۑؙٮؙۏؙۄؙٚ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْ قُرِينَانَ ﴿ لَا تُنْدِلُهُ الْأَبْصَارُوهُونِيُولِهُ الأيضار وهواللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿ قَلْ جَاءَكُمْ بَصَآبِرُمِنَ زَيِّكُمُ ۚ فَكُنَّ أَبُصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَيِى فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ بِحَفِيُظِٰ ۞وَكُنْ لِكَ نُصَرِفُ الْإِيْتِ وَلِيَقُوْلُوا دَرَسْتَ وَلِنَيْيَنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَنُونَ®ِ ثَبِعُ مَا أَوْجِى إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ ۚ لَاَ اِلٰهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَٱغْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينُ ۖ وَلَوْشَآءُ اللَّهُ مَاۤ ٱشُرَكُواْ وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيْظًا ۚ وَمَا ٱنْتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيْلِ⊕ُولِا تَسْبُواالِّنِ بِنَ يَنْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيْسَبُو اللهُ عَنْ وَابِغَيْرِ عِلْمِرَكُنْ لِكَ زَيَّنَّالِكُلِّ أُمَّةٍ عَسَلَهُمُ تَثْمَر إلى رَيْفِهُ مَّرُجِعُهُمْ فَيُنَيِّنُهُمْ بِمَا كَانُوْ أَيْعُمُلُونَ ۖ وَاقْسُمُوْا بِاللَّهِ جَهَّدَ اَيْمَانِهِ مُرَايِنُ جَآءَ تُهُمُ اٰيَهُ لِّيُؤْمِثُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْإِيتَ عِنْدُ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ ۗ أَنَّهَ أَذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَنُقَلِّبُ أَفِدَ تَهُمُ وَابْصَارَهُمُ كَمَالَمُ يُؤْمِنُوا بِهَ أَوَّلَ عُ مَرَةٍ وَنَنَارُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهِ مَرَةٍ وَنَنَارُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

اور وہی تو ہے جو آسان سے مینہ برساتا ہے پھر ہم ہی (جومینہ برساتے ہیں ) اُس ہے ہرطرح کی روئیدگی اُ گاتے ہیں پھراُس میں سے سبز سبز کوئیلیں نکالتے ہیں اور اُن کوئیلوں میں ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور محجور کے گا بھے میں نشکتے ہوئے سمجھے اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جوایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے ۔ بیہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے میلوں پراور (جب بکتی ہیں تو ) ان کے میکنے پر نظر کرو۔ان میں اُن لوگوں کیلئے جوابمان لاتے ہیں ﴾ (قدرت خدا کی بہت سی) نشانیاں ہیں(۹۹) اور اُن لوگوں نے جنوں کو خدا کا شریک تھیرایا حالا نکہ اُن کو اُس نے پیدا کیا اور بے سمجے (جموٹ بہتان) اُس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کیں وہ ان باتوں سے جواس کی نسبت بیان کرتے ہیں یاک ہے اور (اُس کی شان ان ہے) بلندہے(۱۰۰) (وہی) آسانوں اورز مین کا پیدا کرنے والا (ہے) اُس کے اولا دکہان سے ہو جب کہاُس کی بوی بی بیس \_اوراس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اوروہ ہر چیز سے باخرب(١٠١) يكى (اوصاف ركف والا) خداتمهارا يروردگار ب اُس کے سواکوئی معبود نہیں (وہی) ہر چیز کا پیدا کرنے والا (ہے) تو أسى كى عبادت كرد ادروه هر چيز كامحرال ب(١٠٣) ( وه ايساب که) نگایں اُس کا ادراک نبیں کرسکتیں اور وہ نگاموں کا ادراک کر سكمًا ٢ ـ اور وه مجيد جانے والاخبر دار ٢ (١٠١١) (اے محمد ﷺ! ان سے کہدووکہ ) تمہارے (یاس) پروردگار کی طرف سے (روش ) دلیلیں پہنچ چکی ہیں توجس نے (اُن کوآ تکھ کھول کر) دیکھا اس نے اپنا بھلا کیااور جوا عرصا بنار ہا اُس نے اپنے حق میں مُرا کیا اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہول (۱۰۴) اور ہم ای طرح اپنی آیتیں بھیر بھیر کربیان کرتے ہیں تا کہ کا فرید نہیں کہ تم (یہ باتی اہلِ كتاب سے ) سيكھے ہوئے ہواور تا كہ مجھنے والے لوگوں كے لئے تشریح کردیں (۱۰۵) اور جو تھم تمہارے پروردگار کی طرف ہے تمبارے پاس آتا ہے اس کی پیروی کروأس (پروردگار) کے سواکوئی معبود نہیں اورمشرکوں سے کنارہ کرلو(۱۰۲) اورا گرخدا جا ہتا تو یہ 

### تفسير سورة الانعام آيات ( ٩٩ ) تا ( ١١٠ )

(۹۹) ای ذات نے ہارش برسا کرمختلف میں کے دانے نکالے اور پھر ہارش ہی کے ذریعے زمین سے سبزشاخ نکالی جس سے دہ دانے نکالتی ہے اور وہ ذات تھجور کے پھول میں سے خوشے نکالتی ہے جو ہو جھی وجہ سے ینچ لٹک جاتے ہیں کہ کھڑا اور بینھا ، واہرا یک اس میں سے تو ٹرسکتا ہے اور اس پانی سے انگوروں کے باغ اور ذبیون وانار کے درخت ہیں کہ کھڑا اور بینھا ، واہرا یک اس میں سے تو ٹرسکتا ہوتے ہیں گر مزے میں مختلف ہوتے ہیں۔ ہرا یک پھل کے پھلنے ہیدا کیے جو رنگت میں ایک جو رنگ ہوتے ہیں۔ ہرا یک پھل کے پھلنے اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان رنگوں کے اختلاف میں ایسی قوم کے لیے دلائل تو حید ہیں جو اس اللّہ کی جانب سے ہونے کی تھمد بق کرتے ہیں۔

(۱۰۰) گراہ لوگ یاوہ گوئی کرتے ہیں کہ انعیاذ باللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ اور ابلیس نعین دونوں خدائی میں شریک ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ انسانوں جانوروں اور چو پایوں کا خالق ہے اور شیطان سانپ، بچھواور درندوں کو ہیدا کرتا ہے، یہی چیز آتش پرست کہتے ہیں۔

حالاں کہ ان سب کوخود اللّٰہ ہی نے پیدا کیا ہے اور ان کوتو حید کا تھم دیا ہے اور ان مشرکین میں ہے یہود و نصاری اللّٰہ تعالیٰ کے بیٹے اور مشرکین میں سے یہود و نصاری اللّٰہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے ہیں، حالاں کہ اس کے لیے نہاں کا گئہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے ہیں، حالاں کہ اس کے لیے نہان کے پاس کچھ تھے علم ہے۔اور نہ کوئی دلیل ہے، اس کی ذات شریک اور ولد سے پاک اور بیٹوں اور بیٹیوں سے منزہ ہے۔

(۱۰۱-۱۰۱) وہ ذات تو آسان وزمین کو پیدا کرنے والی ہے،اللّٰہ کےاولا دکہاں ہوسکتی ہے،حالاں کہاس کے کوئی بی بی تو ہے نہیں بتمہارا پروردگاریہ ہے جوان تمام چیز وں کا خالق ہےاور وصدہ لاشریک ہے۔

۔ ای کی تو خید بیان کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت تھہرا ؤوہ تمام مخلوق کا کارساز ہے یا بیہ کہ ان کی روزیوں کا کارساز ہے۔ (۱۰۳) اس کوتو کسی کی نگاہ دنیا میں ازروئے رؤیت اور آخرت میں بااعتبار کیفیت کے محیط نہیں ہوسکتی اور نگاہوں کی پرواز وہاں تک نہیں ہوسکتی اور وہ دنیاو آخرت میں سب نگاہوں کو محیط ہوجاتا ہے۔اس پرمخلوق کی کوئی چیز بھی خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ مخفی نہیں، وہ اپنے افعال میں بڑا باریک بین ہے، اس کاعلم اس کی مخلوقات پرتا فذہب اور اپنی مخلوق اور ان کے اعمال سے بڑا باخبر ہے بیاس کے وہ کمالات ہیں جواس کے سواکسی میں اس طرح نہیں ۔

(۱۰۴) قرآن علیم اوراس کابیان تمہارے پاس پہنچ چکا ہے، اب جواس کا اقر ارکرے گا، اس کا تواب اس کو ملے گا اور جوا نکار کرے گا، اس کی سزااس کو ملے گی اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔

(۱۰۵) ہم ان لوگوں کے لیے تو حید کے ولائل طریقہ سے بیان کرتے ہیں تا کہ منکرین بیرنہ کہہ سکیں کہ آپ نے کی سے پڑھ لیا ہے پڑھ لیا ہے یا ابی فکیھے تہ مولی قریش سے پڑھ لیا ہے کہ یہ منکرین بیرنہ کہہ سکیں کہ ان با توں کو آپ نے خود بنالیا ہے یا ابی فکیھے تہ مولی قریش سے بڑھ لیا ہے کہ بیہ منکر بیرنہ کہہ سکیں کہ جبروییارمولی قریش سے انھوں نے سکھ لیا ہے اور اگر درست تاء کے سکون کے ساتھ پڑھا جائے تو مطلب بیرہوگا کہ بیدولائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تا کہ ہم ان دلائل کو ان حضرات کے لیے جو منجانب اللّٰہ ہونے کی تقیدیق کرتے ہیں خوب ظاہر کرویں۔

(۱۰۲) آپاں طریقہ پر چلتے رہیے جوآپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے لیعنی قرآن تھیم کے حلال حرام پڑمل کرتے رہیے ،اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی خالق ہےاور نہ رازق ہے۔

(۱۰۷) اوران نداق اڑانے والوں کا خیال نہ سیجیے ان میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد یغوث، اسود بن حارث اور حارث بن قیس اگر اللّٰہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے اور آپ ان کے نگر ان اور مختار نہیں ہیں۔

(۱۰۸) کیوں کہ بیاوگ حدسے گزر کر غصہ میں آ کر اللّٰہ تعالیٰ کی شان میں گتا خی کریں گے، اس سے پہلے ان مشرکوں سے کہدویا گیا تھا کہتم اور تمہارے معبودان باطل سب دوزخ کا ایندھن ہیں ، مگراس تھم کوایک حکمت خاص کے سبب آیت قبال نے منسوخ کردیا جیسا کہ ہم نے ان لوگوں کو ان کا دین وقمل مرغوب بنار کھا ہے ای طرح ہرا کی سطریقہ والے کان کا کہ کو ایک حکمت تھے۔

والے کوان کا عمل اور طریقہ مرغوب بنار کھا ہے، مرنے کے بعد اللّٰہ تعالیٰ ان کو جتلا دیے گا، جو کچھ بیکیا کرتے تھے۔

شان نزول: وَلَا تَسُبُوا الَّذِيْنَ ( الخِ )

حافظ عبدالرزاق "نے بواسطہ عمرٌ، قادہ صفیہ سے روایت کیا ہے کہ سلمان کفار کے بنوں َ و برا بھلا کہتے تھے تو کفار غصہ میں آکراللّٰہ تعالیٰ کی شان میں گتا خی کرتے تھے، اس پر بیآیت نازل ہوئی کہ ان کو کرامت کہوجن کی بیہ لوگ اللّٰہ کوچھوڑ کرعبادت کرتے ہیں۔

(۱۰۹) ان مشرکوں میں ہے جب بھی کوئی قتم کھاتا ہے تو بڑا زور لگا کرفتم کھاتا ہے کہا گر ہماری فرمایش کردہ نشانی

میں سے کوئی نشانی آجائے تو ہم اس پرضر درایمان لے آئیں گے۔ محمد ﷺ آپ ان بنسی اڑانے والوں سے فرماد یجیے کے مسب نشانیاں اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اورا ہے ایمان والوتم حقیقت کوئیس جانے ہمیں خبر ہے جب ان کی فرمایش کردہ نشانی بھی آجائے گی تب بھی بیایمان نہیں لائیں گے۔

# شان نزول: وَأَقْسَهُوا بِاللَّهِ جَهُدَ أَيْمَانِهِمُ ( الخ )

ابن جریر نے محمہ بن کعب قرطی ﷺ سے روایت کیا ہے کہ قریش نے رسول اکرم وہ سے گفتگو کی اور بولے اے محمہ بن کعب قرطی ﷺ کے پاس عصا تھا، جے وہ پھر پر مارتے تھے اور حضرت عینی الظینی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور قوم تمود کے پاس اونٹنی تھی، لہٰذا آپ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لے کرآ ہے تا کہ ہم آپ کی تصدیق کریں، رسول اکرم شے نے فرمایا تم کون می چیز پہند کرتے ہو، جے میں تمہارے پاس لے کرآ وَں وہ بولے اس صفا بہاڑی کوسونے کا کردیا تو تم میری تصدیق کروگے، قریش نے کہا، بہاڑی کوسونے کا کردیا تو تم میری تصدیق کروگے، قریش نے کہا، باس! اللّٰہ کی تتم۔

چنانچ رسول اکرم ﷺ نے دعا کی ،آپ کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور عرض کیا کہ اگر آپ جا ہیں تو اللہ جل شانہ صفا پہاڑی کوسونے کا کردیں لیکن انھوں نے اس کے باوجود بھی تصدیق نہیں کی تو ہم ان کوعذاب دیں گے۔

ادراگرآپ چاہیں تو جھوڑ دیں جس کوتو بہ کرنا ہووہ کرے ،اس پراللّہ تعالیٰ نے آبات نازل فرما کیں۔
(۱۱۰) اور ہم بھی ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو بھیر دیں گے جیسا کہ یہ قرآن کریم پر جو کہ پہلا عظیم الشان مجزہ ہے نی اکرم ﷺ کے خبر دینے پر بھی ایمان نہیں لائے اور ہم ان کو ان کی سرکشی ہیں اندھے سرگرداں دہنے دیں گے۔

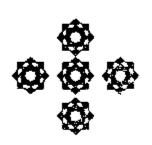

وَلَوْ اَنْنَا اَنْزَانَا اللهِ مُ الْمَلْلِكَةُ وَكُلْمَهُمُ الْمَوْثَى وَحَشَرُنَا عَلَيْهُمُ الْمَوْثَى وَحَشَرُنَا عَلَيْهُمُ الْمَا كَانُو اللهُ وَمِنُو اللّهُ وَلَانَ الْمُؤْمُدُ وَكُلُقَا اللّهُ وَلَانَ الْمُؤْمُ وَلَيْحَا اللّهُ وَلَانَ الْمُؤْمُ اللّهُ وَلَانَ الْمُؤْمُ اللّهُ وَلَانَ اللّهُ وَلَانَ الْمُؤْمُ وَالْمَوْنَ الْمُؤْمُ اللّهُ وَكُونَ الْمُؤْمُ وَاللّهُ وَكُونَ الْمُؤْمُ وَلَا وَلُوشَاءً وَكُونَ الْمُؤْمُ وَلَا وَلُوشَاءً وَكُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهِ اللّهُ وَكُونَ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

اوراگراہم اُن پرفر شتے بھی اُ تاردیتے اور مُر دے بھی اُن ہے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو اُن کے سامنے لاموجود بھی کر ویتے تو بھی بیا بمان لانے والے نہ تھے۔ إلاّ ماشاء الله بات بیہ ہے كديداكثر نادان بي (١١١) اوراى طرح مم في شيطان (سيرت) انسانوں اور جنوں کو پنجمبر کا رحمٰن بنا دیا تھا۔ وہ دھوکا دینے کے لئے ایک دوسرے کے دل میں ملتمع کی باتیں ڈالتے رہتے تھے اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے ۔ تو اُن کواور جو کچھ بیافتر ا كرتے بيں أے چھوڑ دو (١١٢) اور (وہ ایسے كام) اس ليے بھى ( کرتے تھے ) کہ جولوگ آخرت پرایمان نہیں رکھتے اُن کے دل اُن کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پہند کریں اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں (۱۱۳) ( کہو ) کیا میں خدا کے سوا اور منصف تلاش كرول حالانكدأس نے تمہاري طرف واضح المطالب كتاب تجیجی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب (تورات ) دی ہے وہ جانے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے تو تم ہر گزشک کرنے والوں میں نہ ہونا (۱۱۳) اور تہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پُوری ہیں اُس کی باتوں کو

کوئی بدلنے والانہیں اور وہ سنتا جانتا ہے(۱۱۵) اورا کٹرلوگ جوز مین پر آباد ہیں (گمراہ ہیں)اگرتم اُن کا کہامان لو گےتو وہ تہہیں خدا کا رستہ پھلا دیں گے میمض خیال کے پیچھے چلتے اور نرےاٹکل کے تیر چلاتے ہیں (۱۱۷) تمہارا پروردگاراُن لوگوں کوخوب جانتا ہے جواُس کے رہتے سے بھٹکے ہوئے ہیں اوراُن سے بھی خوب واقف ہے جور ستے پر چل رہے ہیں (۱۱۷)

تفسير بورة الانعام آيات ( ١١١ ) تا ( ١١٧ )

(۱۱۱) اوراگرہم ان منکرین کے پاس ان کے مطالبہ نے مطابق فرشتوں کو بھیج دیتے اور قبروں سے مردے نکل کر ان سے کہنے لگتے کہ محمد ﷺ للّہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تر آن حکیم کلام ِ رہّی ہے اور ہم تمام چرندوں اور پرندوں کوان کے سامنے لاکر کھڑا کردیتے اور جس بات کے بیمنکر ہیں اس کی سچائی کی گواہی دیتے مگر اس کے باوجود بھی بیلوگ ایمان نہ لاتے ، ماسوایہ کہ اللّہ تعالیٰ جا ہتا۔

(۱۱۲) اورجیبا کہ ابوجہل اور دوسرے مشرکین آپ کے دشمن ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ ہرایک نبی کے دشمن بہت سے شیاطین پیدا کیے تھے جن میں سے پچھآ دمی تھے اور پچھ جن ، جن میں سے بعض یعنی ابلیس دوسر ہے بعض کا فروں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تا کہ انسانوں کو دھو کا میں ڈال دیں ، لہذا آپ بھی ان استہزاء کرنے والوں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں کو ان کے حال پر رہنے دیجے۔

(۱۱۳) کفاریہ سب پچھاس لیے کرتے ہیں تا کہ ان چکنی چیڑی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوجا کمیں جو بعث بعد الموت پر ایمان نہیں رکھتے اور شیاطین سے وہ باتوں کو قبول کرلیں تا کہ مرتکب ہوجا کمیں ان امور کے جن کے وہ پہلے کفار مرتکب ہو ہے تھے۔

(۱۱۴) ۔ جومقدمہ رسالت میں اختلاف ہے تو کیا میں اس میں اللّٰہ تعالیٰ کے فیصلہ کے علاوہ اور کسی کا فیصلہ تلاش کروں حالاں کہاس نے تمہارے نبی پرایک کامل کتاب جوحلال وحرام کو بیان کرنے والی ہے اور ایک ایک آیت جدا ہے نازل کردی ہے۔

اور جن حفزات کوہم نے توریت کاعلم دیا ہے وہ اپنی کتاب میں اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ بیہ قر آن کریم آپ کے پروردگار کی طرف ہے اوامر ونو اہی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے یا یہ کہ بذریعہ جبریل امین آپ کے پروردگار کی طرف ہے اوامر ونو اہی کے ساتھ بھیجا گیا ہے،سوآپ اس چیز کا ہر گزشک نہ کریں کہ بیہ اس کی سیائی ہے بہوآپ اس چیز کا ہر گزشک نہ کریں کہ بیہ اس کی سیائی ہے بہز ہیں۔

(۱۱۵) ۔ قرآن کریم اوراس میں ندکوراوامرونوائی واقعیت اوراعتدال کے اعتبار سے کامل ہیں اوراس میں کسی قتم کی کوئی تبدیلی کا شک نہیں یا یہ کہ آپ کے پروردگار کی مدداس کے اولیاء کے ساتھ ضروری ہے اس طرح کہ ان کے اقوال میں ہےائی اورافعال میں استدلال ہوگا۔

(۱۱۶) اوراس نفرت خداوندی کوجواس کے اولیاء کے لیے اس کی طرف ہے آتی ہے اس میں کوئی تبدیل کرنے والانہیں پایہ کہ آپ کے پروردگار کا دین بندوں کے سامنے اس بات کی سچائی کے ساتھ ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ دین اللی ہے اوراللّہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کے حکم ہے ظاہر ہو گیا کہ اس کے دین میں کوئی کی قشم کی تبدیلی کرنے والانہیں اور وہ سب کی ہاتھیں سننے دالا اور سب کے افعال ہے باخبر ہے۔

رؤساءاہل مکہ جن میں ہے ابوالاحوص ، مالک بنعوف ، بدیل بن ورقاءاور جلیس بن ورقاءائے جیں کہاگر آپان لوگوں کا کہنامان لیں تو دین الٰہی ہے حرم تک میں بے راہ کردین اور وہ محض بے بنیا دخیالات پر چلتے ہیں۔ اور مسلمانوں ہے محض خیالی باتیں کرتے ہیں کہ مشلاً تم جوا پی حچر یوں ہے جانور ذرج کرتے ہواس ہے اللّٰہ تعالیٰ کا ذرج کردہ بہتر ہے۔

(۱۱۷) الله تعالیٰ اس راہ ہے بھلے ہوؤں کو اور سید ھے رائے پر چلنے والوں بینی اصحاب رسول اکرم ﷺ کو اچھی طرح جانتا ہے۔

فَكُلُوْامِمًا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ كُنْتُمْ وَأَيْتِهِ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَالَكُمْ اَلَّا مَّأَكُلُوْ امِنَّا ذَكِرَ اسْعُرِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَلُ فَطَلَلْ لَكُهُ مَا حَزَمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُورْتُهُ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّوْنَ بِأَهُوۤ الِيهِمْ بِغَيْدٍ عِلْمِرْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَاعْلَمُ بِالْنُعْتَى يْنَ<sup>9</sup> وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِرَ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوَ ايَقَتَرِفُونَ ۖ وَلَا تَأْمُلُوا مِمَّالَمْ يُنُ كُواسَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِلَّهُ لَفِسُقٌ وَإِنَّ الشَّلِطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَى اَوْلِيَسِهِمْ لِيُجَادِ لُوْكُمْ ۚ وَإِنْ اَطَعْتُنُوهُمْ إِلَّكُمْ عٌ لِنَشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَالَهُ نُوْرًا يْمُثِنْ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّشَلُهُ فِي الظُّلُتِ لَيْسَ مُعَلَّهُ مِنْهَا كَذَٰلِكَ زُيْنَ لِلْكَفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۖ ۗ وَكُذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةِ ٱلْهِرَ مُجْرِ مِيْهَا لِيَنْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُوْنَ إِلَّا بِأَكْفُسِهِمْ وَمَايَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَاءَ تَهُمُ أَيَةً ﴿ يَهِ عَالُوٰا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَى نُؤْفِي مِثْلُ مَا أُوْقِى رَسُلُ اللَّهِ أَ اَللَّهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ اَجْرُمُوا صَغَارٌعِنْ اللهِ وَعَلَ ابْ شَي يُلَّ بِمَا كَانُوْ ا يَنْكُرُونَ ﴿ فَمَنْ يُرْدِ اللهُ أَنْ يَكُولِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَةَ لِلْالِمِيلَامِ وَ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعُلُ صَنْ رَوْضَيْقًا حَرَمًا كَأَنَّمَا يَضَعَّدُ فِي السَّمَاءِ كُذَٰ إِلَى يَجْعَلُ اللهُ الرَّجْسَ عَلَى أَلْوَافِيَ ڵٳ**ؽٷؠڵٷؽ**ۛ

توجس چزر (زئ کے وقت) خدا کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آ بنوں برایمان رکھتے ہوتو أے کھالیا کرو(١١٨) اورسب کیا ہے کہ جس چز پر خدا کا نام لیا جائے تم أے ند کھاؤ حالانکہ جو چزیں أس نے تہارے لئے حرام محیرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی میں۔(ب شک آن کوئیں کھانا جاہے) محرأس صورت میں کدأن كے كھاتے كے كم ليے ناچار ہوجاؤ۔ اور بہت ے لوگ بے سمجے ا بحد اسینے لنس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں کچھ شک نہیں کدایے لوگوں کو جو (خدا کی مقرر کی ہوئی) صدے باہرنکل جاتے ہیں تمہارار وردگارخوب جاتا ہے(۱۱۹) اور طاہری اور پوشیدہ (ہرطرح کا) مناہ ترک کر دو۔ جولوگ مناہ کرتے ہیں وہ عنقریب ائے کیے کی سزایا کی مے (۱۲۰)اورجس چزیر ضدا کانام دلیاجائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا محناہ ہے اور شیطان (لوگ) این رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہتم سے جھڑا کریں اور ا كرتم لوگ أن كے كيے ير يطيق بي شك تم محى مشرك بوئ (١٢١) بعلاجو پہلے مُر دو تھا پرہم نے اُس کوز عدہ کیا اور اُس کے لیے روشی کر دی جس کے ذریعے ہے وہ لوگوں میں چاتا پھرتا ہے کہیں اُس مخض جیسا ہوسکتا ہے جو آئد میرے میں پڑا ہوا ہوا دراُس ہے لکل ہی نه سکے۔ای طرح کا فرجومل کرہے ہیں دو اُنہیں اجھے معلوم ہوتے یں (۱۲۲) اور ای طرح ہم نے برستی میں بوے بوے بحرم پیدا كي كدأن من مكاريال كرت ريس اورجومكاريال يدكر تع يين اك کا نقصان ان بی کو ہے اور (اس سے ) بے خبر ہیں (۱۲۳) اور جب

اُن کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسانت خدا کے تیفیروں کوئی ہے جب تک اُس طرح کی رسالت ہم کونہ
طے ہم ہرگز ایمان نہیں لا ئیں سے اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے کہ (رسالت کا کونسائل ہے اور) وہ اپنے تیفیری کے عتابت فرمائے جو
لوگ بُرم کرتے ہیں اُن کو خدا کے ہاں ذکسہ اور عذاب شدید ہوگا اس لئے کہ مٹاریاں کرتے تنے (۱۲۳) تو جس شخص کو خدا جا ہتا ہے
کہ جرابت بخشے اُس کا سینہ اسلام کے لئے کھول ویتا ہے اور جے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اُس کا سینہ تنگ اور محمدہ ہوا کر دیتا ہے کو یا وہ
آسان پرچ حد ہا ہے۔ اس طرح خدا اُن لوگوں پر جوالحان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے (۱۲۵)

### تفسير سورة الانعام آيات ( ۱۱۸ ) تا ( ۱۲۵ )

(۱۱۸۔۱۱۹–۱۲۱۔۱۳۱) حالال کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان تمام جانوروں کی تفصیل بتلا دی جن کوتم پرحرام کیا ہے جیسا کہ مردار خون اور سور کا گوشت وغیرہ مگر مردار کھانے کی بھی جب تمہیں سخت ضرورت پڑجائے تو بیہ شروط طور پرحلال ہے۔ اور ابوالا حوص اور اس کے ساتھی بغیرعلم اور حجت کے لوگوں کومردار کھانے کی دعوت دیتے ہیں تم ظاہری زتا اور اد حبیہ کے ساتھ خلوت کو بھی جھوڑ دو کیوبل کہ زانیوں کو دنیا میں کوڑے اور آخرت میں ان کوعذاب ملے گا۔

جن جانوروں پر جان ہو جھ کراللّٰہ کا نام نہ لیا جائے ان کو بغیر سخت حاجت کے کھانا گناہ کا باعث ہے اورا یے جانوروں کوحلال سجھنا تو صرت کے کفر ہے۔

اورشیاطین اپنیاروں ابوالاحوص اور اس کے ساتھیوں کو ریشبہات تعلیم کررہے ہیں تاکہ وہ اسکل مینہ (مردار کھانے) اور امورشرک وغیرہ میں بھی تم سے جھڑا کریں ،سواگرتم نے شرک اور مینہ کوغیر اضطراری حالت میں حلال سمجھ لیا تو یقینا تم بھی مشرک ہوجا ؤ گے۔

## شان نزول: فَلُلُو مِمَّا ذُكِرَهُمُ اللَّهِ ( الخِ )

امام ابوداؤرٌ ، ترندگیؒ نے ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ پچھلوگ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللّٰہ ﷺ کیا ہم ان جانوروں کو کھالیں جن کوہم خود ذرج کرتے ہیں اور ان کونہ کھا کیں جن کو اللّٰہ تعالیٰ مارڈ النّا ہے اس پریہ آیت نازل ہوئی۔

# شان نزول: وَلَلسَّا كُلُوْ مِمَّالَمُ يُذُكِّرِهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ الْحِ ﴾

امام طبرانی "وغیرہ نے ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو فارس والوں نے قرایش کیا ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو فارس والوں نے قرایش کے پاس کہلا بھیجا کہ محمد ﷺ سے مباحثہ کرواور کہوکہ جس جانور کوتم چھری سے ذرئے کروہ وقو حلال ہے؟ اور جس کو اللّٰہ تعالیٰ سونے کے جاتو سے ذرئے کرے لیعنی مرداروہ حرام ہے تواس پر بیآیت نازل ہوئی۔

# شان شزول: وَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوحُونَ ﴿ الَّحِ ﴾

ابوداؤر آور حاکم "نے ابن عباس ﷺ سے بیروایت کیا ہے کہ شیاطین بیروسوں پیدا کرتے تھے کہ جواللّٰہ تعالیٰ ذرح کردے ہم اسے نہیں کھاتے اور جوتم خود ذرح کرواس کو کھالیتے ہو، تب بیر آبت نازل ہوئی۔ (۱۲۲) بیر آبت عمار بن یاسر ﷺ اور ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے یعنی حضرت عمار پہلے صاحب ایمان نہ تھے پھر ہم نے ان کو ایمان کی بدولت عزت عطا کی اور ہم نے ان کو الیں معرفت عطا فر مائی جس کی بدولت وہ لوگوں میں چلتے پھر ہے ہیں یاریہ کہ ہم ان کو بل صراط پر ایک خاص نور عطا فر مائیں گے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے درمیان سے اس پر بلاخوف وخطر گزرجائیں گے۔

تو کیاا بیاشخص اس شخص کی مانند ہوسکتا ہے جو دنیا میں کفر کی تاریکیوں میں گرفتار ہے اور قیامت کے دن جہنم کے اندھیروں میں پڑا ہوگاوہ ابوجہل ہے اور دنیا میں کفر کی تاریکیوں اور آخرت میں جہنم کے اندھیروں سے وہ نکلنے ہی نہیں یا تا۔

جیسا کہ ابوجہل کواپنے غلط اعمال وکر دارا چھے معلوم ہوتے ہیں ،ای طرح تمام کفار کواپنے اعمال اچھے معلوم ہوا کرتے ہیں۔

# شان نزول: أَوْمَنُ كَانَ مَيْتًا ( الخ )

ابوالثیخ نے ابن عباس رہے ہے اس آیت کی تفییر میں روایت کیا ہے کہ یہ آیت حضرت عمر فاروق رہے اور ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ نیز ابن جربر نے صحاک سے اس طرح روایت کیا ہے۔

(۱۲۳) جیسا کہ ہم نے اہل مکہ میں ابوجہل اور اس کے ساتھیوں کو استہزاء کرنے والا بنایا ہے، اس طرح ہم ہر بستی میں ان کے سرواروں اور بالداروں کو پہلے مجرم بناتے ہیں تا کہ وہ وہاں گناہ اور فساد ہر پاکریں بایہ کہ وہ انبیاء کرام کی میں ان کے سرواروں اور بالداروں کو پہلے مجرم بناتے ہیں، اس کا وبال بالآخر ان ہی کی جانوں پر پڑتا ہے۔

میں ان کے سرورجو کچھوہ گناہ اور فساد ہر پاکرتے ہیں، اس کا وبال بالآخر ان ہی کی جانوں پر پڑتا ہے۔

(۱۲۴) اور جس وقت ولید بن مغیرہ ، عبدیالیل ، ابی مسعود تقفی کے پاس کوئی آسانی نشانی ان کے افعال کی خبر دہی کے لیے پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس نشانی پر ہرگز ایمان ندائیں گے ، جب تک کہ جیسا کہ مجمد ہے بطور رسول ہمیں ہمی اسطرح کی کتاب نددی جائے ، اس موقع کو تو اللّہ تعالی ہی خوب جانیا ہے کہ کس کوا پنے پیغام کیلیے بطور رسول ہمیں اسطرح کی کتاب نددی جائے بطور رسول ہمیں اسطرح کی کتاب نددی جائے ، اس موقع کو تو اللّہ تعالی ہی خوب جانیا ہے کہ کس کوا پنے پیغام کیلیے بطور رسول چنا ہے اور کہاں بذر بعد جبرائیل امین اس نے وتی جھیجنی ہے (بیخالص خدائی اجتا ہے کہ کس کوا ہے نیا ہم کی عقریب بیہ مشرکین پوننا ہے اور کہاں بذر بعد جبرائیل امین اس نے وتی جھیجنی ہے (بیخالص خدائی استخاب ) عنقریب بیہ مشرکین پوننا ہے اور کہاں بذر بعد جبرائیل امین اس نے وتی جھیجنی ہے (بیخالص خدائی استخاب ہوتا ہے ) عنقریب بیہ مشرکین

(۱۲۵) جس شخص کواللّہ تعالیٰ اپنے دین کی دولت عطا کرنا جاہتے ہیں تو اس کا سینہ قبول اسلام کے لیے کشادہ کردیتے ہیں تا کہ وہ اسلام قبول کرے۔

لعنی ولیداوراس کے ساتھی تکذیب رسل کی دجہ سے ذکیل ورسواہوں گے۔

اور جس کو گمراہ یا کا فر ہی رکھنا جا جی بیں تو اس کے سینہ کونٹک اور بہت ہی نٹک کردیتے ہیں کہاس کے دل میں نفوذ اور مجاز کے اعتبار سے بھی نورایمانی کا کوئی شائبہ ہیں رہتا جیسا کہ سی کوآسان پر چڑھنے کے لیے مجبور کیا جائے، www.besturdubooks.net ای طرح اس محض کا سینداسلام کی طرف رہنمائی نہیں کرتا،ای طرح اللّٰہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں جورسول اکرم اورقر آن کریم پرایمان نہیں لاتے ، تکذیب ڈال دیتا ہے ، پھراگروہ ایمان نہیں لاتے توان کوعذاب دیتا ہے۔ اور بیآ پ کے پروردگار کا فیصلہ عدل والا ہے یا ہے کہ یہی آ پ کے بروردگار کا صحیح راستہ اسلام ہے یا ہے کہ یہی آب کے رب کا میچے اور سیدھادین ہے جس کووہ پسند کرتا ہے بعنی دین اسلام۔

اوریمی تمہارے پروردگار کا سیدھارستہ ہے جولوگ غور کرنے والے میں اُن کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں (۱۲۲) أن كے ليے أن كے اعمال كے صلے ميں پروردگار كے ہاں سلامتی کا گھر ہے۔اور وہی اُن کا دوست دار ہے( ۱۲۷) اور جس دن وہ سب (جن وانس) کوجمع کرے گا (اور فرمائے گا کہ )اے گروہ جنّات تم نے انسانوں ہے بہت (فائدے ( حاصل کیے تو جو انسانوں میں اُن کے دوست دار ہوں مے وہ کہیں گے کہ پروردگار بَعْضَ الظّٰلِهِ بِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ إِن إِلَهُ إِن اللهِ دوسرے سے فائدہ عاصل كرتے رہے۔اور (آخر) أس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لئے مقرر کیا تھا خدا فرمائے گا (اب) تہارا ٹھکا نا دوزخ ہے ہمیشہ اس میں ( جلتے )رہو کے مگر جو خداجا ہے بیتک تمہارا پروردگاردا نا (اور ) خبردار ہے ( ۱۲۸ ) اورای طرح ہم ظالموں کو اُن کے اٹلال کے سبب جووہ کرتے تھے ایک دوسرے پرمُسلّط کر دیتے ہیں (۱۲۹) اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے یا سمہیں میں سے بیغیرنہیں آتے رہے جو میری آیتیںتم کویڑھ پڑھ کرسناتے اوراس دن کے آموجود ہونے ے ڈرائے تھے۔ وہ کہیں گے کہ (پروردگار) ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھو کے میں ڈال رکھا تھا۔ اور ( اب ) خود اپنے او پر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے ( ۱۳۰ ) ( محمد 器) پہ (جو پینمبرآتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو ) اس لیے

وهذا حِرَاطِ رَبِّكَ مُسْتَقِينًا قُدُ فَصَّلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَنَّ كُوُونَ ﴿ لَهُمُ دَارُ السَّلْمِ عِنْ رَبِيدِهُ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَيَوْمَرِ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يُمَعُشُرَ الْجِنِّ قَدِ السُّتُكُةُ ثُوْتُهُ مِّنَ الْإِنْسِ وَقَالَ ٱۅ۫ڵۣؽۧڹؙٛۼٛۄٚڡؚٙڹٳؙؗڵڛۯڹۘؽٵٮڛۘڗؠؙۼؘڟؽٵۑؠۼڝۣۅٛؠڷۼؽٙ اَجَلْنَا الَّذِينَ اَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثُّوا لِكُوْخِلِدِ يُنَ فِيْهَا إِلَّامَا شَأَوُاللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ عَكِيمُ عَلِيمُ وَكُنْ إِكَ نُورِتِي يُبَغْشَرَالُجِنَ وَالْإِنْسِ ٱلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقْصُوْنَ عَلَيْكُمُ إِلِيِّي وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُواشَهِنُ ثَاعَلَ ٱنْفَسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَاوَشَهِدَ وَاعَلَى انْفُسِيدِهُ اللَّهُمُ كَانُوْا كُفِرِيْنَ ﴿ ذَلِكَ أَنْ لَوْ يَكُنْ زَبُكَ مُهْلِكَ الْقُابِي بِظُلْمِ وَآهُلُهَا غَفِلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ وَرَجْتُ مِنَا عَبِلُوا وَمَارَثُكَ بِعَافِلِ عَنَ يَعْمَلُونَ ۗ وَرَبُّكَ الْغَنِينُ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يُشَاأَ يْذُهِبْكُهْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَغْرِكُهْ مِايَشًا ءُكَمَا ٱنْشَاَكُمُ مِّنْ ذُرِّ يَكُوْ قَوْمِ الْخَرِيْنَ ۚ إِنَّ مَاتَّوْعَدُونَ لَاتٍ وَمُأَ أَنْتُمُ بِمُعْجِزِيْنَ " قُلُ يُقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَنُوْنَ مَنْ تُكُوْنَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ الظَّلِلْوْنَ - وَجَعَلُوا يِلَّهِ مِمَّا

ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِينَبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَا بِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَا بِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ لِللهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَا بِهِمْ "سَاءَ مَا يَخَكُنُونَ "

کرتمہارا پروردگار ایسانہیں کہ بستیوں کوظلم سے ہلاک کردے اور وہاں کے رہنے والوں کو ( کی بھی ) خبر نہ ہو (۱۳۱) اور سب لوگوں کے بلحاظ اعمال درجے (مقرر) ہیں اور جوکام بیلوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں (۱۳۲) اور تمہارا پروردگار بے پروا (اور) ما حب رحمت ہے۔ اگر جا ہے ( تو اے بندو ) تمہیں تا بود کردے ما حب رحمت ہے۔ اگر جا ہے ( تو اے بندو ) تمہیں تا بود کردے

اور تہمارے بعد جن لوگوں کو چاہے تہمارا جانشین بنادے جیساتم کو بھی دوسر بے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے (۱۳۳۱) کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ (وقوع میں) آنے والا ہے۔اور تم (خدا کو) مغلوب نہیں کر سکتے (۱۳۳۷) کہ دوکہ لوگوتم اپنی جگہ شل کیے جا قاموں می نظر بہت کے مطلق موجائے گا کہ آخرت میں (بہشت) کس کا گھر ہوگا۔ پچھ شک نہیں کہ مشرک نجا سے نہیں پانے کے (۱۳۵) اور (بیلوگ) خدائی کی پیدا کی ہوئی چیز وں یعنی کھیتوں اور چوپایوں میں خدا کا بھی ایک مصدمقرر کرتے ہیں اور اپنی بتوں) کا جو حصدان کے شریک کی کہ اور میں ہو جا تا ہوں کے جو حصدان کے شریکوں (ایسی بتوں) کا جو حصدان کے شریکوں کی بیتا ہوں کا ہوتا ہے وہ ایکے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ کہما برا انصاف ہے اور جو حصد خدا کا ہوتا ہے وہ ایکے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ کہما برا انصاف ہے (۱۳۳۱)

### تفسير بورة الانعام آيات ( ١٢٦ ) تا ( ١٣٦ )

تعالی ان سے فرمائے گا ہے گروہ جن وانس تم سب کا ٹھکا نا دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، آپ کا پرورد گار حکیم ہے کہ ان کے لئے ہمیشہ دوزخ میں رہنے کا فیصلہ فرمایا اور اللہ تعالی ان لوگوں کی سزاسے بخو بی واقف ہے۔

(۱۲۹) اورای طرح ہم مشرکین کو دنیا وآخرت میں بعض کو بعض کے قریب رکھیں مے ان کے افعال واقوال شرکیہ کی وجہ سے یا یہ کہ ان مشرکوں میں سے ایک کوایک برغلبہ دیں گے۔

(۱۳۰) تم لوگوں کے پاس کیا رسول اکرم ﷺ اور دیگر انبیاء کرام نہیں آئے اور جنات کے پاس بالخصوص وہ نو حضرات نہیں آئے جورسول اکرم ﷺ خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور پھراپئی قوم کوعذاب الہی سے ڈرانے کے لیے آگئے تھے اور بھی کہا گیا کہ جنات کی طرف بھی ایک نبی یوسف علیہ السلام بھیجے گئے تھے جو تمہیں پڑھ کرمیر بے اوامر و نواہی سناتے تھے اور اس دن کے عذاب سے تمہیں ڈراتے تھے، جن وانس جواب دیں ہے، بے شک ان حضرات نے آپ کے احکامات ہم تک پوری طرح پہنچا دیے تھے گرہم نے ان کا افکار کیا اور ان منکرین حق کو دنیاوی ساز وسامان نے دھوکا میں ڈال رکھا ہے اور بیلوگ آخرت میں اللہ کا عذاب ہیں گے کہ دنیا میں وہ کا فرتھے۔

(۱۳۱) اوریدرسولوں کے بیجنے کا سلسلہاس وجہ سے ہے کہ آپ کا پرورد گارکسی بہتی والوں کوشرک و گناہ اور ظلم کی بنا پر اس حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ وہ اوامرونو ای اور تبلیغ رسل سے بے خبر ہوں۔

(۱۳۲) جن دانس میں ہے ہرا کیہ مومن کوان نے خیر کی وجہ ہے جنت میں درجات ملیں گے اور کا فروں کوان کی برائیوں کے باعث میں دی جا کیں اور خیروشر ہے آپ کا پروردگار غافل نہیں یا یہ کہ جو گناہ کرتے ہیں اس پر مزااور گرفٹ کو وہ جھوڑنے والانہیں۔ گرفٹ کو وہ جھوڑنے والانہیں۔

(۱۳۳) آپ کا پروردگاران کے ایمان سے غنی (بے نیاز) ہے اور جوابیان لائے اس سے عذاب کو موخر کرکے رحمت فرما تا ہے مکہ والو! اگروہ چاہتو تم سب کو ہلاک کردے اور تمہارے بعد دوسری قوم کوآباد کرے۔ (۱۳۳) عذاب یقیناً آنے والا ہے اللہ کے اس عذاب سے تم بھاگ کر کہیں نہیں جاسکتے جہاں بھی تم ہوگے وہ تہمیں کیڑ لے گا۔

(۱۳۵) محمد ﷺ پ مکہ کے کافروں ہے فرماد بیجے کہتم اپنے گھروں میں اپنے دین پررہ کرمیری ہلاکت کی تدابیر کرتے رہومیں بھی عمل کرر ہاہوں ،عنقریب معلوم ہوجائے گا کہ جنت کس کو ملے گی ،مشرک تو منداب الٰبی ہے کسی بھی طرح نجات نہیں یا سکتے۔

(۱۳۷) ان اونٹ گائے اور کھیتی میں سے ان لوگوں نے پچھ حصد اللّہ کے نام کا اور پچھ حصد اپنے بتوں کے نام کا مقرر کیا ہے، پھر جو چیز ان کے بتوں کی ہوتی ہے وہ اس حصد کی طرف نہیں پہنچتی جوان کے زعم میں اللّٰہ کا ہے اور جواللّٰہ کا حصد ہوتا ہے وہ ان کے معبود وں کی طرف پہنچ جاتا ہے، اپنے لیے انھوں نے کیا ہی بدترین تجویز نکال رکھی ہے خود فر ہی اور دلوں کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے ان کے قول وقعل کا بیر تضاد انہیں اچھاد کھائی دے رہا ہے۔

ای طرح بہت سے مشرکوں کوان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان سے مارڈ النااح چھا کرد کھایا ہے۔ تا کہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اوران کے دین کوان پر خلط ملط کرویں۔ اور اگر خدا جا ہتا تووہ الیاند کرتے تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانیں اوران کا جھوٹ (۱۳۷) اورائے خیال سے میکھی کہتے ہیں کہ بیرجار یائے اور کھیتی منع ہے۔ اے اس مخص کے سواجے ہم جا ہیں کوئی نہ کھائے اور ( بعض ) عار بائے ایسے ہیں کدان کی پیٹر پرج منامنع کردیا گیا ہے۔اور بعض مولیتی ایسے ہیں جن پر ( ذرج کرتے وقت ) خدا کا نام نہیں لیتے ۔سب خدا پر جھوٹ ہے ۔ دہ عنقریب ان کوان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا (۱۳۸) اور میجی کہتے ہیں کہ جو بچدان حاریا یوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص جارے مردوں کیلئے ہے۔ اور جاری ہے۔ اوراگروہ بچیمرا ہوا ہوتو سب عورتوں کو (اس کا کھانا) حرام ہے۔اوراگروہ بچیمرا ہوا ہوتو سب اس میں شریک ہیں (لینی اے مرد اور عورتیں سب کھا کیں) عنقریب خداان کوان کے ڈھکوسلوں کی سزادے گا۔ بے شک وہ حكمت والاخبر دارہے (۱۳۹) جن لوگوں نے اپنی اولا د كو بے وتو فی ہے ہے جبھی سے قتل کیا اور خدا پر افتر اء کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کوحرام تھہرایا وہ کھائے میں پڑ گئے۔وہ بےشبہ کمراہ ہیں اور ہدایت یا فتہ نہیں ہیں (۱۴۴) اور خدائی تو ہے جس نے باغ بیدا کے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پرنہیں چ ھائے ہوئے وہ بھی۔ اور تھجورا ور تھیتی جن کے طرح طرح کے مچل ہوتے ہیں اور زیتون اور انار جو (بعض باتوں ہیں) ایک ووسرے ہے ملتے جلتے ہیں اور (بعض باتوں میں )نہیں ملتے جب

وَّلُذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرِ مِنَ النُشْرِكِيْنَ قَتُلَ اَوْلَادٍ هِـمْر شُرَكَآؤُهُمُ لِيُرُدُوُهُمُ وَلِيَلْمِسُوْا عَلَيْهِمُ دِيْنَهُمُ ۖ وَلَوْ شَآءَاللَّهُ مَا فَعَلْوْهُ فَنَرُهُمْ وَمَا يَفُتَرُونَ ۞ وَقَالُوا هٰذِ ﴾ ٱلْعَامُ وَحَرُثُ حِجْرٌ ۖ لَا يَظْعَبُهُمَا إِلَّا مَنْ نَشَآءُ يزَغِيهِهُ وَٱنْعَاهُرْحُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَٱنْعَاهُرْ لَا يَنْ كُرُوْنَ اسْمَامِلُهِ عَلَيْهَا افْتِرُآ ءً عَلَيْهِ سَيَجُزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿ وَقَالُوْا مَا فِي بُطُوْنِ هَٰذِ وِالْإِنْعَامِرِ خَالِصَةٌ لِنُكُوْدِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى ٱزُواجِنَا ۗ وَإِنْ يُّكُنُ مَّيْتَةً ۚ فَلَهُمُ فِيْهِ شُرِّكَا ءُ سَيَجِوْ يُهِمْ وَصْفَهُمُ إِنَّهُ حَكِيْرٌ عَلِيْمً ۚ قَنْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْ ٓ الْوَلَادَ هُمۡ سَفَهَا بِغَيْدِ عِلْمِهِ وَحَرَّمُوا مَا رَزُ قَلْهُمُ اللَّهُ افْتِرْ آءً عَلَى اللَّهِ قُلْ صَلُوا وَمَا كَانُوا مُهُتَدِيثِنَ أَوَهُو الَّذِي أَنْشَا جَنَّتِ مَّعْرُوْشُتٍ وَعَيْرُ مَعْرُوْشْتٍ وَالنَّخْلُ وَالـزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّهَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرُ مُتَشَابِكِ بُكُنُوا مِنْ ثَمَيرِ ﴿ إِذَا ٱثْمَرَ وَاثْوَاحَقَهُ يَوْمَر حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْسُهِ فِينَ ۗ وَمِنَ الْأَنْعَاهِ حَمْنُولَةً وَقَوْشًا كُلُوا مِمَّارَزَقَكُمْ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدَّوٌّ مُّبِينٌ ۗ ثَلَيْمِيَةً آذْوَاجٍ مِنَ الضَّالِ اتَّنْكَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ انْنَكَيْنِ قُلْ أَالذَّكُونِينِ حَوْمَ آهِ الْأَنْتُكِينِ اهَا الثَّمَّيَكِيهِ اَنْعَاهُ الْأَنْ تُنِيَّنِينَ تَبِنُّوْنِي بِعِلْمِرانِ كَنْ تُمُرْطُدِ وَيُنَّ

یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھا دُاور جس دن (پھل تو ڑواور کھیتی) کا ٹو ضُدا کا حق بھی اس میں سے ادا کرواور بے جانہ اڑا تا کہ خدا کے جائے اور ڈین سے لگے جا اڑا نے والوں کو دوست نہیں رکھتا (۱۳۱) اور جاریا یوں میں بوجھا تھانے والے (بعنی بڑے بڑے) بھی بیدا کئے اور ڈین سے لگے ہوئے (بعنی جھوٹے چھوٹے) بھی (پس) خدا کا دیا ہوارز تی کھا دُاور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ وہ تمہارا صرح کے دشمن ہے (۱۳۲)

(بیہ بڑے چھوٹے چار پائے) آٹھ فتم کے (ہیں) دو( دو) بھیڑوں میں سے اور دو( دو) بکریوں میں سے ( یعنی ایک ایک نراور ایک ایک مادہ) (اے پیفیبران سے ) پوچھو کہ (خدانے ) دونوں ( کے ) نروں کوحرام کیا ہے یا دونوں ( کی ) مادینوں کی یا جو پچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہوا ہے۔اگر سچے ہوتو مجھے سند سے بتاؤ (۱۳۳۳)

### تفسير مورة الانعام آيات ( ۱۳۷ ) تا ( ۱٤۳ )

(۱۳۷) ای طرح شیاطین نے ان کی کڑکیوں کے آل کرنے کو متحسن بنادیا ہے تا کہ وہ ان کو ہر باد کرے اور ان پر حضرت ابراجیم علیہ السلام کے دین کو مخلوط کردے۔

ادراگراللّہ تعالی چاہتا تو ان کو اپنا پہ طریقہ مستحسن نہ معلوم ہوتا اور نہ اس طرح بیا بی لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے (لیکن اللّہ نے اپنی مشیت خاص کے تحت انہیں محدود اختیار دے رکھا ہے ) اور جو پچھ پیفلط با تیں بناتے ہیں کہ معاذ اللّٰہ ،اللّٰہ تعالیٰ نے لڑکیوں کے دفن کرنے کا حکم دیا ہے آپ انہیں ان کی صالت پر یوں ہی رہنے دیجیے۔
کہ معاذ اللّٰہ ،اللّٰہ تعالیٰ نے لڑکیوں کے دفن کرنے کا حکم دیا ہے آپ انہیں ان کی صالت پر یوں ہی رہنے دیجیے۔
(۱۳۸) اور بیلوگ بیسی کہتے ہیں کہ بیخصوص مولیثی مثلاً بچرہ ،سائب، وصیلہ اور حام کہ ان کا گوشت عورتوں کو کھا تا حرام ہاں کو صرف مرد ہی کھا بیتے ہیں اور ان کے زعم میں حام پر سواری حرام اور بچیرہ پر اللّٰہ کا تا منہیں لیا جاتا ، نہ بار برداری کرتے وقت اور نہ سوار ہوتے وقت سب بچھ بیا تھوں نے اللّٰہ تعالیٰ پر جھوٹ با ندھا ہے کہ اس نے ہمیں ان باتوں کا حکم دیا ہے۔

(۱۳۹) اور کہتے ہیں کہ بچیرہ اور وصیلہ کے پیٹ میں سے جو پھے نکلے وہ صرف مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں پر حرام ہے۔ اور اگروہ بچیمردہ جنے یا جننے کے بعد مرجائے تو پھراس کے کھانے میں مردوعورت سب برابر شریک ہیں، بہت جلداللہ تعالیٰ ان کوان کی تبحویز کی مزادیتا ہے یا یہ کہ عمرو بن کی نے جو تبحویز ان کے لیے کی ہے، اس کورسول اکرم بہت جلداللہ تعالیٰ ان کوان کی تبحویز کی مزادیتا ہے یا یہ کھے درکھے ہوئے تھے بیٹ کے اس کے مناز کے سامنے بیٹے ایک کیٹریوں کا اپنے بیٹے ایک گھے درکھے ہوئے تھے بیٹ رہا ہے، یہ شرک ان کے سامنے بیٹے اور وہ خض ان بیٹے اور وہ خض ان کے مناظ ہونے سے آگاہ ہے۔

(۱۲۰۰) وہ لوگ خرابی میں پڑگئے جھوبی نے اپنی لڑکیوں کواپنی حماقت کے سبب بلاکسی سند کے زندہ دفن کر ڈالا میہ آیت رہیعہ دنھرعرب کے بڑے قبیلوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، مگر نی کنانہ والے ایسی حرکت نہیں کرتے تھے۔ اور جن جانوروں اور کھیتوں کواللّہ تعالیٰ نے ان پر طلال کیا تھا انھوں نے اپی عورتوں پر ان کوحرام کر دیا مجض اللّٰہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے طور پر اپنی باتوں ہے خود ہی گمراہی میں پڑ گئے اور ان غلط باتوں ہی کی وجہ ہے ہیکھی راہ پر چلنے والے نہیں ہوئے۔

(۱۳۱) جس نے باغات پیدا کیے وہ بھی جو بغیر تنوں کے اونجی دیواروں وغیرہ پر پھیلائے جاتے ہیں جیسا کہ انگور
وغیرہ اور وہ بھی جو خو د تنوں پر کھڑے ہوتے ہیں یا بید کہ ایسے باغات پیدا کیے جن کو زمین میں گاڑا جاتا ہے اور جن کو
زمین میں نہیں گاڑا جاتا جن میں کھانے کی چیزیں مٹھاس اور کھٹاس کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں اور زیتون اور انار
کے درخت پیدا کیے جور گمت اور منظر میں تو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں لیکن ذائع میں مختلف ہوتے ہیں۔ ایسے ہی
کے درخت پیدا کیے جور گمت اور منظر میں تو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں لیکن ذائع میں مختلف ہوتے ہیں۔ ایسے ہی
کے دن جن شرع کو اور اکر واور اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی میں مت خرج کر واور ایٹ اموال کو اطاعت غداوندی سے مت روکو

یا یہ کہ بچیرہ ، سائب، وصیلہ اور حام کو جرام مت مجھو جولوگ اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی میں اپنا اموال کو خرج کرتے ہیں یا یہ
کہ جومشرک ہیں ان کو اللّٰہ تعالیٰ پندنہیں کرتا ، کہا گیا ہے کہ بیہ آ یت ثابت بن قیس کے بارے میں ناز لی ہوئی ، انھوں
نے اپنے ہاتھ سے پانچ سو مجمور کے درخت لگائے تھے اور سب کو تقسیم کردیا اور اپنے گھر والوں کے لیے بچھ بھی نہیں
نے اپنے ہاتھ سے پانچ سو مجمور کے درخت لگائے تھے اور سب کو تقسیم کردیا اور اپنے گھر والوں کے لیے بچھ بھی نہیں

(۱۳۲) اوراس نے پچھا یسے مویثی پیدا کیے جن سے بار برداری کا کام نکالا جاتا ہے، جیسے اونٹ اور بیل اور پچھ مویثی ایسے پیدا کیے جو بار برداری کے کام نہیں آتے مثلاً بکری وغیرہ، سوکھیتی اور مویثی میں سے کھاؤ اور شیطانی وساوس سے کھیتی اور مولٹی کو اپنے اوپر مت حرام کرو۔ وہ تمہارا صرح کو تمن ہے جو کھیتی اور مولیثی کے حرام کرنے کی تمہیں ترغیب کرتا ہے۔

(۱۳۳) اور بیجانورجن میں تم تحریم و تحلیل کررہے ہو، آٹھ نرو ما دہ بیدا کیے۔ بھیزا در دنبہ میں دو تتم ایک نر دوسری مادہ اور اس طرح بکری میں دو تتم نرو مادہ محمد ہے آت ہے ایک سے کہیے کہ بیتو بتلا وَ بحیرہ اور دصیلہ کوحرام کیا ہے تو نروں کے بیانی کی وجہ سے ان کوحرام کیا ہے یا دونوں مادہ کی اجتماع کی وجہ سے اسے حرام کیا ہے بیانی کی وجہ سے ان کوحرام کیا ہے اگرتم اپنا اس دعوے میں سے جمو کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کوحرام کیا ہے تو میر سے سامنے کوئی دلیل تو لاؤ۔

وَمِنَ الْإِبِلِ النَّذَيْنِ وَمِنَ الْمِنَقَوِ الثَّيْنِ قُلْءَ الذَّكَرُيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْثَيِّينِ آمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْثِينِ أفَرُكُ تُعْرِشُهِ كَآءَ إِذْ وَصَلَكُمُ اللَّهُ بِهِٰذَا قَعَنَ أَفَانَ أَفَانَ أَفَانَ مِنْ افترى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَ الدَّاسَ بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ اللَّهُ عُ لَايَهُٰدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ ﴿ قُلْ لَاۤ آجِدُ فِي مَا اُوْجِي إِلَى مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِيمِ يَطْعَمْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْمَةً إَلَا دَمَّاهَسُفُوْحًااوَلَحْمَرِحِنْزِيْرٍ فَإِلَّهُ رِجْسٌ ٱوْفِئْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِاللَّهِ بِمَ فَمَنِ اصْطُرَّعَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِفَانَ ڔؠۜڮۼٛڣؙۏڒڗؘڿؽؠ<sub>ؙڴ؆</sub>ۅؘۼڶؘڵڋۣؽؙڹۿٵۮٷٳڂڗٞڡ۬ٵڰڷ ذِي ظَفِي وَمِنَ الْبَقَرِوَ الْعَنبِيرِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ مُرْتَعْوَمُهَا إلامَاحَمَلَتُ ظُهُوْرُهُمَا آوِالْحَوَايَ آوُمَا اخْتَلَطَ بِعَظْمِرْ ذُلِكَ جَزَيْنُهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصْدِ قُونَ ٣ فَانَكَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَبُّكُهُ ذُوْرَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلايرُهُ بَأْسُهُ عَنِ الْقُوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ الْمُرْكُوا لؤشآء الله مآأشرك ولاحترمنام فهوا كُذُلِكَ كُنَّ بَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مُرَحَثَى ذَا قُوْا بَأْمَنَا ۚ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِ فَتَخْدِجُوهُ لَنَا إِنْ تَشِعُونَ إِلَّا النَّطْنَ وَإِنْ أَنْتُمُ إِلَّا تَغْرُضُونَ ۚ قُلْ فَيَلُّمُ الْحَهَةُ الْبَالِفَةُ فَلُوْشُآءُلَهُاللَّكُمُ إَجْمَعِيْنَ ﴿ قُلْ هَلْمُشْهَالَ ٱلْمُو الَّذِينَ يَشَفِّهُ دُوْنَ اَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هٰذَاْ وَانْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَانَ مَعَهُمُ وَلَاتَتَ فَيْحُ اهُوَ آءَ الَّذِينُ يُنَكِّذُوا بايتنا واللبين لايؤمنون بالأجرة وهم مرزيهم يَعُدِلُوْنَ ۗ

اور دو ( دو) اونٹول میں سے اور دو ( دو) گاہوں میں سے ( ان کے بارے میں بھی ان ہے) ہوچھو کہ (خدانے) دونوں (کے ) نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ( کی) مادینوں کو یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ هي ليث ربا مواس كو . بهلا جس وقت خدا ني تم كواس كانتكم ويا تعاتم اس وفتت موجود تنے؟ تو اس مخص ہے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جموٹ افتر ا مرے تا کہ ازراہ بے دانشی لوگوں کو **گراہ کرے ۔ پچ**ھ شک نبیس که خدا ظالم لوگول کو بدایت نبیس دیتا (۱۳۴۴) کبوکه جواحکام مجھ یرنازل ہوئے ہیں ہیں ان ہیں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نیس یاتا بجزاس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہویا بہتا لیدیا سؤر کا موشت کہ بیسب نا پاک ہیں یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر ضدا کے سواكسي اوركانام لياحميا موراورا كركوني مجبور موجائ كين ندتونا فرماني كراء ورنه صدي بابرنكل جائة تمهارا يرورد كاربخش والامبريان ہے (١٣٥) اور يمبود يوں يرجم نے سب ناخن والے جانور حرام کردیئے تے ۔ اور گاہوں اور بکر ہوں سے ان کی چربی حرام کردی تھی۔سوااس کے جوان کی چینہ پر کئی ہو یا اوجٹری میں ہو یا بڈی میں ملی ہو۔ بیسزاہم نے ان کوان کی شرارت کے سبب دی تھی اور ہم تو یج کہنے والے میں (۱۳۷) اور اگریہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو کہدو تہارا بروردگار ماحب رحت وسیع ہے ۔ محر اس کا عذاب النه اراد كول سے نيس في كا (١١١) جولوك شرك كرتے بين وه كبيل مے كدا كر خدا جا بتا تو جم شرك ندكرتے اور ند مارے باب دادا (شرك كرتے) اور نديم كسى چيزكوحرام ندميراتے۔اس طرح ان لوگوں نے محذیب کی تھی جوان سے پہلے تنے یہاں تک کدہارے عذاب كامزه چكوكرر ب\_ كهدد وكياتمهار بياس كوئى سند ب(اگر

ے) تواہے ہمارے سامنے نکالویم محض خیال کے پیچے چلتے اورالکل کے تیر چلاتے ہو(۱۳۸) کمہدو کہ خدائی کی جمت غالب ہے اگر وہ چاہتا تو تم سب کوہدایت دے دیتا (۱۳۹) کہو کہ اپنے گواہوں کولا وُجو بتا کیں کہ خدانے یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ پھراگر وہ (آکر) سموائی ویں تو تم ان کے ساتھ گوائی نہ دیتا۔ اور نہ ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرتا جو ہماری آبھوں کو تبٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نیس لاتے اور (بنوں کو) اپنے پروردگار کے برایٹھیراتے ہیں (۱۵۰)

#### تفسير سورة الانعام آيات ( ١٤٤ ) تا ( ١٥٠ )

(۱۴۴) اورای طرح اونٹ میں دوشم نرو مادہ اور گائے میں دوشم نرو مادہ پیدا کیے ، آپ مالک سے دریافت سیجیے کہ بحیرہ اور وصیلہ کی حرمت دونروں کے پانی کی وجہ سے ہوئی ہے یادو مادہ کی بناپر یا جس بچہ پر دونوں مادہ کا اجتماع ہو گیا ہے۔ اورا میک تو جیہدیہ ہے کہ کیااس کی حرمت اس وجہ سے ہے کہ بیز کا بچہ ہے یااس وجہ سے کہ مادہ کا بچہ ہے کیا تم اس وقت حاضر تھے کہ بقول تمہار ہے جب اللّٰہ تعالیٰ نے تمہیں اس تحریم وتحلیل کا تھم دیا۔

اس شخص سے زیادہ دلیرا در طالم کون ہوگا جولوگوں کواطاعت خداوندی سے بےراہ کرنے کے لیے اللّٰہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے یقینا اللّٰہ تعالیٰ مشرکین کوا ہے دین اور جمت کی طرف را ہنمائی نہیں کرتے یعنی مالک بن عوف ب سن کر خاموش ہوگیا اور بمجھ گیا۔

(۱۴۵) اس کے بعد مالک بن عوف کہنے لگا کہ آپ ہی بتائے پھر بھارے آباؤا جدادنے ان کو کیوں حرام کیا ہے اور آپ کی بات کو میں سنتا ہوں تو اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایہ آپ فرماد یجیے کہ میں قر آن کریم میں تو کسی کھانے والے کے لیے کوئی حرام غذائبیں یا تا ،البتہ مردار کا گوشت اور بہتا ہوا خون وغیرہ یہ طعی حرام ہیں یا جو جانو روغیرہ شرک کا ذریعہ ہوعمد أغیر اللّٰہ کے نامزوکیا گیا ہوا۔

پھربھی جو تخص مردار کے کھانے کے لیے بھوک سے بیتاب ہوجائے اور طالب لذت نہ ہواور بغیر سخت ضرورت کے مردار کے گوشت کو حلال نہ بچھتا ہواور نہ اسلام کے راستے پر چھوڑنے والا بعنی باغی نہ ہواور نہ دانستہ بغیر سخت حاجت کے مردار کا گوشت کھانا چا ہتا ہوتو ان سخت مجبوریوں میں وہ سیر ہوکر کھا بھی لے گاتو اللّٰہ تعالیٰ غفور ہے اور بقدر حاجت کھائے گاتو وہ رحیم ، باقی الیٰ سخت مجبوری میں سیر ہوکر نہ کھانا چا ہے اور اگر کھالے گاتو اللّٰہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔

(۱۳۷) اور یہود پراس نے تمام شکاری پرندے اور درندے حرام کردیے تھے یا یہ کہ تمام ناخن والے جانور حرام کردیے تھے یا یہ کہ تمام ناخن والے جانور حرام کردی تھے جیسا کہ اونٹ بطخ ، مرغانی ،خرگوش وغیرہ اورگائے ، بکری کی چربی ان پرحرام کردی تھی بجز اس چربی کے جو ان کی پشت پر یا انتزیوں پر ہویا ہڈی سے گئی ہووہ ان پر حلال تھی ان کے گنا ہوں کی وجہ سے بطور مزاکے ہم نے ان پر میرام کردی تھی۔

(۱۴۷) اے محمد ﷺ تحریم و تحلیل کے متعلق جو کچھ آپ نے ان سے بیان کیا ہے اگر آپ کی وہ تکذیب کریں تو فرماد پیجیے کہ تمہارارب رحمت والا ہے نیک و بدسے عذاب کوموخر کرتا ہے، تا ہم اس کا عذاب مشرکوں سے نہیں ملے گا۔ (۱۴۸) یہ تو اس بات کے مدعی ہیں کہ بھیتی اور مولیثی کی حرمت کا ہمیں تھم دیا گیااور ہم پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ جیسا کہ آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی اس طرح اور رسولوں کی تکذیب کی ٹیماں تک کہ انھوں نے ہار سے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔اے محمد ﷺ پان سے فرما ہے کہ اس تحریم کے تم جودعویدار ہواس پر کوئی ولیل ہوتو ہمارے سامنے طاہر کروتم لوگ تو کھیتی اور مولیثی کی حرمت میں تحض خیالی باتوں پر چلتے ہواور تم جھوٹ ہی بولتے ہو۔ ہمارے سامنے طاہر کروتم اور تم تجھوٹ ہی بولتے ہو۔ (۱۳۹) اے محمد ﷺ پان سے فرماد ہے کہ اگر تمہارے پاس تمہارے دعوے کے لیے کوئی ولیل نہیں تو بھر پوری اور اعتماد والی قطعی بات تو اللہ بی کی رہی۔

(۱۵۰) آپ فرمائے کہائے دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ لاؤ ، سواگر وہ ان چیزوں کی حرمت پر جھوٹی گوائ دیں تو آپ اس کی ساعت نہ فرمائے اور جولوگ آخرت پرائیان نیس رکھتے وہ ایپھرب کے ساتھ بتوں کوشریک مفہراتے ہیں۔

> قُلْ تَعَالُوا آنُكُ مَا حَزَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ الَّا تُشْرِكُوابِهِ شَيْئًا وَيَالُوالِكَ يُنِ إِحْسُنًا ۗ وَلاَ تَقْتُلُوۤا اوَلَادَكُمْ مِن إِمُلاَقِ أَحْنَ نَرْزُ قُكُمْ وَايَّاهُمُ وَلَاقَانُهُمْ الفواحش ماظهرم فها ومابكن ولاتفتالواالنفس إيق حَرَّمُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰ لِكُمْ وَطُلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ \* وَلا تَقْرُنُوا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِإِلَّتِيْ هِي أَحْسَنَ عَلَى يَبُكُغُ اَشْدَةُ وَاوْفُواالْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَانْكَلِّفُ نَفْسَا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمُ فَاعْدِ لُوَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُفِي } وَ ١٠٠٤ لَهُ اللَّهِ أَوْ فَوَا ذَٰلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ وَتُلْكُمُ وَنَ ٢٠٠ وَانَ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَالْبَعُونُ وَلَا تَنْيَعُواالسُّهُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمُ عَنْ سَبِيُلِهِ ذَٰلِكُمْ وَطَيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۖ تُعَرَّاتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيثِي أَحْسَنَ وَتَغْمِينُالٍ عُ لِكُلِّ شَيْ أَوْهُدُى وَرَحْمَةً لَعَلَهُمُ بِلِقُلْورَ بِبِهِمْ يُؤْمِنُونَ ۗ ءَهٰڶَ اكِتْبُ انْزَلْنَهُ مُلِرَكَةً فَا تَيْعُوْ لُوَاتَّقُوْ الْعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ<sup>٣</sup> أَنْ تَقُوْلُوْ آلِنَّهُ أَنْزِلَ الْكِتْبُ عَلَى طَا يِغَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَأَ وَإِنَّ كُنَّاعَنَ دِرَاسَتِهُمْ لَغُفِلِينَ ﴿

کود کہ (لوگو) آؤیش حمیس ہو چیزیں پڑھ کر سناؤں جوتمبارے روددگار نے تم برحرام کی ہیں (ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشادفرمایاہ) کہ کی چیز کوخدا کاشریک ندینانا۔ اور مال باپ سے (بدسلوکی ندکرنا بلکه)سلوک کرتے رہنا اور نا داری (کے اندیشے) ے اپنی اولا دکولل نہ کرنا کیونکہ تم کواوران کوہم بی رزق دیتے ہیں۔ اور بے حیائی کے کام ظاہر مول یا پوشیدہ ان کے یاس نہ پھکلتا۔اور كى جان ( والے ) كوجس كے لل كو خدائے حرام كر ديا ہے لل ند كرنا \_ كمر جائز طور پر ( يعنى جس كاشر يعت حكم د سے ) ان باتو لكاوه حمهیں ارشادفر ماتا ہے تا کہتم سمجھو (۱۵۱) اور پیتم کے مال کے یاس بمی نہ جانا محرایسے طریق سے کہ بہت ہی پہندیدہ ہو۔ یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنے جائے۔ اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو ۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے محراس کی طافت کے مطابق ۔اور جب ( کسی کی نسبت) کوئی بات کبوتو انساف سے کہو م کوده ( تمہارا) رشتہ دار بی ہواور خدا کے عہد کو بورا کرو۔ان با تو ں کا خداحمہیں تھم دیتا ہے تا کہتم تھیجت تبول کرد (۱۵۲)اور یہ کہ میرا سیدهارسته یکی ہےتو تم اس پر چلنا۔اوراوررستوں پر نہ چلنا کہ (ان برچل کر) خدا کے رہتے ہے الگ ہو جاؤ کے۔ان باتوں کا خدا

شہیں عظم دیتا ہے تا کہتم پر بیبز گار بنو۔ (۱۵۳) (مال) پھر (سن لوکہ ) ہم نے موٹی کو کتاب عنایت کی تھی تا کہ ان لوگوں پر جو نیکو کار

ہیں لنمت پوری کردیں اور (اس میں) ہر چیز کا بیان (ہے) اور ہدایت (ہے) اور دھت ہے تاکہ (ان کی امت کے) لوگ اپنے پروردگار کے روبروحاضر ہونے کا یقین کریں (۱۵۳) اور (اے کفر کرنے والو) یہ کتاب بھی ہم بی نے اتاری ہے برکت والی تواس کی پیروی کرواور (خداسے) ڈروتا کہتم پرمہر یائی کی جائے (۱۵۵) (اور اس لیے اتاری ہے) کہ (تم یوں نہ) کہوکہ ہم سے پہلے دو بی گروہوں پرکتا ہیں اتری ہیں اور ہم ان کے پڑھنے ہے (معذور اور) بے خبر تھے (۱۵۷)

تفسير سورة الانعام آيات ( ١٥١ ) تا ( ١٥٦ )

(۱۵۱) اے محمد والگاآپ مالک بن عوف اوراس کے ساتھیوں سے فرمایئے آؤیل تہیں وہ کتاب پڑھ کرسناؤں جو مجھ پرنازل کی گئی ہے جس میں حرام چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے پہلی چیز توبہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں میں سے کسی کوشریک مت تھمرا وَاوروالدین کے ساتھ احسان کرواور فاقہ اور ذلت کے خوف سے اپنی لڑکیوں کومت ماروء ہم تہاری اور تہاری اولا دے بھی رازق جیں اور زنا اور کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت مت کرو۔

اورسوائے قصاص، رجم اورار تداد کے کسی کو ناحق قمل منت کرویہ وہ باتیں ہیں جن کا تمہیں کتاب خداوندی میں تھم دیا گیاہے تا کہتم اس کے تھم اوراس کی تو حید کو مجمو۔

(۱۵۲) اور پیٹیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگراس کی حفاظت اور نفع کے لیے تا وفٹنیکہ وہ من بلوغت اور رشد وعثل کو نہ پہنچ جائے اور ماپ وٹول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو کیوں کہ ماپ وٹول میں اس کے امکان سے زیادہ تہمیں تکلیف نہیں۔

جب کوئی بات کہوتو انعماف کا خیال کرو،خواہ کوئی رشتہ داری ہوتب بھی بچے اور سیحے بولواور اللّٰہ تعالیٰ ہے جو عہد کرواسے پورا کیا کرو۔ عہد کرواسے پورا کیا کرو۔ عہد کرواسے پورا کیا کرو۔ ان باتوں کا کتاب اللّٰہ میں تہمیں تھم دیا گیا ہے تا کہتم تھیدت حاصل کرو۔ (۱۵۳) دین اسلام بالکل سیدھا پہندیدہ راستہ ہے، اس پر چلواور یہودیت، نصرا نیت اور مجوسیت کا اتباع مت کروکہ کہیں بیرا ہیں تہمیں دین خداو تدی سے براہ کردیں، ان باتوں کا تہمیں کتاب میں تاکیدی تھم دیا گیا ہے تاکہ تم دوسرے خلط راستوں سے بچو۔

(۱۵۴) ہم نے حضرت مویٰ الظیٰلا کوتوریت دی جس میں ادامر ونوائی، وعدہ دعید، تو اب وعقاب سب با تیں احسن طریقہ پرموجود تھیں یا یہ کہ جو کہ حضرت مویٰ الظیٰلا پراحسان اور ان کے پروردگار کی رسالت کی تبلیخ تھی اور طال و حرام میں سے ہرایک چیز کا اس میں بیان موجود تھا اور مومن کے لیے عذاب الی سے رحمت کا باعث تھی تا کہ بیادگ بعث بعد الحمال و بعث بعد الحمال و بعث بعد الحمال ہوتے کی تقید بی کریں۔

(۱۵۵) اور بیقر آن تکیم جس کوہم نے بذر بعہ جبر میل امین علیہ السلام نازل کیا ہے بیکتاب اس پر ایمان لانے والے کے لیے دحمت ومغفرت کا باعث ہے۔ للندااس کی حلال وحرام چیزوں اور اس کے اوامرونو ابن کی پیروی کرواور دوسری غلط چیزوں سے بچوتا کہتم پر الله تعالى كى رحمت موجس كى وجد يم يعداب نازل ندمو

(۱۵۲) اوربیاس کیے نازل ہوئی تاکہ قیامت کے دن مکہ والوتم یوں نہ کہنے لکو کہ اہل کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو دوفرقے يبودي دعيمائي تنے،ان يرنازل موئي تعي اور بم تو توريت والجيل كے يرصفے يرد مانے سے بے خبر تھے۔

أَوْ تَقُولُوا لَوْ

اَكَاۤ ٱلۡإِلَ عَلَيْنَا الْكِتْبُ لَكُنَّا اَهٰى مِنْهُمُ ۖ فَقَلْ <sub>ۼ</sub>ٵٚءؘػؙۄٝؠؾ۪ڹؘڎ۠ڡڹۧڒؘؠٙڴۿۅؘۿڐؽٷٞۯڂؽڎٞ**۠ڡٛٞڹٛ**ٲڟٚڵۄؙ مِنَّنُ كَذَّبَ بِأَيْتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا أَسَنَةِ فِي الَّذِيْنَ يَصْدِ فَوْنَ عَنْ أَيْتِنَا سُوِّعَ الْعَنَ ابِيمَا كَانُوْ ايَصْدِ فَوُنَ ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّاكُ تَأْتِيكُمُ الْمَلِّكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعُضُ ايْتِ رَبِّكَ يُوْمُ يَأْلِنَ بَعْضُ ايْتِ رَبِكَ اَيَعْ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمُ تَكُنُ امْنَتُ مِنْ قَبُلُ وَكَسَبَتْ فِنَ إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِوْوَآ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ وَكُوادِيَّهُ وَكَانُوا شِيعًا لَسُعَامِنُهُمُ فِي ثَمَى إِنَّا آمُوهُمُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُعَيِّنُهُ وَلِهَا كَانُوايَفُعَلُونَ ﴿ مَنْ جَآءُ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَتَثُمُ اَمْثَالِهِأْ ۅؘڡؘڹؙۼٵۧؽٳڶۺٙۑۣڹؘڎؚۏؘڵڒۼۼڗ۬ؽٳڷٳڡۣؿ۬ڶۿٵۅٙۿؙڡ۫ۯڵٳؿڟڷٷڹ<sup>۞</sup>ڰڵ إِنَّانِي مَالُ مِنْ رَبِّنَ إِلْ صِرَاطٍ مُسْتَقِينِهِ وَيُنَّا قِيمًا بِلَّهُ الرَّافِيمَ حَيْيَفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ " عَلْ إِنَّ صَلَاتِي وَثُمِّين وَ مَحْيَاىَ وَمَمَانِيَ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ۗ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَٰ إِلَّ اَمِرْتُ وَانَا الْوَلُ الْتُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ اَغَيْرَا لِلَّهِ الْفِي رَبَّا وَهُورَتُ كِلِّ تَنْمُ وُلَا تُكْسِبُ كُلُ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا وُلَا تَزِرُوَا ذِرَةً فِذَرَ ٱخْرَىٰ تَقْرَالَ رَبِّكُمْ وَرُجِعَكُمْ فَينَتِنَكُمْ وَالْكُثُمُ فِيدِةَ فَيَافُونَ وَهُوَالَّذِي بَعَمَلَكُمُ خَلِّيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَغِين

یا (بیدنه) کموکداگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت مهی سید مے رہے پر ہوتے۔سوتمہارے یاس تمہارے پرورد کار کی طرف سے دلیل اور بدایت اور رحمت آمنی ہے۔ تو اس ے بدھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کی آغول کی تکذیب کرے اور ان ے (لوگوں کو) پھیرے جولوگ جاری آ بنوں سے پھیرتے ہیں اس مجیرنے کے سبب ہم ان کو کرے عذاب کی سزادیں مے (۱۵۷) یہ اس کے سواادر کس بات کے معتقر میں کدان کے باس فر شیخے آئیں یا خودتمهارا پروردگارائے یا تمہارے پروردگاری کچھنٹانیاں آئیں محر جس روز تمہارے پروردگار کی کھونشانیاں آ جا کیں گی تو جو خص پہلے ایمان نبیس لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھے فائد ونہیں دے گایا اینے ایمان ( کی حالت) میں نیک عمل نہیں کئے ہوں مے ( تو منا ہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا اے تیفیران سے ) کہدو کہتم بھی انتظار کروہم بھی انتظار کرتے ہیں (۱۵۸) جن لوگوں نے اپنے دین میں (بہت ہے) رہتے نکالے اور کئی کئی فریقے ہو گئے ان ہے تم کو کچھکام نہیں ان کا کام خدا کے حوالے پھر جو جو پچھودہ کرتے رہے میں وہ ان کو( سب) ہتائے گا (۱۵۹) جوکوئی ( خدا کے حضور ) نیکی لے کرآئے گا اس کو و لی دس نیمیاں ملیں گی۔اور جو برائی لائے گا ات سر اولی بی ملے کی اور ان پرظلم میں کیا جائے گا (۱۲۰) کمہدو وهوالدِ فَ جعده حييت حري رسي بست مرك رسي كا بعد مرح بروروه رح سيدها رسد رساريب رب ين بردروه و المنظور في المنظور المنظ كه جمع ميرے يروردگار في سيدهارسته دكما ديا ہے (يعني وين سيح) سے نہ تھے(۱۲۱) ( بیجی ) کمدو کہ بحری نماز اور بحری عبادت اور براجینا اور میرام رناسب خدائے رب العالمین تل کے لیے ہے

(١٦٢) جس كاكوئى شريك نيس اور جهوكواى بات كائكم ملاب اور بس سب اول فرما نبردار بول (١٦٣) كبوكيا بس خدا كرسوااور

یروردگار تلاش کروں۔اورونی تو ہر چیز کا مالک ہاور جوکوئی (برا) کام کرتا ہے تواس کا ضررای کو ہوتا ہے اورکوئی مخص کسی (ے گناه)

کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھرتم سب کواپے پر دردگار کی طرف لوٹ کرنا جانا ہے تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا( ۱۲۳) اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کواپنا نا ئب بنایا اور ایک کے دوسرے پر در ہے بلند کئے تا کہ جو پھھاس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے بے شک تمہارا پر وردگار جلد عذاب و بنے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہر بان بھی ہے (۱۲۵)

### تفسير سورة الانعام آيات ( ١٥٧ ) تا ( ١٦٥ )

(۱۵۷) یا قیامت کے دن یوں نہ کہنے لگو کہ جیسا کہ یہود ونصاری پر کتاب نازل ہوئی اگر ہماری طرف نازل کی جاتی تو ہم بہت جلدرسول اللّٰہ ﷺ کی دعوت پر لبیک کہتے اور ان سے زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ لہٰذاتہ ہمارے پاس کتاب اور رسول دونوں چیزیں آپھی ہیں جو ہدایت ورحمت کا ذریعہ ہیں۔

سواس مخص سے بڑھ کر ظالم اور جھوٹا کون ہوگا جورسول اکرم ﷺ اور قر آن کو جھٹلائے اور ان سے اعراض (بہتے جہی ) کر ہے ہم ایسے آدمیوں کو جو قر آن کریم اور رسول ا کرم ﷺ سے اعراض کرتے ہیں ان کے اس اعراض کی وجہ سے شخت ترین سزادیں گے۔

(۱۵۸) کیا مکہ والے اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے فر شتے آئیں یا قیامت کے دن ان کا پرور دگاران کے پاس آئے یا مغرب سے سورج طلوع ہوجائے۔

جب مغرب سے آفاب طلوع کیا جائے گاتو تب مہلتِ عمل ختم ہو جائے گااس وقت کسی شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گاجواس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے ایمان نہ رکھتا ہو گایا اس نشانی کے ظہور سے پہلے اس نے اپنے ایمان میں ابھی تک کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہوگا کیوں کہ جوشص اس نشانی کو دیکھ کرایمان لائے گاتو اسکا ایمان اور تو بہ اور کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا ما سوااس کے کہ وہ اس وقت جھوٹا ہویا ہے کہ بیدا ہوا ہوا ورپھر مرتد ہو جائے اور نشانی کے بعد پھراسلام قبول ہوگا۔

بعد پھراسلام قبول کرے تو اس نومسلم کا اسلام قبول ہوگا۔

اور جوشخص اس دن مومن گنہگار ہوگااورا پنے گنا ہوں سے تو بہ کرے گا تو تو بہ قبول ہوگی ایک قول کے مطابق وہ یہ کہ جواس دن گنہگار ہوگا اور بھروہ اپنے گنا ہوں سے تو بہ کرے گایا حجوثا ہوگایا اس کے بعد بیدا ہوا ہوگا تو ان کا ایمان تو بہاور عمل ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔

اے محمد ﷺ پ مکہ والوں سے فر ماد یجیے کہتم قیامت کا انتظار کرو، ہم تو تمہار ہے عذاب کے منتظر ہیں خواہ قیامت کا انتظار کرو، ہم تو تمہار ہے عذاب کے منتظر ہیں خواہ قیامت کے دن ہویا اس سے پہلے ہویا ہے کہ آپ فر ماد یجیے کہتم میری موت کے منتظر رہو، میں تمہاری ہلاکت کا منتظر ہوں۔ کا منتظر ہوں۔ (۱۵۹) جن لوگوں نے اپنے آبائی دین کوجھوڑ دیایا یوم المیثاق کوجوا نھوں نے اقر ارکیا تھااس کوترک کر دیا اور اگر فکٹو فکٹو استدید کے ساتھ پڑھا جائے تو مطلب میہ کہ دین میں اختلاف کیا اور اس کوجدا جدا کر دیا اور مختلف فرقے مثلا یہودیت ، نصرانیت اور مجوسیت بن گئے ، آپ کا ان کے قال ہے کوئی واسط نہیں پھراس کے بعد ان ہے قال کرنے کا حکم دیایا میہ کہ آپ کے قبضہ میں ان کی تو بہ اور ان کا عذاب نہیں ہے ، اللّٰہ تعالیٰ ہی ان کو ان کی نیکی اور برائی حتلا دے گا۔

(۱۲۰) جوتو حید کے ساتھ نیکی کرے تو اے دس گنا ثو اب ہے اور جوشرک کے ساتھ برائی کرے تو اس کا بدلا دوزخ ہے،ان کی نیکیوں میں کسی قتم کی کوئی کی نہیں کی جائے گی اور نہان کی برائیوں میں اضافہ کیا جائے گا۔

(۱۲۱) اے محمد ﷺ پ مکہ دالوں اور یہودیوں اور نصرانیوں سے فرمادیجیے کہ میرے پرور دگارنے مجھے اپنے دین کی وجہ سے عزت عطافر مائی ہے اور مجھے دین حق کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے یا بید کہ مجھے دعوت حق کا طریقہ میرے پرور دگارنے بتادیا ہے جو حضرت ابراہیم کا دین ہے ،اس میں کجی نہیں اور وہ شرکوں کے دین پرنہیں تھے۔

۔ (۱۳-۶۲) اور آپاس کی کچھنفسیل بیان فرماد پیجیے کہ میری پانچوں نمازیں اور میرادین و جج اور میری قربانی اور میری عبادت اس دنیا میں اللّٰہ تعالٰی کی اطاعت اور اس کی رضا مندی کے لیے ہے جو کہ جن وانس کا پرور دگار ہے اور میں سب موحدین اور عابدین میں بہلا ہوں۔

(۱۲۴) آپ بیجی فرماد بیجیے کہ کیا اور کسی معبود کی عبادت کروں گناہوں کی سزا گناہ کرنے والے ہی پر بہتی ہے کوئی
دوسرے کے گناہوں کا بوجھ بیس اٹھائے گایا کسی کو دوسرے کے گناہوں کی سزامیں نہیں بکڑا جائے گایا بیہ کہ کسی پر بغیر
گناہ کے عذاب نہیں ہوگایا بیہ کہ خوش سے کوئی کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا تا مگر مجبور اُلین کسی کاحق وغیرہ مارا
ہوگاتواں کا بوجھ مجبور اُلٹھانا ہی پڑے گا) مرنے کے بعد دین میں جوتم مختلف الاعمال ہوگئے تھے دہ اس کی حقیقت بھی تہمہیں
روز قیامت بتلادے گا۔

(۱۲۵) ای رب نے گزشتہ قوموں کاتمہیں زمین میں جانشین کیااورا یک دوسرے پر مال و دولت دے کررتبہ بڑھایا تا کہ جو مال و دولت بطور خدام تمہیں دیے ہیں اس کے ذریعے سے تمہاری آ زمایش کرے کا فراور ناشکر گزار کواللّٰہ تعالیٰ جلد سزاد ہے والا ہے اور وہ واقعی مومن مغفرت کرنے والا بڑی مہر بانی کرنے والا ہے۔

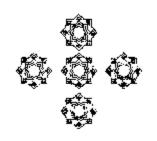

### سُوْرَةُ ٱلْأَعَافِ كَلِّيدَةً وَيَعَى مِاحْتَانِ وَسِتُ يَاسِوَا وَكُولُولُوا

شروع خدا كانام كرجو بروام بربان نهايت رهم والاب اس سے تم کونگ دل نہ ہونا جا ہے (بینازل)اس لیے (ہوئی ہے) كرتم اس كے ذريعے ہے (لوگول كو) ڈرشنا دُاور (بير) ايمان والول کے لیے تھیجت ہے(۲)۔(لوگو) جو (کتاب) تم پر تہارے يروردگارك بال سے نازل مولى ہے أس كى بيروى كرواوراس كے بوااوررفیقوں کی پیروی نہ کرد\_(ادر)تم کم ہی تھیجے قبول کرتے ہو( ٣)۔اور کتنی بی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کرڈالیں جن پر ہارا عذاب یا تو (رات کو) آتا تماجب که دوسوتے تھے یا (دن کو) جب وہ قبلولہ (لیعنی دوپہر کوآرام) کرتے تھے (س) یو جس وقت اُن پر عذاب آتا تھا۔اُن کے مُنہ سے یک لکا تھا کہ (بائے) ہم (اپ اُورِ ) قلم کرتے رہے (۵)۔ تو جن لوگوں کی طرف پیغیر بیجے مے ہم اُن سے بھی پُرسش کریں کے اور پینبروں سے بھی پوچیں ے (۲)۔ پھرا بے علم سے أن كے حالات بيان كريں مے اور ہم كمين عائب تونييس يقي (2)\_اورأس روز (اعمال كا) تكنا برحق ہے۔ تو جن لوگوں کے (عملوں کے )وزن بھاری ہو تے وہ تو

### سُوْرَةُ الْتَعَافِ كَلِيَنَةُ وَيَعَى مِا مُنَانِ وَسِتُ لِبَاسٍ وَلَهُ وَلَيْنَ لِسُسعِ اللهِ الرَّحْسلِ الرَّحِسيْمِ المض كيتب أزل إليك فكريكن ف مدرات فِنْهُ لِثُنْفِرَيهِ وَذِكُرى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبَّكُمُ وَلَاتَتْبِعُوا مِنْ دُوْنِهَ آوْلِيكَ وَلَا لَا لَيْكُمُ تَذَكَدُونُ ۞وُكُمُ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْ لَكُنْهَا فَهَا مُعَانِهَا الْمُعَالِيْنَا إِيْنَا ٳٷۿؙڡ۫ۯڠۜٳٙؠؚڵٷؘ<sup>ڽ؈</sup>ڡؙٵػٲڹۮۼٷؠۿؙڣڔٳۮۼٳۧٷ؋ؠٳ۫ڶؽٵٙٳڰٲڹ قَالُوۡلَاكَاكُنَّا لَطَلِيمِينَ۞فَلَنَسُنَكَنَّ الَّذِينَ ارْسِلَ لِيَهُ وَلَنْسُتُكُنَّ الْمُرْسَلِينَ ٥ فَلَنَقُصَ نَ عَلَيْهِمْ عِلْهِوَا كُنَّا غَالِمِينُ ۞ وَالْوَزْنُ يَوْمَ بِنِ الْحَقُّ ثَمَنُ ثَـ هُلَتْ مَوَاذِيْنُهُ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ۞وَمَنْ خَلَتُ مُوزِيَّةُ <u>ئَا ُولَىٰ كَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْاَ الْفُسَهُمْ بِمَا كَاثُوا إِلَٰتِنَا يُلْلِمُونَ ۖ</u> وَلَقَذَ مَكُلُكُمُ فِي الْأَرْضِ وَجَعَدُنَا لَكُمُ فِي الْمَالِينَ قَلِيْلًا اللهُ اللَّهُ مُؤْنَ أَوْلَكُمْ خَلَقُنْكُمْ ثَوْمَتُورُ لِلْكُوْتُمْ وَلَكُوالْمُ لَلَّكُمْ اللَّهُ لَلْكُو اسُجُكُ وَالِأَدَكُمُ مُغَسَجَدُ وَآلِلَا لِمُلِيْسَ لَمُ كَلِّنُ مِنَ الْجِيدِينَ قَالَ مَا مَنْعَكَ الْاتَسْجُى إِذْ الْمُرْتُكُ قَالَ انَاغَيْرُ فِي الْمُعْتَذِي

مِنُ نَّادٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينِنِ<sup>®</sup>

نجات پانے والے ہیں (۸)۔ اور جن لوگوں کے وزن بلکے ہوں گے تو بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تین خمارے ہیں ڈالااس لئے کہ ہماری آ بخوں کے بارے ہیں ۔ انعمانی کرتے تھے (۹)۔ اور ہم ہی نے زہین ہیں تمہارا ٹھکا نا بنا یا اور اس ہیں تمہارے لئے سال ان معیشت پیدا کئے ( گر ) تم کم نی شکر کرتے ہو (۱۰)۔ اور ہم ہی نے تم کو (ابتدا ہیں شی ہے) پیدا کیا پھر تمہاری صورت شکل سال ان معیشت پیدا کئے ( گر ) تم کم نی شکر کرتے ہو (۱۰)۔ اور ہم ہی نے تم کو (ابتدا ہیں مٹی ہے) پیدا کیا پھر تمہاری صورت شکل بند ہوا بنائی پھر فرشتوں کو تھم دیا کہ آوم کے ایک بحدہ کروتو ( سب نے ) سجدہ کیا لیکن ابلیس۔ کہ وہ مجدہ کرنے والوں ہیں ( شامل ) نہ ہوا ادر خدانے ) فرمایا جب ہیں اس نے افضل ہوں جھے تو ادر خدانے ) فرمایا جب ہیں اس نے افضل ہوں جھے تو ادر خدانے ) فرمایا جب ہیں اس نے افضل ہوں جھے تو کہ ایک سے پیدا کیا جاورا ہے تی بیدا کیا ہے اور اے مثی سے بنایا ہے (۱۲)

### تفسير سورة الاعراف آيات (١) تا (١٢)

میمل سورت کی ہے،اس میں دوسوآ ہاہے اور تنین ہنمان جیسو تجییر کلمارہ اور چودہ ہزار تنین سودس حروف ہیں۔

- (۱) المص ال كم عن مراولله تعالى بى زياده جائے والے بي ، يايدك يتم كر جس كے ماتوتم كهائى كى بـ
- (۲) یہ قرآن کیم بذر بعد جریل ایمن مکہ والوں کو ڈرانے کے لیے آپ وہ گاراتارا گیا ہے تاکہ وہ ایمان لائیں، سوآپ کے دل میں کس کے نہ مانے پر قرآن کے لللہ کی طرف ہے ہونے میں شک اور دل میں تکی نہ ہونی وہ ایمان چرزوں کو وضاحت ہے بیان کردیا ہے لبذا اللہ تعالی کے علاوہ معبودانِ باطل مثلاً بتوں وغیرہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہے ہے لوگ نہ کسی کم چیز سے تھے مصل کرتے ہواور نہ زیادہ ہے۔ مثلاً بتوں وغیرہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہے ہے لوگ نہ کسی کم چیز سے تھے مصل کرتے ہواور نہ زیادہ ہے۔ دن کو یا وہ بہرے وقت جب کہ وہ آرام میں سے پہنچا تو جس وقت ان کی ہلاکت کے لیے ہماراعذاب نازل ہوا تو ہا سوا اسے مشرک ہونے کے اقرار کے اور پھوان کی زبان سے نہیں جاری ہوا تو ان قوموں سے چیمروں کی اطاعت اور تیغیروں سے تینیمروں کی آخرار کے اور پھوان کی زبان سے نہیں جاری ہوا تو ان قوموں سے تینیمروں کی آخر اور کے اس کے بارے میں ہم خرور پوچیں گے۔ ہم ان کے سامنے پیغیروں کی تملیخ اوران کی تو موں ک
- (۸-۹) اور قیامت کے دن پورے انصاف کے ساتھ اعمال کا دزن ہوگا سوجن کی نیکیاں تر از وہیں دزنی ہوں گی وہ اللّٰہ تعالیٰ کی نارانسکی اور عذاب ہے محفوظ ہوں کے اور جن کی نیکیاں ہلکی ہوں گی توبید وہی لوگ ہوں کے جورسول اکرم اللّٰہ تعالیٰ کی نارانسکی اور عذاب ہے محفوظ ہو گئے۔ اللّٰہ اور قر آن تھیم کا انکار کر کے سز اکے ستحق ہو گئے۔
- (۱۰) ہم نے تہیں زمین کی بادشاہت دی اور تہارے کھانے پینے اور پہننے کے لیے اسباب مہیا کیے، پھر نہم معمولی چیز پرشکر کرتے ہوا در نہ زیادہ پر بیا یہ کہاتے انعامات کے باوجودتم لوگ بہت بی کم شکر کرنے والے ہوا در ہم نے تہیں حضرت آدم الطبی اور آدم الطبی بھوٹی سے پیدا کیا۔
- (۱۱) اورہم نے حضرت آدم کا پتلا مکہ کرمداورطا نف کے درمیان بنایا، پھرہم نے سب فرشتوں کو بجدہ تعظیمی کرنے کا تھم دیا گرشیطان نے آدم الطفاق کو بحدہ کرنے سے انکار کردیا۔
- (۱۲) الله تعالی نے شیطان سے فرمایا آدم الظیلا کو مجدہ کرنے سے کس چیز نے تہمیں منع کیاوہ کہنے لگا کہ مجھے آپ نے آگ سے اور آدم الظیلا کو ٹی سے بنایا اور آگ کو ٹی پرفوقیت اور برتری حاصل ہے۔



## قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَافَالَكُونُ

لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرُ فِيْهَا فَاخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصُّغِرِينَ ۚ قَالَ ٱنْظِرُ فِي ۚ إِلَى يَوْمِر يُبَعَثُونَ ۗ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَدِ يُنَ ۖ قَالَ فَهِمَا اَغُونِيَتَنِي لَاقَعَلَ نَ لَهُمْ صِرَاطِك الْمُسْتِقِيْمُ أَثْمُ لَاتِيكَيْهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْهِ يُومُ وَمِنْ خَلِفُهِمْ وَعَنْ أَيْمَا نِهِمْ وَعَنْ شَمَآ لِلهِ فَرُولَا تَعِنْ ٱكْثَرَهُ مُوسَٰكِهِ يَنَ ۖ قَالَ اخْرَجُ مِنْهَا مَدُّ وْمُالْتُدَّ حُوْرًا لَكَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ لَامُلُنَ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِيْنَ وَيَادَمُ السُّكُنْ أَنْتُ وَذُوْجُكَ الْمُنَّةَ فَكُلَامِنْ حَيْثُ شِنْتُنَا وَلَا تَقُرُبَا هُنِ وِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّلِينَ ۚ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطُنُ لِنِيْرِي لَهُمَا عَاوْدِي عَنْهُمَا مِنْ مَوْالِيمَا وَقَالَ مَا فَهُمُكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هُنِ وِالشَّجَرَةِ الْأَانْ تُكُونًا مَلَكُيْنِ أَوْتُكُونَا مِنَ الْعَلِدِيْنَ ` وَقَاسَمَهُمَ آلِنَ لَكُمَالَمِنَ النَّصِحِيْنَ فَلَالْمُمَا يِغُرُوْدٍ فَلَمَّا فَاقَالشَّعَرَةُ بَرَكُ لَيْمَاسَوْارْفِيْهَا وَكُلِفِقَا يَغُصِفِي عَلَيْهَ مِن زَرْقِ الْجِيَّةِ وَبَادِيهُمَا رَبِيْهَا أَفْ ٱنْهُكُمُاعَنْ تِلْكُمُا الشَّجَرَةِ وَاقُلُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطِي لَكُمَا عَدُوَّ مِّيُونَ الْ قَالَارَتَيْنَاظُلُنَآ انْفُسُنَا وَإِنْ لَمُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ۖ قَالَ اهْبِطُوْا بَغْضَكُمْ لِبَغْضِ عَلَّ وَٰٓؤُلَكُمُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وُمَتَاعٌ إلى حِيْنِ ۖ قَالَ فِيَهَا تَغِيُونَ وَفِيْهَا عَ تَمُوْتُونَ وَمِثْهَا تَغُرِجُونَ \*

فرمایاتو (بہشت ہے) اُتر جانتھے شایاں نہیں کہ یہاں غرور کرے۔ پس نکل جاتو ذلیل ہے(۱۳)۔اُس نے کہا جھےاُس دن تک مہلت عطافرما جس دن لوگ (قبروں سے) أفعائے جائيں مے (١٣) فرمایا (احیما) بچھ کومہلت دی جاتی ہے (۱۵)۔ (پھر) شیطان نے کہا کہ مجھے تو تو نے ملعون کیا ہی ہے۔ میں بھی تیرے سیدھے رہتے پر اُن (كومراه كرنے) كے ليے بيٹوں كا (١٦) \_ پيراُن كے آ كے \_ اور چھیے سے اور دائیں سے اور بائیں سے (غرض ہر طرف سے ) آؤل گا (اور اُن کی راہ ماروں گا ) اور تو ان میں ہے اکثر کوشکر گزارشیں یائےگا(سا)۔ (خدانے)فرمایانکل جایہاں سے یاجی مردود۔ جولوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں (اُن کواور تجھ کوجہنم میں ڈال کر)تم سب ہے جہنم کو بھردوں گا (۱۸)۔اور (ہم نے) آ دم (ے کہا کہ ) تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہومہواور جہاں سے جا ہو(اور جو جا ہو) نوش جان کر دمگراس درخت کے یاس نہ جاتا ورنہ گنہگار ہو جاؤ کے (١٩)۔ تو شیطان دونوں کو) بہکانے لگا تا کہ اُن کی ستر کی چیزیں جو اُن سے پوشیدہ تھیں کھول دے اور کہنے لگا كرتم كوتمهارے يروردگارنے اس درخت سے صرف اس كے منع کیاہے کہ تم فرشتے ندین جاؤیا ہمیشہ جیتے ندر ہو(۲۰)۔اور اُن ہے فتم کھا کرکہا کہ میں تو تمہارا خیرخواہ ہوں (۲۱) یفرض (مردود نے ) وعوكاد يكرأن كو (معصيت كي طرف) تعينج بى لياجب أنبول نے اس درخت ( کے پھل ) کو کھالیا تو اُن کے ستر کی چیزیں کھل گئیں

اوروہ بہشت کے (درختوں کے) پتے (تو ژتو ژکر) اپنے اُور چپانے لگے (اورستر چھپانے لگے) تب اُن کے بروردگارنے اُن کو پکارا کہ کیا میں نے تم کواس درخت (کے پاس جانے) سے مع نہیں کیا تھا اور جمانہیں ویا تھا کہ شیطان تمہارا کھا وخمن ہے (۲۲)۔ دونوں عرض کرنے لگے کہ بروردگار ہم نے اپنی جانوں برظلم کیا اوراگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم بررحم نہیں کرے گا گے (۲۳)۔ (خدانے) فرمایا (تم سب بہشت ہے) اُنر جاؤ (اب سے) تم ایک دوسرے کے وُئمن ہواور تمہارے لئے ایک وقت (خاص) تک زمین برٹھکا تا اور (زندگی کا) سامان (کردیا گیا) ہے (۲۳)۔ (لینی) فرمایا کہ اُسی میں تمہارا جینا ہوگا اوراس میں مرتا اوراک میں سے (قیامت کوزندہ کرکے) نکالے جاؤے (20)۔

## تفسير سورة الاعراف آيات ( ١٣ ) تا ( ٢٥ )

(۱۳ یہ ۱۵ ایس کی اللہ تعالی نے اس سے فر مایا ، آسمان سے اتر جا اور میہ کہ فرشتوں کی شکل وصورت سے خارج ہوجا ، اب مجھے فرشتوں کا لباس پہن کر انسانوں پر تکبر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ، تو فرشتوں کے لباس سے نکل جا اور یہاں سے دور ہوجا ،تو اپنے تکبر کی وجہ سے ذلیلوں میں شار ہو گیا ، شیطان کہنے لگا کہ قیامت تک مجھے موت سے مہلت دیجیے ،ار شاد ہوا کہ صور پھو نکے جانے تک تجھے کوموت سے مہلت دی گئی۔

(۱۷۔ ۱۷) شیطان نے کہا جیسا کہ آپ نے میری ہدایت کو گمراہی سے بدل دیا، میں بھی اولا دِ آ دم کوسیدھیٰ راہ پرنہیں چلنے دوں گا۔

۔ اوران کو قیامت کے متعلق گمراہ کروں گا کہ جنت دوزخ بعث بعدالموت ،حساب و کتاب پچھ ہیں اور دنیا مجھی فنانہیں ہوگی اور مال کے جمع کرنے اور بخل وفساد کرناسکھاؤں گا اور جو ہدایت پر قائم ہوگا اس پرراہ حق کومشتبہ کروں گا تا کہوہ اس سے بےراہ ہوجائے۔

اور جو گمراہی پر ہوگااس کے لیے گمراہی کواور سجا کے اور آبراستہ کر کے پیش کروں گا تا کہ وہ اس پر قائم رہے اورلذ توں وشہوتوں میں ان کوگر فتار کروں گااور آپ اکثر کوامیان کی حالت میں نہیں یا نمیں گے۔

(۱۸) ارشاد ہوا فرشتوں کےلباس سے ذلیل اور ہرا یک نیکی سے دور ہو کرنگل جا اور جنو ں اور انسانوں میں سے جو بھی تیری اتباع کرے گامیں ان سب ہے دوزخ کو بھردوں گا۔

(۱۹) اورفر مایا آ دم الظینا وحواعلیها السلام جنت میں رہو، باقی اس درخت علم سے پچھے نہ کھانا، بھی تم دونوں نامناسب کام کرنے والوں میں سے نہ ہوجانا۔

(۲۰-۲۰) شیطان نے اس درخت سے کھانے کا وسوسہ ڈالا تا کہ ان کے بدن کے اس حصہ کو ان کے سامنے ظاہر کردے جونور کے لباس نے پوشیدہ کررکھا تھا۔

اورشیطان نے ان سے کہاا ہے آ دم وحوا اس درخت کے کھانے سے محض اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں تم جنت میں خیر وشر سے واقف نہ ہوجا وَاورشم کھائی کہ بیدرخت ہمیشہ زندہ رہنے کا درخت ہے اور مکر وفریب ہے اس درخت کے پھل کھانے یران کوراضی کرلیاحتی کہ انھوں نے اس کو کھالیا۔

(۲۲) جب ان دونوں نے اس درخت کا کھل کھایا فورا ان کے پردہ کا بدن ایک دوسرے کے سامنے ہو گیا اور دونوں نے اس درخت کا کھل کھایا فورا ان کے پردہ کا بدن ایک دوسرے کے سامنے ہو گیا اور دونوں شرم وَحیاء سے انجیر کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے،اس وقت آ دم وحواً سے پروردگارنے کہا کیا میں نے اس درخت سے کھانے سے تہمیں نہیں منع کیا تھا اور کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا اور واضح دشمن ہے۔

اس درخت سے کھانے سے تمہیں نہیں منع کیا تھا اور کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا اور واضح دشمن ہے۔ (۲۳) وہ عرض کرنے لگے ہم نے غلطی ہے اپنا نقصان کیا ،اگر آپ ہم سے درگز رنہ فر ما کیں گے تو اس جرم کی وجہ ہے ہمارا بڑا نقصان ہوگا۔

(۲۴) الله تعالیٰ کاارشاد ہوا کہ سب جنت ہے اتر جاؤ ہمہارے لیے رہنے اور معیشت کے لیے ،موت تک زمین میں جگہ تجویز کی گئی ہے۔

(۲۵) ستہیں زمین میں زندگی بسر کرتا ہے اور وہیں مرتا ۔ عاور قامت کے دن ای میں سے پھر پیدا ہوتا ہے۔

ينبنى أدمرقن انزلنا عليكفر لباسا

يُّوَادِيْ سَوُاٰتِكُمُ وَرِيْشَا وَلِيَاسُ التَّقُوٰى ۚ ذَٰلِكَ غَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنُ أَيْتِ اللَّهِ لَمَالَكُمْ مَنَّ كُرُونَ مَيْكِمِي أَدُمُولًا يَفْتِنَكُمُ الثَّيْطِنَ كَنَآ أَخُرَجَ ٱبْوَيْكُوْمِنَ الْجُنَّةِ يَنْفِعُ عَنْهُمَالِبَاسَهُمَالُهُ بِيَهُمَاسُواتِهِمَا إِنَّهُ يُزِيكُمُ هُوَ وَ قَلِيمُكُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْرً النَّاجَعُلُنَا الشَّيْطِينَ اوُلِياءَ لِلَّذِي نِنَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا مَهُونَا عَلَيْهَا أَبَاءَنَا وَاللَّهُ آمَرَنَا مِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحُشَّاةُ وْ ٱتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ \* قُلُ امْرَدَ فِي بِالْقِيْطِ وَاقِيْرُوا وُجُوْهًا كُمُرِعِنُكَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوْهُ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِينِيَ : كُمَّا بَكَ أَكُمُ تَعُوْدُونَ ﴿ فَرِيْقًا هَلَى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّالَةُ ۚ إِنَّهُمُ اتَّخَذُ واالشَّيْطِينَ ٱوۡلِيٓآءَ مِنْ دُوۡنِ اللّٰهِ وَيَحۡسَبُوۡنَ ٱنَّهُمُ مُّهُ مُنَّالُونَ أَنَّهُمُ مُّهُمُّلُهُ وَنَ<sup>قَ</sup> يْبَنِيَ ۚ أَدُمَ خُنَّ وَالَّهِ مِنْتُكُمُّ مِعْنَى كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاللَّهُ وَوَاللَّا تَسُرِفُوْأَ إِنَّهُ لَا يُعِبُ الْمُسْرِفِينَ ۚ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللَّهِ عِ الَّتِينَ أَخْرَجَ لِعِينَادِ ﴿ وَالطَّلْيَلْتِ مِنَ الزِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِانَ المَنْوَافِ الْمُنْوَافِ الدَّنْيَاعَ الِمَةَ يَوْمَ الْقِيْمَةُ كَلْ لِكَ مُفَصِّلُ الأيتِ بِقَوْمِ يَعْلَمُونَ عُلْ إِنْمَا حَرَّمَ لَهِ الْفُواحِسُ مَا ظَهْرَمِنْهَا وَمَا بَطُنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِالُوقِ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَاكَمُهُ أَذِلُ مِهِ سُلُطْنًا وَأَنْ تَقُولُوْا عَلَ اللَّهِ مَالَا فَتَكُنُونَ وَلِكِلِّ اُمَّةً أَجَلُ قَاٰذَا مِمَاءً أَجَالُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلَا يُسْتَقْلِ فَوْنَ

اے بنی آ دم ہم نے تم پر پوشاک اُتاری کہ تہارا سر ڈھا کے اور (تمہارے بدن کو) زینت (دے) اور (جو) پر میز گاری کا لباس (ہے)وہ سب سے اچھا ہے بیضدا کی نشانیاں ہیں تا کیلوگ تھیجت كري (٢٦)-اب بن آدم (ديكمنا كهين) شيطان تهيس بهكانه دے جس طرح تمہارے ال باپ کو (بہکا کر) بہشت میں سے نکلوا دیااوراُن سے اُن کے کیڑے اُنر وادیے تا کہ اُن کے سرِ اُن کو کھول كردكمادے۔وہ اورأس كے بھائى تم كوالى جكه سے و مجھتے رہتے میں جہال سے تم ان کونہیں و کم سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو اُن ہی لوگوں کارفیق بتایا ہے جواممان نہیں رکھتے (۱۷۷)۔ اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں و کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کوای طرح كرت و مكما ب اورخدات محى بم كو يى عم وياب - كهددوك خداب حیاتی کے کام کرنے کا برگز تھی نہیں دیتا۔ بھلاتم خداکی نسبت الی بات کیوں کہتے ہوجس کاحمہیں علم بیں (۲۸)۔ کمہدو کرمیرے بروردگارنے تو انصاف کرنے کا تھم ویا ہے اور یہ کے ہرنماز کے وقت سيدها (قبلے كاطرف) زخ كيا كرواورخاص أى كاعبادت كرواور أس كو يكارو \_أس في جس طرح تم كوابتدا من بديا كيا تعالى طرح تم پھر پیدا ہو کے (۲۹)۔ایک فرین کوتو اُس نے ہدایت دی اور ایک فرنی بر مرابی تابت ہو چکی ۔ اُن لوگوں نے خدا کوچھوڑ کر شیطا نو ا كور فين بناليا اور يحصة (يد) بين كه بدايت ياب بين (٢٠)\_اي نی آدم! ہر نماز کے وقت اپنے سیس مزین کیا کرواور کھاؤاور ہواور ب جانداً ژاو که خداب جا اُژانے والوں کودوست نہیں رکمتا (۳۱)۔ یو چھوتو کہ جوزینت (وآرائش)اور کھانے (یینے) کی یا کیزہ چیزیں خدانے اسے بندوں کے لئے پیدا کی بیں اُن کوحرام کس نے کیا ہے؟ كمدود كريد چيزي ونياكى زعركى من ايمان والول كے ليے ہیں اور قیامت کے ون خاص اِنہی کا تصبہ ہوں کی ۔اس طرح خدا

ا پی آبیتیں بیجھنے دالوں کے لئے کھول کھول کر بیان فرما تا ہے (۳۲)۔ کہد دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی ہاتوں کو ظاہر ہموں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور گناہ کی اور آبیل کی ہاتوں کو ظاہر ہموں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور تاحق زیادتی کرنے کو تی سند نازل نہیں کی اور آپ کو فیدا کا شریک بناؤ جس کی اُس نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں ایس ہاتھیں کہوجن کا تنہیں کہ پھیل نہیں (۳۳)۔اور ہرایک فرقے کے لیے (موت کا) ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ دفت آجاتا ہے تو نہوا کی گوڑی دیر کر سکتے ہیں نہلدی (۳۳)

## تفسير سورة الاعراف آيات ( ٢٦ ) تا ( ٣٤ )

(۲۷) روئی،اون اور بالوں وغیرہ کے کپڑے تمہارے لیے پیدا کیے اور تمہیں دیے تاکم اس سے اپنے پردہ دار جسم کو چھپاؤ اور مال اور کھر بلوسامان بھی دیا، باتی تو حید وعفت کا لباس روئی کے لباس سے بہت زیادہ بہتر ہے اور یہ

کپڑے اللّٰہ کے عجائبات میں ہے ہیں تا کہتم نصیحیت حاصل کرو۔

(۲۷) تشهیس شیطان ہرگز میری اطاعت سے کسی خرابی میں نہ مبتلا کر دے جبیبا کہ اس نے آ دم وحوا کو مبتلا کیا،

اس نے ان سے نور کالباس اتر وادیا تا کہا یک دوسرے کے سامنے پر دہ دار بدن ظاہر ہوجائے۔

اور شیطان اور اس کے نشکر کوئم نہیں دیکھ سکتے کیوں کہ تمہارے سینے ان کا مرکز نہیں ، ہم شیطانوں کو ان لوگوں کارفیق بنادیتے ہیں جوحضور ﷺ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔

یں اور جب وہ لوگ اپنے اوپر بحیرہ ، سائبہ، حام دصیلہ کوحرام کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ العیاذ باللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ان چیز وں کا تھم دیا ہے، اے نبی کریم! آپ فرماد یجیے کہ معاصی اور کھیتیوں اور جانوروں کوحرام کر لینے کا اللّٰہ تعالیٰ تھم نہیں دیتا۔

(۲۹) ۔ اس نے تو تو حیداور ہرایک نماز کے وقت اپنارخ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف کرنے کا حکم دیا ہے۔اوراللّٰہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کروکہ تو حید کے ساتھ اس عبادت کو خالص اللّٰہ تعالیٰ ہی کے لیے رکھا کرو۔

میثاق کے دن جس طریقہ پرتہ ہیں نیک و بد ، عارف دمشکر ، مصدق ومکذب پیدا کیا ہے ، ای طرح لوث جاؤگے۔ (۳۰) اصحاب بمین کواللہ تعالی نے معرفت وسعادت کے ساتھ اعز از بخشاا وراصحاب شال کو بدیختی کی بنا پر ذکیل و خوار کیا ، اللّہ تعالیٰ اس بات ہے اچھی طرح واقف ہے کہ ان لوگوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنالیا اور یہ گمراہی والے اینے کواللہ تعالیٰ کے دین پر سمجھتے ہیں۔

(۳۱) ہرنماز کے وقت اور طواف کے وقت اپنالباس پہن لیا کرو۔گوشت، چربی کھا ؤ، دودھ ہیواور پا کیزہ رزق کو اینے او پرمت حرام کرو۔حلال اشیاءکوحرام کرنے والوں کواللّہ تعالیٰ پسندنہیں کرتے۔

شان نزول: يَلْبَنِي الْدَمَ خُذُوُ زِيْنَتَكُمُ ﴿ الَّحِ ﴾

امام سلم نے حضرت ابن عباس ﷺ ہے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں عورت بیت اللّٰہ کا ہے طواف کیا کرتی تھی اوراس کی شرمگاہ پرایک کپڑا ہوتا تھا اور بیہ ہی تھی کہ آج کے دن خواہ ساراجسم کھل جائے یا بعض اس کا حصہ اور جواس سے کھل جائے اس کو میں حلال نہیں مجھتی۔اس پربیآ یت نازل ہوئی۔

(۳۲) کفارمکہ ایام جاہلیت میں ایام حج میں اپنے او پر گوشت اور چر بی کوحرام کر لینتے تھے اور حرم شریف میں مر داور عور تمیں رات کے وقت ننگے داخل ہوتے تھے اور بیت اللّٰہ شریف کا ننگے طواف کرتے تھے، اللّٰہ تعالیٰ نے ان تمام چیز وں کومنع کردیا کہ اس کی بیدا کر دہ چیز وں کوکس لیے حرام کیا ہے۔

اورآپ یہ بھی فرماد بیجے کہ یہ پاکیزہ چیزیں دنیاوئی زندگی میں خالص اہل ایمان کے لیے ہیں ،اس طرح ہم السے لوگوں کے لیے جومنجانب اللّه ہونے کی تقد لین کرتے ہیں ، بذر اید قر آن کریم حلال وحرام کو بیان کرتے ہیں۔ (۳۳) اے محمد ﷺ آپ ان نے فرماد بیجے زنااوراج نبیہ کے ساتھ خلوت اوراث مینی شراب جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے شراب ایک میری عقل جاتی رہی ،ای طرح شراب عقل کوشتم کردیتی ہے ، میں نے شراب اعلانیہ فنجانوں میں نے شراب اعلانیہ فنجانوں

میں بی اوراے مخاطب تو ہمارے میں ہتک عزت کامشاہدہ کررہاہے۔

نیز ناحق نمی پرظلم کرنے کواور بغیر سنداور دلیل کے شرک کرنے کواور خود کھیتیوں جانوروں پا کیزہ چیزوں اور لباسوں کواپنے اوپر حرام کرنے کواللہ تعالی نے حرام کردیا ہے۔

(۳۳) ہر آیک اہل دین کی ہلاکت و تبائی کا ایک وقت معین ہان کی ہلاکت و تباہی وقت آنے پر ندآ کھے جھیکنے کے بعدران کو چھوڑا جائے گا اور ندوفت آنے سے پہلے بفقدرآ کھے جھیکنے کے ان کو ہلاک کیا جائے گا۔

اے بی آدم! (ہم تم کو یہ تھیجت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ) جب مارے بیفیر تہارے پاس آیا کریں اور ماری آیتی تم کوسُنایا کریں (تو اُن پر ایمان لایا کرو ) جو خص ( اُن پر ایمان لاکر خدا ہے) ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں کے (۳۵)۔اور جنہوں نے ہاری آجوں کو جمٹلایا اور اُن سے سرتانی کی وہی دوزخی ہیں کہ جمیشہ اس میں (جلتے) رہیں مے (۳۲) ۔ تواس سے زیادہ طالم کون ہے جو خدا پر جموث با عرصے یا اُس کی آغوں کو جمالائے۔ اُن کو اُن کے نعیب کا لِکما ملای رے گاریہاں تک کہ جب اُن کے پاس ہارے بیمج ہوئے (فرشتے) جان نکالنے آئیں مے تو کہیں سمے کہ جن کوئم خدا کے بوا ایکارا کرتے تھے وہ (اب) کہاں ہیں ؟وہ كبيس مے (معلوم نبيس) كدوہ ہم سے (كيال) غائب بوقع اور اقرار کریں گے کہ بینک وہ کافر نتے (۳۷) ۔ تو خدا فرمائے گا کہ وجوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں اُن عی کے ساتھ تم مجی داخل جہنم ہوجاؤ۔ جب آیک جماعت (وہاں) جا واخل ہوگی تو اپنی (مذہبی) بہن (لیعنی اپنی جیسی دوسری جماعت) پر لعنت كرے كى يهال تك كه جب سب اس ميں واخل موجا تين مے تو میں جماعت مہلی کی نسبت کہے گی کداے پروردگاران عی لوگوں نے ہم کو مراہ کیا تھا تو اِن کوآتش جہم کا دُگنا عذاب دے خدا فرمائے گا کہ (تم) سب کو دُگنا (عذاب دیا جائے گا) محرتم نہیں جانے (۳۸)۔اور پہلی جماعت پیچملی سے کیے گی کہم کوہم پر پچریمی فنیلت ندموئی۔ تو جو (عمل) تم کیا کرتے تے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکمو (۱۳۹)۔ جن کو کوں نے ہماری آندں کو جمثلایا اوران سے سرتانی کی اُن کے لیے نہ آسان کے دروازے کھولے جائيں مے اور نہوہ بہشت میں داخل ہو تھے یہاں تک کہ اونث بوئی کے ناکے میں سے نہ لکل جائے اور کمناہ گاروں کو ہم ایس عی سزا

ينينى أدَمَ إِمَّا يَأْتِيَتَكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُرُ يَقُطُونَ عَلَيْكُرُ أَلِيَّى ۖ فَمَن اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَاخُونَى عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ @وَالْإِيْنَ كُذَّ بُوُا بِالْيِنِيَّا وَاسْتَكُبُووُاعَتْهَا أُولَلِكَ أَصْعَبُ الثَّلَا هُوَ فِيهَا فُلِدٌ وْنَ فَتَنُ ٱظْلَهُ مِثِنَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِي بِٱلْوَكَانَ بِالْبِيِّةِ اُولَيْكَ يَتَالَهُمُ نَصِيبُهُمُ فِنَ الْكِتَٰبِ ۚ حَثَّى إِذَا جَاءَ تُهُمْ رُسُلْنَا يَتُوَقَّوْنَهُمْ ۚ قَالُوْا لَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَلْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ ﴿ قَالُوْاصَلُوْاعَنَاوَ ثَمَهِدُواعَلَى ٱلْفَسِيْمُ ٱنَّهُوْكَالُوْ ٱلْفِرِيْنَ قَالَ ادْعُلُوا فِي أُمَّعِهِ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبِيكُمْ وَمِن الْبِنِ وَالْإِنْسِ فِ النَّارِكُلُّمَادَ حَلَتُ أَمَّةً لَّعَنَتُ أَغْتَهَا كُثَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِينَعًا ۚ قَالَتُ أَخُرُ مُهُمۡ لِإِوۡ لَلْهُمۡ رَبَّنَا هَوۡ لَآمِ اَصَٰٓ لُوۡنَا فَا تِهِمۡ عَنَ ابَّاضِعُفَّافِنَ التَّازِ قَالَ لِكُلِّ فِعُفُّ وَلَانَ لَا تَتَلَوُنَ ۗ وَقَالَتُ اوْلَاهُمْ لِانْغُرِيهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَامِنْ فَضْلٍ عَ فَذُوْقُوا الْعَدَابِ مِنَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ۚ كُلُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا بِٱلِتِنَا وَاسْتَكُرُرُوْاعَنُهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبُوابُ السَّمَاءِ وَلَا يَنْ خُلُونَ الْجَنَّةَ حَلْمِي يَلِحَ الْجَمَلُ فِي سَقِرالْفِياطِ وْكَذَٰ لِكَ نَجُزِى النُجْرِ فِينُ<sup>نَ \*</sup>لَهُمُ مِّنُ جَهَنَّمَ مِهَادُّوَّمِنُ فَوْقِهِمُ غَوَاشِ وَكُنْ لِكَ مَهُوْرِي الطُّلِيدِينَ ۖ وَالْإِنْ الْمُتُواوَءِ وَالشَالِطِيكِ لَانُكُلِفُنَفُنَا إِلَّا وُسُعَهَآ أُولِلِكَ اَصْحُبُ الْجَنَّةِ مُفْرِ فِيْهَا ڂٚڸڶؙٷڹۜٷۊٞؿؘۯۼؿٵڡٙڶڣٛڞٮؙۏڔۿۣڡ۫ۄ۫ڣڹۼڷۣ ؾٙڿڔؽ مِنْ مَعْدَهُ الْأَنْفُرُ وَقَالُوا الْحُمَّدُ يِلْعِ الَّذِي هَدُ مَا لِهُذَا مِنْ أَلْنَا لِنَهُتَدِى كَانُولَا أَنْ هَالْ مِنَا اللهُ لَقَلْ عَاءَتُ رُسُلُ رَبِنَا إِلَيْقَ إَ وَلَوْدُوا اَنْ تِلْكُمُ الْجِنَّةُ أُوْرِثُنُنُوهَا بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ® وَنَاذَى أَصْفُ الْحُنَّةِ أَصْعُبُ الْكَالِاكَ قُنُ وَيَعُمُ فَأَمَا وَعَنَانَا رَبُّنَاحَقَّا فَهَلُ وَجَنُ تُثُمُّ مَّا وَعَنَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوانَعَوْ فَاذَّنَ

مُوَّذِنَّ بَيْنَهُمُ اَنْ لَعَنَهُ اللهِ عَلَى الطَّلِينَ الدَّرُوَّ كَفِرُوْنَ هَا اللهِ عَنْ سَمِيْلِ اللهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ كَفِرُوْنَ هَ ﴿ فَيَ سَمِيْلِ اللهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ كَفِرُوْنَ كُلاَ بِسِينَا هُمْ وَبَيْنَا هُمْ اللهُ عَلَيْكُوْ لَوْ يَنْ خُلُوْهَا وَمُمْ يَعْلَمُونَ وَلَا وَيَنْ خُلُوهَا وَمُمْ يَعْلَمُونَ وَلَا اللهُ وَالْمُوالِمُ اللهُ اللهُ وَالْمُوالِمُ اللهُ ا

دیا کرتے ہیں (۳۰)۔ایے لوگوں کے لیے (ینے) بچھوٹا بھی (آتش) جہم کا ہوگا اور اوپر سے اوٹر صنا بھی (ای کا)۔اور ظالموں کو ہم الی بی سزا دیا کرتے ہیں (۳۱)۔اور جولوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے (اور) ہم (عملوں) کے لیے کسی تخص کو اُسکی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیے۔ایے بی لوگ اہل بہشت ہیں طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیے۔ایے بی لوگ اہل بہشت ہیں (کہ) اس میں ہمیشدر ہیں گے (۳۲)۔اور جو کینے اُن کے سینوں میں ہموں مے ہم سب تکال ڈالیں کے اُن کے (عملوں کے) بیچے

نہریں بہدری ہوں گی۔اور کیل کے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا اورا گرخدا ہم کورستہ نہ دکھا تا تو ہم رستہ نہ میں بہدری ہوں گی۔اور کا رہے کے درور آس دوز) منادی کردی جائے گی کہ تم آن ممال کے صلے میں جو (دنیا میں) کرتے سے اس بہشت کے وارث بنادیے گئے (۳۳) ۔اور اہل بہشت دوز خیوں سے پکار کر کہیں ہے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا تم نے تو آسے تھا پایا۔ بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے تو آسے تھا پایا۔ بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی آسے تھا پایا ؟ وہ کہیں گئے ہاں۔ تو (اس وقت) ان میں ایک پکار نے والا پکار دے گا کہ بے انسانوں پر خدا کی احت (۲۳)۔ جو خدا کی راہ سے روکت اور اس میں بھی جو خوش نے اور آخرت سے الکار کرتے تھے۔ان دولوں (لینی بہشت اور دوز خ) کے درمیان (اعراف تام کی) ایک اور اس میں بھی جو خوش کی بھت میں تو داخل جو سب کو اُن کی صور تو ں سے پیچان لیس گئو و دوا الی بہشت کو پکار کر کہیں سے کرتم پر سلا تی مورز گل کی بہشت میں تو داخل جو سب کو اُن کی صور تو ں سے پیچان لیس گئو و دوا الی بہشت کو پکار کر کہیں ہوئے ہوں کے گرا میدر کھتے ہوں گے (۲۲)۔اور جب اُن کی نگا ہیں بلٹ کرامل دوز خ کی طرف جا کیں گئو حرض کریں گئا ہی بلٹ کرامل دوز خ

# تفسير سورة الاعراف آيات ( ٢٥ ) تا ( ٤٧ )

(۳۵) جس وفت تمہارے پاس تم بی میں سے پیغیر آئیں جوا پیٹھے کام کرنے اور کُرے کاموں ہے منع کرنا تم سے بیان کریں ، تو جواس وفت کتاب البی اور رسول پر ایمان لائے اور اطاعت ربّانی کرے تو اسے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔

(۳۱) اورجو ہماری کتاب اور رسولوں پر ایمان لانے سے تکبر کریں یہی لوگ جہنی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں ہے نہ وہاں بھی موت آئے گی اور نداس سے بھی نجات ملے گی۔

(۳۷) اس مخض سے بڑھ کرسرکش اور طالم کون ہوگا جواللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگا تا ہے اور رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم کی تکذیب کرتا ہے۔

تو کتاب الله بین سیاہ چہرے والوں اور نیلی آنکھوں سے جوان کوڈرایا گیا ہے، وہ ان کے سامنے آجائے گا، لہذا اے محمد اللہ ان سے دور رہنے یہاں تک کہ ملک الموت (موت کا فرشتہ) اور ان کے مددگار ان کی ارواح تبض کرلیں، وہ ان کی ارواح کے بیش کے وقت کہیں گے کہ تمہارے معبود ان باطل کہاں ہیں تمہاری حفاظت کیوں نہیں کرتے۔

کافر کہیں سے ان کوخودا پی فکر دامن کیرہے، چنانچہ دنیا میں اللّٰہ تعالیٰ اور رسول کا جوا نکار کرتے تھے اس کا اقرار واعتراف کرلیں ہے۔ (۳۸) اللّٰہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جو فرقے جنات اور انسانوں میں سے گزر گئے تم بھی ان کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جا عت دوزخ میں داخل ہو گی ہے بلعنت بھیجے گ۔ داخل ہو جا عت دوزخ میں داخل ہو گی ہے بلعنت بھیجے گ۔ جس وقت سب جماعتیں دوزخ میں جا نمیں گی تو بچھلی جماعت پہلی جماعت والوں کی نسبت کے گی ، ان سرداروں نے ہمیں آپ کی اطاعت اور آپ کے دین سے گمراہ کیا ، ان کو ہم سے دو ہراعذاب دیجیے ، اللّٰہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا ہرائک فرتے کو دو ہراعذاب ہے گرتم اپنے عذاب کی شدت کا سب نہیں سمجھتے ۔

(۴۱) ان مشر کین کے لیے آگ کا بستر اوراوڑ ھنا ہوگا ان مشر کوں کی بہی سزا ہے۔

(۳۲) کیعنی رسول اکرم ﷺ اورقر آن تحکیم پرائیان لائے اور حقوق اللّٰہ کی بُجا آوری کی اور ہم اعمال کا مکلّف اس کی طاقت سے زیادہ نہیں بناتے میمومن جنت والے ہیں ، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کوو ہاں موت آئے گی اور نہاس سے نکالے جائیں گے۔

(۳۳) دنیا میں جو پچھان کے دلوں میں بغض ،حسد اور دشمنی تھی ،سب کو ہم نکال دیں گے، آخرت میں ان کے محلات اور تختوں کے بنچے سے شہد ، دودھ ، پانی ،شراب کی نہریں جاری ہوں گی۔

جب به حضرات اپنے مقامات اور حیات جاودانی کے چشمے پر پہنچیں گے تو کہیں گے اللّٰہ کا بہت احسان ہے جس نے اس مقام اور چشمہ پر پہنچایا اور بی تفسیر بھی کی گئ ہے کہ جب بید حضرات ایمان کی بدولت اس اعز از واکرام کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اللّٰہ تعالیٰ کا بہت شکر واحسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دین اسلام کی ہدایت عطافر مائی اور دین اسلام کی ہدایت عطافر مائی اور دین اسلام پر ہماری بھی رسائی نہ ہوتی اگر ہمیں اللّٰہ تعالیٰ ہدایت نہ فرماتے۔

۔ واقعی پیغمبرسچائی اورثواب کرامت کی خوشخبری لے کرآئے ،ان سے کہا جائے گاتمہارے دنیاوی اعمال صالحہ ۔ یہ تمہد سرگؤیں

ک وجہ سے چیزیں تہمیں دی گئی ہیں۔

(۳۳ ـ ۳۵) تینی ہم نے تو تو اب اور کرامت واضح طور پرد کیولیا، اے اہل جہنم! کیاتم نے بھی عذاب اور ذلت کو سیح پایا۔ پھر اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک بکارنے والا بکارے گا کہ ان کا فروں پر اللّہ تعالیٰ کا عذاب اور لعنت نازل ہو، جولوگوں کو دین البی اورا طاعت ِ خداوندی ہے روکا کرتے تھے اور دین میں کجی کی ہاتیں بیدا کرتے تھے اور مرنے کے بعد جینے کے بھی منکر تھے۔

(٣٦) اور جنت اور دوزخ کے درمیان ایک آٹر ہوگی اوراس آٹر اور دیوار (اعراف) پر بہت لوگ ہوں گے جن کی حسنات اور سیئات میزان میں برابر ہوں گی اور رہیجی کہا گیا ہے کہا ایسے عالم فقہا ہوں گے جورزق کے معالمے میں

ش*ک کرتے تھے*۔

یہ لوگ دونوں جماعتوں کو بعنی اہل جنت میں اور اہل دوزخ کو ان کے قیافہ سے بہچان لیس گے کیوں کہ دوزخیوں کی صورتیں سیاہ اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور جنت میں داخل ہونے والوں کے چہرے سفید، چہک دار، اورنورانی ہوں گے۔

اوراصحاب اعراف اہل جنت کوکہیں گےالسلام علیکم! مگریدا بھی تک جنت میں داخل نہیں ہوں گےاوراس کےامیدوار ہوں گے۔

۔ (۷۷) اور جب اصحاب اعراف کی دوز خیوں پر نظر پڑے گی تو کہیں گے پروردگار ہمیں ان مشرکوں کے ساتھ عذاب میں نہ شامل سیجیے۔

## وَنَاذَى اَصْعُبُ الْأَغْوَافِ رِجَالًا

يَعْوِفُونَهُمْ بِسِيْهَ اللهُ قَالُوا مَآاعَنَى عَنَكُمْ جِنْعُكُمْ وَمَاكُنْتُمْ فَسَتُكُمِرُونَ الْهُوْلِاللهُ يَرَحْمَهُ فَالْمُونُونَ الْهُولُونَ الْمُونُونَ الْمُؤْكِرَ الْمَالُونُونَ الْمُؤْكِرَ الْمَالُونُونَ الْمُؤْكِرَ الْمَالُونُونَ الْمُؤْكِرَ الْمَالُونُونَ الْمَالُونُونَ الْمَالُونُونَ الْمُؤْكِرُونَ اللهُ عَلَى الْمُؤْكِرُونَ الْمَالُونُونَ الْمَالُونُونَ اللهُ الله

اوراہل اعراف (کافر) لوگوں کوجنہیں اُن کی صورتوں سے شاخت

کرتے ہوں گے بچاریں گے اور کہیں گے (کرآج) نہ تو تمہاری

جماعت ہی تمہار ہے بچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر (ہی مو دمند ہوا)

(٣٨) ۔ (پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے ) کہ کیا یہ وہ بی

لوگ ہیں جن کے بارے ہیں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ (خدا)

اپنی رحمت ہے ان کی دشگیری نہیں کرے گا (تو مومنو) تم بہشت میں

داخل ہو جاؤ تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رہنے وائدوہ ہوگا

واخل ہو جاؤ تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رہنے وائدوہ ہوگا

داخل ہو جاؤ تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رہنے وائدوہ ہوگا

قدرہم پر پانی بہاؤیا جورزق خدا نے تمہیں عنایت فرمایا ہے ان میں

قدرہم پر پانی بہاؤیا جورزق خدا نے تمہیں عنایت فرمایا ہے ان میں

رزق کافروں پر حرام کردیا ہے (۵۰) ۔ جنہوں نے اپنے دین کو

ماشہ اور کھیل بنار کھا تھا اور ؤیا کی زندگی نے آئی میں دھو کے میں ڈال

رکھا تھا۔ تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آئی میں دھو کے میں ڈال

ماری آ تیوں سے مگر ہور ہے تھے ای طرح آئی ہم بھی آئیس نہوا

ویں گے (۵) ۔ اور ہم نے اُن کے پاس کتا ہے بہاؤ دی ہے جس کو ویل کو کے بیاں کتا ہی بہنچا دی ہے جس کو ویل کو کے بیاں کتا ہے بہنچا دی ہے جس کو ویل کو کہنو کی ہوگا دیں ہم بھی آئیس نہوا

ویں گے (۵) ۔ اور ہم نے اُن کے پاس کتا ہے بہنچا دی ہے جس کو کو کھو کے جس کو دیں کو دیں گو دیں کے جس کو دیں کے دیں کو دیں گور دیں ہے جس کو کھی انہیں بھوا دیں ہے جس کو دیں کے جس کو دیں گیگیں کہیں انہیں بھوا دیں ہے جس کو دیں کے جس کو دیں گور دیں گے دیں کی جس کو دیں کہیں کہیں انہیں بھول کے دیں کو دیں کے دیں کو دیں کے دیں کو دیں کی جس کو دیں کہیں کہیں انہیں بھول کے دیں کو دیں کو دیں کے دیں کو دیں کو دیں کو دیں کو دیں کو دیں کو دیں کیا کی کہیا گور کو کے دیں کو دیا کو دیں کو دیں کو دیں کو دیں کو دیں کو دیں کو دیا کو دی کو دیا کو دیں کو دیں کو دیں کو دیں کو دیا کو دیں کو دیا کو دیا کو دیں کو دیں کو دیں کو دیا کو دیں کو دیں کو دی کو دیں کو دیں کو دیں کو دیں کو دیں کو دیں کو دی کو دیں کو دیں کو دیں کو دیا کو دی کو دی کو دیں کو دیں کو دیں کو دی کو دی کو دیا کی کی کو دی کی کو دی کو دیں کو کو دیں کو دی کو دی کو کی کو دی کو دی کو دی کو دیں کو دی کو دی کو

علم اور دانش کے ساتھ کھول کو بیان کردیا ہے (اور) وہ مؤمن لوگوں نے لیے ہدایت اور رحمت ہے (۵۲)۔ کیا بیلوگ وعد ہُ عذاب کے منتظر ہیں۔ جس دن وہ واعد آجائے گا۔ تو جولوگ اسکو پہلے ہے بھو لے ہوئے ہوئے وہ یُول اُٹھیں گے کہ بیٹنگ ہمارے پروردگار کے رسُول حق لے کر آئے تھے۔ بھلا (آج) ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں یا ہم ( وُنیا میں ) پھر لوثا دیے جا کمیں کہ جو کمل (بد) ہم (پہلے) کرتے تھے (وہ نہ کریں بلکہ ) اُن کے ہوا اور (نیک) عمل کریں۔ بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ بیا فتر او کیا کرتے تھے اُن سے سب جاتار ہا (۵۳)۔

## تفسير مورة الاعراف آيات (٤٨) تا (٥٤)

(۴۸) اور بیاصحاب اعراف بہت سے کا فروں کوان کی سیاہ اور بدنماصور توں اور نیلی آنکھوں کی وجہ سے دوزخ میں داخلہ کے وقت بیچیان کر کہیں گے مثلاً اے ولیدین مغیرہ ،اے ابوجہل ،اے امیدین خلف ،اے ابود بن علف ،اے اسود بن عبد المطلب ، اے رؤساء کفار! تمہارا مال و دولت او ررسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پر ایمان لانے سے تکبر کرنا آج تمہارے کچھکام نہ آسکا۔

(۳۹) پھران اصحاب اعراف کی جنت والوں پرنظر پڑے گی وہاں حضرت سلمان فاریؓ ،حضرت صہیبؓ ،حضرت عمارؓ اور تمام ضعیف اور مساکین نظر آئیں گے، تو کہیں گے اے گروہ کفار! جنت میں وہی کمزورلوگ ہیں جن کے بارے میں تم دنیا میں فتمیں کھا کرکہا کرتے تھے کہ اللّٰہ تعالیٰ ان کو جنت میں نہیں بھیجے گا۔

(۰۰ها۵) پھراللہ تعالی اصحاب اعراف سے فرمائے گا، جنت میں داخل ہوجا وَ آئے عذاب کائم پرکوئی خوف نہیں اور دوزخی جنت کے میوے دے دو، اہل جنت کہیں گے کہ جنت کے میوے دے دو، اہل جنت کہیں گے کہ جنت کے میوے دے دو، اہل جنت کہیں گے کہ جنت کے میوے دے دو، اہل جنت کہیں گے کہ جنت کے میوے ایسے لوگوں پر، جضوں نے دین کو غذاق بنالیا تھا حرام کردیے گئے ہیں (لیعنی اللہ تعالی نے حرام کردیئے ہیں) اور جود نیاوی فراخیوں میں مست تھے، قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو دوزخ میں ای طرح چھوڑتے ہیں، جیسا کہ انھوں نے اس دن کے اقرار کوچھوڑ دیا تھا اور دہ ہمارے رسولوں کی تکذیب کیا کرتے تھے۔

(۵۲) اورہم نے ان لوگوں کی طرف رسول اکرم ﷺ کوالیا قرآن تھیم دے کر بھیجا ہے، جے ہم نے اپنے علم کامل سے بہت ہی واضح کیا ہے۔وہ گمراہی ہے ذریعہ ہدایت اور عذاب سے ذریعہ رحمت ہے۔ایسے حضرات کے لیے جورسول اکرم ﷺ اورقرآن کریم پرایمان رکھتے ہوں۔

(۵۳) اہل مکہ کوکسی اور بات کا انظار نہیں کہ وہ جوایمان نہیں لاتے گراس چیز کے انجام کا انظار ہے جس کا ان سے قرآن تھیم میں وعدہ کیا گیا ہے اور وہ قیامت کا دن ہے۔ جب اس وعدہ کا انجام ان کے سائے آئے گا تو وہ لوگ جو اس دن کے اقرار کو پہلے ہی ہے دنیا میں بھولے بیٹھے تھے۔ کہیں گے بے شک رسول (بعث بعد الموت) جنت اور دوزخ کے بیان لے کرآئے ،گرہم نے ان کو جھٹلایا تو اب عذاب سے نجات دلانے والا کوئی ہے یا دنیا ہی میں ہم کو اون دوزخ کے بیان لے کرآئے ،گرہم نے ان کو جھٹلایا تو اب عذاب سے نجات دلانے والا کوئی ہے یا دنیا ہی میں ہم کو اون دیا جاتے تو ہم شرک کو چھوڑ کرا بیان لا کمیں اور نیک اعمال کریں ، ان لوگوں نے خود جنت کے ضائع کرنے اور دوزخ کو اپنے اوپرلازم کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو دھوکا دیا ہے ان کے جھوٹے معبدوں نے ان کو اس چیز سے شعر کردیا۔



ان رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي حَلَقَ السَّلُوتِ

وَالْارُضَ فَ سِتَنَةِ الْيَاهِ ثَمْ السَّوْى عَلَى الْعُرُونِ يُغْشِى

الْيُلَ النَّهُ الْيَطْلُهُ حَنِيْكًا وَالشَّنْسَ وَالْقَرَوَ النَّجُومُ مُسَمَّوْتٍ

الْيُلَ النَّهُ الْعَلْمُ الْمُعْلَمُ وَنِيْكًا وَالشَّنْسَ وَالْقَرَوَ النَّهِ وَمُسَمَّوْتٍ

مِأْمُولا النَّهُ الْمُعْلَمُ وَالْمُونِ وَهُواللَّهُ رَبُّ الْعُلِينَ الْمُعْمِلُهُ وَالْمُونِ وَهُواللَّهُ مَنَ الْمُعْمِلِينَ ﴿ وَهُواللَّهُ مَنْ يُرْسِلُ الرَّيْعَ اللَّهُ وَيَبْ مِنَ الْمُعْمِلِينَ ﴿ وَهُواللَّهُ مَنْ يُرْسِلُ الرِّيْعَ اللَّهُ وَيَبْ مِنَ الْمُعْمِلِينَ ﴿ وَهُواللَّهُ مَنْ يُرْسِلُ الرِّيْعَ اللَّهُ وَيَبْ مِنَ الْمُعْمِلِينَ ﴿ وَهُواللَّهُ مَنْ يُرْسِلُ الرِّيْعَ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْلِكًا الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

کھھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگارخدا ہی ہے جس نے آسانوں اور زمین
کو چھون میں پیدا کیا چرع ش پر جا تھے راو ہی رات کو دن کالباس بہنا تا
ہے کہ وہ اسکے چیچے دوڑ تا چلا آتا ہے اور اُسی نے سُورج اور چاند
ستاروں کو پیدا کیا سب اُسی کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے
میں ۔و کیموسب محلوق بھی اُسی کی ہے اور حکم بھی (اُسی کا ہے) یہ
خدائے رہ بالعالمین بڑی برکت والا ہے (۵۴)۔ (لوگو) اپنے
پروردگار سے عابزی سے اور چیکے چیکے دُعائیں مانگا کرو۔وہ حد ہے
پروردگار سے عابزی سے اور چیکے چیکے دُعائیں مانگا کرو۔وہ حد ہے
بروردگار نے عابزی سے اور چیکے چیکے دُعائیں مانگا کرو۔وہ حد ہے
بروردگار نے عابزی سے اور چیکے چیکے دُعائیں مانگا کرو۔وہ حد ہے
بروردگار نے عابزی سے اور چیکے جیکے دُعائیں مانگا کرو۔وہ حد ہے
بعد خرابی نہ کرنا اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امیدرکھ کردُعائیں
مانگتے رہنا۔ پچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے
قریب ہے (۵۲)۔اوروی تو ہے جوابی رحمت (یعنی مین) سے پہلے
قریب ہے (۵۲)۔اوروی تو ہے جوابی رحمت (یعنی مین) سے پہلے

ہواؤں کوخوش خبری (بناکر) بھیجتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کواُٹھالاتی بیں تو ہم اس کوایک مری ہوئی بستی کی طرف ہا تک دیتے ہیں۔ پھر بادل سے مینہ برساتے ہیں پھر مینہ سے ہرطرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ای طرح ہم مُر دوں کو(زمین ہے) زندہ کرکے باہر نکالیس مجے۔ (بیآیات اس لئے بیان کی جاتی ہیں) تا کہتم نصیحت پکڑو (ے۵)۔

## تفسير سورة الاعراف آيات ( ٥٤ ) تا ( ٥٧ )

(۵۴) الله في آسانوں اور زمين كو چيدن ميں بيدا كيا جس كے ايك دن كى درازى ايك ہزار سال كے برابر تھى، پھر تخت شابى برقائم ہوا۔ رات كودن سے اور دن كورات سے چھپاديتا ہے، بايں طور كدرات تيزى سے جاتى ہے اور دن تيزى سے جاتا ہے اور رات آجاتى ہے اور سورج وغيرہ كو پيدا كيا كدسب اپنى رفتار ميں اي كے تابع ہيں۔

اللّٰہ ہی نے تمام آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور وہی قیامت کے دن تمام مخلوق کے درمیان فیصلہ کر ہے گا۔اللّٰہ تعالیٰ تمام جہانوں کا آقااوران کی گمرانی کرنے والا برکتوں اور بلندیوں والا ہے۔

(۵۵) ظاہری اور پوشیدہ طور پریا ہے کہ ڈراور عاجزی ظاہر کر کے دعا کیا کرووہ دعامیں ایسی باتوں کو پہند کرتا ہے جو ان کے لیے نیکو کاروں کے خلاف جائز نہیں۔

۔ اللہ کی نافر مانداری اور دین اللہی کی دعوت کے بعد گناہ اور غیر اللّٰہ کی عبادت مت کرواور اللّٰہ تعالیٰ ہے اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہواور جنت کے امید وار رہو، اس کی عبادت کرو، اللّٰہ تعالیٰ جنت میں ایسے مومنوں سے جوقول وعمل کے اعتبار سے محن ہوں قریب ہے۔

(۵۷) وہ بارش سے بل ہوا کوخوشی کا ہاعث بنا کر بھیجتا ہے جب وہ ہوا تیں ایسے بادلوں کو جو یانی ہے وزنی ہوں،

اٹھالیتی ہیں، پھرہم الیی جگہ پر جہال سبز ہنیں ہوتا،اے برسادیتے ہیں اوراس بارش کے ذریعے اس جگہ مختلف قسموں کے پھل آگاتے ہیں، (۵۸) جیسا کہ ہم چیٹیل زمین میں سبزیاں اگاتے ہیں، ای طرح ہم مردوں کوقبروں سے نکال کھڑا کریں گے تا کہتم لوگ نفیحت حاصل کرو۔

> وَالْبُكُنَّ الطَّلِيِّبُ يَخُرُّجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي تَحَبُثَ لَا يَغُرُجُ إِلَّا تَكِدًا كُنْ إِلَى نُصِيرِفُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ أَ لَقَنْ أَرْسَلْنَا نُوْعًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يُقَوْمِ اعْبُنُ واللَّهَ مَا لَكُمُ مِّنُ الْهِ غَيْرُهُ النِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَنَ ابَيَوْمِ عَظِيْرٌ قَالَ الْمَلَامِنُ قَوْمِهَ إِنَّالَتُوْمِكَ فِي ضَلْلِ مُبِينٍ ﴿ قَالَ يْقَوْمِ لَيْسَ بِنْ صَلْلَةٌ وَكِلِيْنَ رَسُوْلُ مِنْ رَبِ الْعَلْمِيْنَ أبَيْغَكُمُ وسُلْتِ رَبِي وَٱنْصَحُ لَكُمْ وَاغْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَنُوْنَ ۗ أُوَعَجِبُنُتُمُ أَنْ جَأَءَكُمْ ذِكْرُفِنْ زَيْكُوْعَلَى رَجْلِ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمُ وَلِتَتَقَوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَنُوْنَ ۚ فَكُنَّ بُوا فَانْجَيْنَهُ وَالَّذِي نُنَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَاغْرَقُنَا الَّذِي نُنَ كُذَّ بُوْا مِالْتِنَا \* يْقَوْمِ اغْبُنُ وااللهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَقُونَ قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهَ إِنَّالَهُ مِكَ فِي سَفَاهَةٍ وَٓاِنَّالَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِيْنَ ۚ قَالَ يُـقَّوْمِ ڵؽؘڛڔۣؽ؈ڝؘڡؘٛڵۿةۨ۠ۊٞڰؚڸۏۣؽۯۺۏڷ؋ڽڽڗۜؾؚٵڵۼڶؠؘؽ<sup>۞</sup> اُبِلِغُكُمْ رِسْلَتِ رَبِي وَانَالَكُمْ نَاصِحُ آمِيْنَ أَوَعَجِبْتُمُ آنْ جَأَءً كُوْ فِهِ كُرُّ مِّنْ رَّبِيكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْكُوْ لِينَيْ رَكُوُ وَاذُكُرُوۡاَ اِذۡجَعَلَكُمُ خُلَفَاءَ مِنْ بَعۡدِ قَوۡمِ نَوۡجٍ وَزَادَكُمۡ فِي الْخَلُقِ بَصَّطَةً ۚ فَأَذُكُرُوۤ ۚ الْآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمُ تُفَلِّحُونَ "

جوز مین یا کیزہ (ہے) اس میں ہے سبرہ بھی پروردگار کے حکم ہے (نفیس بی) نکلتا ہے اور جو خراب ہے اُس میں ہے جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے۔ای طرح ہم آینوں کو شکر گزارلو کوں کے لئے بھیر پھیر کربیان کرتے ہیں (۵۸)۔ہم نے ٹوح کو اُن کی قوم کی طرف بھیجاتو تو اُنہوں نے ( اُن ہے ) کہاا ہے میری برادری کے لوگوخدا کی عبادت کرو اس کے ہواتمہارا کوئی معبودنہیں۔ بچھےتمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا (بہت ہی ) ڈرے (۵۹)۔ تو جو اُن کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے گئے کہ ہم حمہیں صریح مگراہی میں (جتلا) د تکھتے ہیں(۱۰)۔ اُنہوں نے کہا کہا ہے قوم مجھ میں کسی طرح کی گراہی نہیں ہے بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغیبر ہوں (۱۱) تمہیں این پروردگار عالم کے بیغام پہنچا تا ہو ںاور تمہاری خیرخوابی کرتا ہوں اور مجھ کوخدا کی طرف ہے ایسی باتیں معلوم ہیں جن ہے تم بے خبر إِنَّهُ فُرِكَانُوا قُومًا عَمِينَ أَوَالَى عَايِدٍ أَخَاهُمُوهُورًا قَالَ عِلْمَ أَبُور ٢٢) \_ كياتم كواس بات عقب بواس كيتم من سالك تحص کے ہاتھ تمہارے پروردگاری طرف سے تمہارے پاس تھیجت آئی تا کہ دہ تم کو ڈرائے اور تا کہتم پر ہیز گار بنواور تا کہتم پر رحم کیا جائے (۱۳) يكرأن لوكول نے أن كى تكذيب كى يو مم نے توح كواورجو اُن کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اُن کوتو بچالیا اور جن لوگوں نے ہاری آینوں کو جھلا یا تھا اُنہیں غرق کردیا۔ پنچھشک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے(۱۳)۔ادر (ای طرح) قوم عاد کی طرف اُن کے بھائی ہُو د کو بھیجا۔ اُنہوں نے کہا بھائیو خدا ہی کی عبادت کرو۔ اُس کے سوا تہارا کوئی معبود نہیں کیاتم ڈرتے نہیں ؟ (14) یو اُن کی قوم کے سردار جو کا فرتھے کہنے گئے کہتم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم شہیں حموا خیال کرتے ہیں (۲۱)\_أنہوں نے كہا كه بھائو! مجموعي

حماقت کی کوئی بات نہیں بلکہ میں رب العالمین کا پیغیبر ہوں (٦٤)۔ میں تنہیں غدا کے پیغام پہنچا تا ہوں اور تمہاراامانت دار خیرخواہ ہوں (۱۸) کیاتم کواس بات ہے تعجب ہوا ہے کہ تم میں ہے ایک تحص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف ہے تمہارے پاس نصیحت آئی تا کہ وہ تہمیں ڈرائے اور یا دتو کرو جب اس نے تم کوقو م نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو پھیلا وُزیادہ دیا۔ پس خدا کی نعتوں کو یا دکرو تا که نجات حاصل کرو ( ۲۹ ) په

## تفسير سورة الاعراف آيات ( ٥٨ ) تا ( ٦٩ )

(۵۸) جوز مین بنجرنہیں ہوتی زرخیز ہوتی ہے اس میں اللہ کے تکم ہے بغیر کسی مشکل کے خوب پیداوار ہوتی ہے اس طرح خالص مومن احکام اللی خوش دلی کے ساتھ بجالاتا ہے اور جو جگہ خراب اور بنجر ہوتی ہے، وہاں پیداوار بہت مشکل ہے اور کم ہوتی ہے اس طرح منافق زبروسی اللہ تعالیٰ کے احکام کی مجھے بجا آوری کرتا ہے، ہم قرآن کریم میں مومنوں کے لیے منکروں اور ماننے والوں کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔

(۵۹-۱۰-۱۲-۱۲) حضرت نوح الطفظ نے کہا اللّٰہ تعالیٰ کی تو حید بیان کرو، اس کے سواجن کوتم لوگ پکارتے ہووہ کوئیں۔ میں بید بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ اگرتم ایمان ندلائے تو تم پر بڑے دن کے عذاب کا خدشہ ہے۔ سردار کہنے گئے نوح الطفظ تم تو ایک صرح خلطی میں جتلا ہو، حضرت نوح الطفظ نے فرمایا میں تہمیں اوامر ونوای کی تبلیغ کرتا اور اللّٰہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور ایمان اور تو بہی طرف بلاتا ہوں اگرتم ایمان ندلائے تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اور اللّٰہ کے عذاب تا در ہو ہا ہے کہ تہمیں اس سے تعجب ہور ہا ہے کہ تہمارے جیے انسان پر نبوت آگئی ہے کہ وہ تہمیں ڈرائے تا کہ تم اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کرواور غیر اللّٰہ سے بچو، تا کہ اس کی وجہ سے تم پر رحم کیا جائے اور عذاب سے نبات طے۔

(۱۳) انھوں نے (لین کا فروں نے) حصرت نوح الطفیلا کی تکفیر کی ہم نے سب کشتی والوں کوغرق اور عذاب سے نجات دی اور جنھوں نے ہماری کتاب اور ہمارے رسول نوح الطفیلا کی تکذیب کی ، ان کوغرق کرویا لیعنی پانی میں ڈبو دیا، بے شک وہ ہدایت سے بہر واور کا فرتھے۔ دیا، بے شک وہ ہدایت سے بہر واور کا فرتھے۔

(۲۵) اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے ہمائی کو نبی بنا کر بھیجا تا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی تو حید کے قائل ہوجا وَاور جن ماسواللّٰہ چیزوں کو پکارتے ہوان کی عبادت سے ڈرواور باز آؤ۔

(٢٢) قوم كردار كبني لكي مود الطيعية متهين كم عقل اور تهيين الي باتول مين جموا المحصة بين -

(۷۲-۱۷) مودعلیہ السلام نے فرمایا میں کم عقل نہیں ہوں، بلکہ تہمیں اوامر ونوائی کی تبلیغ کرتا ہوں اور عذاب اللی سے ڈرا تا اور تو بال کی دعوت دیتا ہوں، میں احکام اللی کے پہنچانے میں امین ہوں یا یہ کہ اس سے بل تو میں تم لوگوں میں امین تھا، اب پھر آج تم مجھے تہمت کیوں نگاتے ہو۔

(۱۹) کیاتم بن کواس بات پرتجب ہے کہتمہارے جیسائی ایک آدمی تمہارے پاس نبوت لے کرآیا ہے تاکہ تعمیں اللہ کے عذاب سے ڈرائے ،اس وقت کو یاد کرو جب تہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ہلاک ہونے کے بعد آباد کیا اور جہامت میں ایک خاص فضیلت بھی دی ،اللہ تعالی کی نعمتوں کو یاد کر کے اس پرایمان لاؤتا کہ تہمیں عذاب اللهی سے نجات لے۔

قَالْوْآاَجِئْتَنَا لِنَعْبُدُاللَّهُ وَحُدَيَّ وَنَذَرُهَا كَانَ يَعْبُدُ الْكَوْنَا ۚ فَأَيْنَا لِمَا تَعِدُ نَآلِكُ كُنْتَ مِنَ الطِّي قِينَ ۗ قَالَ قَدُوقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ زَيْكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُ ٱتُجَادِلُوْنَنِي فِي أَسْمَاءِ سَنَيْتُنُوْهَ أَانْتُمُواْبَا وُكُمْ مَّا نَزُلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْظِن ۖ فَانْتَظِرُوْآ اِنِّي مَعَكُمُ مِنَ الْمُنْتَفِظِرِيْنَ وَأَنْجَيْنُهُ وَالَّذِينَ مَعَهْ بِرَحْمَةٍ فِينَا غُ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِي يُنَ كُنَّ بُوْ إِمِا يُتِينَا وَمَا كَانُوْ امُؤْمِنِيْنَ ﴿ ﴿ وَإِلَّى ثُنُوْدُ أَخَاهُمُ صَالِحًا كَالَ يَقَوْمِ اغْبُدُوا اللَّهُ مَا ٱللُّمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ قَلْ جَأَءَ ثُكُمُ بَيِّنَةٌ مِنْ رَّ يَكُمُرُ هٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ أَيَةً فَذَرُوُهَا تَأْكُلُ فَ} أَرْضِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَنَابُ ٱلِيُحُ ﴿ وَاذْ كُرُوْ الذَّجَعَلَكُمْ خُلَفَآءُ مِنْ بَغْدِ عَادٍ وَّبَوَّأَكُمْ فى الْأَرْضِ تَتَكَنِي أَنْ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَكَنْمِوْنَ الْحِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْ كُرُوۡ ٓ ٱللَّاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ اسْتَكُبُرُ وَامِنَ قَوْمِهِ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا لِئَ أَمَّنَ مِنْهُمُ ٱتَّعُلَمُونَ اَنَّ ؙۻڸڲٲڡؙؙۯڛڷ۫ڡؚٞڹڗٙڹؚ؋ڰٲڵٷۧٳڒٵۑٟؾٲٲۯڛڵؠ؋ڡؙۏٝڡۣڹۏؽ قَالَ الَّذِينُ اسْتُكُذِرُوْآ إِنَّا بِالَّذِينَ أَمَنْ تُعْرِيهِ كَفِرُوْنَ ۞ فَعَقَرُوا النَّاقِيَةَ وَعَتَوْعَنَ أَمْرِرَ بَيْهِمْ , وَقَالُوْا يُطْهِلُحُ انْتِنَا مِمَا تَعِنْ أَانْ كُنْتُ مِنَ الْتُوسِ إِيْنَ ۖ

وہ کہنے ملکے کیاتم ہمارے باس اس لیے آئے ہو کہ ہم اسکیے خدا ہی کی عبادت كريں اور جن كو ہمارے باب دادا يوجة بطے آئے ہيں أن كو چھوڑ ویں؟ تواگر نیچے ہوتو جس چیز ہے ہمیں ڈراتے ہوا ہے لے آؤ (۷۰)۔ مُو و نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف ہے تم پرعذاب اور غضب ( کا نازل ہونا )مقرر ہو چکا ہے۔کیاتم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھکڑتے ہو جوتم نے اور تمہارے باپ واوانے (اپنی طرف ہے )رکھ لئے ہیں۔جن کی خدانے کوئی سند نازل نہیں کی ۔ تو تم بھی انظار کرومیں بھی تمہارے ساتھ انظار کرتا ہُوں (21)۔ پھرہم نے ہود کواور جولوگ اُن کے ساتھ تھے اُن کونجات بخشی اور جنہوں نے جارى آيتول كوجينلايا تما أن كى جر كاث دى \_اور وه ايمان لا في والے تھے بی نبیں (24)۔ اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح كوبهيجا\_(تو)صالح نے كہا كدائے وم! خدائى كى عبادت كرو اسكے ہواتہارا کوئی معبودنہیں ہمہارے یاس تمہاے پروردگار کی طرف سے ا کی معجزہ آچکا ہے ( یعنی ) یہی خداکی اُنٹنی تمہارے لئے معجزہ ہے۔ تو اے (آزاد) جھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے اورتم أے يرى نيت سے ہاتھ بھى نەلگانا \_ورنە عذابِ اليم ميں تنہيں پكڑ لے گا (۷۳)۔اور یا دتو کرو جب أس نے تم كوقوم عاد کے بعد سروار بنایا اور ز مین پرآیاد کیا۔ کہزم زمین ہے (مٹی لے لے کر)محل تغییر کرتے ہو اور بہاڑوں کوتراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ پس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے بھرو (۷۲۷) یو اُن کی قوم میں سردارلوگ جوغرورر کھتے تھے غریب لوگوں سے جوان بی سے ایمان

لَآئَ مَنْ مَنْ كُنْ مَنْ اللّهُ يَقِينَ كُرِنَ ہوكہ صالح اللّه إوردگار كى طرف ہے بينج محكے بين؟ أنبول نے كہا ہاں جو چيز دود ہے كر بينج محكے بين؟ أنبول نے كہا ہاں جو چيز دود ہے بينج محكے بين بم أس پر بلا شبدا يمان لائے ہو بم تو اُس كو بينج محكے بين بم اُس پر بلا شبدا يمان لائے ہو بم تو اُس كو نہيں مائے ( ٤٦) ۔ آخر اُنہوں نے اونٹنی ( كى كونچوں ) كو كائ ڈالا اور الله پروردگار كے تلم ہے سركشى كى اور كہنے لگے كہ صالح ! جس چيز ہے تم بميں ڈراتے ہے اگرتم (خداكے ) پنج بربوتو اُسے ہم پر لے آؤ ( ٤٤ ) ۔

## تفسير سورة الاعراف آيات ( ٧٠ ) تا ( ٧٧ )

(۷۰-۱۷) وہ کہنے گئے کیا ہم اپنے ان معبودوں کوچھوڑ دیں ،انھوں نے فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ کا غصہ اور عذاب تم پر نازل ہونے والا ہے کیاتم مجھے سے ان معبودوں کے بارے میں جھکڑتے ہوجن کی پرستش پر اللّٰہ کی جانب ہے کوئی جمت اور دلیل نازل نہیں ہوئی ،بس اب تو تم ہلاک ہونے کا انتظار کرو۔

(۷۲) چنانچہ ہم نے حضرت ہود الطّنظا اوران کے ساتھیوں کو بچالیا اوران لوگوں کو جنھوں نے ہماری کتاب اور ہمارے رسول ہود الطّنظاری تکذیب کی تھی ہلاک کر دیا اور جن لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ سب کے سب مشکر اورا نکار کرنے والے تھے۔

(۷۳) اورتوم ثمود کی طرف ہم نے آتھی میں ہے نبی بھیجا اور کہا گیا ہے کہ حضرت صالح الظیمی ان کے نبی بھائی تھے،
د نی بھائی نبیس تھے، انھوں نے فر مایا تو حید خداوندی کے قائل ہو جا و اور جس اللّہ پر میں تہہیں ایمان لانے کا حکم دیتا
ہوں ، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ، تبہارے پر وردگار کی طرف سے میرے رسول ہونے پر بیا ونٹنی ایک
واضح دلیل بھی موجود ہے ، اس اونٹنی کوچھوڑ دو کہ یہ چ تی رہاور اس کے پیرمت کا ثنا ، کیوں کہ ایسا کرنے کے بعد
متہیں عذاب الی آگھیرے گا۔

(۷۲) اور وہ وقت بھی یاد کرو جب توم عاد کے ہلاک کرنے کے بعد ہم نے تہیں زمین میں آباد کیااور بہلوگ گرمیوں کے لیے نرم زمین میں اور سردیوں کے لیے پہاڑوں پر مکانات بناتے تصے اللّٰہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرکے اس برایمان لاؤاورزمین میں غیراللّٰہ کی برستش اور دیگر گناہ کے کاموں کومت کرو۔

(20) ان رئیسوں نے جو کہ منکر تھے خریب لوگوں ہے کہا، کیاتم صالح الظیمان کی رسالت کے قائل ہو، انھوں نے کہاہم تو بے شک ان کی تقیدیق کرنے والے ہیں۔

(۷۷-۷۲) وہ منکراور کا فربولے ہم تو اس کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، چنانچہ انھوں نے اونمنی کو مارڈ الا اور اپنے پروردگار کے اس حکم کی بجا آور کی ہے جس کا حضرت صالح الطبیع نے ان کو حکم دیا تھاا نکار کر دیا اور بطور استہزاءاور نداق کے بولے اچھاعذاب لے آؤ۔



تو اُن کوبھونیال نے آ پکڑااوروہ اپنے گھروں میں اوند ھے پڑے رہ گئے (۷۸)۔ پھرصالح أن ہے (ناأميد ہوكر ) پھرے اور كہا كہ میری قوم! میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچادیا اور تبہاری خیرخوائ کی محرتم (ایسے ہوکہ) خیرخوا ہوں کو دوست نہیں رکھتے (۷۹)۔اور (ای طرح جب ہم نے) لؤ ط کو (پغیبر بنا کر بھیجاتو) اُس وفت اُنہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایس بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے بہلے ابلِ عالم میں کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا (۸۰) یعنی خواہش نفسانی فی را کرنے کے لئے عورتوں کو چھوڑ کر لوغڈوں بر گرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہتم لوگ صد سے نکل جانے والے ہو (۸۱)۔ تو اُن ے اس کا جواب کچھ نہ بن بڑااور ہو لے کہان لوگوں ( تعنی کو ط اور اُن کے گھروالوں کو )اینے گاؤں ہے نکال دو (کہ) پہلوگ یاک بنتا چاہتے میں (۸۲) تو ہم نے اُن کواور اُن کے کھر والوں کو بچالیا مگر اُن کی بی بی (نه بی که ده بیچیدر بیندوالوں میں تھی (۸۳) داور ہم نے اُن پر ( پھروں کا ) مینہ برسایا سود مکھ لو کہ گنہگاروں کا کیسا انجام ہوا (۸۴)۔ اور مدین کی طرف أن كے بھائي شعيب كو بھيجا (تو) أنہوں نے کہا کہا ہے قوم! خداعی کی عبادت کروأس کے ہوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہمہارے یاس تمہارے پروردگاری طرف سے نشانی آ چکی ہے تو تم ماپ اور تول پُوری کیا مکرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا كرو\_اورز بين مي اصلاح كے بعد خرابی نه كرو\_اگرتم صاحب ايمان ہوتو سمجھلو کہ یہ بات تمہارے تن میں بہتر ہے(۸۵)۔ اور ہررہتے ہر مت بینها کرد که جو خص خدا پرایمان لا تا ہے اُ ہے تم ڈراتے اور راہِ خدا ہےروکتے اوراُس میں بچی ڈھونٹرتے ہو۔اور (اُس وقت کو ) یاد کرو جبتم تھوڑے ہے تھے تو خدانے تم کو جماعت کثیر بنادیا اور دیکھالو ک

فَأَخَنَ ثَلُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ خِثِهِ بِيْنَ ﴿ فَتَوَكُّى عَنْهُمْ وَقَالَ يُقَوْمِ لَقَنُ ٱبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِحِينَ " وَلْوْطَا اِذْقَالَ لِقَوْمِهَ آثَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ اَحِي مِّنَ الْعُلَمِينَ ﴿ الْكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ 'بِلْ أَنْتُمُ قُوْمُرُمُّسُوفُونَ" وَمَا كَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ إِلَّا آنَ قَالُوْاۤ ٱخْوِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۖ فَأَنْجَيْنَٰهُ وَاهْلَةَ إِلَّا امْرَاتَهُ وَكَانَتُ مِنَ الْغَيْرِيْنَ ﴿ وَآمْطُونَا عَ عَلَيْهِ مُ مَطِرًا ۚ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ وَالْ مَنْ يَنَ أَخَاهُمُ شَعَيْبًا قَالَ يُقَوْمِ اغْيُنُ واللَّهُ مَالُّكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ ۚ قَلْ جَآءَ ثُكُمْ بَيْنَةً مِنْ رَّ يَكُفُرُ فَأُوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ ٱشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ۮ۠ڸڴۿٚڂؘؽڒڷڴۿڔٳڹٛڴؽؙڗؙۿؚ ڡؙۏٛڡؚڹؽڹۜ<sup>ڿ</sup>ٙۅؘڵٳؾٙڨ۬ۼۮۏٳ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ أَمَنَ إِمْ وَتَبْغُوْلُهَا عِوْجًا ۚ وَاذْكُرُوْآ الْذِكْنُهُمْ قَلِيُلَّا فَكُنَّرُكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُفْسِينِينَ ۗ وَانْ كَانَ طَآلِفَةٌ مِنْكُمْ الْمَنُوا بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْدِرُوْاحَثَى يَخَكُمَ اللهُ بَيْنُنَا وَهُوخَيْرُ الْحٰكِمِينَ ۗ

خرانی کرنے والوں کا انجام کیما ہوا (۸۲)۔اوراگرتم میں ہے ایک جماعت میری رسالت پرایمان لے آئی ہے اورایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہویہاں تک کہ خدا ہمارے تہارے درمیان فیصلہ کردے۔اور دوسب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے (۸۷)۔

#### تفسير سورة الاعراف آيات ( ٧٨ ) تا ( ٨٧ )

(۷۸) چنانچان لوگوں کوزلزلہ کے عذاب اور فرشتہ کی چیخ نے پکڑااور وہ اپنے شہروں میں مردہ پائے گئے کہان میں

کوئی حس وحرکت ہی باقی نہیں رہی۔

(29) حضرت صالح الظفظ ان کی ہلاکت سے پہلے ان کے درمیان سے نکلے (یا ہلاک ہونے کے بعد اور بطور حسرت کے) کہا، میں نے تمہیں احکام الٰہی کی تبلیغ کی اور عذاب الٰہی سے ڈرا کرتو بہ اور ایمان کی طرف بلایا مگرتم تو خیرخوا ہوں کی چیروی نہیں کرتے تھے۔

(۸۰ ـ ۸۱) اور ہم نے حضرت لوط النظیم اوان کی قوم کی طرف بھیجا کہتم لواطت کا فعل کرتے ہو، جوتم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تم عورتوں کو چھوڑ کرمردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو بلکہ تم نے شرک میں اس قدر حدے تجاوز کیا کہ حرام کو حلال کردیا۔

(۸۲) تو ان کی قوم کواس کے علاوہ اور کوئی جواب نہ بن پڑا کہا یک دوسرے سے کہنے لگے کہ لوط الظیمیٰ اور ان کی دونوں صاحبزادیاں ، زعوراء اوریثاء کواپنے شہر سے نکال دو۔ بیلوگ مردوں اورعورتوں کے پچھلے راستہ سے بڑے یاک صاف بنتے ہیں۔

(۸۳) نتیجہ بیہ ہوا کہ ہم نے لوط الطبیلا اور ان کی دونوں بیٹیوں (اور دوسرے مومنوں) کونجات دی اور ان کی بیوی بھی ہلاک ہونے والے کا فروں کے ساتھ ہوگئی۔

(۸۴) اور ہم نے ان کے مسافر و مقیم سب پر آسان سے پھر برساد ہے۔ محمد ﷺ پ دیکھیے تو سمی کہ آخر کارانجام مشرکوں کا ہلاکت و ہربادی ہوا۔

(۸۵) اورہم نے مدین کی طرف ان ہی میں سے نبی بھیجا جن کی تبلیغ یہی تھی کہ اللّٰہ تعالیٰ کی تو حید کے قائل ہوجاؤ اور جس اللّٰہ پر میں تمہیں ایمان لانے کا تھم دیتا ہوں ، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں میرے رسول اللّہ ہونے پرایک واضح دلیل آچکی ہے۔ ماپ تول کو پورا کرو۔

اور ماپ تول کے ذریعےلوگوں کے حقوق میں کمی نہ کرواوراللّٰہ کی نافر مانی اورغیراللّٰہ کی پرستش اور ماپ و تول میں عبادت واطاعت الٰہی اور ماپ تول کو پورا کرنے کے بعد کمی نہ کرو۔

جن با توں پرتم قائم ہوتو حیداور ماپ تول کو پورا کرنااس ہے بہتر ہے اگرتم میری باتوں کی تقدیق کرتے ہو (۸۷-۸۲) اور ہرایک ایسے راستہ پر جہال سے لوگوں کا گز رہوتا ہواس غرض سے مت بیٹھو کہ ان کو مار کر اور ڈرا کر غربا کے پیٹر سے چھین کر اور شعیب النظافائی پر جوایمان لائے ہیں ان کودین اللی اور اطاعت اللی ہے روک کر اس میں کجی کی تلاش میں سکے رہواور تعداد میں تم کم تھے ہم نے اس میں زیادتی کردی اور دیکھو کہتم سے پہلے مشرکوں کا انجام سوائے ہلاکت اور بربادی کے اور کیا ہواؤر اٹھر جاؤا تہار سے درمیان عذاب اللی سے فیصلہ ہوا چا ہتا ہے۔

يْشّْعَيْبُ وَالَّذِي يْنَ الْمَنْوَا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَاۤ اوْلَتَعُوْدُنَّ فِي مِلَّتِنَاۗ قَالَ أَوَلُوْكُنَّا كُرِهِيْنَ ۗ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبَّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْتَتِكُمْ بَعُدَ إِذْ نَجِعْنَا اللَّهُ مِنْهَا وُمَا يَكُونُ لَنَاآنُ نَعُودَ فِيْهَا إِلَّاكَ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيٌّ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُنَا ۚ بِّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَٱنْتَ خَيْرُ الْفُتِحِيْنَ ﴿ وَقَالَ الْمَلَا الَّذِينِ ۖ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَبِن أَبْعَثُمُ شَعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَّا لَخْسِرُونَ ۗ فَأَخَلَ ثُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دَادِهِمْ الْحِيْنِينِ أَهُ الَّذِينِ كَالَّا بُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوُ افِيْهَا ۗ ثَعَ ٱلَّنِ يُنَ كَنَّ بُوْاشُعَيْبًا كَانُوُا هُمُ الْخَسِرِيْنَ®فَتُولَى عَنْهُمُ وَقَالَ يُقَوْمِ لَقَنُ أَبُلَغُتُكُمْ رِسُلْتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اللَّى عَلَى قَوْمِ كَفِرِيْنَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَكُو مِّنْ عَلَّى نَّبِيِّ الْآاخَذُنَاَاهُلَهَا بِالْبَالْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ® ثُمَّ بَدَّ لَنَا مَكَانَ السَّيِيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْاوِّ قَالُوْاقَدُمْسَ اَبِآءَنَاالضَّرِّآءُ وَالسَّرِّآءُ فَأَخَنُ نَٰهُمُ بَغُتَةً وَهُمُ لَا يَشُعُرُونَ ۗ وَلَوْانَ اَهُلَ الْقُرْبِي الْمُنُواوَا تَقَوُا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتِ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَ كَنَّ بُوْا فَأَخَذُ نُهُمْ بِمَا كَانُوُ الْكُسِبُونَ ﴿

قَالَ الْهَلَا الْهَلَا النَّهُ يُنَ اسْتَكْبُرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجُنَّكَ عَلَى إِنَّ انْ كَاتُوم مِن جولوگ سرداراور بزع آدى تقوه كهنے لكے كه شعیب! (یا تو ) ہم تم کواور جولوگ تمہار ہے ساتھ ایمان لائے ہیں اُن کوایۓ شہر سے نکال دیں گے یاتم ہمارے مذہب میں آ جاؤ اُنہوں نے کہا کہ خواہ ہم (تمہارے دین سے) بیزار ہی ہوں (تو بھی؟)(۸۸)\_اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تبہارے مذہب میں کوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹ افترا باندھا اور ہمیں شایاں نہیں کہ ہم اس میں کو ٹ جائيں ہاں خدا جو جارا پروردگار ہے وہ جاہے تو (ہم مجبور ہیں) ہارے پروردگار کاعلم ہر چیز پراحاطہ کیے ہوئے ہے ہمارا خداہی پر مجروسا ہے۔اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کردے اور توسب ہے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے(۸۹)۔ اور اُن کی قوم میں ہے سردارلوگ جو کا فریقے کہنے لگے کہ (بھائیو) اگرتم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے (۹۰) \_ تو اُن کو بھو نیجال نے آ پکڑااوروہ اپنے گھروں میں اوند ھے یڑےرہ گئے (۹۱)۔ (بیلوگ) جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے کہ گویا وہ ان میں بھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے(غرض)جنہوں نے شعیب کوجھٹلا یا وہ خسارے میں پڑ گئے (9٢) يو شعيب أن مين سے نكل آئے اوركہا كه بھايؤ مين نے تم کواپنے پروردگار کے پیغام پہنچادیے ہیںاور تمہاری خیرخواہی کی تھی۔تومیں کافروں پر(عذاب نازل ہونے ہے) رنج وغم کیوں کروں (۹۳)\_اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغیبرنہیں بھیجا مگر وہاں

کے رہنے والوں کو (جوایمان نہ لائے ) وُ کھوں اورمصیبتوں میں مبتلا کیا تا کہ وہ عاجزی اور زاری کریں (۹۴) \_پھرہم نے نکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ (مال واولا دمیں )زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ ای طرح کارنج وراحت ہمارے بروں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے اُن کونا گہاں پکڑلیااوروہ (اپنے حال میں ) بے خبر تھے (۹۵)۔اگران بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پر ہیز گار ہوجاتے تو ہم اُن یرآ سان اورزمین کی برکات (کے دروازے) کھول دیتے مگرانہوں نے تکذیب کی ۔سوان کے اعمال کی سزامیں ہم نے اُن کو پکڑلیا (۹۲)

# تفسير بورة الاعراف آيات ( ۸۸ ) تا ( ۹۶ )

(۸۸\_۸۹) کافراورمنگرسردار بولے ہم تہمیں اپنے شہرے نکال دیں گےور نہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔

حضرت شعیب الطَیْخان نے اپنی قوم سے فر مایا! کیاتم ہمیں اس بات پر مجبور کرتے ہوہم تو اسے قابل نفرت سیخصتے ہیں باوجود رید کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تمہار ہے دین سے نجات دی ہے اگر ہم پھراس دین میں آ جا کمیں تو ہم اللّٰہ تعالیٰ پر بری جھوٹی تہمت لگانے والے ہوں گے۔

ہمارے لیے تو یہ ہرگز جائز نہیں کہ ہم تمہارے مشر کا نہ دین کواختیار کرلیں ،الا یہ کہ اللّٰہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معرفت ایمانی کو نکال لے۔

ہمارے رب کاعلم ہرایک شے کااحاطہ کیے ہوئے ہے ، ہمارے پرورد گاربس حق کے موافق فیصلہ کردیجیے۔ (۹۰) سرداروں نے کمز درلوگوں سے کہا کہا گرتم شعیب کے دین کی پیروی کردگے تو تم بڑے گھاٹے اور نقصان میں رہوگے۔

(۹۲\_۹۱) نتیجہ بیہ ہوا کہان کوعذاب الہی نے زلزلہ اور فرشتے کی چیخ کی صورت میں آگیڑا جس ہے وہ سب ایپے شہروں اور کشکروں میں مرکرا پسے ہلاک ہوئے جیسے زمین میں ان کا نام ونشان بھی باقی نہ تھا اور عذاب ہے یہی لوگ خسارہ میں پڑگئے۔

(۹۳) ان کے ہلاک ہونے سے پہلے (یابعد) حضرت شعیب الطّیٰﷺ ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فر مانے لگے کہ میں نے احکام خداوندی تم تک پہنچائے اور عذاب خداوندی سے اور تو بہاورایمان کی طرف بلایا مگر میں ان لوگوں پر کیوں افسر دہ ہوں جن کواللّہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیاان کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔

(۹۵-۹۳) جن بستی والوں کوہم نے ہلاک کیا ہے، ہلاک کرنے سے پہلے خوف ومصیبت اور بیاریوں اور بھوک کی قالیف میں گرفتار کیا تا کہ وہ ایمان لے آئیں مگر وہ ایمان نہیں لائے، پھر ہم نے اس قبط وشدت کو بہار اور فراخی و خوشحالی ہے۔ خوشحالی کے ساتھ بدل دیا تا آئکہ ان کواحوال واولا دمیں خوب ترقی ہوئی تو وہ کہنے لگے جس طرح ہمیں خوشحالی پیش آئی اسی طرح ہمار کے آبا وَاجداد کو بھی پیش آئی ۔ مگر وہ اپنے دین پر جے رہے، لہذا ہم بھی ان کی تقلید کرتے ہیں۔ نیجنًا ان کواجیا کہ میں ان کی تقلید کرتے ہیں۔ نیجنًا ان کواجیا نک عذاب نے آگھیرااوران کونز ول عذاب کا پیتہ ہی نہ چلا۔

(۹۲) اورجن بستیوں والوں کوہم نے ہلاک کیا ہے اگر وہ آسانی کتب اور رسولوں پر ایمان لے آتے اور کفروشرک اور گیر فواحش سے پر ہیز کرتے اور تقوی ہر نے میرے اور دیگر فواحش سے پر ہیز کرتے اور تقوی ہے میارش برساتے اور سبزیاں اور پھل اگاتے مگر انھوں نے میرے رسول اور میری کتاب کی تکفیر و تکذیب کی تو ان کی تکفیر کی وجہ سے ہم نے ان کو قحط کی تختی اور عذاب میں مبتلا کر دیا۔

ٱفَأَمِنَ ٱهُلُ الْقُزَى اَنْ يَا أَتِيمَهُمُ بَأْسُنَا بِيَاتًا وَهُمُ نُأْلِبُونَ ﴿ وَامِنَ اهْلُ الْقُرِّي أَنْ يَأْتِيَهُ مُ بَأَسْنَاصُمُ فَي وَهُمُ يَلْعَبُونَ ۖ أَوَاهِنُوا مَكُرُ اللَّهِ \* غٌ قَلَا يَأْمَنْ مَكُرُ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخُسِرُونَ ﴿ وَكُمْ يَهُبِ لِلَّذِينَ يَرِتُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ ٱهْلِهَاۚ أَنْ لَوْ نَشَاءُ اصَبْنَاهُمْ بِنُ نُوْبِهِمْ وَتَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُولَا يَسْمُونَ تِلْكَ الْقُرْى نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَآيِهَا ۚ وَلَقَلْ جَآءَ ثَهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَمَا كَانُوْ الِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّ بُوَّامِنْ قَبْلُ كَنْ لِكَ يَطْبُعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِ الْكَفِرِيْنَ ﴿ وَمَا وَجَلْنَا لِٱكُثْرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَلْنَآ ٱكُثْرَهُمُ لَفْسِقِيْنَ ۗ تْمُرَبَعَثْنَا مِنْ بَغْدِ هِمْ مُؤسَى بِالْيَتِنَالِكِ فِرْعَوْنَ وَلَانِهِ فَظَلَبُوْ إِبِهَا فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُفْسِينِينَ ﴿ وَقَالَ مُوْسَى يَفِرُعَوْنَ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَّبِ الْعَلَمِينَ ﴿ حَقِيْقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قُدُ جِنْتُكُوْ بِبَيْنَةٍ مِنْ رُبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِى بَنِيَ إِسْرَاءِ يْلُ ۗ

کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف میں کہ اُن پر ہمارا عذاب رات کو داقع ہوا در دہ ( بے خبر ) سور ہے ہوں ( ۹۷ )۔اور کیا اہل شہراس بات سے نڈر میں کہ ان ہر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہواوروہ کھیل رہے ہوں (۹۸) کیا بیلوگ خدا کے داؤ کا ڈر نہیں رکھتے (سُن لو کہ ) خدا کے داؤ ہے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارا پائے والے ہیں (99) کیاان لوگوں کو جواہل زمین کے (مر جانے کے )بعدز مین کے مالک ہوتے ہیں سامرموجب مدایت نہیں ہوا کہاگرہم جا ہیں تو اُن کے گناہوں کے سبب اُن پرمصیبت ڈال دیں اور اُن کے دلول پر ممبر لگادیں کہ پچھٹن ہی نہیں (۱۰۰)۔ بیہ بسقیال ہیں جن کے چھے حالات ہم تم کوئناتے ہیں اور اُن کے پاس اُن کے پیمبرنثانیاں کیرا ئے گروہ ایے ہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھولا ھیے ہوں اُ ہے مان لیں ۔ای طرح خدا کا فروں کے دلوں پر مُبرِ لگادیتا ہے(۱۰۱)۔اورہم نے اُن میں سے اکثروں میں عہد ( کا نباه) نهیں دیکھا۔اوران میں اکثروں کو ( دیکھا تو ) بد کار ہی دیکھا (۱۰۲) \_ پھران ( پغیبرول ) کے بعدہم نےمویٰ کونشانیاں دے کر فرعون اوراً سکے اعمان سلطنت کے باس بھیجا۔ تو انہوں نے اُن کے ساتھ کفر کیا۔سود کیھلو کہ خرائی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا (۱۰۳)۔

اورموی نے کہا کہا سے فرعون میں رب العالمین کا پیغیر ہوں (۱۰۴)۔ مجھ پرواجب ہے کہ خدا کی طرف سے جو پچھ کہوں تیج ہی کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لیکر آیا ہوں۔ سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت وے دیجیے ۱۰۵۔

#### تفسير سورة الاعراف آيات ( ٩٧ ) تا ( ١١٢ )

(۹۷-۹۸-۹۷) کیا مکہ والے اس بات سے غفلت میں ہیں کہ رات کو ان کے غافل ہونے کی حالت میں ہمارا عذاب ان کے پاس نہیں آئے گایا دن میں جب وہ گمراہی میں مبتلا ہوں گے ہماراعذاب ان پرنہیں آئے گا،عذاب الٰہی سے نقصان والے یعنی کا فرہی ئے فکر ہوتے ہیں۔

(۱۰۰) کیا سرز مین مکہ کے رہنے والوں پر ابھی تک میہ چیز واضح نہیں ہوئی کہ جیسا ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو عذاب دیا ہے، ای طرح ان کوبھی ہلاک کردیں اور ان پر مہر لگا دیں جس کی وجہ سے ان کورسول اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی تقید بی کی توفیق ہی نہو۔

(۱۰۱) جن بستیوں والوں کوہم نے ہلاک کیا ہے ان کی ہلاکت کے پچھوا قعات بذر بیے جریل ایمن الظیمی ہم آپ کو سنارہے جیں، ان سب کے پاس رسول، اوامر و نوائی اور علامات نبوت لے کرآئے گریش ایمن ایک جس کی تکذیب کرتی گھراس کی تقعد این نبیس کی ۔ یا بید کہ پہلی قو موں نے جن با توں کی تکذیب کی تھی، بعد والی امتوں نے ان کو تنظیم نبیس کیا، ای طرح اللّٰہ تعالی ایسے لوگوں کے دلوں کو جوظم اللّٰی جس شرک ہیں بند کردیتا ہے۔

تنظیم نبیس کیا، ای طرح اللّٰہ تعالی ایسے لوگوں کے دلوں کو جوظم اللّٰی جس شرک ہیں بند کردیتا ہے۔

(۱۰۲) اکثر لوگوں جس ابتد ابی سے وفائے عہد نبیس و یکھا، بلکہ سب کوہم نے عہد شمن ہی پایا۔

(۱۰۲) اکثر لوگوں جس ابتد ابی سے وفائے عہد نبیس و یکھا، بلکہ سب کوہم نے عہد شمن ہی پایا۔

(۱۰۲) مجرات کا الکار کیا تو ان مفسدوں کا انجام ہلاکت و تباہی ہوا، فرعون نے حضرت موکی الطبی کی تکذیب کی، صفرت موکی الطبی نے کہ اللّٰہ تعالی کی طرف بغیری کے کاور پچھ منسوب نہ کروں۔ نبی صفرت موکی الطبی و بیے جس میں ایک کے بعد حسرت موکی الطبی کے بعد حسرت موکی الطبی کے بعد حسرت موکی الطبی کی میں میں اسرائیل کو بعد تمام مال کے بیرے ساتھ بھیجے و ۔ ۔ ۔

# قَالَ إِنْ

فرمون نے کہا اگرتم نشانی لے کرائے ہو تو اگر ہے ہوتولاؤ ( وکھاؤ) (۱۰۷) \_موک " نے اپنی لاھی (زیمن پر) ڈال دی تو اُس و دنت مرتح کا اژ د با ( ہوگیا ) اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اُس دم و کیمنے والول كا تكامول شي سفيد يُراق ( تما) (١٠٨) \_ تو قوم فرعون شي جو سردار تے وہ کئے گے کہ یہ بزاعلا مدجاد وگرے (۱۰۹)۔اس کاارادہ یے ہے کہتم کوتہارے ملک سے تکال دے۔ بھلاتہاری کیا صلاح ہے؟(١١٠)\_أنبول نے (فرحون سے ) كہا كدفى الحال موكا اور اُس کے بعائی کے معاطے کو صاف رکھے اور شمروں میں نتیب روانہ كرديجي (١١١) \_ كدتمام ماہر جادوكروں كوآب كے پاس لے آئيں (١١٢) (چنانچراليا ي كياميا ) اور جادوكر فرمون كے ياس آوكنچ اور كمن كك كه أكر بم جيت محة تو جميل مبلد عطا كيا جائ (١١٣)\_(فرعون نے ) کہا ہال (مرور) اور(اس کے علاوہ) تم متر بوں میں داخِل کر لیے جاؤ سے ( ۱۱۴)۔ (جب فریقین روز مقررہ يرجع موے تو) جادوكرول نے كها كدموى ما توتم (جادوك چز) ڈالویا ہم ڈالتے ہیں (۱۱۵)۔ (مویٰ ٹے) کہاتم عی ڈالو۔ جب أنهول في (جادوكى چيزيس) ۋاليس تولوكول كى آئلمول يرجاده كرديا (بعنی نظربندي كردي) اور (لانميون اوررسيون كے سانب بنا

بناكر)انبيں ڈراڈراد يااور بہت بڑا جادودكھايا (١١٦) \_ (اُس وقت) ہم نے موئی کی طرف وتی بھيجی کہتم بھی اپنی لاظمی ڈال وو اور وہ فوراً (سانپ بن كر) جادوگروں كے بنائے ہوئے سانپوں كو (ايك ايك كركے) نگل جائے گی (١١١) \_ (پھر) تو حق ظاہر ہوگيا اور جو پھر تو گؤر ہوئى كرنے ہوئے اور ذلك ہوكر رہ گئے (١١٩) \_ (يد كيفيت د كيھر) جاؤوگر بجدے ہيں گر پڑے (١١٩) \_ (يد كيفيت د كيھر) جاؤوگر بجدے ہيں گر پڑے (١٢٠) \_ (اور) كہنے گئے كہ ہم جہان كے پروردگار پر ايمان لائے (١٢١) \_ (ليمنی) موئی اور ہارون كے پروردگار پر ايمان لائے (١٢١) \_ (ليمنی) موئی اور ہارون كے پروردگار

## تفسير سورة الاعراف آيات ( ١٠٦ ) تا ( ١٢٢ )

(۱۲۰۱ تا ۱۲۲۱) وہ کہنے لگا کہاہیے رسول ہونے پر دلیل لاؤ، چنانچہ پہلی نشانی ڈالی تو وہ بہت بڑازر درنگ کا اڑ دہابن گیا اور پھراپنی بغل سے ہاتھ نکالا تو وہ خوب چمکتا ہوا ہو گیا۔

مردار کہنے گئے بیتو بہت بڑا جادوگر ہے۔تو فرعون نے ان سے کہا پھران کے بارے میں تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو، وہ کہنے گئے موی اور ہارون کومہلت دواورا بھی ان کوئل مت کرو، یہاں تک کہ سب ماہر جادوگر آجا کیں، دیتے ہو، وہ کہنے گئے موی اور انھوں نے فرعون سے کہا کہا گرہم نے موی کو ہرادیا تو ہمیں بڑاانعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہا کہا ہاں! میں تہیں بڑاانعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں! میں تہیں بہت بڑاانعام دوں گا۔

وہ جادوگر حضرت مویٰ النائیلائے کے کہ پہلے آپ ڈالتے ہیں یا ہم۔حضرت مویٰ النائیلائے نے فرمایا جو سیجھتہیں ڈالنا ہے تم ہی پہلے ڈالو، چنانچہ انھوں نے ستر لاٹھیاں اور سیاں ڈالیں اور جادو سے سب لوگوں کی نظر بندی کر کے ان کو پخت خوفز دہ کر دیااورا کی طرح کا بڑا جادود کھایا۔

پھر حضرت الطّغِيرُ نے اپنا عصا ڈالا ،اس نے گرتے ہی ان کی تمام لاٹھیوں اور رسیوں کونگلنا شروع کر دیا چنانچہ میہ چیز واضح ہوگئی کہ بچائی اور حق حضرت موی الطّغِیرُ کے پاس ہے اور ان کا جادوسب کمزور اور باطل ہے۔ حضرت موی الطّغِیرُ ان پرغالب آ گئے اور وہ ذکیل وخوار ہوکر واپس لوٹ گئے۔

اوروہ بلائے گئے جادوگر پروردگار کے سامنے تجدے میں گر پڑے اور کینے لگے ہم رب العالمین پرایمان لے آئے، فرعون نے اپنے دل میں سوچا کہ جھے قہر ہے! تو انھوں نے صفت بیان کردی کہ جوموی اور ہارون کا پروردگار ہے اس پرایمان لائے ہیں اوروہ تجدہ میں اتن جلدی گرےگویا کہ تجدہ میں ڈال دیے گئے۔

سوعنقریب (اس کا نتیجہ)معلوم کرلو گے (۱۲۳) یمیں (پہلے تو) تہمارے ایک طرف کے ہاتھ آور دوسرے طرف کے پاؤل کٹوا ووں فرعون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں حمہیں اجازت دوں تم اس یرایمان لے آئے؟ بے شک بیفریب ہے جوتم نے سل کرشہر میں کیا ہے تا کدابل شہرکو بہاں سے نکال دوگا پھرتم سب کوئو لی چڑ ھا دول گا (۱۲۴)۔ وہ بولے کہ ہم تواہتے پروردگار کی طرف کوٹ کرجائے والے بین (۱۲۵)۔ اور اس کے سو البچھ کو جاری کون ی بایت مُری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ تمکیں تو ہم أن يرايمان لے آئے۔اے پروردگار ہم پرمبرداستقامت ك د ہائے کھول دے اور جمیں (ماریوتو)مسلمان (۱۲۶)۔ اور قوم فرعون میں جوسر دار منتھ کہتے گئے کہ کیا آپ موی اور اُس کی قوم کو چھوڑ و بیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبود ول سے وستکش ہوجا تیں۔وہ بولا کہ ہم اُن کےلڑکوں کوتو قتل کرڈالیں *گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور بے شبہ* ہم اِن پر عالب ہیں (۱۲۷) \_مویٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد ماعکوا ور ٹابت قدم رہو۔زمین تو خدا کی ہے۔ اوروہ اپنے بندوں میں سے جے جا ہتا ہے اس كاما لك بناتا ہے۔اورآخر بھلاتو ڈرنے والوں كا ب (١٢٨)۔وہ بولے کے تبہارے آنے سے پہلے بھی ہم کواذیتیں پہنچی رہیں اور آنے کے بعد بھی موی " نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگارتمہارے

دستمن کو ہلاک کرد ہےاوراس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے پھر

قَالَ فِرْعُونُ أَمْنُكُونِهِ قَبْلُ أَنْ أَذَنَ لَكُمْزَانَ هُنَ الْتَكُرُ مُكُرِّئُنُوْهُ فِي الْمُدِينُ تُولِيُّهُ فِي إِلْمُ إِنَّ اللَّهُ اللّ ٱۿؙڵۿؘٲٚڡؙٚۺۏٛڡٛؾۘۼؙڷؠؙۏٛڹ؊ؘڵؚ۫ڨٙڟۣۼڹۜٳؘؽۑٳڲؙڮ۫ۄۅؘٱۯڿؙڴڴۄؙ ڡؚٞڹؙڿڵٳڣٟؿؙۄٞڒڞڷؚڹؾٞڴۿٲۻٛۼؽڹٛ<sup>۞</sup>ۊؘٳڵۊٙٳڶٵٙٳڮۯؽ۪ؽؙ مُنْقَلِبُوْنَ ﴿ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا إِنْ أَمَنَّا بِالْبِيرَ بِنَالَمًا عٌ جَآءَتُنَا ثُرَبِّنَا الْمِعْ عَلَيْنَا صَبُرًا وِّتُوفِّنَا مُسْلِينٌ وَقَالَ الْتُلاَمِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَكَارُ مُوْسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُاوُ ا فِي الْأَرْضِ وَيَنَارَكُ وَالِهَتَكَ قَالَ سَنْقَتِلُ اَبْنَاءَ هُمُر وَنَسْتَخِي نِسَاءُهُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَهِرُونَ ﴿ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُنُوا بِأَمْلُهِ وَاصْبِرُوْا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ مِلْهِ سَدِّ يُوُرِثُهَا مَنُ يَشَاءُمِنُ عِبَادِ ﴿ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينُ ﴿ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينُ قَالُوْاَ أُوْدِيْنَا مِنْ قَبُلِ أَنْ تَأْتِيْنَا وَمِنْ بَعُدِ مَا جِئْتَنَا ﴿ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمُ أَن يُهُلِكَ عَنُ وَّكُمْ وَيَسْتَخُلِفَكُمْ فِي ءُّ الْاَرْضِ فَيَنُظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ أَنُولَقَنْ أَغَاٰمَا أَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصِ مِّنَ الثُّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

د کیھے کہتم کیسے عمل کرتے ہو(۱۲۹)۔اورہم نے فرعونیوں کو قطوں اورمیووں کے نقصان میں پکڑا تا کہ نصیحت حاصِل کریں (۱۳۰)

# تفسير سورة الاعراف آيات ( ۱۲۲ ) تا ( ۱۳۰ )

(۱۲۳۱–۱۲۳۷) فرعون کہنے لگامیرے تھم سے پہلےتم نے ایسا کیا ریتمہاری اور موسیٰ النظیمالا کی کوئی تدبیر ہے، میں تمہارا دایاں ہاتھ اور بایاں پیرکاٹ دوں گااور نہر کنارے تمہیں بھانسی دول گا۔

(۱۲۷-۱۲۵) جادوگر کہنے لگے ہم تواپنے پروردگار کے پاس جائیں گے تونے ہم میں کون ساعیب دیکھا، جس کی وجہ سے سزادیتا جا ہتا ہے،صرف یہی کہ جب ہمارے سامنے آیات ِ الٰہی آئیں ہم ان پرایمان لے آئیں۔

ہارے پروردگارسولی اور ہاتھ پیرکائے جانے کے وقت ہم پرصبر کا فیضان فرما تا کہ ہم کفرنداختیار کریں اور اخلاص کے ساتھ مومن ہی مریں۔(لیخی موت کی تختی کہیں کفر پرمجبور نہ کردیے)

(۱۲۷) سردار کہنے گےموی الطینی اوران کی قوم کوتل نہیں کرتے کہ وہ آپ کے دین اور پرستش میں تغیر کررہے ہیں اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کی عبادت یا تمہاری پرستش کوچھوڑ رکھا ہے۔ فرعون کہنے لگا جیسا میں پہلے نومولود بچوں کو آل کرتا تھا، ای طرح قل کردوں گا اور بڑی لڑکیوں ہے ہم خدمت لیں مے،ان پرہمیں بوراا ختیار حاصل ہے۔

(۱۲۸) حضرت موی الظیلائے ابنی قوم ہے کہا کہ معرکی زمین کا اللّٰہ جس کوچا ہیں وارث بناویں۔ ایسی دند آئی کا میں کا اور حشور میں ویکٹ مال کی لیسی کا ایسی

اور جنت تو کفروشرک اورفواحش سے بیخے والوں کے لیے بی ہے۔ (۱۲۹) حضرت موکی انتظامی سے وہ لوگ کہنے گئے ہماری اولا دکوفرعون قبل کرتا رہا اور ہماری عورتوں سے خدمت لیتا رہا ہے اور آپ کی رسمالت کے بعد بھی میسلسلہ جاری ہے ، حضرت موکی نے فرمایا بہت جلد اللّہ تعالی فرعون اور اس کی قوم کو قبط سالی اور بھوک کی تنی سے ہلاک کرد ہے گا اور تم بی کومصر کی سرز مین کا ما لک بناوے گا۔

(۱۳۰) اورہم نے فرعون اور اس کی قوم کو قط سالی اور بھوک کی سخت مصیبتوں میں جتلا کیا اور پھلوں کی کم پیداوار میں تاکہ وہ بجھ جائیں۔

www.besturdubooks.

توجب ان كوآسائش مامِسل موتى تو كمت كه بم اس كمستحق مين اورا كريخي سينجي توموي ادرأن كرفيتون كى بدهكوني بتات\_ ديكمو اُن کی بدفکونی خدا کے ہال (مقدر) ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانة (١٣١) ١ وركم الكريم جارك ياس (خواه) كوكى عي نشاني لاؤ تا كراس سے ہم پر جادوكرو \_ كر ہم تم پر ايمان لانے والے بيل میں (۱۳۳) ۔ تو ہم نے اُن پر طوفان اور ٹٹریاں اور جو کیں اور مینڈک اورخون كتني كملي موكى نشانيال ببيجين محروه تكبرى كرت رباوروه لوك تنے على كنهكار (١٣١١) \_اور جب أن يرعذاب واقع موتا تو كتے كدا مولي جارے ليے اپنے پرورد كارسے دُعاكر وجيما أس نة معدر ركما ب-اكرتم بم عداب والدو كي بم یر ایمان بھی نے آئیں کے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے (ک اجازت)ویں مے (۱۳۳)۔ پر جب ہم ایک مذت کے لئے جس تک اُن کو پہنچا تھا اُن سے عذاب دُور کردیے تووہ عہد كوتو روالت (١٣٥) يوجم نے أن سے بدلد الحربي جمورا كدأن كودريا من ويودياس كے كدوه مارى آغوں كو تعملا تے اور اُن سے بے پروائی کرتے تے (۱۳۲)۔ اور جو لوگ کرور سمجے جاتے منے اُن کوز مین (شام) کے مشرق ومغرب کا جس میں ہم نے یرکت دی تھی وارث کردیا اور تی اسرائیل کے بارے ش اُن کے مبر کی وجد سے تمہارے مروردگار کا وعدہ نیک تو را ہوااور فرعون اور قو م فرعون جو

فَإِذَ الْجَاءَ ثَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوالْمَا هٰذِ الْأُوانَ تُصِبُهُمُ سَلِئَةٌ يَّطَلِيُرُوا بِمُوْسَى وَمَنْ مِّعَهُ ۖ الْإِرَاثَىٰ الْلَّهِ رُهُمُ عِنْدُ اللَّهِ وَلَانَّ ٱكْثُرَهُوْ لَا يَعْلَمُوْنَ @وَقَالُوْا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنُ أَيَةٍ لِتَسْحَرُنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينُ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُتُلُ وَالضَّفَاحِ وَالدَّهُ إِلَيْهِ مُفَطَلَتُ ۖ فَاسْتَكُورُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ۞ وَلَهَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الِرْجُزُ قَالُوا لِيُوْسَى ادْعُ لَنَارَ بُكَ بِمَاعَهِ لَ عِنْدَكَ لِينَ كَشَفْتَ عَنَا الرِّجْزَ لَنْوْمِنْكَ لَكَ وَلَرُّسِلْنَ مَعَكَ بَنِيَّ إِمْرُآءِيُكَ ﴿ فَلَتَا كَشَفْنَا عَتُهُمُ الزَجْزَ إِلَى اَجَلِ هُمُ بِلِغُونُ إِذَا هُمُ يَنْكُتُونَ ۞ فَانْتَقَنْنَا مِنْهُمْ فَاغُرُقُتُهُمْ فِي الْيَغِ بِأَنَّهُمْ كُنَّ بُوْا بِالْتِينَا وَكَانُوَاعَنُهَا غْفِلْيْنَ ﴿ وَاوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّذِي بُرُّكُنَا فِيْهَا وَتُنَتُ كَلِيْتُ رَبِّكَ الْمُسْفَى عَلَى بَنِينَ إِسْرَآءِ مِنْكَ بِمَا صَدِّوُوا ﴿ وَدَكُرُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوْ الْمُورَاثُونَ ٢٠٠ وَجُورُ نَابِينِنَ إِسُرَاءِ يُلُ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَ قَوْمِ كَعْلَقُونَ عَلَى ٱصْنَاهِ لِهُمُّ ۚ قَالُوٰا يُمُوْسَى اجْعَلْ لَنَاۤ إِلْهَاۡكُمَا لَهُمُ اْلِهَةُ ۚ قَالَ إِ**نَّكُمُ وَقُوْمٌ تَجْهَلُوْنَ**۞

(محل) بناتے اور (انگور کے ہاغ) جو چھتر ہوں پر چڑھاتے ہتے سب کوہم نے تباہ کردیا (۱۳۷) اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا ہے پار اُتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جاد کتھے جواہنے بتوں ( کی عبادت) کے لئے بیٹے رہتے تنے۔ (بنی اسرائیل) کہنے لگے کہا ہے موئ علیہ السلام! جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لئے بھی ایک معبود بنادو۔موئ نے کہا کہتم پڑے ہی جامل لوگ ہو (۱۳۸)

# تفسير سورة الاعراف آيات ( ١٣١ ) تا ( ١٣٨ )

(۱۳۱) جب ان کا فروں پرخوشحالی اور فراخی آجاتی ،تو کہتے کہ یہ ہمارے شایانِ شان ہے اور جب قبط اور بختیوں میں گرفتار ہوتے تو بدفالی اور نحوست لینا شروع کرویتے تھے بختی اور فراخی بیسب اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں مگر سب نہیں جانتے اور نداس کی تقیدیق کرتے ہیں۔

(۱۳۲) اور بیلوگ کہتے تھے، اےمویٰ علیہ السلام خواہ کوئی بھی دلیل لا کرہم پر جادو کردو، ہم تمہاری رسالت کی تقیدیق کرنے والے نہیں۔

(۱۳۳) حضرت موی الظفالان ان کے لیے بددعا کی اللہ تعالی نے آسان سے مسلسل بارش برسائی جو ہفتہ سے لے کر ہفتہ تک بری تھی۔ اور دات دن میں کی وقت بھی بند نہ ہوتی تھی اس کے بعد اللہ تعالی نے ان پر ٹنڈیاں مسلط کیں کہ پھل اور سبز یوں میں سے جو پیدا ہوتا تھا، سب کھا جا تھی تھی اس کے بعد ان پر کھن کا کیڑا مسلط کردیا گیا کہ ٹنڈیوں سے جو پیدا ہوتا تھا، سب کھا جا تھی تھی اس کے بعد ان پر تھن کا کیڑا مسلط کردیا گیا کہ ٹنڈیوں سے جو پیدا ہوتا تھا، سب کھا جا تھی تھی اس کے بعد ان پر تھی کے کہ بنائی دشوار ہوگیا۔

اور پھران پراس قدرخون کی آفت مسلط کی کہتمام نہروں اور کنوؤں میں خون بی خون نظر آنے لگا یہ واضح معجز ہےان پر ظاہر ہوئے ہرا کیے معجز ہ کے درمیان دود ومہینوں کا وقفہ تھا گر پھر بھی انھوں نے ایمان سے روگر دانی کی اور ایمان نہیں لائے وہ درحقیقت مشرک تھے۔

(۱۳۳۱–۱۳۵۱) اورجس وقت بھی ان لوگوں پر طوفان، ٹڈی، گھن، کیڑا، مینڈک، خون وغیرہ بل سے کوئی ملے کوئی عذاب نازل ہوتا تھا تو کہتے تھے اے موکی النظافا ہارے رب سے جس چیز کا اس نے آپ سے وعدہ کردکھا ہے دعا سجیے اگر ہم سے عذاب دور ہوگیا تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور تمام نی اسرائیل کو اس کے مالوں کے ساتھ آپ کے ساتھ روانہ کردیں گے چر جب ہم عذاب ہٹا دیتے تو وہ پھر بدع ہدی شروع کردیتے چنا نچہ ہم نے انھیں غرق آب کردیا اور وہ ہاری آیات کے محر بی شھے۔

(۱۳۷۔۱۳۷) اوران لوگوں کو جو کمزور شار کے جاتے تھے بیت المقدی ، فلسطین ، عدن ، معرکا وارث کردیا جس میں خوبانی اور لبحض در خت تھے اور جنت یا مدر مصیبتوں یا دین پر ہے رہنے کی وجہ سے واجب کردی اور محلات اور شہروں اور دختوں اور انگوروں کو ، یا جو وہ محارتیں ، نا ہے جسے کہ اور در ختوں اور انگوروں کو ، یا جو وہ محارتیں ، نا ہے جسے کر رہوا جو اپنے چند بتوں کو لیے ہوئے بیٹھے تھے۔ کہا جا تا ہے پھراس کے بعدان کا ایسی تو م پر سے گزرہوا جو اپنے چند بتوں کو لیے ہوئے بیٹھے تھے۔ تو کہنے لگے ہمارے لیے ایک المار (معبود) بنادو ، جیسے یہ لوگ عبادت کرتے ہیں ہم بھی اس کی عبادت کیا کریں گے۔ تو کہنے لگے ہمارے لیے ایک المار (معبود) بنادو ، جیسے یہ لوگ عبادت کرتے ہیں ہم بھی اس کی عبادت کیا کریں گے۔

رانَ هَوُلَاءِ مُتَبَرُّهُمَا هُمُر

فِيْهِ وَبُطِكَ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ قَالَ اَغَيْرَاللَّهِ اَبْغِيْكُمْ اِلْهَا وَهُوَ فَطَّلَكُمْ عَلَى الْعَلَيْنَ ﴿ وَإِذْ اَنْجَيْنَكُمْ مِنْ اْلِ فِرُعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَالْعَدَابِ نِقَتِنَانُونَ إِنَّا إِكُمْ عُ وَيَسْتَخَيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بِلَا إِمِنَ رَبِيُكُمْ عَظِيْهُ ﴿ وَوْعَلُهُ مَامُوْسَى ثُلْثِيْنَ لِيُلَةً ۖ وَٱثْبَيْنَهَا بِعَشِّيرٍ فَتَمَرِّ مِيْقَاتُ رَبِهُ ٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسَى لِاَخِيْهِ هْرُوْنَ اخْلُفُنِي فِي قَوْهِيْ وَاصْلِحْ وَلَاتَلَيْغ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوْسَى لِمِيْقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ ۚ قَالَ رَبِ اَدِنِيَ اَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَنُ تَرْبِنِي وَلِينِ انْظُهِرْ إِلَى الْجَبُلِ قَانِ اسْتَقَرَّمَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرْسِينَ ۚ فَلَهُا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَيْلِ جَعَلَهُ دَكُا وَخَرَّمُوسَى صَعِقًا ۖ فَلَنَا اَفَاقَ قَالَ سَبْحُنَكَ ثَبْتُ اِلْيُكَ وَاَنَاأُوَّلُ الْتُؤْمِنِيْنَ ۞ قَالَ يُمُوْسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِوسُلِّيق وَبِكُلَا هِنَ ۗ فَعُنُ مَا الْيَنْتُكَ وَكُنُ مِنَ الشَّكِرِيْنَ \*وَكُتَبْنَا لَه فِي الْأَلُوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيْلًا لِكُلِّ شَكِّ فَخُنُ هَا بِقُوَةٍ وَأَمْرُقُوْمَكَ يَأْخُنُ وَامِأَخُتُهُا سأوريكم دارالفييقين

بہلوگ جس (حنفل) میں (تھنے ہوئے) ہیں وہ برباد ہونے والا ہے اور جو کام میرکرتے ہیں سب بے ہودہ ہیں (۱۳۹)۔ (اور بیجی) کہا کہ بھلا میں خدا کے بیوا تمہارے لئے کوئی اور معبود علاش کروں حالاتكه أس نے تم كوتمام الى عالم پر فضيلت بخشى ہے(١٢٠٠)\_١٠ر (ہمارے اُن احسانوں کو یا دکرہ) جب ہم نے تم کوفرعو نیوں ( کے ہاتھ ) سے نجات بخشی وہ لوگ تم کو بڑا ؤ کھ دیتے تھے تمہارے بیوں کو توقل كر ڈالتے تھے اور بیٹیوں كو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے بروردگار کی طرف سے بخت آ زمائش تھی (۱۳۱)۔ اور ہم نے مویٰ ہے تمیں رات کی میعادمقرر کی اور دس ( را تیں ) اور ملا کر آ ہے و را (قطمہ) کردیاتو اُس کے بروردگاری جالیس رات کی میعادیوری ہوگئ ۔اورموی نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے ( کوہ طور پر جانے کے ) بعدتم میری قوم میں میرے جال تعین ہو۔ (ان کی) اصلاح کرتے رہنا اورشریوں کے رہے پرنہ چلنا (۱۳۴)۔اور جب موی جارے مقرر کئے ہوئے وقت پر ( کو اطور پر ) پہنچے اور اُن کے بروردگارنے أن سے كلام كيا تو كہنے لگے كداے بروردگار جھے (جلوہ) دکھا کہ میں تیرا ویدار (مجھی) دیکھوں پروردگار نے کہا کہتم بجھے ہرگز نہ دیکھ سکو ہے۔ ہاں پہاڑی طرف دیکھتے رہوا کریا ہی جگہ ` قائم رہاتوتم مجھ کود کی سکو کے۔ جب اُن کا پروردگار بہاڑ پرنمودار ہوا تو ( سخینی انوارر یانی نے ) اُس کوریزہ ریزہ کر دیااور موکی نے ہوش ہو كر كريزے \_ جب ہوش ميں آئے تو كہنے لگے كه تيري ذات ياك

ہا در میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جوابیان لانے والے ہیں اُن میں سب سے اوّل ہوں (۱۳۳)۔ (خدانے) قربایا موک اِنتیں نے تم کو اینے پیغام اور اینے کلام سے لوگوں سے متاز کیا ہے۔ تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اُسے پکڑر کھواور (میرا) فکر بجا لا وُ (۱۳۳)۔ اور ہم نے (تو رات کی) تختیوں میں اُن کے لئے ہر تم کی تھیمت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ پھر (ارشا دفر مایا کہ) اسے زور سے پکڑے رہوا ورائی تو م سے بھی کہدو کہ ان باتوں کو جو اس میں (مندرج ہیں اور) بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں، میں عقریب تم کونا فرمان لوگوں کا کمر دکھاؤں گا (۱۳۵)

# تفسير سورة الاعراف آيات ( ١٣٩ ) تا ( ١٤٥ )

(۱۳۹) حضرت موسى الطيع فرماياتم محكم البي سے ناواقف مور

یہ جس شرک میں مبتلا ہیں ، وہ ہلاک کیا جائے گااور پیشرک فی نفسہ محمرا ہی ہے۔

ر ۱۳۰۰) حضرت مویٰ الطّنظ نے فرمایا کیا ایسے باطل اللہ (معبود) کی پوجا کا تنہیں تھم کروں، حالاں کہاس نے تمام لوگوں پرتنہیں اسلام کی وجہ سے فضیلت دی ہے۔

(۱۳۱) اورجس وفت تنهین فرعون اوراس کی قوم سے نجات دی، جس بنا پرتمهین نجات دی اس میں بردی نعمت تھی یا اس کے عذاب دینے میں بردی بھاری آز مالیش تھی۔ (۱۳۲) کینی پورے ذی قعدہ کے مہینہ میں پہاڑ پررہنے کا دعدہ کیا اور ذی الحجہ کے دس دن کا اوراضا فہ کر دیا ، سوان کے پروردگار کا بیدونت مقرر ہوگیا اوراپنے ہمائی سے کہنے لگے میرے قائم مقام ہوجا دَاوران کو نیکی کا تھم دواوران کے ساتھ برائی میں شامل نہ ہونا۔

(۱۳۳) اور جب حضرت موی النظافالدین میں ہمارے وقت مقرر پرآئے تنے تو انھوں نے دیدارالی کی خواہش ظاہر کی تو اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا موی النظافائم دنیا میں ہمارے دیدار کی تاب نیس لاسکتے لیکن مدین میں بڑے پہاڑک طرف دیکھواگر پہاڑ میری جل کی وجہ سے اپنی جگہ پر برقراررہ کیا تو خیرتم بھی میرادیدارکرسکومے۔

جب پہاڑ پر بچلی پڑی تو اس کے پر نچے اڑھے اور موٹی ایکٹی نے بہوش ہوکر کر پڑے ، ہوش آنے پرع ض کیا! '' بے شک آپ کی ذات ان آنکھوں کی برداشت سے منزہ ہے اور میں اپنی درخواست سے معذرت طلب کرتا ہوں اوراس بات کا اقر ارکرتا ہوں کہ دنیا میں آپ کے دیدار کی تاب نہیں رکھتا۔''

(۱۳۳) ارشاد موااے موکی متہیں ہم کلامی کے شرف سے نواز کر بیں نے تہیں بنی اسرائیل پرا متیاز دیا ہے لہذا جو احکام بیں تہمیں دوں اس پڑمل کر داوراس ہم کلامی کے شرف پراللہ کا شکر کرو۔

(۱۳۵) اورہم نے چند تختیوں پرطال وحرام اوامرونوائی ہرایک چیز کی تنعیل لکے دی اس پر پوری کوشش کے ساتھ کمل کرواور قوم کو تھم دو کہ وہ تھکم پرکمل کرے اور منشابہ پرائیان لائے۔ بہت جلد میں گنھاروں کا مقام دکھلاتا ہوں اوروہ دوزخ ہے یا عراق یامصر ہے۔

جولوگ زین میں ناخی خرور کرتے ہیں اُن کو اپنی آ بحول سے پھیر
دوں گا ۔ اگر بیرسب نشانیاں بھی دیکھ لیس تب بھی ان بر ایمان نہ
لائیں اور اگر رائی کا رستہ دیکھیں تو اُسے (اپنا) رستہ نہ بنا ئیں ۔ اور
اگر گرائی کی راہ دیکھیں تو اُسے رستہ بنائیں ۔ بیاس لئے کہ اُنہوں
نے ہاری آیات کو جھٹا یا اور اُن سے خفلت کرتے رہے (۱۳۲۱)۔
افر جن اُوکوں نے ہاری آ بحول اور آخرت کے آنے کو جھٹا یا اُن کے
اممال ضائع ہوجا ئیں گے ۔ بیجے عمل کرتے ہیں ویسائی اُن کو بدلہ
علی گار ۱۳۲۷) ۔ اور قوم موئی نے موئی کے بعد اپنے زیور کا ایک
کورستہ دکھا سکتا ہے۔ اُس کو اُنہوں نے (معبود) بنالیا اور (اپنے تی
کورستہ دکھا سکتا ہے۔ اُس کو اُنہوں نے (معبود) بنالیا اور (اپنے تی
میں) ظلم کیا (۱۲۸) ۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گراہ ہو
کورماف دیں فرمائے گاتہ ہم بریادہ وجا کی گراہ ہو
کومعاف دیں فرمائے گاتہ ہم بریادہ وجا کی گراہ ہو

سَأَصْرِفُ عَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ وَانْ يَرُوَاكُلُ الْمَقْ وَانْ يَرُوَاكُلُ الْمَقْ وَانْ يَرُوَاكُلُ الْمَقْ وَانْ يَرُوَاكُلُ الْمَقْ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

## تفسير سورة الاعراف آيات ( ١٤٦ ) تا ( ١٤٩ )

(۱۳۷) اور میں اپنی آیات کے اقرار سے ایسے لوگوں کو برگشتہ رکھوں گاجونا حق تکبر کیا کرتے تھے یا یہ معنی ہیں کہ اے محمد وظام میں عنقر برب گنهگاروں کو ان کی جگہ اور قیام دکھا دُس گا جو مقام بدر ہے یا مکہ کرمہ اور فرعون اور اس کی قوم یا ابوجہل اور اس کے ساتھی تمام نشانیاں د کھے کربھی ان پرائیان نہلائیں گے۔

اورا کراسلام اور نیکی کاراسته دیکی لیس تواسے اپناراسته نه بنا کیس اورا کر کفر دیٹرک کاراسته دیکی لیس تواسے اپنالیس۔ اور بیر برستنگی اس بنا پر ہے کہ انھوں نے ہماری کتاب اور رسول اکرم ﷺ کی تکذیب کی اور وہ اس کے منکر ہی

(۱۳۷) اورجو ہماری کتاب اور ہمارے رسول اور بعث بعد الموت (مرنے کے بعد جینے کی) تکذیب کرتے ہیں تو حالت شرک کی نیکیاں بھی ان کی برباد ہیں انھیں آخرت میں ان کی کوئی جز انہیں ملے گی۔

(۱۲۸) حضرت موکی انظیمی کے کوہ طور پر جانے کے بعدان کی قوم نے سونے کا ایک جھوٹا جسم دار پچھڑا ہنوایا جس کی آواز تھی۔سامری نے ان کو بیبنا کر دیا تھا اور حضرت مولی انظیمی کی قوم نے اتنا بھی نہ مجھا کہ وہ ان سے کوئی ہات تک نہیں کرسکتا تھا پھر جہالت کی وجہ ہے اس کی ہوجا شروع کر دی۔

(۱۴۹) محمراس کی پوجا سے وہ خودا پنے آپ کونقصان پہنچار ہے تھے، جب وہ اس بچھڑے کی پوجا پرشرمندہ ہوئے اور مجھ کئے اور یقین ہو گیا کہ وہ حق اور ہدایت سے ممراہ ہو گئے ہیں۔

> وَلَتَارَجَعُ مُوْسَى إلى قَوْمِهِ غَصْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِلْسَمَا خَلَفْتُوْفِى مِنْ بَعْدِى أَعْجِدُنَّ وَالْمُوْقِلَ الْبُنَ أَمْرَ الْمُوْقِلَ الْبُنَ أَمْرِاللَّهُ وَالْمُواتِ وَالْمُواتِي الْمُواتِي الْمُواتِي الْمُواتِي الْمُواتِي الْمُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْتِي الْ

اور جب موی " اپنی قوم جس نهایت خصے اور افسوس کی حالت جی والی آئی والی آئی قوم جس نهایت خصے اور افسوس کی عدا طواری کی ۔ کیا تم نے اپنی میرااین پاس آٹا) جلد چاہا کی ۔ کیا تم نے اپنی میرااین پاس آٹا) جلد چاہا (یہ کہا) اور (خدت خضب سے قورات کی ) تختیاں ڈال دیں اور اپنی اس کی کھیے کی اس کی ایس کی اس کی کی اس کی کی کہا کہ بھائی جان لوگ تو جھے کر ور بھے تھے اور قریب تھا لوگوں میں مت ملایئ (۱۵۰)۔ تب اُنہوں نے دُعا کی کہا ہے میرے پروردگار بھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور جمیں اپنی میرے پروردگار بھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور جمیں اپنی میرے پروردگار بھے اور میرے بول کی کہا ہے میرے پروردگار بھے اور میرے بولوگر حم کر نے والا ہے (۱۵۱)۔

(خدانے فرمایا کہ) جن لوگول نے پچھڑے کو (معبود) ہتالیا تھا اُن پر پروردگار کا فضب واقع ہوگا اور دُنیا کی زندگی میں ذکہ فیر نصیب ہوگی) اور ہم افتر اپر دازوں کوابیا بی بدلہ دیا کرتے ہیں (۱۵۲)

# تفسير بورة الاعراف آيات ( ١٥٠ ) تا ( ١٥٢ )

(۱۵۰) حضرت مویٰ الطبیع: اس فتنه کا شور وشغف من کر ممکین اور پریثان واپس آئے تو کہنے لگے میرے پہاڑ پر www.besturdubooks.net جانے کے بعداس بچھڑے کی پوجا کر کے تم نے بہت ہی غلط کام کیا ہے۔ کیاا ہے رب کا تھم آنے سے پہلے ہی تم لوگوں نے اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور بہت تیزی سے اپنے ہاتھ سے نختیاں رکھیں ، جن میں دوٹوٹ کئیں اور حضرت ہارون النظیمان کے بال پکڑ کر کھینچنے گئے، ہارون النظیمان نے عرض کیاا ہے میرے بھائی لوگوں نے جھے کمزور سمجھا اوران کی مخالفت پر قریب تھا کہ یہ مجھے آل کر دیں ، آپ مجھ پر تخق کر کے دشمنوں کومت ہنسوا وَ اوران بچھڑے کی پوجا کرنے والول کے ہاتھ مجھے شریک نہ مجھو۔

(۱۵۱) حضرت موی الظفیلانے عرض کیا کہ میں نے اپنے بھائی ہارون الظفیلائے کے ساتھ جوسلوک کیااور ہارون الظفیلا نے جوان لوگوں کی سرکو بی نہیں کی اے معاف فر مااور ہمیں اپنی جنت میں داخل فرما۔

(۱۵۴) جنھوں نے بچھڑ ہے کی پوجا کی ،اور جن لوگوں نے اس میں ان کی بیروی کی ،ان پر بہت جلد غضب اور جزیہ کی ذلت مسلط ہوگئی۔جھوٹے کر دار کے لوگوں کو ہم ایسے ہی سزادیتے ہیں۔

# وَالَّذِينَ عَمِلُوا

السَيِيَاتِ ثُمَّ تَأَبُوُا مِنَ بَعْدِ هَا وَأَمَنُوْ آاِنَ رَبَكُ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رِّحِيْمُ ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوْسَى الْغَصَبُ أَضَا الْأَلُواحُ وَفِي نُسْتَقِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْإِن هُو لِرَبِهِمْ يَرَعَبُونَ وَاغْتَارُ مُوسَى قَوْمَهُ سَبُعِيْنَ رَجُلًا لِينِقَاتِنَا فَلَتَاۤانَكَ لَهُوُالنَّا فَقُوالُو فَعُمَّالُو فَ رَبِ لَوْشِئْتَ إَهْلَكُتُهُمُ مِنْ قَبُلُ وَالِّائَ آتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَا ءُمِنَا أِن هِي إِلَّا فِتُنَتَكُ تَغِيلُ بِهَا مِنَ تَشَارُونَ لَكُونُ لِكُ مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُنَا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغُفِرِينَ ﴿ وَاكْتُكِ لَنَافِي هَٰذِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَّفِي الْأِخِرَةِ إِنَّاهُوْنَا أَ الَيْكُ قَالَ عَدَالِنَ أُصِيبُ عِهُ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَرَى وَسِعَتْ كُلُّ شَيْ أَنْهُمَا لُنُبُهَا لِلَّهِ يُنَ يَتَقُونَ وَيُؤْثُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِالْمِينَا يُؤْمِنُونَ ۚ ٱلَّذِينَ يَقَّبِعُونَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْأَفِيِّ الَّذِي يَجِدُ وْنَهُ مَّكُتُوْبَا عِنْهُ هُوْ فِ التَّوُالَةِ وَالْإِنْجِيْلِ كَامُرُهُمُ مِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهُ لَهُمُ عَنِ الْمُنْكَدِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَلِ الَّيْنَ كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَالَّذِيْنَ امْنُوابِهِ وَعَزَّرُونَهُ وَنَصَرُونُهُ وَاثَّبَعُوا النُّوْرَالَّذِينَ أَنْزِلَ مَعَةٌ أُولَيكَ هُمُ الْمُفْلِعُوْنَ ﴿ يَمُّ

ادرجنہوں نے کرے کام کئے پھراس کے بعدتوبہ کرلی اورا بمان لے آئے۔ تو کچھ شک نبیس کہ تمہارا پروردگاراس کے بعد ( بخش دے گا كدوه) بخشنے والامبر بان إ (١٥٣) \_ اور جب موى كاغصه فرو موا تو (تورات کی ) تختیان اُٹھالیس اور جو پچھان میں لکھا تھا وہ اُن لوگوں کے لئے جوایئے پروردگارہے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی (۱۵۴)۔ اورمویٰ نے اُس میعاد پر جوہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے ستر آ دمی منتخب ( کر کے کوہ طور پر حاضر ) کیے۔ جب اُن کو زلز لے نے بکڑا تو مویٰ نے کہا کہا ہے پروردگارا گرتو جا بتا تو ان کو اور مجھ کو بہلے تی ہے ہلاک کردیتا۔ کیا تو اس فعل کی سزا میں جوہم میں سے بعقل لوگوں نے کیا ہے جمیں ہلاک کردے گا بیتو تیری آ ز مائش ہے اس ہے تو جس کو جاہے ممراہ کرے اور جسے جاہے مدایت بخشے بتو ہی جارا کارساز ہے تو ہمیں ( جارے گناہ ) بخش وے اور ہم بررحم فر مااور توسب ہے بہتر بخشنے والا ہے (100)۔اور ا ارے لیے اس و نیا مس بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم تیری طرف رجوع ہو چکے فرمایا کہ جومیراعذاب ہے أے توجس برجا ہتا ہوں نازل کرتا ہوں اور جومیری رحمت ہے وہ ہر چیز کوشامل ہے۔ میں اُس کوان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو پر ہیز گاری کرتے اورز كوة وية اور جارى آيتول يرايمان ركعة بين (١٥١) ـ وهجو (محرر ول الله الله على كى جوتى أى بين بيروى كرتے بين جن (ك

ادصاف) کووہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ اُنہیں نیک کام کا تھم دیتے ہیں اور کرے کام سےرو کتے ہیں اور پاک چیز وں کو اُن پرحرام تھیراتے ہیں اور اُن پرسے بوجھا ورطوق جو اُن ( کے سر ) پر پاک چیز وں کو اُن کے لئے حلال کرتے ہیں اور نا پاک چیز وں کو اُن پرحرام تھیراتے ہیں اور اُن پرسے بوجھا ورطوق جو اُن ( کے سر ) پر (اور گلے میں ) تھے اُتارتے ہیں۔ توجو لوگ اُن پرامیان لائے اور اُن کی رفاقت کی اور اُنہیں مدددی۔ اور جونور اُن کے ساتھ ناز ل ہوا ہے اُس کی پیروی کی وہی مُر او پانے والے ہیں ( ۱۵۷ )

## تفسير سورة الاعراف آيات ( ١٥٢ ) تا ( ١٥٧ )

(۱۵۳) اورجولوگ شرک اور دیگرنا فرمانیول کے بعد تو بہ کر کے تو حیداوراللہ تعالیٰ پرایمان لے آئے ،اے موٹی الطبیعیٰ یا اے محمد ﷺ تو بہوایمان کے بعد آپ کا پرور دگارگنا ہوں کومعا ف فرما دیتا ہے۔

(۱۵۴) جب حضرت موکیٰ الطَّیْمِیٰ کاغصہ چلا گیا تو ان بقیہ تختیوں میں یا ان دوتختیوں کی بجائے جواور تختیاں دی گئیں ان لوگوں کے لیے جوڈرتے تھے گمراہی سے ہدایت اورعذاب سے رحمت تھی۔

(۱۵۵) اپن قوم میں سے ہمارے وقت مقرر کے لیے انتخاب کیا گیا کہ جب ان کوزلزلہ کی ہلاکت وغیرہ نے آگھیرا تو موٹی النظیان نے عرض کیا کہ اے پر وردگاراس دن سے پہلے ان کواور مجھے بھی قبطی کے قبل کرنے کی بنا پر ہلاک کردیتا، بھلا آپ چند ہے وقو فوں کی بچھڑے کی پوجا کی وجہ سے سب لوگوں کو ہلاک کردیں گے۔حضرت موٹی النظیانی یہ سمجھے کہ ان کی قوم کی بچھڑے کی بوجا سے ان کو ہلاک کیا جارہا ہے۔

یہ تو صرف ایک امتحان ہے، آپ ہی تو ہمارے خبر گیر ہیں، ہماری ان باتوں پر گرفت نہ سیجیے، آپ معاف کرنے والے ہیں، ہمارے لیے علم وعبادت اور گناہوں سے حفاظت اور جنت اور اس کی تعمین مقرر کر دہیجیے، ہم آپ سے تو بہ کے لیے درخواست گزار ہیں۔

(۱۵۷) اللّه تعالی نے فرمایا میری رحمت نیک و بدسب کے لیے عام ہے، اس پرشیطان کوغرور ہوا کہ میں بھی اس میں شامل ہوں، اللّه تعالی نے اس کواس رحمت سے خارج کر دیا، اور فرما دیا کہ جولوگ کفر وشرک اور فواحش سے بچتے اور ذکوۃ اداکرتے ہیں اور ہماری کتاب ہیں، اللّه تعالیٰ نے ان کو بھی اس سے (۱۵۷) اس پر اہل کتاب کو تکبر ہوا اور کہنے گئے کہ ہم اہل تقوی اور اہل کتاب ہیں، اللّه تعالیٰ نے ان کو بھی اس سے خارج کر دیا اور فرما دیا کہ میری رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو محمد اللّه کے دین کی پیروی کرتے ہیں، آپ آھیں تو حید اور احسان کا حکم دیتے اور کفر وشرک سے رو کتے ہیں اور جن چیز وں کو کتاب اللّه میں حلال کیا ہے جیسا کہ اونے کا گوشت اور اس کا دودھاورگائے ، ہمری کی چربی اس کوان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔

اب مردارخون اورسور کا گوشت وغیره کاحرام موناان کے سامنے بیان کرتے ہیں اور جوان لوگوں پرعہد تھے

کہ جن کے تو ڑنے کی وجہ سے ان پر یا کیز و چیزیں حرام ہو جاتی تھیں ،ان کواور جو یختیاں مثلاً کپڑے وغیرہ پھاڑ ناتھیں دورکرتے ہیں۔

عبدالله بن سلام اوران کے ساتھی جورسول اکرم ﷺ پرایمان لاتے اور جان وتلوارے آپ کی مدد کرتے ہیں اور قرآن کریم جو بذریعہ جبریل امین آپ پراتارا گیا ہے اس کے حلال کو وہ حلال اور حرام کو وہ حرام سمجھتے ہیں، ایسے ہی لوگ اللّٰہ تعالیٰ کے غصہ اور عذاب سے نجات پانے والے ہیں۔

(اے محمدﷺ) کہدوہ کہ لوگومیں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا (لیعنی قُلْ يَالَيُهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَّا اُس کا رسول )ہوں (وہ) جوآ سانوں اور زمین کا بادشاہ ہے۔اس الَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ لِرَالُهُ إِلَّاهُو يُخْفِ کے ہواکوئی معبود نہیں وہی زندگانی بخشااور وہی موت دیتا ہے تو خدا پر اور اُس کے رسُول پیغمبر اُنی پر جو خدا پر اور اُس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور اُن کی پیروی کرو تا کہ ہدایت یاؤ (۱۵۸)اور قوم مویٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جوحق کاراستہ بتاتے اورای کے ساتھ انصاف کرتے ہیں 9 ۱۵۔ اور ہم نے اُن کو ( بعنی بنی اسرائیل کو ) الگ الگ کرکے بارہ قبیلے (اور ) بڑی بڑی جماعتیں بنادیااور جب موی سے اُن کی قوم نے یانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہانی لاکھی پھر پر ماردو ۔تو اُس میں ہے بارہ چشمے میصوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کرلیا۔ اور ہم نے أن ( کے سروں ) ہریادل کوسائبان بنائے رکھااوراُن برمّن وسلویٰ اُ تارتے رہے۔ (اور اُن ہے کہا کہ ) جو یا کیزہ چیزیں ہم تہہیں دیتے ہیں اُنہیں کھاؤ ۔اور اُن لوگوں نے ہمارا کیجھ نقصان نہیں کیا بلكه (جو) نقصان (كيا) ايناي كيا (١٦٠) ـ اور (يادكرو) جب أن ہے کہا گیا کہاس شہر میں سکونت اختیار کرلواوراس میں جہاں ہے جی ع ہے کھانا ( بیتا ) اور ( ہاں شہر میں جانا تو ) بعظمۃ کہنا اور درواز ہے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا۔ہم تمہارے گناہ معاف کردینگے اور نیکی كرنے والوں كواور زيادہ ديں گے(١٦١) \_مگر جوأن ميں ظالم تھے أنہوں نے اُس لفظ کوجس کا اُن کو تھم دیا گیا تھابدل کراُس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا تو ہم نے اُن پرآ مان ہے عذاب بھیجااس کئے کہ ظلم کرتے تھے(۱۶۲)\_اوران ہےاس گاؤں کا حال تو پوجھوجولب

وَيُمِينُتُ ۖ فَأَمِنُوا بِأَمْلُهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَقِيِّ الَّذِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنْ بِأَنتُهِ وَكُلِلتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَغُتُكُ وْنَ ۖ وَمِنْ قَوْمِ مُوْسَى أُمَّةً يُّهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهُ يَعْدِ لُوْنَ ﴿ وَقَطُعُنٰهُمُ اثَّنَتُكُ عَشُرَةً ٱسْبِاطًا أُمِّيًا وَٱوْجَيْنَآإِلَى مُوْسَى إِذِ اسْتَسْقُمْهُ قَوْمُهُ أَنِ اخْبِرِ بِعَصَالَ الْعَجَرَةِ فَانْبَجَسَتُ مِنْهُ اتْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنًا كَلْ عَلِمَ كُلُّ إِنَّاسٍ مَّشُرَبَهُمُ وَظُلَّلُنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَالسَّلُوٰى بِكُلُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَارَزَقَنْكُمْ " وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَكِنَ كَانُوْااَ نَفْسَهُمُ يَظْلِمُونَ۞وَاذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُو الْهُنِ إِلْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمُ وَقُوْلُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُواالْبَابَ سُجَّمًا أَنْغُورُ ٮۜڴؙۄؙڂٙڟۣؽٚڶؿڴۿۥڝڹۜڔ۬ؽڽؙ١ڶؽڂڛڹؽڹۜ۞ڣؠؘڷڶٳڶؽؚؽؽ ظَلَنُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَالَذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْكُومُ رِجُزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا غَ يَظُلِمُونَ ﴿ وَسُئَلَهُمْ عَنِ الْقَرُيَةِ الَّتِي كَانَتُ ﴿ حَاضِرَ لَا الْبَحْرِ الْذِيغَانُ وْنَ فِي السَّبْسُتِ إِذْ مَا أَيْكِهِمُ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ [َ ﴿ لَا تَأْتِيمُ هِمُ ۚ كُنْ لِكَ ۚ نَبُكُو هُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۗ ﴿ دریاواقع تھا۔ جب بیلوگ ہفتے کے دن کے بارے میں صدیے تجاوز کرنے لگے (بینی) اُس وقت کدان کے ہفتے کے دن محجلیاں اُن کے ساسنے پانی کے اُد پر آتیں اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں اس طرح ہم اُن لوگوں کو اُنگی نافر مانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے (۱۲۳)

## تفسير سورة الاعراف آيات ( ١٥٨ ) تا( ١٦٢ )

(۱۵۸) اے محمد ﷺ! آپ کہہ دیجیے کہ میں تمام لوگوں کی طرف اس اللّٰہ کا بھیجا ہوار سول ہوں جو مرنے کے بعد زندہ کرتا اور دنیا میں موت دیتا ہے، رسول اکرم ﷺ بھی اللّٰہ تعالیٰ اور اس کی کتاب قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور کلمہ پڑھا جائے تو حضرت مراوہ و جا کمیں یعنی کہ اللّٰہ تعالیٰ کے کلمہ کے سن فرمانے سے وہ پیدا ہو گئے اور رسول اکرم ﷺ کے دین کی پیروی کروتا کہ تہمیں گمراہی سے ایمان کی طرف ہدایت نصیب ہو۔

(۱۵۹) اور حضرت موی الظینا کی قوم میں ایک جماعت ایس بھی ہے جواللّٰہ کے موافق عمل کرتی ہے اور وہ نہر رمل کے پرے رہنے والے لوگ ہیں۔

(۱۲۰) ہم نے بنی اسرائیل کو بارہ (۱۲) خاندانوں میں تقسیم کردیا، نو (۹) خاندان علاحدہ ہیں اور ڈیڑھ خاندان مشرق کی طرف چین کی نہر رمل پرارون کے اندر ہے اور ڈھائی خاندان تمام دنیا میں ہیں۔

اورہم نے مویٰ الطّیٰعِ کو کھم دیا کہ اس عصا کوفلاں پھر پر مارو، چنانچہاس سے بارہ نہریں پھوٹ پڑیں اور ہر ایک خاندان نے اپنی نہر کومعلوم کرلیا اور وادی تیہ میں ان کواہر دن میں سورج کی شدت سے محفوظ رکھتا تھا اور رات کو چراغ کی طرح چمکتا تھا اورہم نے انھیں من وسلویٰ دیا۔

گرافھوں نے فلطی کی اوراس سے محروم ہو گئے انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کیا ہے۔
(۱۹۲۱) لیعنی اس بستی ' اربحاء' میں جاکر رہو' لا اللہ الا اللّه ''یا تو بہتو بہر تے ہوئے اربحاء کے دروازہ سے عاجزی کے ساتھ داخل ہوان گئہگاروں نے جوان کو کہنے کے لیے کہا گیا تھا تبدیلی کرلی اور ھلہ (تو بہ) کے بجائے حطۃ (گیہوں) کہنا شروع کر دیا۔ نتیجہ بیہوا کہ ان کی اس تبدیلی کی وجہ ہے ہم نے آسان سے طاعون نازل کر دیا۔ حطۃ (گیہوں) کہنا شروع کر دیا۔ نتیجہ بیہوا کہ ان کی اس تبدیلی کی وجہ ہے ہم نے آسان سے طاعون نازل کر دیا۔ (۱۲۳) محمد ہیں آپ ہو جسے ، کہ ہفتہ کے روز محصلیاں پکڑنے میں شرعی حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ اس دن پانی کی تہ سے کنارا پر بہت زیادہ محصلیاں آتی تھیں ان کی نافر مانیوں کے باعث اس طرح ان کی آز مایش کی گئی تھی۔

وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةُ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْزًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّ بُهُمُ عَنَ ابَّاشَٰ إِنَّ الْقَالُوا مَغَنِ رَبُّ إِلِّي رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمُ يَشْقُونَ - فَكَتَا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ ٱلْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَاَخَنُ مُا الَّذِينَ ظَلْمُوْ ابِعَنَ الِهِ بَيِيسُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُونَ ﴿ فَلَتَاعَتُواعَنُ مَانَهُوُاعَنُهُ قُلْنَا لَـهُـهُ ڴٷ۬ڹٛۏٳڣٙۯۮٷۧڂڛؠٟؽؙڹ۞ۉٳۮ۬ؿٲڋؘڹۯڹ۠ڮڷؽڹۼڷؙؾٞۼڷؽۿؚؠ۫ إلى يَوْمِ الْقِيلَةِ مَنْ يَسُوْمُهُمْ سُوْءَ الْعَنَ ابِ إِنَّ رَبِّكَ لَسِرِيعُ الْحِقَابِ ﴿ وَإِنَّهُ لَغَفُو رُرَّحِينُهُ ﴿ وَقَطَعُنَّهُمْ فِ الْأَرْضِ أُمَمًا فِنَهُمُ الصَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَٰلِكَ ۚ وَبِلَّوْ ثُلَهُمُ بِالْعَسَنْتِ وَالسِّينَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۖ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ ﴿ خَلْفٌ وَرِثُواالْكِتُبَ يَكُنُنُ وْنَ عَرَضَ هِٰنَ الْاَدُلِي وَيَعَوُلُونَ سَيُغَفَرُلِنَا وَإِنْ يَأْتِهِمُ عَرَضٌ مِتَلَا يَاغَنُ وَهُ ٱلْوَيُوْخَلُ عَلَيْهِمُ بِيْفَاقُ الْكِتْبِ آنْ لَا يَقُونُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحُقُّ وَدُرَسُوا مَا فِيهِ وَالرَّ الْالْحِرَةُ خَوِنُرُ لِلَّذِينَ يَتَقَوُّنَ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿ وَالْإِنْ يُنَ يُسِّكُونَ بِٱلْكِتْبِ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ إِنَّالًا نَضِيعٌ أَجُو الْمُصْلِحِينَ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلُ فَوْ قَلْهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّهُ ۚ وَظُنُّوۤۤۤۤۤۤالَّهُۥۗوَاقِعْ بِيهِمُ غَ خُنُ وَامَ أَلْيَنْكُمُ لِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَافِيُهِ لَعَلَّكُمُ تَتَقُونَ ﴿

اور جب أن ميں ہے ايك جماعت نے كہا كہتم ايسے لوگوں كو كيوں نفیحت کرتے ہوجن کوخدا ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ب تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے یروردگار کے سامنے معذرت كرعيس اورعجب نہيں كەدە ير بيز گا كاختيار كريں (١٦٣)\_ جب أنہوں نے ان ہاتوں کوفراموش کردیا جن کی اُن کونفیحت کی گئی تھی تو جولوگ پُرائی ہے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور تھے(١٦٥)۔غرض جن ائمال (بد) ہے اُن کومنع کیا گیا تھاجب وہ أن (براصراراور بهارے علم ) سے گردن کشی کرنے کے تو ہم نے أن كوظهم ديا كه ذليل بندر بوجاؤ (١٦٦) \_ اور (أس وقت كويا دكرو) جب تمہارے بروردگارنے (بہودکو) آگاہ کردیا تھا کہ وہ اُن بر قيامت تك ايسفخص كومُسلّط ركھے گاجودہ أن كويْرى يُرى تكليفيس ديتا رے بے شک تمہارا پروردگار جلدعذاب کرنے والا ہے اور بخشنے والا مہربان بھی ہے(١٦٤)۔ اور ہم نے اُن کو جماعت کر کے مُلک میں منتشر کردیا۔ بعض اُن میں سے نیکو کار ہیں اور بعض اور طرح کے ( یعنی بدکار )اور ہم آ سائشوں اور تکلیفوں ( دونوں ) ہے اُن کی آ زمائش کرتے رہے تا کہ (ہماری طرف )رجوع کریں (۱۶۸)۔ پھران کے بعد تا خلف اُن کے قائم مقام ہوئے جو کماب کے دارث ہے یہ ( ہے تامل ) اس دنیائے دنی کا مال ومتاع لے لیتے ہیں اور

کہتے کہ بم بخش دیے جا کمی گے۔اور (لوگ ایسوں پرطعن کرتے ہیں ) اگر ان کے سامنے بھی ویسائی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اے لیتے ہیں۔ نیا اُن سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ خدا پر بچ کے ہوا اور پھی نہیں گے۔اور جو پھھاس ( کتاب ) میں ہے اس کو انہوں نے پڑھیے نہیں (۱۲۹)۔اور جولوگ کتاب کو مضبوط پکڑے انہوں نے پڑھیے نہیں (۱۲۹)۔اور جولوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں (ان کوہم اجر دیں گے کہ ) ہم نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے (۱۷۰)۔اور جب ہم نے اُن (کے سروں) پر پہاڑ اُٹھا کھڑا کیا گویا و وسائبان تھا اور اُنہوں نے خیال کیا کہ وہ اُن پر گرتا ہے۔تو (ہم نے کہا کہ ) جوہم نے تہمیں دیا ہے اُس پر مل کروتا کہ نج جاؤ (۱۷۱)

#### تفسير سورة الاعراف آبيات ( ١٦٤ ) تا ( ١٧١ )

(۱۶۴) ایک جماعت کہنے لگی کہ ہلاک ہونے والے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، انھوں نے کہا تا کہتمہارے

رب کے سامنے معذرت کر سکیں اور ممکن ہے کہ بیلوگ ہفتہ کے روز محچلیاں پکڑنے سے بازآ جا کیں۔

رب سے مصر سے سارت کو سے میں جماعتیں تھیں ،ایک جماعت تو خود بھی شکار کرتی تھی اور دوسروں کو بھی اس کا تکم (۱۲۵) غرض کہ ان لوگوں کی تین جماعتیں تھیں ،ایک جماعت تو خود بھی شکار کرتی تھی اور دوسری جماعت خود بھی شکار نہیں دیتی تھی اور دوسر بے لوگوں کو بھی اس ہے منع کرتی تھی چنانچہ پہلی شکاری جماعت کی شکلیں مسنح کردی گئیں اور بعدوالی دونوں جماعتیں عذابِ الہی سے نیج گئیں۔

(۱۶۲) جو ہفتہ کے دن محجلیاں پکڑنے ہے منع کرتے تھے ان کو بچالیا اور محجلیاں پکڑنے والوں کو سخت عذاب میں گرفتا کردیا اوران کو کہددیا گیا کہتم بندر ذلیل بن جاؤ۔

(۱۲۷) جس ونت ان کے پروردگار نے انھیں یہ بتلا دیا کہ وہ ان پرضر ورایسے شخص کومسلط کرے گا جوانھیں سخت ترین سزاجز یہ وغیرہ کی دے گاوہ رسول اکرم ﷺ اور آپ کی امت ہے اللّٰہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں کو سخت سزا دیتے ہیں۔اور جوابمان لائے اس کے گنا ہوں کومعاف فر ماتے ہیں۔

(۱۲۸) اورہم نے ان کوجدا جدا جماعتیں کر دیا اور وہ ساڑھے نوخاندان وراءالنہر کی طرف تھے اور بقیہ مومن خاندان بی اسرائیل کے خاندان کا فرتھے اور ہم نے ان کی فراخی ،خوشحالی اور قحط ہر تشم کی تختیوں سے آز مایش کی تاکہ وہ اپنی معصیت اور کفر سے رجوع کر سکیں۔

(۱۲۹) نینجتًا ان نیکوکاروں کے بعد دوسرے بدترین یہودی پیدا ہوئے جنھوں نے تورات لی اوراس میں رسول اکرم ﷺ کی جوصفت تھی اسے چھپایا تا کہ آپ کی تعریف وتو صیف چھپا کر دنیا میں رشوت وغیرہ کا حرام مال حاصل کریں۔

اور پھر بیلوگ کہتے ہیں کہ جو گناہ ہم دن میں کرتے ہیں اللّٰہ تعالیٰ ان کی رات کواور جورات میں گناہ سرزد ہوتے ہیں اللّٰہ تعالیٰ ان کی دن میں بخشش فرمادیتے ہیں ، حالاں کہ جیسا پہلے ان کے پاس حرام مال آتا تھا آج بھی ویسا ہی آنے لگے تو اسے حلال سمجھ لیس۔ کیا ان سے سے بولے پر کتاب میں وعدہ نہیں لیا گیا تھا اور انھوں نے رسول اکرم کی گئعریف وتو صیف وی ایسے کہ حلال وحرام کو پڑھ بھی لیا گراس پڑ کمل نہیں کیا اور جنت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کفروشرک ، فواحش ، رشوت اور تو ریت میں رسول اکرم کی گئریف وتو صیف میں تبدیلی سے بچتے ہیں ۔ جنت کا گھد دنیا سے بہتر ہے ، پھر نہیں سمجھتے کہ دنیا فانی اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔

(۱۷۰) اور جولوگ جو کچھ کتاب میں ہے،اس پڑمل کرتے ہیں،اس کے حلال کوحلال اور حرام کوحرام جانتے ہیں اور

رسول اکرم ﷺ کی تعریف و توصیف کو بیان کرتے ہیں اور پانچوں نماز وں کو قائم کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے عمل کو جو قول وعمل میں نیک ہوتے ہیں جیسا کہ عبداللّٰہ بن سملام ﷺ اوران کے ساتھی ضا کع نہیں کرتے۔

(۱۷۱) اورجس وفت ہم نے پہاڑ کوا کھاڑ کر حیت کی طرح اٹھا کران کے سروں پراٹکا دیااور انھیں پورایقین ہو گیا کہاگر ہم نے کتاب کوقبول نہ کیا تو ہمارےاو پر گرادیا جائے گا۔

اس وفت الله تعالی نے کہا جوہم نے تنہیں دیا ہے اس پر پوری مضبوطی اور استقامت سے عمل کرواور ثواب و عذاب کو یا در کھویا ہے کہ اس کماب میں جواوا مرونو اہی ہیں اسے محفوظ رکھویا ہے کہ جواس میں حلال وحرام ہیں ،اس پرعمل کروتا کہ غصہ اور عذاب سے نجات حاصل ہواور اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو۔

اور جب تمہارے پروردگارنے بن آ دم سے یعنی اُن کی پیٹھوں سے أن كى اولا د تكالى تو أن مے خود أن كے مقابلے ميں اقر اركر اليا ( يعنى اُن ہے تو جیما کہ) کیا ہی تمہارا پروردگارٹیس ہوں۔وہ کئے گئے کیوں نبیں ہم گواہ ہیں کہ ( تو ہمارا پروردگار ہے ) (بیاقراراس لئے كراياتها) كرة يامت كرون (كهيل يول ند) كين للوكر بم كوتواس کی خبر بی ندهمی (۱۷۳) ـ یایی (نه) کبو که شرک تو پہلے ہارے بروں نے کیا تھا۔اورہم تو اُن کی اولا دیتھ (جو) اُئے بعد (پیدا ہوئے) تو كيا جوكام الل باطل كرت رباس كے بدائو جميں بلاك كرتا ہے؟۔اورای طرح ہم (اپن) آئٹس کھول کھول کربیان کرتے ہیں تا كه بيرجوع كرين (٣١٧) \_اوران كواس مخف كا حال يره حرسنا دو جس کوہم نے اپنی آئٹیں عطافر مائیں (اورہفت یارچہ علم شرائع سے مرین کیا ) تو اُس نے اُن کوا تارویا پرشیطان اُس کے پیچے لگا تو وہ ممرابوں میں ہوگیا ۵ کا۔اور اگر ہم چاہجے تو ان آ یوں سے اس (کے درہے) کو بلند کردیتے مگر وہ تو پہنتی کی طرف مائل ہو گیا اور ا بی خواہش کے بیجیے چل پڑا۔ تو اُس کی مثال کتے کی می ہوگئی کہ اگر تحق كروتو زبان نكاف يربهاور أن على جمور دوتو بمى زبان تكال رہے۔ یی مثال اُن لوگوں کی ہے جنہوں نے ماری آئیوں کو تعملاً بالو (أن سے ) بيقصه بيان كردوتا كه ووفكركري (١٤٦) \_ جن لوگوں نے ہاری آ بنول کی تکذیب کی اُن کی مثال بری ہاور اُنہوں نے نقصان ( کیا تو) اپنائی کیا (۱۷۷)۔جس کو خدا ہوایت دے دی راہ باب ہے۔ اور جس کو ممراہ کرے تو ایسے بی لوگ نقصان

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ أَدُمَ مِنْ ظَهُوْدِ هِمْ ذُرِّ يَتَلَهُمُ إِ وَاشْهُنَ هُمْ عَلَى انفُسِهِمُ السَّتُ بِرَيِّكُمْ قَالُوا بَلَّي ثَيْهُ مُناهُ اَنُ تَعْوُلُوا يَوْمُ الْقِيلَةِ إِنَّا كُنَّاعَنُ هٰذَا عَنِهِ إِنَّا كُنَّاعَنُ هٰذَا عَنِهِ اللَّهِ أَوْتَعُولُوٓ إِلَّاكَ ٱشْرَكَ أَبَا وَنَامِنْ قَبُلُ وَكُنَّا ذَرِّيَّةً مِّنْ بَعْرِهِمْ أَفَتُهْ لِكُنَّا ؠٮؘٵڣؘۘػڶٳڷٮؙڹڟؚڵۏٞڹٛ<sup>ڝ</sup>ٷۘڰڶٳڮٮؙڡؙٛڝۜڵٳڵڒڸؾؚۅڵػڵٙۿۿ يَرْجِعُوْنَ ﴿ وَامْلُ عَلَيْكِمْ نَبَأَ الَّذِي ۚ إِنَّيْنَهُ الْمِبْنَا فَالْسَلَحُ مِنْهَا فَأَتُبُعَهُ الشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ الْغُوِيْنَ ﴿ وَلَوْ مِثْنَا لَرَ فَعَنْهُ بِهَا وَلِكِنَّهُ أَخْلُكُ إِلَى الْأَرْضِ وَاثَّبِعَ هَوْمَهُ فَتَتَلَّهُ كَمَتَوْلِ الْكُلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ مِلْهُتُ أَوْتَتُوكُهُ مِلْهَتُ ذلك مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كُنَّ بُوْا بِالْيِنَا ۚ فَأَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ سَآءَ مَثَلًا الْقُومُ الَّذِينِ كَذَّ بِوُابِالْمِتِنَا وَٱنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ \* مَنْ يَفْدِ اللَّهُ فَهُوَالْمُهُتَدِينُ وَمَنْ يَضُلِلْ فَأُولَلِكَ هُوُالْخُسِرُونَ<sup>©</sup> وَلَقَنْ ذَرَاْمُالِحَهَنَّمَ كُتِيْرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَفُونَ بِفَأُولَهُمْ أَغَيُنَ لَا يُجِرُونَ بِمَا أُولَكُمُ أَوَاكُ لَرُ يستغون بِهَأَ أُولِيكَ كَالْأَنْعَامِ بِلْ هُوَاصَلُ أُولِكَ هُوَالْنَاوُنَ وَيِلْكِ الْأَسْمَ ۚ وَالْحُسُنِّي فَاذْغُوهُ بِهَا وَذُرُواالَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسْمَايِهِ سَينِهُ زُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِثَنْ خَلَقْنَا أَهَةٌ تَقِدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِ لُونَ إِلَيْ

اُنھانے والے ہیں (۱۷۸)۔اورہم نے بہت ہے جن اورانسان ووزخ کے لیے ہیدا کیے ہیں۔اُن کے دل ہیں لیکن اُن سے ہمجھتے نہیں اوران کی آئی میں میں میں گران ہے و کی سے نہیں ۔ یوگ (بالکل) چار پایوں کی طرح ہیں بلکہ اُن سے نہیں ہیں گران ہے و کی سے نہیں ۔ یوگ (بالکل) چار پایوں کی طرح ہیں بلکہ اُن سے بھی بھٹے ہوئے ۔ یہی وہ ہیں جو غفلت میں بڑے ہوئے ہیں (۱۷۹)۔اور خدا کے سب نام اچھے بی اچھے ہیں تو اُس کو اُس کے ناموں میں بھی رافعتیاں کرتے ہیں اُکو چھوڑ دو۔وہ جو پچھ کررہے ہیں عنظریب اُسکی سزا کے ناموں سے پکارا کرو۔جولوگ اُس کے ناموں میں بھی (افعتیاں) کرتے ہیں اُکو چھوڑ دو۔وہ جو پچھ کررہے ہیں عنظریب اُسکی سزا یا کہیں ہوئی کارستہ بتاتے ہیں اورای کے ساتھ انصاف کرتے ہیں (۱۸۱)

## تفسير سورة الاعراف آيات ( ۱۷۲) تا ( ۱۸۱ )

(۱۷۲) اے تھ ﷺ وہ واقعہ بھی بیان سیجے جب کہ ان کی اولا دکوان کی پشتوں سے نکالا اور ان ہی سے اقرار لیا تو سب نے اس بات کا اقرار کیا کہ بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں، تب اللّٰہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان پر گواہ رہواہ رہواہ رہواہ تا کہتم ہے نہ کہہ سکو کہ ہم سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا۔
(۱۷۳) اور یہ نہ کہو کہ عہد شکن تو ہم سے پہلے ہمارے بروں نے کی تھی اور ہم تو چھو نے تھے ہم نے تو ان کی پیروی کر کی ہو کیا آپ ہمیں ہم سے پہلے ان مشرکوں کی بدعہدی پرعذاب دیتے ہیں۔

(۱۷۴) ای طرح ہم قرآن حکیم میں عہد و میثاق کے واقعات بیان کرتے ہیں تا کہ بیکفر وشرک سے میثاق اول کی طرف رجوع کریں۔

(۱۷۵) اے محمد ﷺ آپان کواس شخص کا حال سنا ہے جسے ہم نے اسم اعظم دیا اور پھروہ اس سے بالکل نکل گیا اور گمراہ لوگوں میں داخل ہوگیا۔ وہ بلعم باعوراء ہے۔

اللّٰہ تعالیٰ نے اسم اعظم کی بدولت اسے ہدایت دی تھی اس نے اس کے ذریعے حضرت موسیٰ النظیٰ لا کے خلاف بددعا کی تھی ،اللّٰہ تعالیٰ نے اس سے اس کاعلم چھین لیااوریہ نسیر بھی کی گئی ہے کہ پیخص امیدابن ابی الصلت ہے۔ مار کی تعالیٰ نے اس نے معلم میں میں میں میں اور کے میں میں تقریبے کے میں میں اور میں اور اور اور اللہ میں میں

اللّه تعالٰی نے اسے علم اور کلام کے حسن کے ساتھ عزت دی تھی مگر جب بیا بمان نہ لایا تو اللّه تعالٰی نے بیہ دولت اس سے چھین لی ، شیطان نے اس کو دھوکا دیا تو ہی گمراہ کا فروں میں سے ہوگیا۔

(۱۷۱) اورہم اسے اسم آنظم کی وجہ ہے آسمان تک بلندی عطا کرتے اور دنیا والوں پراہے بادشاہت عطا کرتے مگر یہ دنیا کی دولت اور باوشاہت کی خواہش اور دیگر نفسانیت کی طرف مائل ہو گیا تو بلعم باعوراء یا امیۃ بن ابی الصلت کی مثال کتے کی طرح ہوگئی کہ تو اس پرحملہ کرے پھر بھی ہانیتا ہے اور سلہ نہ کرے پھر بھی زبان نکال کر ہانیتا رہتا ہے۔

بیمثال بلعم باعوراءاورامیابن الی الصلت کی ہے کہ ان کونفیحت کی جائے تو نفیحت حاصل نہیں کرتے اور غاموثی اختیار کی جائے تو خود ہے عقل نہیں آتی ، یہی یہود کی حانت ہے ان کوقر آن کریم پڑھ کر سائے تا کہ امثال قرآنی سے عبرت حاصل کریں۔

(۱۷۷) جولوگ رسول اکرم ﷺ اورقر آن تھیم کے منکر ہیں ان کی مثال بہت بری ہے کیوں کہوہ کتے کی مثل ہیں اور سزا کی وجہ ہے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ (۱۷۸-۱۷۹) جے وہ (لیمن اللہ تعالی) اپنے دین کی ہدایت دے، وہی ہدایت یافتہ ہے اور جے وہ اپنے دین ہے ہراہ کردے وہ عذاب کے وجوب سے خسارے میں ہے اور یہ تجی بات کو بالکل نہیں سجھتے اور یہ بچائی کے سجھنے میں چو پایول ہے بھی زیادہ بے راہ جی کیوں کہ بیانکار کرنے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی نہیں مانے۔

(۱۸۰) اعلیٰ صفات یعنی علم وقدرت مع وبھرسب ای کے لیے ہیں اور جواسائے اللی اور اس کی صفات کے منکر یا ان کے اقرارے اعراض کرتے ہیں یا کہ اس کے اساء و صفات میں شرک کرتے ہیں بعنی اس کے اساء کے ساتھ لات وعزیٰ اور منات کو تشبید دیتے ہیں تو دنیا ہیں ہے جوشر آمیز با تمیں کرتے تھے، آخرت میں ان کوان کا بدلدل جائے گا۔ (۱۸۱) اور امت محمد یہ بھیلیجائی اور حق کا تھم دیتی ہے اور خود بھی حق پر عمل ہیرا ہے۔

وَالَّذِينَ كُنَّ بُوْا مِأْلِيتِنَا

سَنَنتُهُ رِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَنُونَ ۚ وَٱلْفِي لَهُوۤ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ٓ أُولَهُ يَتَفَكَّرُ وَآمَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ حِنَّةٍ إِنْ هُوَالَّا نَذِيرُ مَّعِينُ اللَّهُ وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُونِ المَّمَانِ وَالْارْضِ وَمَا حَلَقَ اللهُ مِنْ تَنَعَ أُوَانَ عَسَى أَن يَكُونَ قَي اقْتَرَبَ اَجَلَهُ إَفِي آمِ حَدِينَةٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ مَنْ يُصْلِل اللَّهُ فَلَاهَ أَرِيكُ لَهُ وَيَكَ رُهُمْ فِي طُغْيَا نِهِمْ يَعْمُهُونَ ﴿ يَسْمُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ ٢٠ مُرُسْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِي لَا يُمُلِيُّهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلُتُ عَلَيْهَا فِ السَّلُوتِ وَالْرُرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَعْتُهُ فَيُسُلُونَكُ كَأَنَّكَ عَلَى عَنْهَا قُلْ إِنْمَاعِلُهُ أَعِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلُنُونَ 🖹 قُلُ لَا ٱمُلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وُلَاضَرَّ الْإِمَاشَآءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ اعْلَوُ الْغَيْبُ لَاسْتَكُنْ أَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ أَوْمَا مَسَيْقِ اعَ السَّوْءَ أَنْ أَنَا إِلَّا مَنِ يُرُوبَيُشِيرُ لِقَوْمِرِ يُوْمِنُونَ أَهُو الَّذِي خَلَقُكُمُ مِّنُ نَّفُسٍ وَّاحِدَا وَ وَجَعَلَ مِنْهَازُوْجَهَا لِيَسْكُنَ الَيْهَا فَلْتَاتَّخَشُّهَا حَمَلَتُ حَمُلاَّ خَفِيقًا فَمَزَّتْ بِهِ فَلَيْمَا الْفَلَتُ دَّعَوَااللَّهُ رَبِيْهِ لَيِنَ أَيَّنَكُ مُسَالِدًا لَنَكُونُنَ مِنَ الشَّكُونُنَ مِنَ الشَّكُونُ فَ فَلَيَا أَثُّهُ مَا صَالِحًا جَعَلًا لَهُ شُرَكًا وَ فِينَا أَتَّهُمَا فَتَعَلَى اللَّهُ عَمَّايُشْرِكُوْنَ ۚ اَيُشْرِكُونَ مَالاَ يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ ۗ

اورجن لوگول نے ہاری آیوں کوجھعلا یا اُن کو بتدریج اس طریق ہے پکڑیں گے کہ اُن کومعلوم ہی نہ ہوگا (۱۸۲)۔اور میں اُن کو مہلت دیے جاتا ہوں۔میری مدبیر (بڑی)مضوط ہے(۱۸۳)۔ کیا اُنہوں نےغورنہیں کیا کہا نکےرفیق (محمد ﷺ) کو ( کسی طرح کا بھی ) بخون نہیں ہے ۔ وہ تو ظاہر ظہور ڈر سُنانے والے ہیں (۱۸۴) \_ كيا أنبول نے آسان اور زمين كى بادشاہت ميں اور جو چزیں خدانے پیدا کی ہیں اُن پرنظرنہیں کی۔اوراس بات پر (خیال نہیں کیا) کہ عجب نہیں اُن ( کی موت ) کا وفت نز دیک پہنچ عمیا ہو تواس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ (۱۸۵)۔جس تخص کوخدا گمراہ کر ہے۔ اُس کوکوئی ہدایت دینے والانہیں۔اوروہ ان ( گمراہوں ) کوجھوڑ ہے رکھتا ہے کہانی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں (۱۸۷)۔ (بدلوگ) تم سے قیامت کے بارے میں فو چھتے ہیں کہ اس کے داقع ہونے کا دفت کب ہے۔ کہدد و کداس کاعلم تو میرے یروردگار ہی کو ہے۔ وہی أے أس كے دفت پر ظاہر كردے گا۔وہ آ سان اورز مین میں ایک بھاری بات ہوگی ۔ اور نا گہاںتم برآ جائے گ۔ بیتم سے اس طرح دریافت کرتے میں کہ کویاتم اس سے بخولی واقف ہو۔کہوکہاس کاعلم تو خدا ہی کو ہے کیکن اکثر لوگ پنہیں جانتے (ئے ڈا!)۔ کبددو کہ میں اپنے فائد ہےاورنقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں

رکھتا گرجوخدا چاہورا گرجی غیب کی ہاتیں جانتا ہوتا تو بہت ہے فا کد ہے۔ جمع کر لیتا اور جھے کوکوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کوڈر اور خوش خبری سنانے والا ہوں (۱۸۸)۔ وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا۔ اور اُس سے اُس کا جوڑ ابنایا تا کہ اُس سے راحت حاصل کر ہے ہو جب وہ اُس کے ہاں جاتا ہے تو اُسے ہلکا ساحمل رہ جاتا ہے اور وہ اُس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب پچھ بوجھ معلوم کرتی (یعن بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا) ہے تو دونوں (میاں بوی) اپنے پروردگار خدائے عزوجل سے اُلتجا کرتے ہیں کہتو اگر جمیں سجے وسالم (بچہ دیتا ہے تو اُس کے) میں جو دہ اُن کو دیتا ہے تو اُس کا شریک مقرر کرتے ہیں۔ جو دہ شرک کرتے ہیں خدا (کا رُتبہ) اُس سے بُلند ہے (۱۹۰)۔ کیا وہ ایسوں کوشریک بیدا نیس جو جو بھی ہیدا نہیں کرسکتے ہیں خدا (کا رُتبہ) اُس سے بُلند ہے (۱۹۰)۔ کیا وہ ایسوں کوشریک بیتا ہے تو اورخود بیدا کے جاتے ہیں خدا (کا رُتبہ) اُس سے بُلند ہے (۱۹۰)۔ کیا وہ ایسوں کوشریک بیتا ہے جو جو بھی بیدا نہیں کرسکتے اورخود بیدا کے جاتے ہیں (۱۹۱)

### تفسير سورة الاعراف آيات ( ۱۸۲ ) تا ( ۱۹۱ )

(۱۸۳) ابوجہل اور اس کے ساتھی جورسول اکرم ﷺ کا انکار کرتے ہیں اور نزول عذاب کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں، تو ہم ان کواس طرح عذاب سے پکڑیں گے کہ انھیں نزول عذاب کاعلم بھی نہ ہوگا۔ (۱۸۳) چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کوا یک ہی دن میں ہلاک کردیا، کسی کوکسی کی ہلاکت کی خبر بھی نہ ہوئی۔ میں ان کومہلت دیتار ہتا ہوں، میراعذاب اور میری گرفت بہت سخت ہے۔

(۱۸۴) کیاان لوگوں نے آپس میں اس بات پرغورنہیں کیا کہ عیاذ أباللّٰہ رسول اکرم ﷺ نہ جادوگر ہیں اور نہ کا ہن اور نہ مجنون ، چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ ان کے نبی کوتو جنون کا شائبہ تک بھی نہیں وہ تو رسول ہیں جوعذاب الٰہی سے اس زبان میں ڈراتے ہیں۔

## شان سُزول: أَوَلَهُ يَتَفَكَّرُوُا ﴿ الَّحِ ﴾

ابن الی حاتم "اور ابوالشیخ" نے قادہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے صفا بہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کو بلوایا، آپ ایک ایک شاخ کو بلاتے تھے کہ اے بنی فلاں میں حمہیں عذاب الی سے ڈراتا ہوں، تو کسی کہنے والے نے کہا کہ تمہارے ساتھی مجنون ہیں، رات کو صبح تک مبہوت ہوگئے اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بت اتاری۔

(۱۸۵) جے بیلوگ سیجھتے ہیں،اہل مکہ نے سورج، چاند، تارے، بادل اور زمین،اور زمین میں جو پیچھ درخت، پہاڑ، سمندراور جانور ہیں اور دوسری تمام چیز ول میں جن کواللّٰہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے،غور نہیں کیا اوراس بات میں کہاللّٰد کی طرف سے ان کی ہلاکت وہر بادی قریب آپنچی ہے۔

یا وگ اگر کتاب الله پرایمان نبیس لاتے تو اس کے بعد پھر کس کتاب پرایمان لائیں گے۔

(۱۸۲) اور جسےوہ اپنے دین سے گمراہ کرد ہے تواہے پھراس کے دین کاراستہ کوئی بتانے والانہیں اور وہ ان کے کفر و انکاراوران کی گمراہیوں میں اندھوں کی طرح بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔

(۱۸۷) اے محمد ﷺ اہل مکہ روزِ قیامت کے قائم ہونے اوراس کے وقت کے متعلق آپ سے بوچھتے ہیں کہ کب آئے گی، آپ فر ماد بیجے کہاس کا وفت مقررصرف میرے رب کومعلوم ہے، اس چیز کو بیان نہیں کیا گیااس کا آنااوراس کے واقع ہونے کاعلم زمین وآسان والوں پر بہت ہی بھاری حادثہ ہوگااوروہ ایک دم آئے گی۔

اے محمدﷺ! وہ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں اس طرح سوال کرتے ہیں جیسے آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں یا اس سے غافل ہیں ، آپ فر مادیجے کہ اس کے آنے کاعلم صرف اللّٰہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے مگر اہل مکہ اس چیز کی تقیدیق نہیں کرتے۔

## شان نزول: يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ ( الخِ )

ابن جریرٌ وغیرہ نے حضرت ابن عباسؓ ہے روایت کیا ہے کہمل بن ابی قثیر اور سموال بن زید نے رسول اللہ علیہ ہے کہا کہ اگر آپ نبی بیں تو ہمیں بتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی کیوں کہ ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ' بیلوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی نیز قادہؓ سے روایت کیا ہے کہ قریش نے بیسوال کیا تھا۔

(۱۸۸) اے محمد ﷺ! آپ اہل مکہ ہے فر مادیجیے کہ میں نفع حاصل کرنے اور نقصان کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا مگر جس قدراللّٰہ تعالی مجھے نفع ونقصان پہنچا نا جاہے۔

اوراگر مجھےاں بات کا پیۃ ہوتا کہ تمہار ہے او پرعذاب کب نازل ہوگا تو اس کے شکریہ میں بہت سا فائدہ حاصل کرلیتااور تمہاری وجہ ہے مجھے کسی قتم کاغم و پریشانی نہ ہوتی۔

اورا یک تفسیر میبھی کی گئے ہے کہ اگر مجھے غیب کی باتیں معلوم ہوتیں کہ میں کب انقال کروں گا تو بہت ہی زیادہ نیکیاں کر لیتااور مجھے کی تم بی پریشانی لاحق نہ ہوتی ، یا یہ کہ مجھے اگر یہ معلوم ہوتا کہ قبط کب ہوگا اوراشیا کی گرانی کی اور دن نے دالا کس وقت ہوگی تو میں بہت کی نعمتوں کو جمع کر لیتا اور مجھے کسی تسم کی تکلیف نہ پہنچتی ، میں محض جنت کی بشارت و بے والا اور دوز خے سے ڈرانے والا ہوں۔

(۱۸۹) تم سب لوگوں کو آدم النظیمی کنفس سے پیدا کیا اور اٹھی کے نفس سے ان کی بیوی حضرت حواء علیہا السلام کو پیدا کیا ، پھر میاں بیوی نے قربت کی تو ہلکا ساحمل لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی ، پھر جب حمل بوجھل ہوا تو ابلیس کے وسوسہ سے بیدایاں بیدا ہوا کہ رہے ہیں کوئی جانور تو نہ ہوتو دعا کی کہ اگر بیتے سالم اولا دہوتو ہم اس پرخوب صبر کریں گے۔ وسوسہ سے بیدنیال بیدا ہوا کہ میے ہیں کوئی جانور تو نہ ہوتو دعا کی کہ اگر بیتے سالم اولا دو بے دی تو اس کے نام رکھنے میں ابلیس کوشر یک تھمرانے لگے چنا نچے عبداللّٰہ اولا دو بے دی تو اس کے نام رکھنے میں ابلیس کوشر یک تھمرانے لگے چنا نچے عبداللّٰہ

اورعبدالحارث نام رکھا۔(۱۹۱)اللّٰہ تعالیٰ ان بتوں کے شرک سے بالکل پاک ہے۔ یہ بت کسی کوبھی پیدانہیں کر سکتے ۔

اور نه أن كي مدد كي طاقت ركھتے ہيں اور نه اين مدد كر سكتے میں۔(۱۹۲)اگرتم اُن کوسید ھےرہتے کی طرف بُلا وُ تو تہارا کہانہ مانیں۔تمہارے لیے برابر ہے کہ آن کوئلاؤیا جیکے ہور ہو( ۱۹۳)۔ (مشرکو)جن کوتم خدا کے مُوایُکارتے ہووہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں (اچھا)تم اُن کو پکار داگر سے ہوتو جا ہے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں (۱۹۶۷) \_ بھلااُن کے یاوُں ہیں جن سے چلیس یا ہاتھ ہیں جن ے پکریں یا انکھیں ہیں جن سے دیکھیں یا کان میں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہاہے شریکوں کوئلالو اور میرے بارے میں (جو ) تدبیر( کرنی ہو) کرلواور مجھے کچھ مہلت بھی نہدو( پھرد کچھو کہوہ میرا کیا کر کتے ہیں)(190)۔میرامدگارتو خدا ہی ہے جس نے کتاب (برحق) نازل کی اور نیک لوگوں کا وہی دوست دار ہے(197)۔اور جن کوتم خدا کے سوایکارتے ہووہ نہتمہاری ہی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خوداین ہی مدد کر سکتے ہیں (۱۹۷)۔ اور اگرتم اُن کوسید ھے رستے کی طرف بُلا وُ توسُن نہ عمیں ۔اورتم انہیں دیکھتے ہو کہ (بظاہر ) آئکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھرے ہیں گر (فی الواقع) کیجھیں د یکھتے (۱۹۸)۔ (اے محمد ﷺ)عفواختیار کرواور نیک کام کرنے کا تھم دواور جاہلوں ہے کنارہ کرلو (۱۹۹)۔اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہوتو خدا ہے بناہ مانگو۔ بے شک وہ سُننے والا (اور )سب کچھ جاننے والا ہے (۲۰۰)۔ جولوگ پر ہیز گار ہیں جب اُن کوشیطان کی طرف ہے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور (ول کی آنکھیں کھول کر) دیکھنے لگتے ہیں (۲۰۱)۔اوران ( کفار ) کے بھائی انہیں گمراہی میں تھنچے جاتے ہیں پھر( اس میں کسی طرح کی ) کوتا ہی نہیں کرتے (۲۰۲)۔ اور جبتم أن كے ياس ( كچھ دنوں تك ) كوئى آيت نہيں لاتے تو كہتے

وَلا يَسْتَطِينُونَ لَهُمُ نَصْرًا وَلاَ انْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۖ وَإِنْ تَلُعُوْهُمُ إِلَى الْهُلِي لَا يَتَّبِعُوْكُمُ سَوْآءٌ عَلَيْكُوْ أَرَعُونُنُوهُمْ اَمْ أَنْتُمُ صَامِتُونَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ الله عِبَادًا مَثَالُكُمُ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْالْكُمُ إِنَّ لَنُتُمُ صْدِ وَيُنَ ﴿ لَهُمُ أَرْجُلُ يَنْشُونَ بِهَا أَمُرَلَّهُمُ أَيْبِ لِيُطِشُونَ بِهَا أَمْرُ لَهُمُ أَغِيْنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْرُ لَهُمُ أَذَاكُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَآءُ كُهُ ثُمَّ كِيْدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ " رانَّ وَرِلِيَّ اللهُ الَّذِي مَنْ زُكُلُ الْكِتْبُ وَهُو يَتُوكَّى الصَّلِعِينَ ﴿ وَالَّذِينَ ثِنَ تَكْعُونَ مِنْ دُونِهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ ٱنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ®وَإِنْ تَلْعُوْهُمْ إِلَى الْهُلْمِيلَايَسُمُعُوْاً وتَرْبِهُمْ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ وَهُمْ لِأَيْبِصِرُوْنَ ﴿ فَيْ الْعَفُو وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَٱغْرِضَ عَنِ الْجِهِلِيْنَ ®وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيُظِن نُرُغُ فَاسْتَوِنُ بِأَللهِ إِنَّهُ سَبِيعٌ عَلِيْرُ وَإِنَّ الَّذِينَ اثَّقَوُا إِذَا مَسَّهُمُ طَيِّفٌ مِنَ الشَّيْطِنِ تَكُ كُرُوا فَإِذَا هُمُمْ مَّبُومِرُونَ ﴿ وَإِخُوانَهُمْ يَمُكُونَهُمْ فِي الْغَيِّ تُغَرِّلُ يَعْمِرُونَ ۗ وَإِذَا لَوْ تَانِهِهُ مِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَا اجْتَبَيْتُهَا ۚ قُلُ إِنَّمَا ٱلَّبِعُمَا يُونِى إِلَىَّ مِنْ لَيْنَ هٰذَا إِصَالِرُمِنْ رَّبَيِّكُمْ وَهُرَّى وَرَحْمَةٌ يْقَوْمِرِيَّوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۅؘٱنۡڝؚؾُۉٳڵۼڵڴؙۄؙڗؙۯڂٮؙٷڹٛ۞ۏٳۮٚڴۯڗۜڹڬ؈۬ؽؘڡٚڛڬڡؘۜڡؙٚڗؙڡؙٵ وَّرْفِيُفَةً وَدُونَ الْبَهْرِمِنَ الْقُوْلِ بِالْغُدُرِ وَالْأَصَالِ وَلَا عُكُنْ مِنَ الْغُفِلِينَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدُرَ بِكَ لَا يَسْتُكُمْ يِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَيِّحُوْنَهَ وَلَهْ يَسْجُنُ وَنَ ۖ إِنَّا

ہیں کہتم نے (اپنی طرف سے ) کیوں نہیں بنالی۔ کہہ دو کہ میں تو ای تھم کی بیروی کرتا ہوں جومیرے پروردگار کی طرف ہے میرے

پاس آتا ہے۔ یہ (قرآن) تمہارے پروردگار کی جانب ہے دائش دہھیرت اور مومنوں کے لئے ہدائے ، اور رحمت ہے (۲۰۳)۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ ہے سُنا کر داور خاموش رہا کروتا کہتم پر رحم کیا جائے (۲۰۴)۔ اور اپنے پروردگار کودل ہی دل میں عاجزی اور خوف ہے اور بہت آوز ہے منج وشام یادکرتے رہواور دیکھنا غافل نہ ہوتا (۲۰۵)۔ جولوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت ہے گردن کشی نہیں کرتے اور اُس پاک ذات کو یادکرتے اور اُس کے آگے جدے کرتے رہتے ہیں (۲۰۲)

### تفسير سورة الاعراف آيات ( ۱۹۲ ) تا ( ۲۰۶ )

(۱۹۲) اور به بت نهایخ آپ کوفائده پہنچا سکتے ہیں اور نه ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

(۱۹۳) اے محمد ﷺ!اگرآپ کا فروں کوتو حید کی طرف دعوت دیں تو بیآپ کی بات کوئبیں مانیں گے اور بیرکا فراس بات سے خاموش ہیں۔ یابیہ کہا ہے منکروں کی جماعت اگرتم ان بتوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو بیتمہاری بات کا جواب نہیں دیں گے،خواہ ان کو بلاؤیا خاموش رہو، وہ کسی قتم کا جواب نہیں دیں گے اور نہ ہی تمہاری پچارکوشیں گے کیوں کہ بیہ مردہ ہیں۔

(۱۹۴) اور جولوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو وہ بت بھی اِن ہی جیسے ہیں تو تم ان بتوں کو پکار کر دیکھوا گرتم اپنی بات میں سچے ہو کہ وہ تہہیں نفع پہنچاتے ہیں بھر دیکھو کہ کیا تمہاری بات سنتے ہیں اوراس کا جواب دے سکتے ہیں۔ (۱۹۵) کیاان بتوں کے ہاتھ ہیں کہ وہ کسی چیز کو لے سکیں اور دے سکیں یا آنکھیں اور کان ہیں کہ وہ تمہاری عبادت کود کھے سکیں اور تمہاری آ واز کو بھی سنسکیں۔

اے محمدﷺ! آپ مکہ کے مشرکوں سے فرمادیجیے اپنے بنوں سے مددطلب کرواور پھرتم اور تمہارے بت بھی میری ضرررسانی کی تدبیر کریں اور مجھے ذرامہلت بھی نہ دو۔

(۱۹۲) یقیناً میرامعین و مددگارالله ہے،جس نے بذریعہ جبریل الطیعیٰ مجھ پر کتاب اتاری ہے۔

(۱۹۷) اورتم جن بنوں کی پوجا کرتے ہو وہ تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے اور نہتم ہے کسی چیز کوٹال سکتے ہیں بلکہ وہ تو خود اینے ہی اوپر سے کسی مصیبت کوئییں ہٹا سکتے۔

(۱۹۸) اوراگران کوفق کی طرف بلا و تو چوں کہ وہ مردہ اور بے روح ہیں کسی بات کا بھی جواب نہیں دیں گے اور محمد ﷺ! آیان بتوں کودیکھتے ہیں گویا کہ آٹکھیں کھول کرآپ کودیکھ رہے ہیں مگروہ تو بے جان ہیں۔

(۱۹۹) میکی اوراحسان کا حکم سیجیے اور ابوجہل اور اس کے ساتھی جو مذاق اڑاتے ہیں ان سے درگز رہیجے۔

(۲۰۰) اورا گرکوئی وسوسہ غصہ کا آنے لگے تو شیطان کے وسوسہ سے اللّٰہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے وہ اچھی طرح سننے والا اور آپ کے وسوسہ کے خیالات کو جاننے والا ہے۔

(۲۰۱) جوخداے ڈریتے ہیں جب ان کے دل میں کوئی خیال گزرتا ہے تو وہ اللّٰد کی یاد میں لگ جاتے ہیں اور گنا ہوں ہے

رک جاتے ہیں۔

(۲۰۳) کمہ دالوں کے مطالبہ پر جب کوئی نبی النظیمالا پر معجزہ ظاہر نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ اللّٰہ کی جانب ہے معجزہ کیوں نہیں لائے یاا بنی طرف ہے کیوں نہیں لائے۔

آپان سے کہد بیجے کہ میں اپ قول وہل میں اس کی بیروی کرتا ہوں جو تھم میرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ بیقر آن تھیم اوامر ونو ابی کو بیان کرتا ہے اور جولوگ قر آن کریم پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے عذاب سے

(۲۰۴) · جب فرض نماز وں میں قر آن حکیم پڑھا جاتا ہے تو اس کی قر اُت کوسنواور خاموثی اختیار کیے رکھو۔

شان نزول: وَإِذَا قُرِئُ الْقُرُانُ ( الخِ )

رہے ہوں تو نماز میں قرآن حکیم کی قراُت کو نہ چھوڑ ہے۔

ابن ابی حاتم " وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت نماز میں رسول اکرم ﷺ کے پیچھے آوازیں بلند کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

اور مزیدا بو ہر برہ ہے۔ ہی ہے روایت کیا ہے کہ ہم نماز میں کلام کرلیا کرتے تھے، اس پر بیآیت نازل ہوئی اور جب قرآن کریم پڑھا جایا کرے الخے۔اورعبداللّٰہ بن مغفل ہے بھی ای طرح روایت نقل کی ہے۔

اورابن جریرؓ نے بھی ابن مسعودؓ سے اس طرح روایت کیا ہے نیز زہریؓ سے روایت کیا ہے کہ بیآیت انصار کے بچھنو جوانوں کے متعلق نازل ہوئی کیوں کہ رسول اکرم ﷺ جب بھی بچھ پڑھتے تو وہ بھی پڑھتے تھے۔

اورسعید بن منصور آنے اپنی سنن میں بواسط کا بومعشر محمد بن کعب سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رسول اکرم اللہ کی قر اُت کو بغور سنتے تھے، آپ جب بھی (نماز میں) قر اُت فر ماتے تو وہ بھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے یہاں تک کہ سورہ اعراف کی بیآ بیت اتر آئی ، ان روایتوں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیآ بیت مدینہ میں آئی ہے۔

(۲۰۵) اے محمد اللہ اللہ اللہ ہوں تو صرف آپ بی عاجزی اورخوف کے ساتھ قر اُت کیجیے، زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ میں وشام لیونی میں کی نمازاور مغرب وعشاء کی نمازوں میں اور اگر آپ اسلیموں یا تنہا نماز پڑھ

(۲۰۱) اور فرشتے اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت اور اظہار عبودیت تے تکبر نہیں کرتے ، ہروفت اس کی اطاعت اور اس کے سامنے سر بھو در ہے ہیں۔

## مُنَ الْمُنْكِلُ لِيَنْكُونَ لِمَنْظُ كَانَتُ لَا لَيْدًا وْعَيْشِرُ وُكُوعَاتٍ

شروع خدا کا تام لے کرجو برا امہر بان نہایت رقم والا ہے در بافت کرتے ہیں (کہ کیا تھم ہے) کہدو کہ غیمت خدا اور اُس میں در بافت کرتے ہیں (کہ کیا تھم ہے) کہدو کہ غیمت خدا اور اُس کے در سُول کا مال ہے قو خدا ہے ڈرواور آئیں ہیں گر کھواورا گرائیان رکھتے ہوتو خدا اور اُس کے در سُول کے تھم پرچلو(۱) مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جا تا ہے تو اُن کے دل ڈرجاتے ہیں اور جب اُنہیں اُس کی آئیتیں پڑھ کر سُنائی جا تیں ہیں تو اُن کا ایمان اور بڑھ جا تا ہے ورددگار پر بھرو سار کھتے ہیں (۲) ۔ (اور) وہ جا تا ہے اور وہ الی ہے نان کودیا ہے اس ہیں ہے رور دگار پر بھرو سار کھتے ہیں (۲) ۔ (اور) وہ جو تماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے اُن کودیا ہے اس ہیں ہے روران کی کا موں ہیں ) خرچ کرتے ہیں (۳) ۔ بہی سیجے مومن ہیں ۔ اور ان کا کا موں ہیں ) خرچ کرتے ہیں (۳) ۔ بہی سیجے مومن ہیں ۔ اور ان کو سے کی دوزی ہے (س) ۔ (ان لوگوں کو ایخ گھروں سے ای طرح کو تا تھی کو تا ہے کی دوزی ہے (۳) ۔ (ان لوگوں کو ایخ گھروں سے ای طرح کی اتھے کو تا ہے گھر سے نگالا اور (اُس وقت ) مومنوں کی ایک جماعت ناخش ایک کھرے تا خش

يسْمِ الله الرّخْيْن الرّجِيْمِ

يَسْئُوْنَكَ عَن الْاَنْعَالْ قُلِ الْاَنْعَالَ بِلْهِ وَالرّسُولُ وَ فَالْمُوالاَلَّهُ وَرَسُولَ وَ فَالْمُواللهُ وَرَسُولَ وَ فَالْمُومِنُونَ الْمِيْمُونَ الْمَائِمُ وَالْمِيْمُونَ الْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَاللهُ وَرَسُولَ وَ فَالْمُومِنُونَ الْمَائِمُ وَاللهُ وَمِلْمُ الْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِلْمَا فَوْمَالِمُ وَمَائِمُ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعْلَى وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ الصَّلُولَة وَمِمْ الْمُؤْمِنُونَ الصَّلُولَة وَمِمْ الْمُؤْمِنُونَ مَعْلَى وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَ

سُوَّ الْانْدَالُ يُنْدُكُمُ وَخِيْنُ سَنِي اللهِ وَعَشَرُ وَكُوْعَاتِ

تقی (۵)۔وہ لوگ تن بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچیےتم ہے جھکڑنے گئے گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اوراہے دیکی رہ ہیں (۲)۔اور (اُس وقت کویا دکرو) جب خداتم ہے وعدہ کرتا تھا کہ (ابوسغیان اور ابوجہل کے ) دوگر وہوں میں ہے ایک گر وہ تہما را (منحر) ہوجائے گا۔اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے (شان و) شوکت (بینی بے ہتھیار) ہے ہوتہا رہے ہاتھ آجائے اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے تن کو قائم رکھے اور کا فروں کی جڑکاٹ کر ( پھینک) دے (ے)۔تاکہ کچ کو بچے اور جموٹ کو جموٹ کردے گو مشرک ناخوش بی ہوں (۸)

### تفسير سورة الانفال آيات (١) تا (٨)

یّناً یُّها النَّبِی حَسُبُکَ اللَّهُ وَ مَنِ تُبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ کے علاوہ یہ پوری سورت مدنی ہے کیوں کہ یہ آیت غزوہ بدر میں جنگ سے پہلے مقام بدر میں نازل ہوئی ہے۔

اس سورت مبارکہ میں ۵ کا آیات اور ایک ہزار ایک سوتمیں کلمات اور پانچ ہزار دوسوچورانوے حروف ہیں۔ (۱) بدر کے دن آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیم اجمعین آپ سے خاص غنیمتوں کا تھم پوچستے ہیں اے محمد اللہ ا آب ﷺ ان سے کہد یکے کہ بدر کے دن کی تعمین اللّٰہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی ملک ہیں، تہمیں اس بارے میں کوئی اختیار نہیں۔ یا یہ کہ دوہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور رسول اکرم ﷺ کا تھم اس میں تا فذہ وگا، غنائم کے لینے میں اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرواور ہا ہی جھڑوں کی اصلاح کروکہ ہیں غنی فقیر پراور تو مضعیف پراور جوان بوڑھے پرزیادتی نہ کر بیٹھے۔ تعالیٰ سے ڈرواور ہا ہی جھڑوں کی اصلاح کروکہ ہیں غنی فقیر پراور تو مضعیف پراور جوان بوڑھے پرزیادتی کی پیروی کرو۔ جب تم لوگ اللہ میں ان ہی کی پیروی کرو۔

## شان نزول: يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْلَيْفَالِ ﴿ الَّحِ ﴾

امام ابوداؤد ، نسائی آ، ابن حبان اور حاکم آنے حضرت ابن عباس علیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم کی نے بیا علان کردیا تھا کہ جو مخص کی فحض کو قل کرے یا قید کرے اس کو اتنا اتنا انعام ملے گا، سو بوڑھے تو جھنڈوں کے بینچر ہے اور جوان لوگ قتل غنیمت کی طرف دوڑے ، بوڑھوں نے ان جوانوں سے کہا ہمیں بھی اس میں شریک کروہم تہارے مددگار تھے اور اگرتم پرکوئی حادثہ آپڑتا تو تم ہماری ہی پناہ لیتے۔ اس بارے میں ان لوگوں کے درمیان گفتگو ہوگئی ، آپ مقدمہ آیا اس بربیہ آیت نازل ہوئی۔

اورامام احمد فی سعد بن افی و قاص ﷺ سے روایت کیا ہے کہ بدر کے روز میر ابھائی عمیر قتل کیا گیا تو میں نے اس کے بدلے سعد بن العاص قتل کیا اوراس کی تلوار لے کر رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ بیتوار مجھے دے بدلے ہے دکھیے آپ میں فرمایا کہ جا واس کو نفیمت میں رکھ دو، میں لوٹا تمر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں ذرای چلاتھا کہ سور وَ انفال نازل ہوگئی آپ نے فرمایا جا وَالْ بِی تلوار لے لو۔

اورامام ابودا کرد مرتفی اورنسائی آنے حضرت سعد کی سے روایتکیا ہے کہ میں بدر کے روز ایک تکوار لے کر آیا اورع ض کیایا رسول اللّہ دی اللّٰہ تعالیٰ نے میر سے سینہ کو مشرکیین سے محفوظ رکھا ہے، یہ تکوار مجھے ہبہ کرد ہجھے، آپ نے فرمایا یہ جھے کورنج ہوا میں نے ول میں کہا کہ جھے ہی کو ملے گی، چنانچہ رسول اکرم اللہ میرے یا اور نہ تہاری، جھے کورنج ہوا میں نے ول میں کہا کہ جھے ہی کو ملے گی، چنانچہ رسول اکرم اللہ میرے یاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم نے مجھے ہوار ما تکی تھی وہ اس وقت میری نہ تھی اور اب وہ میری ہے، میں میرے، میں میری دیا ہوں فرماتے ہیں چھر یہ آیت نازل ہوگئی۔

ابن جریرؓ نے مجاہدؓ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ جوارا خماس نکا لئے کے بعد، پانچویں حصہ کا تھم دریافت کیا گیا تو اس بریہ آیت نازل ہوئی۔

(۲) کیوں کہ جب اہلِ ایمان کوتو اللہ کی جانب سے جب کسی چیز مثلاً سلح وغیرہ کا تھم دیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے۔

اور جب ان کوآیات ِ الہی پڑھ کرسنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے یقین اور ایمان کواور پکا کردیتی ہیں ، وہ حضرات

### غلیمتوں پرانھھارہیں کرتے۔

- (۳) ۔ اور وہ حضرات پانچ وقتہ نماز وں کوان کے اوقات پر وضو کے ساتھ کمال رکوع و بچود کے ساتھ اوا کرتے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے ان کو مال دیا ہے ، اسے اطاعت النی میں صدقہ وخیرات کرتے ہیں یابیا ہے اموال کی زکوۃ اداکرتے ہیں۔
- (۴) بس کامل اور سچے ایمان والے یہی لوگ ہیں ، ان کے لیے آخرت میں بڑے بڑے درجات اور دنیا میں ان کے گنا ہوں کی معافی ہے اور جنت میں ان کے لیے بہترین ثو اب ہے۔
- (۱-۵) بیام بھی ایمانی ہے جیما کہ محمد ﷺ آپ کو آپ کے پروردگار نے مدیند منورہ سے قرآن حکیم کے ساتھ یا جنگ کے ارادہ سے (بدر کی طرف)روانہ کیااور ایک جماعت لڑائی کوشاق اور نا گوار بجھر ہی تھی اور اس کے باوجود کہ ان پریہ بات واضح ہو چکی تھی کہ آپ بغیر تھم خدادندی کے کوئی کا منہیں کرتے ، وہ آپ سے جنگ کے بارے میں بطور مشورہ جھگڑر ہے تھے۔

## شان نزول: كَهَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنُ ﴿ الْخِ ﴾

ابن ابی حاتم "اورابن مردویه" نے حضرت ابوابوب انصاری است کیا ہے فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں تھے، ہمیں اطلاع ملی کہ ابوسفیان کا قافلہ آرہا ہے، رسول اکرم والے نفر مایا کیا ارادہ ہے، ہمکن ہے اللّٰہ تعالیٰ ہمیں غنیمت عنایت فرمائے، چنا نچہ ہم فکے اور ایک یا دو دن چلے کہ ابوجہل الشکر لے کر بدر میں آگیا آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کی کیا رائے ہے، ہم نے عرض کیا اس قوم سے قال کی تو ہمار سے اندر طاقت نہیں، ہم تو صرف قافلہ کی فرمایا تم لوگوں کی کیا رائے ہے، ہم نے عرض کیا اس قوم سے قال کی تو ہمار سے اندر طاقت نہیں، ہم تو صرف قافلہ کی نیت سے آئے تھے، اس پر حضرت مقداد میں میں نے فرمایا: ایسامت کہو، جیسا کہ حضرت موکی الطبیع کی قوم نے کہا تھا کہ "تم اور تمہار اللّٰہ جاکرار و، ہم یہیں ہیٹھے ہیں۔" اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بیت اتاری۔ اور این جریر ؓ نے حضرت ابن عباس میں سے اس میں میں میں ہیٹھے ہیں۔" اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بیت اتاری۔ اور این جریر ؓ نے حضرت ابن عباس میں سے اس میں میں میں ہیں ہیں۔ "

(۷-۸) اور وہ وفت بھی یاد کر و، جب کہتم ہے ان جماعتوں بعنی قافلہ اورلشکر میں ہے ایک کے غنیمت میں ملنے کا وعدہ کیا تھا۔

اورتمھاری خواہش تھی کہ قافلہ تنہارے ہاتھ آجائے اوراللّٰہ تعالٰی کو یہ منظورتھا کہ اپنی مدداور قوت ہے دین اسلام کاحق ہو تا ظام کر دے ،اوران کا فروں کی جزی کا ہے دے تا کہ دین اسلام کا مکہ مکر مہیں نام بلند ہو۔ شرک اور مشرک نیست و نابود ہوجا کیں ،اگر چہ یہ مشرک اس چیز کو ناپسند ہی کریں۔

جب تم اینے پروردگار ہے فریاد کرتے تھے تو اُس نے تمہاری وُعا تبول کرلی (اور فرمایا) کہتنگی رکھو) ہم ہزار فرشتوں سے جوایک دوسرے کے بیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں مے (۹)۔اور اس مدد کو خدا نے محض بثارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس ہے اطمینان حاصل کریں۔اور مدوتواللہ ہی کی طرف ہے ہے۔ بے شک خدا غالب حكمت والا ب(١٠) \_ جب أس نے (تمہاري) تسكين كے لئے اپن طرف سے تنہيں نيند ( كى جادر ) أر هادى اورتم بر آسان سے یانی برساویا تا کہتم کواس سے ( نہلا کر ) یاک کروے اورشیطانی نجاست کوتم ہے و در کردے اور اس لیے بھی کہ تہارے دنوں کومضبوط کردے اور اس ہے تمہارے یاؤں جمائے رکھے (۱۱)۔ جب تمہارا پروردگارفرشتوں کوارشادفر ما تا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوںتم مومنوں کوتستلی دو کہ کہ ٹابت قدم رہیں ۔ میں ابھی ابھی کا فرول کے دلول میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں تو اُن کے سر مار ( کر ) اُڑا دواور اُن کا پور پور مار کرتو ژ دو (۱۲) ۔ بیر (سرا ) اس لئے دی گئی کہ اُنہوں نے خدااوراُس کے رسول کی مخالفت کی اور جو ھخص خدا اور اُس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے (۱۳)۔ بدر مزہ تو یہاں ) چکھواور بدر جانے رہو ) کہ کافروں کے لیے ( آخرت میں ) دوزخ کا عذاب ( بھی تیار ) ہے(۱۴)۔ا سے اہل ایمان! جب میدانِ جنگ میں کفارے تمہاراً مقابلہ ہوتو اُن ہے بیٹے نہ پھیرنا (۱۵)۔اور جو تخص جنگ کے روز اس صورت کے ہوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے ( یعن حکمتِ عملی ہے دُشمن کو مارے ) یا اپن فوج میں جاملنا جا ہے اُن ے پیٹے پھیرے گاتو (سمجھوکہ) وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہوگیا اور اس کا ٹھکا نہ دوزخ ہےاور وہ بہت ہی ٹری جگہ ہے (۱۲) یتم لوگوں نے ان ( کفار ) کوئل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا۔اور (اے محمد ﷺ) جس وقت تم نے تنگریاں بھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں

إِذْ تَسْتَغِينَتُوْنَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ الِّي مُمِثَّاكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمُنْلِكَةِ مُرُدِ فِيْنَ فَوَاجَعَلَهُ اللهُ إِلَا يُشْرِي وَلِتَظْمَرِيَ بِهُ قُلُوْبُكُمُ وَمَا النَّصْرُ الَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْرٌ حَكِيْمٌ أَذِ يُغَيِّقُ يُكُمُ النُّعَاسَ آمَنَةً مِّنْهُ وَيُهَزِّلُ عَلَيْكُمُ جَ قِنَالسَّمَآءُمَآءُ لِيُطَلِقِرَكُمُ بِهٖ وَيُنَّ هِبَعَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطِن وَإِيرُوطَ عَلَى قُلُوْبِكُوْ وَيُثَّبِّتَ بِهِ الْأَقَى اهَرْ إِذْ يُوْجِيْ رَبُّكُ إِلَى الْمُلَيِّكُةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَقَيْتُواالَّذِينَ اْمَنُوْا سَأَلُقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ واالرُّغْبَ فَأَضُرِ بُوُا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاصْرِبُوْ امِنْهُمْ كُلِّ بَنَانِ ۚ وَٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ شَأَقُواالله وَرَسُولَه وَمَنْ يَشَاقِقِ الله وَرَسُولَه وَاسُولَهُ وَإِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَاٰبِ ۖ ذَٰلِكُمْ فَنُ وُقُوْ مُوَانَ لِلْكُفِرِيْنَ عَنَابَ النَّارِ ۗ يَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُواۤ إِذَا لَقِينَتُمُ الَّذِ يُنَ ڲڣؘۯۏٳۯڂڡ۠ٞٵڣؘڵٲٷڷۏۿۄؙٳڵۮؠٵۯٵؘۅڡ*ٙؽ*۫ڲڲ**ۣڲۿؚۿ** يَوْمَبِينِ دُبُرَةَ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ بَآءُ بِغَضَبٍ قِنَ اللهِ وَمَأْوْلهُ جَهَنَّمُ وَبِأْسَ الْمَصِيْرُ۞ فَكُمْ تَقْتُلُوْهُمُ وَلِأَنَّ اللَّهَ قَتَكَلَّهُمُّ وَمَارَعَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهُ رَخِي وَلِيُبَلِي الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاءُ حَسَنًا \* انَّ اللهُ سَيِيعٌ عَلِيْهُ ﴿ لِكُمْ وَأَنَّ اللهُ مُوْهِنَ كَيْنِ الْكِفِرِيْنَ@إِنْ تَسْتَفْتِتُ مُوَافَقِلُ جَأَءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرُ لُكُوْ ۚ وَإِنْ تَعُوْدُوْا نَعُنْ ۚ وَكَنْ ثُغُوٰى عَنْكُمْ فِكَتُكُمْ هِ شَيَّا وَلُوْ كَثُرَتُ وَأَنَ اللَّهُ مَعَ النَّوْمِنِينَ ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينِ اْمَنُوْاَ اَكِلِيُعُوااللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تُولُوْاعَنْهُ وَالْتُمُرِّسُمُعُوْنَ<sup>©</sup> وَلَا ثُكُونُوا كَالَّذِيْنَ قَالُوا سَبِعْنَا وَهُمْلِا يَسْمَعُوْنَ ۞

بھینگی تھیں بلکہ اللہ نے بھینگی تھیں اس سے بیغرض تھی کہ مومنوں کو آپنے (احسانوں) سے اچھی طرح آزمالے بے شک خدا منتا جانتا ہے (۱۷)۔ (بات) بیر (ہے) کچھ شک نہیں کہ خدا کا فروں کی تدبیر کو کمزور کردینے والا ہے (۱۸)۔ (کا فرواگرتم (محمد ہے پا ہوتو تمہار سے پاس فتح آپھی (ویکھو) اگرتم (اپنے افعال سے) بازآ جاؤ۔ تو تمہارے جن بہتر ہے اور اگر پھر (نافر مانی) کرو گے تو ہم بھی پھر (تمہیں عذاب) کریں گے۔اور تمہاری جماعت خواہ کتنی تی کثیر ہوتمہارے پچھے بھی کام ندآئے گی۔اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے(۱۹)اےایمان دالو! خدااوراُ س کے رسُول کے حکم پر چلواوراس سے رُوگر دانی نہ کرواورتم سُنتے ہو(۲۰)۔اوران لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سُن لیا مگر (حقیقت میں)نہیں سُنتے (۲۱)

### تفسير سورة الانفال آيات ( ٩ ) تا ( ٢١ )

(۹) بدر کے روز جب تم لوگ مدد کے لیے دعا کررہے تھے، پھرتمہاری پکارین لی گئی کہ ایک ہزار فرشتوں ہے میں تمہاری مدد کروں گا جوسلسلہ وارچلے آئیں گے۔

## شَان نزول: إِذْ تَسْتَغِيْثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ ( الخِ )

حضرت امام ترفدی نے حضرت عمر فاروق کے سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم کے اور ہاتھ اٹھا کرا ہے توہ الیہ ہزارتھے اور آپ کی جماعت کے لوگ نین سوتیرہ تھے۔ چنانچہ آپ کے اللہ العالمین میں جو آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا کر، یا اللہ العالمین مسلمانوں کی اگر سے دعا کرنے گئے کہ یا اللہ العالمین مسلمانوں کی اگر سے جماعت ہلاک ہوجائے گی تو پھرز مین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی، آپ قبلہ کی طرف منہ کیے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دراز کیے ہوئے اپنے ہوئے ارمبارک گرگئ، حضرت اپنے ہاتھوں کو دراز کیے ہوئے اور انھوں نے آپ کی چا درمبارک اٹھا کر آپ کے کندھوں پر ڈالی پھر آپ کو پیچھے کی طرف سے چمٹ گئے۔
طرف سے چمٹ گئے۔

اورعرض کرنے لگے،ا سے اللہ کے نبی کھاآپ کے پروردگار سے آپ کی آہ وزاری بہت ہوگئی وہ ضروراس چیز کو پورا کرے گا جس کا اس نے آپ سے وعدہ کررکھا ہے تب اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فرمائی، چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔

(۱۰) اور بیامداد محض اس حکمت سے تھی کہ تہمیں خطبہ سے بیثارت ہواور واقعی فرشتوں کی بیامداد اس ذات کی طرف سے تھی جواپنے دشمنوں کومزاد ہے میں زبر دست ہےاور حکمت والا ہے کہان کے لیے آل اور فکست کا فیصلہ کیا اور تمہارے لیے غنیمت اور مدد کا فیصلہ۔

(۱۱) اوروہ وفت یاد کرو جب اللّٰہ تعالیٰ تم پراپی جانب سے دعمن سے راحت دینے کے لیے اونگھ کو طاری کررہاتھا اور بیاللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر برڑا احسان تھا اور اس ذات نے آسان سے پانی برسایا تا کہ تہمیں جھوٹی تا پاکی اور بری تا یا کی سے یاک کردے۔

اورتمہارے دلوں سے شیطانی وسوسہ کو دور کر دے اور اس کے لیے تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور بارش سے ریت پرتمہارے پاؤل کو جمادے یا بیر کہ بارش سے ریت کو جمادے تا کہ پیراس پر جنے لگیں۔ (۱۲) اور جب آپ کے پروردگارنے ان امداد کے فرشتوں کو دحی کی ، یا تھم دیا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں کہ لڑائی

ر ۱۱) ۔ اور جب آپ سے پرورد کارنے ان امداد کے حرصتوں تو دی می میا ہم دیا کہ بیس مہاراتما می ہوں کہرائی میں مومنوں کی مدد کروقتح کی بشارت دے کران کی ہمت بڑھاؤں۔میں ان کفار کے دلوں میں رسول اکرم ﷺ اور

-----besturdubooks:ne

صحابہ کرام '' کارعب ڈ الے دیتا ہوں۔

ن ان کافروں کا قبال اس لیے کیاجار ہاہے کہ انھوں نے اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دین کی مخالفت کی ہے اور جوابیا کرتا ہے ہم اسے بخت سزا دیتے ہیں اور اس دنیا میں بھی سزا چکھواور آخرت میں بھی جہنم کا عذاب ہے۔

(۱۱-۱۵) بدر کے دن کافروں سے سامنا ہوجانے کے بعدان سے بیٹے مت پھیرواور جو محض بدر کے دن گئست کھا کران سے پیٹے پھیرے گا مگر ہاں جولڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہویا اپنی جماعت کی طرف بناہ لینے اور مدو حاصل کرنے کی وجہ سے ہووہ اس سے متنتیٰ ہے باقی جوابیا کرے گاوہ اللّٰہ تعالیٰ کے خضب اور ناراضکی کے ساتھ واپس لو نے گااوراس کا ٹھکانا جہنم ہے۔

(۱۷) اور بدر کےروز جبریل امین الکیلی اور دوسرے فرشتوں نے کا فروں کوئل کیا اورمشرکین تک آپ نے مٹی نہیں چھینکی لیکن واقعی وہ اللّٰہ تعالیٰ نے چھینکی۔

تا کہ اس مٹی پھینکنے کی وجہ سے مدد اورغنیمت کے ذریعے مسلمانوں کو بہترین بدلہ دیے، اللّٰہ تعالیٰ تمہاری دعا وَں کو سننے والا اورتمہاری مدد سے باخبر ہے۔

## شان نزول: وَمَا رَمَيُتَ إِذُ رَمَيُتَ ( الخِ )

امام حاکم" نے سعید بن المسیب ﷺ کے ذریعے میتب سے روایت کیا ہے کہ ابی بن خلف احد کے روز رسول اکرم ﷺ کی طرف آیا۔اس کاراستہ چھوڑ ویااس کے سامنے سے حضرت مصعب بن عمیر ﷺ ئے۔

اُوررسول اکرم ﷺ نے ابی بن خلف کی ہنسلی اس کے خود اور زرہ کے درمیان سے دیکھی ، آپ نے اس میں اپنا نیز ہارا ، وہ گھوڑ ہے سے گر بڑا اور آپ کے نیز ہار نے سے خون وغیرہ نہیں بہاالبتہ اس کی زرہ کی کڑیوں میں سے ایک کڑی ٹوٹ گئی ، اس کے ساتھیوں نے ایک کڑی ٹوٹ گئی ، اس کے ساتھیوں نے کہا ایس کون می بات پیش آگئی ہے بیتو معمولی می خراش ہے تو اس نے ان سے رسول اکرم ﷺ کا بیفر مان بیان کیا کہ نہیں بلکہ میں انی کوئل کروں گا۔

اس کے بعد دہ کہنے لگانتم ہےاس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس قدر مجھے چوٹ آئی ہےاگراس قدر ذی المجاز والوں کوآتی تو سب مرجائے۔غرض کہ الی مکہ جانے سے پہلے ہی اپنے انجام کو بھنج گیااور مرگیااس پراللّہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔حدیث سیجے الاسناد ہے گرغریب ہے۔

"اورابن جریرؓ نے عبدالرحمٰن بن جبیر ہے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم علی ہے نے خیبر کے دن تیر کمان منگوائی اور تیر قلعہ پر مارا، تیر گھستا چلا گیا تا آ نکہ ابن ابی الحقیق کو مار ڈالا اور وہ اپنے بستر پرتھا، تب اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت اتاری، بیصدیث مرسل ہے، سندعمدہ مگرغریب ہے۔

www.besturdubooks.net

گرمشہوریہ ہے کہ یہ آیت بدر کے روزاس وقت اتری جب آپ نے کفار کی طرف ایک مٹھی بھر کر کنگریاں ماریں۔ چنانچہ ابن جریز، ابن البی حاتم "اور طبر النی " ، نے حکیم بن حزام سے روایت کیا گیا ہے کہ جب بدر کا دن ہوا تو ہم نے بچہ آ واز سے ، جوایک طشت میں آئیں اور نے بچہ آ واز سے ، جوایک طشت میں آئیں اور رسول اکرم ﷺ نے ان کنگریوں کو بھیکا ، ان ہی کی وجہ ہے ہمیں شکست ہوئی ، اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ کے فرمان میں اشارہ ہے ، ومارمیت افر اور ابواشیخ " نے اس طرح جابر ﷺ ورحضرت ابن عباس ﷺ سے روایت نقل کی ہے ۔ بیز ابن جریز نے دوسر مے طریقہ سے اس طرح مرسل روایت نقل کی ہے۔

(۱۸) اورد وسری وجہ ہیہ ہے کہ اللّہ تعالیٰ کو کا فروں کی تدبیر کو کمز ورکرنا تھا۔

(۱۹) اگرتم مددطُلب کرتے ہوتو مددتو تمہارے مقابلہ میں رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرام کے لیے آپھی ہے کیوں کہ ابوجہل نے لڑائی شروع ہونے اور شکست کھانے سے پہلے دعا کی تھی کہ الدالعالمین دونوں ادیان میں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہواور جوسب سے افضل ہواس کی مددفر ما۔ چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے ابیا ہی کیا کہ رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرام کی مددفر مائی۔

اورا گرتم قبال اور کفرے باز آ جاؤتو ریتمہارے حق میں بہتر ہو۔

اورا گرتم رسول اکرم ﷺ لڑائی کی تیاری کرو گےتو پھر بدر کی طرح ہم دوبارہ تمہارا خاتمہ کردیں گے اور تمہاری جماعت خواہ کتنی بھی زیادہ ہو،عذاب الی کے مقابلہ میں تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اور اللّٰہ تعالٰی کی مددایمان والوں کے ساتھ ہے۔

## شان نزول: إنُ تَسُتَفُتِهُوا فَقَدُ ﴿ الَّحِ ﴾

حضرت امام حاکم " نے عبداللّٰہ بن تغلبہ بن صغیرٌ سے روایت کیا ہے کہ بید عاکر نے میں ابوجہل تھا کیوں کہ
اس نے مقابلہ کے وقت کہا'' اے اللّٰہ جو ہم میں قاطع رحم ہواور ایسی با تمیں کرتا ہوجن کا اسے علم نہ ہواس کو ہلاک
کرو بے تو اس کے حق میں بیاستفتاح تھا، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی کہ' اگرتم فیصلہ چا ہے ہوتو فیصلہ
تہمار سے سامنے آ موجود ہوا (الح)۔

اورابن ابی حاتم ؓ نے عطیہؓ ہے روایت کیا ہے کہ ابوجہل نے دعا کی اے اللّٰہ دونوں جماعتوں میں جوزیادہ عزت وشرافت والی ہواس کی مددفر ما۔ چنانچہ بیآبت نازل ہوئی۔

ر ۲۰) کیمن سکتے کے معاملات میں علم الٰہی اور فر مان رسول اکرم ﷺ کی خلاف ورزی مت کر واور تم نصائح قر آنی اور امور صلح کوس تولیتے ہی ہو۔

میجھ شک نہیں کہ خدا کے نز دیک تمام جانداروں سے بدتر ہمرے مُو نَكَّے ہیں جو پچھنہیں سجھتے (۲۲)۔اور اگر خدا ان میں نیکی ( کا مادّه) و یکمآنو اُنکو سننے کی تو فیل بخشا اوراگر ( بغیرصلاحیت مدایت کے ) ساعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے (۲۳) یہ مومنو! خدا اورأس كے رئول كا حكم قبول كر وجب كدر نول خدا تهميس ايے كام کے لئے نکاتے ہیں جوتم کوزندگی ( جاد داں ) بخشا ہے اور جان رکھو کہ خدا آ دمی اور اسکے دل کے درمیان حائل ہوجا تا ہے اور یہ بھی کہتم سباً س کے روبر وحاضر کیے جاؤ گے (۲۴)۔اوراس فقنے ہے ڈرو جوخصوصیت کے ساتھ اُنہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جوتم میں گناہ گار ہیں اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے(۲۵)۔اور (اس وفت كو) يادكرو جبتم زمين ( كمه ) من قليل اورضعيف تمجه جات تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ حمہیں اُڑا ( نہ ) لے جا کیں ( یعنی بے خان د مال نہ کردیں ) تو اس نے حمہیں جگہ دی اورا بی مدد سے تم کوتقویت بخشی اور یا کیزه چیزی کھانے کودیں تا کہ اُس کاشکر کرو (۲۷)۔اے ایمان والوانہ تو خدا اور اسکے رسُو ل کی امانت میں خیانت کرواور ندایی امانوں میں خیانت کرواورتم ( ان ہاتوں

کو)جانتے ہو( ۲۷)۔اور جان رکھوکہ تمہارا مال اور اولا و بڑی آز مائش ہےاور رید کہ خدا کے پاس ( نیکیوں کا ) بڑا تواب ہے (۲۸ )

### تفسير سورة الانفال آيات ( ۲۲ ) تا ( ۲۸ )

(۲۲) کہ بدترین خلقت واخلاق کے اعتبار ہے وہ لوگ ہیں جوحق کی بات سننے اور کہنے ہے بہرے اور گو نگے ہیں اور حکم الٰہی اور تو حیدالٰہی کو بالکل نہیں سمجھتے۔

(۲۳) اوراگراللّه تعالیٰ بیعبدداروغیره میں کوئی خوبی دیکھتے توانھیں ایمان کی دولت ہےضرور بہرہ ورفر ماتے۔ اوراگراس حالت میں ان کوامیان کی توفیق دے دیں تو وہ ضروراس سے روگر دانی کرجا کیں اور خجٹلانا شروع کردیں ،اللّه تعالیٰ ان کی اس حالت کو بخو بی جانتے ہیں۔

(۲۴) اے جماعت ِرسول اکرم ﷺ اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے کہنے کو بجالا یا کرو، جب کہ وہ تمہاری عزت وشرافت اور قبال ہے زندگی بخش چیز کی طرف تمہیں بلایا کریں۔

اً ہے مسلمانوں کی جماعت اللہ تعالیٰ مومن اور اس کے قلب کے درمیان محافظ بن جاتا ہے، اس طرح کہ قلب مومن کوایمان کے اس طرح کہ قلب مومن کوایمان کے اور پر محفوط رکھتا ہے کہ اس سے کفر سرز دنہیں ہوتا، اور کا فر کے دل کو کفر ہی پر قام رکھتا ہے کہ اسے ایمان کی دولت نصیب ہی نہیں ہوتی اور بے شک روزِ قیامت تم سب کواللّہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے وہ تمہار سے اعمال کا تمہیں بدلہ دے گا۔

( ۲۵ ) اورتم لوگ ہرایک الیی مصیبت سے بچو جو کہ ظالم ومظلوم سب کوشامل ہوگی۔ \*

(۲۶) اوراگراہے مہاجرین کی جماعت اس وقت کوبھی یا در کھوجب تم تعداد میں کم تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے،
سرزمین مکہ میں اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ مکہ والے تہمیں لوٹ نہلیں یا تہمیں قیدی نہ بنالیں تو ہم نے تم لوگوں کو
مدینہ منورہ میں جگہ دی اور بدر کے دوز تمہاری مدد کی اور اپنی مدد ہے تہمیں قوت دی اور تمہیں مال غنیمت عطافر مایا تاکہ
بدر کے دوز جو تمہیں نصرت اور غنیمت حاصل ہوئی اس نعمت خداوندی پراس کا شکر کرو۔

(۲۷) نیز مروان اورابولبا به بن عبدالمنذ رتم لوگ بنی قریظه کواس بات کا اشاره کرکے که سعد بن معاذ کے حکم پرمت اترودین خداوندی میں خلل مت ڈالواورتم احکام الہی میں جن کی حفاظت تم پرامانت کے طور پرواجب ہے خلل نہ ڈالو اورتم لوگ تو اس خلل کو جانتے ہی ہو۔

## شان نزول:ياً يُسْهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا ﴿ الْحِ ﴾

حضرت سعید بن منصور ی عبدالله بن انی قیادہ ﷺ سے دوایت کیا ہے کہ یہ آیت ابولبا بہ بن عبدالمنذ رکے متعلق نازل ہوئی ، قریظہ والے دن ان سے بنوقریظہ نے بو چھاتھا کہ یہ کیا فیصلہ ہوگا ، تو انھوں نے حلق کے اشار بے سے بنادیا تھا کہ گردنیں اڑادی جا کیں گی ۔ تو اس پر بیہ آیت نازل ہوئی ۔ ابولبا بہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اس اشارہ کے بعد میری قوم اپنی جگہ سے نہیں ہٹی مگر میں نے اچھی طرح جان لیا کہ مجھ سے اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے معاملہ میں خیانت ہوگئی ہے۔

ابن جریز ق نے جابر بن عبداللّه بی ہے روایت کیا ہے کہ ابوسفیان مکہ معظمہ سے نکا تو جریل اہمن رسول اکرم بی فدمت ہیں حاضر ہوئے اور آپ کو بتلایا کہ ابوسفیان فلال جگہ ہے، رسول اکرم بی نے صحابہ کرام بی ایک خص نے سے فر مایا کہ ابوسفیان فلال مقام پر ہے، اس کی طرف چلواور اس بات کوراز ہیں رکھوتو منافقین ہیں ہے ایک خص نے ابوسفیان کو اس بات کی اطلاع کر دی کہ محمد بی جہا ہم اردی ہے جی ار بے جی ، البندا اپنا بچاؤ کر لو، اس پر اللّه تعالیٰ نے یہ آ یت نازل کی کہتم اللّه تعالیٰ اور اس کے رسول بی کے حقوق میں دخل اندازی نہ کرو، بیصدیث بہت نم یب ہاس کی سنداور متن میں کلام ہے، نیز ابن جریز نے سدی بی سے روایت کیا ہے کہ منافقین رسول اکرم بی ہے کی بات کی سنداور متن میں کلام ہے، نیز ابن جریز نے سدی بی سے روایت کیا ہے کہ منافقین رسول اکرم بی ہے گئی ہے کی بات کی خبرلگاتے اور پھر اس کو ظاہر کر دیتے تھے۔ مشرکین کو اس کی اطلاع ہوجاتی تھی ، اس بات پر اللّه تعالیٰ نے بی آ یت نازل فر مائی۔

(۲۸) اورلبابہ یہ بات بھی یادر کھو کہ بنی قریظہ میں جوتمہارے اموال واولا دہیں وہتمہارے لیے ایک آز مالیش ہیں اور جہاد پر جنت میں بہت بڑا اثواب ہے۔



يَأَيُّهُا الَّذِينُ الْمُنُوْآلِانُ تَتَقَفُوا اللهُ يَجْعَلُ نَّكُهُ فُوْقَانًا وَيُكَلِّفُوْ عَنَكُمُ سَيِّا تِكُمُ وَيَغُفِوْلَكُمُ \* وَ اللَّهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَإِذْ يَمُكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوُا لِيُتَيْبُتُولَا اَوْيَقَتُلُولَ الْوَيُغِرِجُولَا وَيَعْكُرُونَ وَيَعْكُرُونَ وَيَعْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْلَكِرِينُنَ ©وَإِذَا تُتُلِّى عَلَيْهِمْ إِلِيُّنَا قَالُوْاقَال سَيغُنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ إِنْ هٰذَآ إِلَّ اَسَاطِيْرُ الْأُوَّلِيْنَ ﴿ وَإِذْ قَالُوااللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَاهُوَالْحَقَّ مِنْ عِنْهِ كَا فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَدِ ائْتِنَا بِعَنَابِ ٱلِيُونِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيُهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَلِّى بَهُمْ وَهُمُ يَسْتَغُفِرُونَ ۗ وَمَا لِهُمُّ اللَّا يُعَنِّ بَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُنُّ وْنَ عَنِ الْمَسْجِي الْحَرَامِروَهَا كَانُوْآا وَلِيَاءُ وَإِنْ أَوْلِيَا وَهُوا لِلَّا الْمُتَّقَّوْنَ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا تُلْهُمُ عِنْدَالْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيهُ ۚ فَذُوقُواالْعَدَابَ <u>بِمَ</u>اكَنُتُّهُ تُكُفُرُونَ ﴿ إِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يُنْفِ قُـوْنَ ٱمْوَالَهُمُّرُ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ فَسَيْنُفِقُوْنَهَا ثُمِّرً تُكُونُ عَلَيْهِمْ حَسُرَةً ثُمَّ يُغُلِّبُونَ هُ وَالَّذِينَ كَفَرُوْآ إلى جَهَنَّمَرَ يُحُشِّرُونَ ﴿ لِيَهِ يُزَ اللَّهُ الْغَهِيْتَ مِنَ الْعَلِيِّ ۗ وَيَجْعَلَ الْغَيِيْتَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرَكُمَهُ جَعِيُعًا ءُ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰلِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ۚ ثُمُّ لَٰلَائِنَ كَفَرُوْ ٓ إِنْ يُنْتَهُوا يُغُفَرُ لَهُمُ مَا قُلُ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يَعُوْدُوْا فَقَنْ مَضَتُسُنَّتُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ وَقَاتِلُوْهُمُ حَتَّى لَاتَّتُوْنَ فِتُنَةً وَيَكُونَ الدِينُ كُلُّه بِلَّهِ ۚ قَالِ انْتَهَوُا فَإِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعْمُلُونَ بَصِيْرٌ ۗ وَإِنْ تُولُّوا فَأَعْلَمُواْ اَنَّ اللَّهُ مَوْلِكُمُ ۚ نِغُمَ الْمَوْلِي وَ نِغُمَ النَّصِيْرُ ۗ

مومنو! اگرتم خداہے ڈرو گے تو وہ تمہارے لئے امرِ فارق پیدا کر وے گا ( یعنی تم کومتاز کر دے گا )اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش د ہے گا اور خدا ہڑے فضل والا ہے (۲۹)۔اور ( اے محمد ﷺ اس وقت کو یا وکرو) جب کا فرلوگ تبہارے بارے میں حیال جل رہے تھے کہتم کوقید کردیں یا جان ہے مار ڈالیس یا (وطن ہے ) نکال دیں تو (ادھرتو) وہ حیال چل رہے تھے اور (ادھر) خدا حیال چل رہا تھااور خداسب ہے بہتر جال چلنے والا ہے (۳۰)۔ اور جب أن كو ہاری آیتیں پڑھ کرنیا کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں (پیکلام)ہم نے سُن لیا ہے! گرہم جا ہیں تو ای طرح کا ( کلام )ہم بھی کہددیں اور پہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں (m)۔اور جب أنہوں نے کہا کہا ہے خدااگریہ (قرآن) تیری طرف سے برحق ہے تو ہم یر آسان ہے پتھر برسایا کوئی اور تکلیف دینے والاعذاب بھیج (۳۲)۔ اورخداابیانه تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب ویتا۔اور نہ ابیا تھا کہ وہ بخشِش مانگیں اور وہ انہیں عذاب دے (۳۳)۔ اور (اپ) اُن کے لئے کوئی وجہ ہے کہ وہ اُنہیں عذاب نہ دے جب کہ وہ مبجد محترم میں (نماز بڑھنے ) ہے روکتے ہیں اور وہ اس مبجد کے متوتی بھی نہیں۔اس کے متوتی تو صرف پر ہیز گار ہیں کیکن اُن میں کے اکٹرنہیں جانتے (۳۳)۔اوران لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے باس سٹیاں اور تالیاں بجانے کے ہوا کچھ نہتھی ہم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلےعذاب ( کا مزا ) چکھو (۳۵)۔ جوٹوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ (لوگوں کو ) خدا کے رائے ہے روکیں۔سو ابھی اور خرچ کریں گے ۔ گرآخر وہ (خرچ کرنا ) ان کے لئے (موجب) افسوس ہو گا اور وہ مغلوب ہو جا ئیں گئے ۔اور کا فرلوگ دوزخ کی طرف ہا کے جائیں گے (۳۲)۔ تاکه خدایاک سے تا یاک کوالگ کردے اور نایاک کوایک دوسرے پر رکھ کرایک ڈھیرینا دے ۔ پھراس کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ یانے ا والے ہیں(۳۷)۔(اے پیغمبر ﷺ) کفارے کہددو کداگر وہ اپنے انعال ہے بازآ جائیں تو جوہو چکاوہ اُنہیں معاف کردیا جائیگااورا گر پھر (وہی حرکات) کرنے لگیس گے توا گلے لوگوں کا (جو )طریق جاری ہو چکا ہے(وہی اُن کے تن میں برتا جائے گا) (۳۸)۔اور اُن لوگوں سے اڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ (یعنی کفر کا فساد) یا تی نہ رہے اور دین سب خداعی کا ہوجائے اور اگر باز آ جا کی تو خدا اُنکے کا موں کود کھے رہاہے (۳۹)۔اور اگر اُوگر دانی کریں تو جان رکھو کہ خداتم ہارا تمایتی ہے (اور) وہ خوب تمایتی اور خوب مدد گارہے (۴۰)

### تفسير سورة الانفال آيات ( ٢٩ ) تا ( ٤٠ )

(۲۹) اگرتم امر بالمعروف اورنبی عن المنکر کے نقاضے پورے کرتے رہو گےتو وہ تمہاری مدد کرے گا اور نجات عطا فرمائے گا اور تمہارے تمام صغیرہ کنا ہوں کومعاف فرمائے گا اور اللّٰہ تعالیٰ اپنے بندوں پرمغفرت اور جنت کے ذریعے برافضل فرمانے والے ہیں۔

(۳۰) اور جب دارالندوہ میں ابوجهل اور اس کی جماعت کے لوگ آپ کے بارے میں بوی بوی تدبیریں سوچ رہے تھے تو عمر و بن ہشام کہنے لگا کہ آپ کوقید کرلیں اور ابوجهل بن ہشام کامشورہ بیتھا کہ سب ل کر آپ کولل کرڈ الیس اور ابوالینتری بن ہشام کی رائے تھی کہ آپ کوجلاوطن کر دیں۔

اے محمد ﷺ بیاوگ آپ کولل کرنے اور ایذ ایج بیانے کے بارے میں اپنی منصوبہ بندی کررہے تھے اور اللّٰہ تعالیٰ بدر کے روز ان لوگوں کے لل اور نیست و تا بود ہوجانے کی سکیم فر مارہے تھے اور سب سے زیادہ انچھی سکیم اور تدبیر کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔

## شان نزول: وَإِذْ يَهْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ ﴿ الَّحِ ﴾

ابن افی حاتم " نے حضرت ابن عباس علیہ سے روایت کیا ہے کہ قریش کی ایک جماعت اور ہرایک قبیلہ کے شرفا دارالندوہ میں جانے کے لیے جمع ہوئے، راستہ میں ان کوشیطان ایک بہت بوڑھے فیص کی شکل میں ملا، جب ان لوگوں نے اسے دیکھا تو دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ شیطان بولا کہ میں الل نجد کا ایک ہی ہوں، میں نے سنا کہ تم سب لوگ جمع ہور ہے ہوتو اس لیے میں بھی آ گیا تا کہ میر ہے مشورہ سے تم محروم ندہو چنا نچہ بیا بلیس بھی ان لوگوں کے ساتھ اندر چلا گیا اور جا کر کہنے لگا کہ اچھا اس فیض لیعنی رسول اکرم میں کے معاملہ میں فور کروتو کس نے کہا کہ ان کو مضبوط بیڑیوں میں قید کر کے ڈال دو، یہاں تک کہ ان پر مدت گز رجائے تو جیسا کہ پہلے شعراز چراور نا بخدو فیرہ ہلاک ہوئے ہیں یہ بھی ہلاک ہوجا ہیں ہیں ہے۔

ان کی بیتذ بیر من کراللّہ تعالیٰ کا دخمن نجدی بوڑھانے کہا بیتہاری رائے ٹھیکٹیس کیوں کہان کے قید کی جگہ سے ان کی بیتر بیر من کراللّہ تعالیٰ کا دخمن نجدی بوڑھانے کہا بیتہاری رائے ٹھیکٹیس کیوں کہان کے قید کی جگہ سے تہارے سے ان میں سے جس کی وجہ سے تہارے ہاتھوں سے ان کی دیا ہے ان کی دھا طت کریں سے اور ان کو باتھوں سے ان کی دھا طت کریں سے اور ان کو باتھوں سے ان کی دھا طت کریں سے اور ان کو

تہارے شہرے لے جائیں گے بندائی کے علاوہ اور کوئی تدبیر سوچو ہو کسی نے کہان کواپنے ہاں سے نکال دواوران سے راحت حاصل کرد کیوں کہ جب وہ تہاں سے جلے جائیں سے تو ان کی باتنی تہبیں کوئی نقصان نہیں کہ بنچا سکتیں۔ راحت حاصل کرد کیوں کہ جب وہ تہارے ہاں سے چلے جائیں سے تو ان کی باتنی تہبیں کوئی نقصان نہیں کہ بنچا سکتیں۔ تو یہ بجدی بوڑھانے کہا خدا کی قتم ایہ بھی تہاری ٹھیک رائے نہیں ہے کیاتم ان کی زبان کی مشاس اور

قویہ بحدی ہوڑھانے کیا خدا کی ہم ایہ بی تمہاری ممیک رائے ہیں ہے کیا ہم ان کی زبان کی مٹھاس اور سلاست بیان اور دلوں بھی اتر جانے والی با تھی تیں سنتے ہو، خدا کی ہم اگرتم لوگوں نے ایسا کیا اور ہجر ہے ہوں نے اپنا کلام عرب کے سامنے بیش کیا تو سب عرب ان کے گرد تھ ہوجا کیں گے اور پھر سب تم پر تملہ آور ہو کر تہ ہیں تہمارے شہر سے نکال دیں کے بتہمارے شرفا کو تل کر دیں گے سب نے اس رائے کو پہند کیا تو ہوڑھا کہنے لگا کہ اس کے علاوہ اور کوئی تم میں سے ابھی تک کی کوئیں سوجھی اور اس کے علاوہ تم میں سے ابھی تک کی کوئیں سوجھی اور اس کے علاوہ تم دوسری رائے بھی لیک کہا ہے تا کہ داس کے علاوہ تم دوسری رائے بھی پہند ٹیل کرو گے، سب نے کہاوہ کیا رائے ہے؟ ایوجہل کہنے لگا کہ ہم ایک جبیہ بیلہ سے ایک دلیر اور بہاور نوجوان کوالیے تلوار دے دواور اس کے بعد سب ل کرا کیک ساتھ (العیاذ باللہ ) آپ کو تل کر دیں ، اس طریقہ سے تراک نے بیل آپ کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور شی ساتھ (العیاذ باللہ ) آپ کو تل کر دیں ، اس طریقہ سے تل کرنے بیل آپ کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور شیل بھی بیس جو تا ہوں کہ اس قبالہ کی قدرت ہوگی جب بی باشم میں ہورے تریش سے مقابلہ کی قدرت ہوگی جب بی باشم میں موسول صور تحال دیکھیں گوری ہو جان کی تکا لیف دور ہوجا کیں گ

ووسری طرفجیر ملی ایمن رسول اکرم کا کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کا کو تھم دیا کہ جس بستر پر آپ رات کو آرام فرماتے ہیں، آج اس پر آرام نہ فرما کیں اور آپ کی قوم کے تکریے آپ کو خبر دار کیا گیا۔

البندارسول اکرم والے نے اس رات اپنے کمر میں آرام نہیں کیا اوراس وقت اللّٰہ تعالی نے آپ کو بھرت کا تھم ویا لہندا چنا نچہ جب آپ مدینہ منورہ آخریف لے آئے تو آپ پریہ آیات اتریں جن میں اللّٰہ تعالی اپنے اس انعام کو جو آپ پرفر مادیا تھایا دولار ہا ہے لینی اس واقعہ کا مجمی ذکر کریں جب کہ کا فرلوگ آپ کے متعلق تد ہیریں بنار ہے تھے۔

این جریز نے بواسط عبید بن عمیر ہمطلب بن الی وواعۃ سے روایت کیا ہے کہ ابوطا اب نے رسول اکرم والی سے کہا کہ آپ کی قوم آپ کے بارے میں کیا مشورہ کردی ہے۔

آپ نے فرمایا وہ جھے قید کرنے یا قل کرڈالنے یا جلاوطن کرنے کی تیاری کرری ہے، ابوطانب نے کہا کہ آپ کواس کی تیاری کرری ہے، ابوطانب نے کہا کہ آپ کواس کی کس نے فرمایا ہے نے مایا میر سے اللہ تعالی نے ، ابوطانب کہنے لگا کہ اللہ تعالی تو تمہارا ہے ان کوئیک کے بارے میں کہوآپ کا کہ کیا جس اللہ تعالی کوومیت کروں بلکہ وہ جھے ومیت فرماتے ہیں، اس پریہ آیت

-www.hestoroubooksmet-

اتری کہاں واقعہ کو بھی یاد سیجے (الخ)۔ حافظ ابن کثیر رحمتہ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابوطالب کا اس میں ذکر غریب بلکہ منکر ہے کیوں کہ بیہ واقعہ ہجرت کی رات کو پیش آیا ہے اور ہجرت ابوطالب کے فوت ہونے کے تین سال بعد ہوئی ہے۔

(۳۱) اور جب نضر بن حارث اوراس کی جماعت کے سامنے ہمارے احکام پڑھے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے سن لیا اگر ہم ارادہ کریں تو جیسا کہ محمد ﷺ ہیں ،اس جیسا ہم بھی کہد سکتے ہیں محمد ﷺ جو پچھ کہتے ہیں وہ تو پہلے لوگوں کی بے بنیاد یا تمیں ہیں۔

## شان نزول: وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْسِهِمُ الِتُنَا ﴿ الَّحِ ﴾

ابن جریز نے حضرت سعید بن جیزے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم کے بدر کے قید ہوں جس سے عقبہ بن الی معیط ، طعیمة بن عدی اور نضر بن حارث کو آل کروایا اور مقداد نے نضر کو قید کیا تھا جب نضر کی گردن مار نے کا آپ نے تکم فرمایا تو مقداد نے کہا کہ یا رسول اللّٰہ کی ایم میرا قیدی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، اس نے اللّٰہ کی کتاب کے بارے میں بہت زبان درازی کی ہے اور ای کے بارے میں بہت زبان درازی کی ہے اور ای کے بارے میں بہت زبان درازی کی ہے اور ای کے بارے میں بہت تری ہے تو انھوں نے اس آیت کوئن کر کہا کہ ہم نے بیآ ہے سن لی ہے۔

(۳۲) اور جب نفشر بن حارث نے کہا کہ اے اللّٰہ جو کچھ تھا کہتے ہیں کہتو اکیلا ہے اگریہ واقعی درست ہے تو اس کے انکار پر ہم پر آسان سے پھر برسایا اور کوئی در دنا ک عذاب نازل کردے۔ چنانچہ بینضر بن حارث بدر کے دن مارا کیا۔

## شان نزول: وَإِذْ قَالُوا اللُّهُمْ ( الخِ )

ابن جرئے نے سعید بن جبیر سے اس فر مان النی کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ آیت نظر بن حارث کے بارے میں انزی ہے۔ بارے میں انزی ہے۔

(۳۳) اوراللّٰہ تعالیٰ آپ کے ان میں موجود ہوتے ہوئے ابوجہل اوراس کے ساتھیوں کوعذاب ہے ہلاک نہیں کریں گے،اس حالت میں وہ ایمان کا ارادہ رکھتے ہوں گے۔

## شان نزول: وَمَا كَانَ اللَّهُ ﴿ الْحِ ﴾

حضرت امام بخاری فی حضرت انس علی سے روایت کیا ہے کہ ابوجہل بن ہشام نے کہا اے اللّٰہ اگریہ قرآن واقعی آپ کی طرف سے نازل شدہ ہے تو ہم پر آسان سے پھر برسا سیئے یا ہم پرکوئی سخت عذاب نازل سیجے اس پر بیآیت نازل ہوئی بینی اللّٰہ ایہا ہرگز نہ کریں گے کہ ان میں آپ ﷺ کے ہوتے ہوئے ان کو ایہا اجماعی عذاب دیں۔

ابن جریز نے بربید بن رومان اور محد بن قیس علیہ سے روایت کیا ہے کہ قریش میں سے پھیلوگوں نے بعض سے کہا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے محد وقت کو ہمارے درمیان عزت وی ہا اے اللّٰہ اگر بیش ہوتو ہم پرآسان سے پھر برسا ہے، جب شام ہوئی تو اپنے اس قول پرشر مسار ہوئے اور کہنے لگا ہے اللّٰہ ہم تجھ سے معافی مائتے ہیں۔

اس پرالله تعالی نے یہ آیت وَ مَا کَانَ اللّهُ مُعَلّم اَهُمْ مَسْتَغْفِرُوْنَ سے لَا مَعُلَمُوْنَ تک نازل فرمائی۔ ابن جری بی نے ابن انبر لیے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم کی مکرمہ میں شخص اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری۔

(۳۴) اور جب آپ ان کے ہاں سے تشریف لے آئے آواب ان کا کیا حق ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہ کرے وہ تو حدید بیے کہ اللّٰہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہ کرے وہ تو حدید بید کے سمال رسول اکرم وظاور صحابہ کرام کو مبحد کے متولی ہوں مالاں کہ وہ مبحد کے متولی بننے کے بھی مستحق نہیں ، اس کے حقیق متولی تو رسول اکرم وظاور آپ کی جماعت ہے جو کہ کفر وشرک اور فواحش سے پر ہیز کرتے ہیں۔ فواحش سے پر ہیز کرتے ہیں۔

# شان نزول: وَمَالَهُمْ ٱلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ ﴿ الْحُ ﴾

اس كے بعد آپ مدينه منوره آگئ توالله تعالى نے يہ تازل فرمائى وَ مَا كَانَ اللهُ مُعَلِّمَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ مَعِلَوْنَ كُونَ كُونَ كُم ملمانوں مِن سے كچوم خرات كم كرمه من باقى ره گئے تصاوروه الله تعالى سے استغفار كرتے رہنے دو وحضرات بهى كم كرمه سے تشريف لے آئے والله تعالى نے يہ آیت نازل فرمائى، وَ مَسالَهُمْ اللهُ مَانَ كَانَ مَانَ كَانَ مَانَ كَانَ مَانَ كَانَ كَانَ مَانَ كُونُ وَالْكُونُونَ كَانَ مَانَ كُونُونُ كَانَ مَانَ كُونُونُ كُونُ وَالْكُونُونُ كُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَاللّهُ مَانَ كُونُونُ كُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَاللّهُ مَانَ كُونُونُ وَاللّهُ مَانَ كُونُونُ وَاللّهُ مَانَ كُونُ وَاللّهُ مَانَ كُونُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَانَ كُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ كُونُ وَالْكُونُ وَاللّهُ و

(۳۵) اوران کی عبادت ، خاند کعبہ کے پاس مرف بیتی کہ بیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ للبذار سول اکرم ﷺ اور قرآن کریم کے منکر ہونے کے سبب بدر کے دن مزہ چکھو۔

## شان نزول: وَمَا كَانِ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ ﴿ الَّحِ ﴾

واحدیؓ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ کا فرلوگ بیت اللّٰہ شریف کے طواف کے وقت سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے،اس پربیآیت اتری اور ابن جریرؓ نے سعیدؓ سے روایت کیا ہے کہ قریش رسول اکرم ﷺ کوطواف میں پربیٹان کرتے تھے،اور آپ کا غداق اڑاتے اور سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے اس پربیآیت اتری ہے۔
اس پربیآیت اتری ہے۔

(٣٦) بدر کے دن ابوجہل اور اس کے لوگ یہ تیرہ آ دمی زیادہ سرگرم تنے ان کے متعلق اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے مالوں کو اس کے خرچ کرر ہے ہیں تا کہ لوگوں کو اللّٰہ تعالیٰ کے دین اور اطاعت خداوندی ہے روکیس ،سویہ دیا میں خرچ کرتے رہیں گے اور بالآخریہ چیزندامت وحسرت کا باعث ہوگی اور یہاں بھی بدر کے دن مارے جا کیں گے اور مغلوب ہوں گے۔

## شان نزول: إنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ﴿ الْحِ ﴾

ابن اسحاق نے زہری اور محربن کی بن حبان اور عاصم بن عمیر بن قیادہ اور حمین بن عبدالرحمٰن سے روایت کیا کہ جب قریش بدر کے دن شکست کھا چکے اور مکہ مرمہ واپس آئے تو عبداللّٰہ بن ابی ربیعہ ،عکر منہ بن ابی جبل اور صفوان بن امیہ قریش کے ان لوگوں کے ساتھ جن کے باپ جیٹے بدر کے دن مار نے گئے تھے ، ابوسفیان اور قریش کے قافران لوگوں کے ساتھ جن کی ہوائے دن مار نے گئے تھے ، ابوسفیان اور قریش کے قافلہ تجارت کے پاس گئے اور ان لوگوں سے بات چیت کی کہ اے قریش کی جماعت محمد وہائے نے تمہیں شکست دی ہے اور تمہار سے بیار ے عزیز وں کو مار ڈ الا ہے تو اس مال سے ان سے پھراڑ ائی کرنے کے لیے ہماری مدد کر وشاید ہم اس نقصان کا مداوا کر سکیں چنا نچہ وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہو گئے ای طرح ابن عباس میں سے دوایت کیا گیا ہے تب اللّٰہ نقصان کا مداوا کر سکیں چنا نچہ وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہو گئے ای طرح ابن عباس میں سے دوایت کیا گیا ہے تب اللّٰہ نے بیا تاری۔

اورابن الی حاتم "نے اتھم بن عتیبہ ہے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ابوسفیان کے متعلق نازل ہوئی ہے اس نے مشرکین پر چالیس اوقیہ چا ندی خرج کی تھی۔ نیز ابن جریرؓ نے ابن ابزی اور سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ابوسفیان کے متعلق نازل ہوئی ہے اس نے اُحد کے دن رسول اکرم ﷺ سے لڑائی کے لیے دو ہزار جبتی کرایہ پر بلائے تھے۔

(٣٧) قيامت كے دن ابوجهل اوراس كى جماعت دوزخ ميں جمع كى جائے گى تا كەكافرمومن سے اور منافق مخلص سے اور منافق مخلص سے اور منافق مخلص سے اور بدكار نيكوكار سے نماياں اور ممتاز ہوجائے تا كەسب نا ياك آ دميوں كوايك دوسرے سے ملاكر اور جمع كر كے

دوزخ میں ڈال دے ایسے بی لوگ انجام کے اعتبار سے گھانے میں ہیں۔

(۳۸) اے محمد ﷺ پاہوسفیان اور اس کی جماعت سے کہد دیجیے کہ اگریہ کفروشرک اور بنوں کی عبادت اور آپ کے ساتھ لڑائی کرنے سے زک جا کیں تو ان کے پہلے تمام گناہ معاف کردیے جا کیں گے اور اگریہ آپ کے ساتھ لڑائی اور شمنی باتی رکھیں گے اور اگریہ آپ کے ساتھ لڑائی کے اور شمنی باتی رکھیں گے تو پہلے کا فروں کے بارے میں قانون نافذ ہو چکا ہے کہ اولیاء اللّٰہ کی بدر کے دن اعداء اللّٰہ کے مقابلہ میں مدد کی گئی۔

(۳۹) اورمومنوں! مکہ کے کافروں سے اس حد تک لڑائی کرو کہ ان میں کفروشرک بتوں کی پوجااور حدود حرم میں رسول اکرم ﷺ کے ساتھ لڑائی کاوسوسہ ہاتی ندر ہے اور حرم اور پرستش میں صرف دین اسلام ہی ہاتی رہ جائے پھراگریہ کفروشرک اور بتوں کی پوجا اور رسول اکرم ﷺ کے ساتھ قال سے زُک جا کمیں تو اللّٰہ تعالیٰ خیروشر ہرا یک ہے ہا خبر ہے۔

۔ (۴۰) ۔ اور اگر ایمان سے روگر دانی کریں تو اے مومنو! کی جماعت یہ جان لو کہ ان کے خلاف اللّٰہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرنے والے اور معین و مدد گار ہے وہ بہت ہی اچھامحافظ و مدد گاراور بہت ہی عمدہ ساتھ دینے والا ہے۔

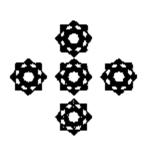

وَاعْلَمُوْآ ٱنَّمَاغَنِمُتْمُ مِّنْ شَيٍّ فَأَنَّ بِلَّهِ خُمُسَهُ ﴿ وللرَّسُولِ وَلِنِي الْقُرْفِي وَالْيَتَكُنِي وَالْتَسْكِيْنِ وَابْنِ السِّيدِيلِ إِنْ كُنْتُمُ أَمَنْتُمْ بِأَللَّهِ وَمَا آنُو لَنَا عَلَى عَبْنِ نَا يَوْمَ الْفُرُقَالِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعِن وَاللَّهُ عَلَيْ كِلِّ شَيْ قَدِيُرُّ اذْ ٱنْتُمُرُ بِٱلْعُدُ وَقِ اللهُ نَيَا وَهُمْ بِٱلْعُدُ وَقِ الْقُصُومِي وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْتُواعَنْ ثُمُّ لِاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعُلِ وَلَكِنْ لِيَقْضِى اللَّهُ آمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا مُلِّيهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِنَاةٍ وَيَعْلَى مَنْ حَيْ عَنْ بَيِنَةٍ وَإِنَّ اللهُ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿ إِذْ يُرِيِّكُهُ مُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيُلَّا وَلَوْاَ رَاكُهُوْ كَتِيْرُا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَ اللَّهُ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُونِ وَإِذْ يُرِيَكُنُوْهُمُ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي اَعْيُنِكُمْ قَلِيُلَّا وَيُقَلِّلُكُمُ فِي أَعْيُنِهِمُ لِيَقْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ يَأْتُهَا الَّذِينَ امَنُوۤ إِذَا لَقِينَتُمْ ۗ فِئَةً فَاثَبُتُوْا وَاذْكُرُوااللَّهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاطِيْعُوااللَّهُ وَرُسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَنْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصِّبِرِيْنَ ﴿ وَلَا تَكُوْنُوا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَادِهِمُ بَطَرًا وَرِمَّاءَ النَّاسِ وَيَصْتُ وَنَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بِمَا يَعْمُلُونَ مُحِيِّكُ

اور جان رکھو کہ جو چیزتم ( کفارے ) کو ٹ کر لاؤ اس میں ہے یا نچوال تصه خدا کا اوراس کے رسول کا اور اہلِ قرابت کا اور تیموں کا اور محاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگرتم خدا پر اور اُس (نصرت) پر ایمان رکھتے ہوجو (حق وباطل میں) فرق کرنے کے دن (لینی جنگ بدر میں)جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیٹر ہو گئی۔ایے بندے (محمد ﷺ) پر نازل فرمائی۔اور خدا ہر چیز پر قادر ہے(ام)۔جس وقت تم (مدینے سے) قریب کے ناکے پر تھے اور کا فر بعید کے ناکے پراور قافلہ تم سے بنچ ( اُرّ کمیا ) تھا ۔اور اگرتم ( جنگ کے لیے ) آپس میں قرار داد کر لیتے تو وقت مغین (پرجمع ہونے) میں تفتریم اور تاخير موجاتی ليكن خدا كومنظور تفاكه جوكام موكرر بنے والا تھا أے كر ی ڈالے تا کہ جومرے بصیرت پر ( بعنی یقین جان کر ) مرے اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر (لیعنی حق بہچان کر) جیتا رہے۔اور کچھ شک نہیں خداسنتا جانتا ہے ( ۳۲ )۔اُس وقت خدانے تہمیں خواب یں کا فروں کوتھوڑی تعداد میں دکھایا اوراگر بہت کر کے دکھا تا توتم جی حچوڑ دیتے اور (جو) کام ( در پیش تھا اُس) میں جھڑنے لگتے لیکن خدانے (حمہیں اس ہے ) بچالیا۔ بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے داقف ہے( ۳۳)۔اور اُس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کا فروں کوتمہاری نظروں میں تھوڑ ا کر کے دکھا تا تھا اورتم کواُن کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھا تا تھا۔ تا کہ خدا کو جو کام کرنا منظورتھا اُسے کرڈالے ۔اورسب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے(۴۴) مومنو! جب ( کافر کی ) کسی جماعت ہے تمہارا مقابلہ ہو

تو ٹابت قدم رہوا درخدا کو بہت یا دکروتا کہ مراد حاصل کرو (۴۵)۔اورخدااوراُس کے رسُول کے تھم پرچلوا درآپی میں جھڑا نہ کرنا کہ (ایسا کرو گئے تا ہم بھڑا نہ کرنا کہ (ایسا کرو گئے تا ہم بُخر در ہوجاؤ گے اور تہارا اقبال جاتا رہے گا اور مبرے کام لوکہ خدا مبر کرنے والوں کا مددگار ہے (۴۷)۔اوراُن لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتر اتے ہوئے (یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے )اورلوگوں کو دکھانے کے لئے گھروں سے نکل آئے اورلوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں اور جوا ممال یہ کرتے ہیں خدا اُن پرا حاطہ کیے ہوئے ہے (۴۷)

### تفسير سورة الانفال آيات ( ٤١ ) تا ( ٤٧ )

(۳۱) اے مسلمانوں کی جماعت جواموال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے تو اس کے کل پانچ جھے ہیں اس میں ایک حصہ اللہ تعالیٰ ادراس کے رسول کے لیے اور ایک حصہ بتا کی

بن عبدالمطلب کے علاوہ دوسر ہے تیبیوں کا ہے اور ایک حصہ مساکین بنی عبدالمطلب کے علاوہ دوسر ہے مسکینوں کا ہے اور ایک حصہ کمز ورمختاج مسافر دن کا ہے۔ جتنا بھی ہو، رسول اکرم ﷺ کے دور میں مال نمنیمت کے پانچوں حصے پانچ حصوں پرتقسیم کئے جاتے تھے۔

اول: رسول اكرم ﷺ كااورو بى اللّه تعالى كاحصه ہے۔

دوم: ﴿ قَبِرابت داروں کا کیوں که رسول اکرم ﷺ اپنے قرابت داروں کو پرانی نفرت کی وجہ سے حصہ دیا کرتے

سوم: تيميمول كاحصه

چهارم: مسكينول كاحصه

پیجم: مسافروں کا حصہ۔

آپ ﷺ کے انقال کے بعد آپ کا حصہ اور وہ حصہ جو آپ قرابت داروں کو دیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے فرمان پرسا قط ہو گیا ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم سلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے ، آپ فرما رہے تھے کہ ہرایک نبی کوانی زندگی میں کھانے کھلانے کاحق ہوجا تا ہے ، جب وہ وفات فرما جائے تو وہ حق ساقط ہوجا تا ہے ، اور اس نبی کے بعد پھرکسی کو بیحق حاصل نہیں ہوتا ، اور حضرت ابو بکرصد بن ، حضرت عمر فاروق ، حضرت عثمان می ، حضرت علی مرتضی آپ نے دور حکومت میں مال غنیمت کے بانچوں حصول کو تین حصوں برتقسیم فرمایا کرتے تھے۔ مدرت عمر مارد میں مال غنیمت کے بانچوں حصول کو تین حصوں برتقسیم فرمایا کرتے تھے۔ مدرت عمر میں مال غنیمت کے بانچوں حصول کو تین حصوں برتقسیم فرمایا کرتے تھے۔ مدرت عمر میں میں مال غنیمت کے بانچوں حصول کو تین حصوں برتقسیم فرمایا کرتے تھے۔

اول: تييمون كاحصه

دوم: مسكينول كاحصه

سوم: مسافروں کا جصبہ

اگرتم لوگ اللّه تعالیٰ پرایمان رکھتے ہواوراس چیز پرجو کہ ہم نے محمد ﷺ پرا تاری۔

یا ہے کہ یوم الفرقان کا مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کا دن ہے اورغز وہ بدر کا دن ہے کہ جس دن اللّه اللہ نامیار کی معلوم ہوں میں میں میں میں اغذہ میں سروف افریں

تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرامؓ کے لیے غنیمت اور مدد کا فیصلہ فر مایا۔ اور ابوجہل اور اس کے ساتھیوں کے قق میں قبل اور شکست کھانے کا تصف کیا جس دو

اورابوجہل اوراس کے ساتھیوں کے حق میں قبل اور شکست کھانے کا تصفیہ کیا جس دن دونوں جماعتیں کیعنی رسول اکرم ﷺ کی جماعت اورابوسفیان کی جماعت باہم مدمقابل آئیں۔

آور رسول اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام ؓ کی مدد فرمانے اور مال غنیمت دینے اور ابوجہل اور اس کی جماعت کو مارنے اور شکست دینے پراللّہ تعالیٰ کو پورے اختیارات ہیں۔

(۳۲) اےمومنوں کی جماعت جب کہتم مدینہ منورہ سے قریب ایک گھاٹی کے اس طرف اور ابوجہل اور اس کے ساتھی مدینہ منورہ سے تین ساتھی مدینہ منورہ سے دوروادی کے چیچھے تھے اور ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کا قافلہ دریا کے کنارا پر اس سے تین میل دور تھا اور اگر تم مدینہ منورہ میں لڑائی کے لیے کوئی اور بات طے کرتے تو مدینہ منورہ میں اس چیز کے بارے میں

تہارے اندر ضرورا ختلاف ہوتا لیکن اللّٰہ تعالیٰ کورسول اکرم کا اور آپ کے صحابہ کرام کی مدد اور مال غیمت کا دیتا اور ابوجہل اور اس کے ساتھیوں کا مارا جاتا اور فکست کھاتا منظور تھا، لہذا اس کی بحیل کردی تا کہ جس کو اللّٰہ تعالیٰ کفر پر ہلاک کرتا چاہاں کو ہلاک فرمادے اس کے باوجود کہ رسول اکرم کھائی نفرت کا اعلان ہو چکا ہو، اور اس اعلان کے بعد جس کو اللّٰہ تعالیٰ ایمان پر چاہت قدم رکھنا چاہے، اسے ٹابت قدم رکھ دے یا یہ کہ رسول اکرم کھائی مدد کے اعلان کے بعد جس کو اللّٰہ تعالیٰ کا فرر کھنا چاہے وہ کا فرر ہے اور جس کو ایمان پر چاہت قدم رکھنا چاہے وہ اس چیز کے بیان کے بعد بھی ایمان پر ٹابت قدم رہے۔ اللّٰہ تعالیٰ تہاری دعاؤں کو سننے والے اور ان کی قبولیت اور تہاری مددکو انھی طرح جانے والے ہیں۔

(۱۳۳) اے محمد وظاوہ وفت بھی یاد سیجئے جب بدر سے پہلے اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کوخواب میں ان لوگوں کو کم دکھایا اور اگر اللّٰہ تعالیٰ ان کوزیادہ دکھلاتا تو تمہاری ہمتیں جواب دے دیتیں اور امرِ قال میں تم میں جھڑا ہوتا لیکن اللّٰہ تعالیٰ نے تمہیں بچالیاوہ دلوں کی ہاتوں کواچھی طرح جانتا ہے۔

(۳۳) اوراس وقت کوبھی یاد سیجئے جب بدر کے دن تم باہم مقابل ہوئے تو تمہاری نگاہوں میں کفار کوہم تھوڑے کر کے دکھلارے بنے تا کہ تہہیں ان پر جرائت ہواورای طرح ان کوبھی تا کہ وہ تم پر جرائت کریں تا کہ جو بات اللّٰہ تعالیٰ کو کرنا منظورتھی ،اس کو کھمل کرد ہے تینی رسول اکرم بھی اور آپ کے صحابہ کرام کو فتح وغیمت وے اور ایوجہل اور اس کی جماعت ہواوروہ مارے جا کیں اور آخرت میں تمام باتوں کے انجام اس کے سامنے پیش کیے جا کیں گے۔ جماعت سے مقابلہ کا اتفاق ہوتو اپنے نبی کریم بھی کے ساتھ لڑائی میں ثابت قدم رہو۔

(٣٦) اوردل وزبان کے ساتھ خوب جہلیل و تکبیر کروتا کہ غصہ اورعداب سے نجات پاؤاور تمہاری غیبی مدد ہو۔ لڑائی کے معاملات میں اطاعت کرواورلڑائی کے امور میں باہم اختلاف سے بچوکیوں کہ اس سے تمہاری طاقت کمزور پڑجاتی ہے اورلڑائی میں اسے نبی کے ساتھ صبر کروکیوں کہاڑائی میں صبر کرنےوالوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔

(۳۷) اور نافر مانی میں ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو مکہ مکرمہ سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے باہر نکلے اور یہ محصودتھا کہ لوگوں کو دین النی اور اطاعت خداوندی سے روکیس اور اللّٰہ تعالیٰ ان لوگوں کے رسول اکرم کا کے مقابلہ کے لیے نکلنے سے بخوبی آگاہ ہے۔

## شان نزول: وَلَلْ تُلُونُوكًا لَّذِيْنَ خَرَجُوا ﴿ الْحِ ﴾

ابن جریر فی محد بن کعب قرطی سے روایت کیا ہے کہ قریش جب مکہ مرمدسے بدر کی طرف بڑھے تو گانے اور وف بچانے والیاں کوساتھ لے کرروانہ ہوئے ،اس کے متعلق اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بت اتاری۔

وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ اعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمْ الْيُوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارَّلُكُمْ فَلَتَا تَرَاءَتِ الْفِئَتُنِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنَّى بَرِيْ مُنَّكِّمُ إِنْ آرِي مَا غُ لَاتُرُوْنَ إِنِّي آخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيثُ الْعِقَابِ ﴿ زُيَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُو بِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَوُ لَا عِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكُّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ عَزِيْزُ عَكِينُهُ ﴿ وَلَوْ تُزَى إِذْ يَتُوفَّ الَّذِي يُنَ كَفَرُوا ٱلْمُلَائِكَةُ يَضُرِ بُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوْ قُوْاعَنَ ابَ الْحَرِيْقِ ﴿ ذَٰلِكَ بِمَاقَتُ مَتُ أَيْنِ يُكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَيْنِينَ كَدَاْبِ اللَّهِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِي نِنَ مِنْ قَبُلِهِمْ كَفَرُوا إِمَالِيتِ اللهِ فَأَخَنَ هُمُ اللهُ بِنُ نُوْ يِهِمُرُ انَ اللهُ قُوتُ شَي يُدُ الْعِقَابِ ذُلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرً انِّعْمَةً أَنْعَمَهَاعَلِي قَوْرِحَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمُ وَأَنَّ اللهَ سَبِيعٌ عَلِيْمُ كُلُ أَبِ إل فِرْعَوْنٌ وَالَّذِينُ مِنْ قَبْلِهِمْ كُنَّ بُوْ ابِالْتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلُكُمْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَاغْرَقُنَا أَلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظُلِيدِينَ إِنَّ شَرَّالِدًا وَآبِّ عِنْكَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوْا فَهُوْلَا يُؤُمِنُونَ ۖ ٱلَّذِينَ عَهَدُ تُعَرِّينُهُمُ ثُمَّ يَنْقُصُونَ عَهُمَ هُمُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمُلَا يَتَّقُونَ۞

اور جب شیطانوں نے اُن کے اعمال ان کوآ راستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا ۔ اور میں تمہارا رفیق ہوں (کیکن) جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل (صف آرا) ہوئیں تو پسیا ہو کرچل دیا۔ اور کہنے لگا کہ مجھے تم ہے کوئی واسطهٔ بیں میں توالی چیزیں دیکھ رہا ہوں جوتم نہیں دیکھ سکتے ، مجھے تو خدا ہے ڈرلگتا ہے۔اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے(۴۸)۔ اس وقت منافق اور ( کافر ) جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کوان کے دین نے مغرور کررکھا ہے۔اور جو محض خدایر مجروسا رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے(۴۹)۔ اور کاش تم أس وقت (كى كيفيت) ديكھو جب فرشتے كافروں كى جانيں نکالتے ہیں اُن کے مونہوں اور پیٹھوں پر ( کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ) مارتے ( ہیں اور کہتے ) ہیں کہ ( اب )عذابِ آتش ( کا مزہ) چکھو(۵۰)۔ بیأن (اعمال) کی سزاہے جوتمہارے ہاتھوں نے آ کے بھیج ہیں۔اور یہ (جان رکھو) کہ خدا بندوں برظلم نہیں کرتا (۵۱)۔جیبا حال فرعونیوں کا اوران سے پہلے لوگوں کا (ہوا تھا ویساہی ان کا ہوا کہ )انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدانے اُن کے گناہوں کی سزامیں اُن کو پکڑلیا۔ بیشک خداز بردست (اور) سخت عذاب دینے والا ہے(۵۲)۔ بیراس لئے کہ جونعمت خدا کسی قوم کودیا کرتا ہے جب تک وہ خودا ہے دلوں کی حالت نہ بدل ڈاکیس خدا أے نہیں بدلا كرتااوراس لئے كەخدائنتا جانتا ہے (۵۳)\_

جیںا حال فرعونیوں اوراُن سے پہلے لوگوں کا (ہواتھا ویہا ہی ان کا ہوا)۔انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلا یا تو ہم نے اُن کواُن کے گناہوں کے سبب ہلاک کرڈالا اور فرعونیوں کوڈ بو دیا۔اور وہ سب ظالم تھے (۵۴)۔جان داروں میں سب سے بدتر خدا کے نز دیک وہ لوگ ہیں جو کا فر ہیں سووہ ایمان نہیں لاتے (۵۵)۔ جن لوگوں سے تم نے (صُلح کا)عہد کیا ہے پھروہ ہر بارا پے عہد کو تو ڈڈالتے ہیں اور (خداسے )نہیں ڈرتے (۵۲)

### تفسير سورة الانفال آيات (٤٨) تا (٥٦)

(۴۸) اورابلیس نے ان کے لڑائی کے لیے نکلنے کوانھیں خوشنما کر کے دکھلایا اور بیہ وسوسہ اور خیال دل میں ڈالا کہ رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرام ؓ تم پر غالب آنے والے نہیں اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر جب مسلمانوں کی جماعتیں اور کافروں کی جماعتیں ایک دوسرے کے آسنے سامنے ہو کیں اور اہلیس نے حضرت جبرائیل امین کوفرشتوں کے ساتھ ویکھا تو واپس بھا گا اور کافروں سے کہنے لگا کہ میراتم سے اور تمہارے قبال سے کوئی تعلق نہیں ، میں جبرائیل امین کو دیکھ رہا ہوں اور تم نہیں دیکھتے۔ شیطان کو اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں حضرت جرائیل اس کو پکڑ کرسب لوگوں کو اس کی صورت سے آشنا نہ کر دیں کہ پھر دنیا میں اس کی کوئی اطاعت ہی نہ کر ہے۔ جبرائیل اس کو پکڑ کرسب لوگوں کو اس کی صورت سے آشنا نہ کر دیں کہ پھر دنیا میں اس کی کوئی اطاعت ہی نہ کر ہے۔ (۴۹) جولوگ بدر سے واپس ہوگئے تھے اور جن کے دلوں میں شک اور بی تھی اور تمام کا فرکہتے تھے کہ جمر پھیٹا وران کی جماعت کوان کے دین وقو حید نے بھول میں ڈال رکھا ہے۔

اور جواللّٰہ کی مدد پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللّٰہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں بڑے طاقتور ہیں۔ اور جوآپ پر تو کل کرے اس کی نصرت فرمانے میں بڑی حکمت والے ہیں جیسا کہ بدر کے دن رسول اکرم کی مدوفر مائی۔

## شان نزول:إِذْ يَقُولُ الْمُنَاأُفِقُونَ ﴿ الْحِ ﴾

طرانی کے اوسط میں ضعیف سند کے ساتھ حفزت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کیا ہے کہ جب اللّٰہ تعالیٰ نے مکہ کرمہ میں اپنے نبی کریم پریہ آیت سَیٰ ہُؤ مُ الْسَجَدِ مُعُ وَیُو لُوْنَ اللّٰہُ بُو نازل فرمائی تو حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا یارسول اللّٰہ کون کی جماعت ہے اور یہ واقعہ بدر سے پہلے کا تھا جب بدر کا دن ہوا اور قریش نے شکست کھالی ہو میں نے رسول اکرم ﷺ کودیکھا کہ آپ ان کے آثار پڑنگی تلوارسونے ہوئے فرمارہ ہیں۔

وَمَارَمَيْتَ اِذُرَمَیْتَ وَلَکِنَ اللّٰهَ رَمَیٰ (المخ)اورابیس کے بارے پیس یہ آیت اتاری گئ، فَلَمَّا تَوَاءَ ت الْفِنَتَان نَکَصَ عَلَی عَقِبَیْهِ (المخ).

اورغز وہ بدر کے دن عتبہ بن ربیعہ اور اس کے ساتھ کچھا اور مشرکوں نے کہا کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے بھول میں ڈال رکھا ہے اس پراللّٰہ تعالیٰ نے یہ آیت اِڈ یَقُولُ الْمُنافِقُون (المنے) اتاری۔ (۵۰۔۵۱) اے محمد ﷺ اگر آپ وہ منظر دیکھتے جب فرشتے بدر کے دن ان کا فروں کی جانوں کو بیض کرتے جارہے تصاوران کے چبروں اور پشتوں بروہ مارتے جارہے تصاور کہتے جارہے تھے کہ بیندابتہارے اعمال شرکیہ کا نتیجہ ہے اور اللّٰہ تعالیٰ بغیر جرم کے کسی کومز انہیں دیتے۔

(۵۲) اوران کی حالت الیم ہے جیسی فرعون کی جماعت کی اوران سے پہلوں کی جنفوں نے اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسولوں کی تکذیب کی یا یہ کہ جیسا فرعون اوراس کی قوم اوران سے پہلے لوگوں نے اللّٰہ تعالیٰ کی کتابوں اوراس کے رسولوں کی تکذیب کی یا یہ کہ ہے کا فروں نے بھی رسول اکرم وظا اور قرآن کریم کو جھٹلا یا اوران کے جھٹلانے پراللّٰہ تعالیٰ نے ان کو پکڑلیا کوں کہ جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ شخت ہوتی ہے۔

(۵۳) اور بیسزااس لیے تھی کہ اللّٰہ نے کتاب اور رسول اور امن وسلامتی کی جونعت عطافر مائی ہے اس کواس وقت تک نہیں بدلتے جبکہ وہی لوگ کفران نعمت پرنہ تل جا ئیں اور اللّٰہ تعالیٰ تمہاری وعا وَں کو سننے والے اور ان کی قبولیت کو جانے والے ہیں۔

(۵۴) ان کی حالت فرعون کی جماعت اوران سے پہلے والوں کی می ہے جیسا کدان لوگوں نے آسانی کتابوں اور رسولوں کی تکذیب کی ، اسی طرح میہ کفار مکہ کرتے ہیں نتیجہ میہ ہوا کہ ہم نے ان کی اس تکذیب کی وجہ سے ہلاک کیا اور فرعون والوں کوغرق کردیا اور میں سب کا فریقے۔

(۵۵) لینی بنوقریظہ وغیرہ خِلقت اوراخلاق کے اعتبارے بدترین خلائق ہیں بیقر آن کریم اور رسول اکرم ﷺ پر مجھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔

## شان نزول:إنّ شَرُّ الدُّوَابِّ ( الخ )

ابوانشخ نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ بیآیت یہود یوں کی چھے جماعتوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جن میں سے'' ابن التابوت'' بھی ہیں۔

(۵۲) اب ان کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ بنوفریظہ سے بہت دفعہ مرتبہ وعہد لے چکے لیکن وہ ہر دفعہ بدعہدی کرتے ہیں اوراس چیز سے بالکل نہیں ڈرتے۔



فَامَا اَتَفَقَفَا هُمْ فِي الْحَرْبِ فَقْرَدُ بِهِهْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَهُمْ يَكُّ كُرُونَ \* وَاتَا الله لا يُحِبُ قَوْمِ خِيَانَةٌ قَالَيْ لَ النّهُمْ عَلَى سَوَا عِلَى الله وَيَكُ الْخَلْمِينَ فَوْلَا يَعْلَمُونَ اللّهِمُ عَلَى السّطَعْتُمُونَ السّبَقُولَ النّهُمُ لا غَيْ يَعْمِرُونَ \* وَاعِلْ وَالْهُمُ وَالْسُلُطَةُمُونَ وَعَلَّمُ لَا فَاللّهُ وَعَلَّمُ لَا فَيْ وَالْمَاعِينَ اللّهِ وَعَلَى اللّهُ وَالسّمِيمُ الْعَلْمُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ هُو السّمِيمُ الْعَلَيْمِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعِلْمُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَعِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اگرتم ان کولڑ ائی میں یا وُ تو انہیں الیی سز ا دو کہ جولوگ ان کے پسِ ائشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جا ئیں عجب نہیں کہ اُن کو (اس ے) عبرت ہو( ۵۷)۔ادراگرتم کوکسی قوم ہے دغا بازی کا خوف ہوتو ( اُن کاعبد ) اُنہیں کی طرف بھینک دو ( اور )برابر ( کا جواب دو) کچ**ه شک**نبیس که خدا د غاباز و س کو دوست نبیس رکھتا ( ۵۸ ) \_ اور کافریہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں وہ (اپنی حیالوں ہے ہم کو) ہرگز عاجز نہیں کر سکتے (۵۹)۔اور جہاں تک ہو سکے ( فوج کی ّ جمعیت کے ) زور سے اور محور وں کے تیار رکھنے سے ان کے (مقابلے کے ) لیے مستعدرہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوااورلوگوں پر جن کوتم نہیں جانتے اور خدا جانا ہے ہیب بیٹی رہے گی۔ اورتم جو بچھراہ خدا میں خرج کرو كأس كالوابع كويورابورادياجائ كاورتمهارا ذرا نقصان ندكيا جائے گا( ۲۰ )۔اورا گریدلوگ شلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف ماکل ہو چاؤ اور خدا پر بھروسار کھو۔ کچھ شک نہیں کہ وہ سب م کھینتا (اور)جانیا ہے(۱۱)۔اوراگریہ جا ہیں کہم کوفریب دیں تو خداممہیں کفایت کرے گا۔ وہی تو ہے جس نے تم کواپی مدد ہے اورمسلمانوں( کی جمعیت) ہے تقویت بخشی (۶۴)۔اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگرتم دنیا بمرکی دولت خرج کرتے تب

بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے ۔گرخدا ہی نے اُن میں الفت ڈال دی ۔ بیشک وہ زبر دست (اور ) حکمت والا ہے ۔ (۱۳) اے نبی ﷺ خداتم کواورمومنوں کو جوتمہارے بیرو میں کافی ہے (۱۲۳)

تفسير سورة الانفال آيات ( ٥٧ ) تا ( ٦٤ )

(۵۷) آپ ان کو قید کر کے جلاوطن کردیجیے تا کہ دوسرے لوگوں کوعبرت ہو اور اس سے نصیحت حاصل کر کے بدعہدی چھوڑ دیں۔

(۵۸) اوراگرآپ کو بنی قریظہ ہے بدعہدی کا اندیشہ ہوتو آپ ان کو بتا کر وہ عہد واپس کر دیجیے بنوقریظہ وغیر ہ جوعہد شکنی کرتے ہیںاللّٰہ تعالیٰ ایسےلوگوں کو بالکل پسندنہیں کرتے۔

شان نزول: وَاَمَّا تَخَافَنَ مِنُ قُوْمٍ خِيَائَةً ( الخِ )

ابوالشیخ" نے ابن شہاب ہوں سے روایت کیا ہے کہ جبر مل امین رسول اکرم کے گئے فدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ کے پروردگار نے بنوقر بنظہ کے بارے عرض کیا کہ آپ کے پروردگار نے بنوقر بنظہ کے بارے میں آپ کوئی سے بدعہدی کا ندیشہ ہوائے۔
میں آپ کواجازت دی ہے اور بیم منازل کیا ہے بعنی اگر آپ کوئی سم سے بدعہدی کا ندیشہ ہوائے۔
(۵۹) محمد ﷺ بی قریظہ بیانہ مجھیں کہ وہ ہمارے عذاب سے بیج گئے وہ ہمارے عذاب سے بالکل نہیں بیج سکتے۔

(۲۰) ہم قبیلہ بی قریظہ وغیرہ کے لیے ہتھیاراور بلے ہوئے گھوڑے تیارر کھواوران گھوڑوں سے ان کوڈراتے رہو یہ دین اسلام کے بارے میں اللّہ تعالیٰ کے دشن ہیں اورلڑائی میں تہارے دشن ہیں ،اس قبیلہ بی قریظہ کے علاوہ تمام عرب پر بھی یا بیاکہ تمام کفار اور جنوں پر اپنارعب جمائے رکھوجن کی تعداد تمہیں معلوم نہیں اللّہ تعالیٰ ہی ان کی تعداد جانے والا ہے۔

اورا طاعت خداوندی میں جو پہتے ہمی مال تم ہتھیاروں اور گھوڑوں پرخرج کرو گے اس کانتہیں کو پورا پورا تواب دیا جائے گا ہتھارے تواب میں کسی قتم کی کوئی کی نہیں ہوگی۔

(۱۱) تنیخی اگر بنوقر بظم کی طرف ماکل ہوں اور صلح کرنا جا ہیں تو آپ کو ہمی صلح کرنے کی اجازت ہے اوران لوگوں کی عبد فکنی اور وفائے عہد پر اللّٰہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے اللّٰہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سننے والا اوران کی بدعہدی اور وفاء عبد کواچھی طرح جاننے والا ہے۔

(۱۲) اوراگر بنوقر بظم کے ذریعے سے آپ کود حوکا دینا جا ہیں تو اللّٰہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے کافی ہے اس نے اپنی نیمی امداد سے غزوہ بدر کے دن اور قبیلہ اوس اور خزرج سے آپ کو طاقت دی۔

(۱۳) اوران سب کے دلوں اور زبانوں کو اسلام برجمع کردیا اگر آپ دنیا بھر کی دولت بھی خرج کردیتے بھر بھی ان کے دلوں اور ان کی زبانوں میں اتفاق نہ پیدا کر سکتے مگر اللّٰہ تعالیٰ ہی نے بذر بعدا یمان ان کے دلوں کے اندرا تفاق پیدا کردیا و واپنی ملوکیت اور بادشاہت میں بہت زبر دست اور اپنے تھم اور فیصلہ میں بڑی تھکمت والے ہیں۔ (۱۴۴) اللّٰہ تعالیٰ بی آپ کے لیے کافی ہے اور اوس وخزرج ظاہر اُ آپ کے لیے کافی ہیں۔

شان نزول: يَأَ يُسَهَا النَّبِيُّ مَسْبُكَ اللَّهُ ( الز )

بزارؓ نے منعیف سند کے ساتھ بذریعہ عکر می حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم ﷺ مشرف بااسلام ہوئے تو مشرکین کہنے گئے کہ آج کے دن ہم ہے آ دھی قوم تنسیم ہوگئی ،اس پراللّہ تعالیٰ نے رہا آیت نازل فرمائی ،اس روایت کے اور مجمی شواہر ہیں ۔

اورطبرانی وغیرہ نے سعید بن جبیر کے ذریعہ ہے حضرت ابن عباس ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ جب39 مرد وعورتوں نے رسول اکرم ﷺ کے دست مبارک پر اسلام قبول کرلیا۔

اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم علی عند مشرف باآسلام ہوئے تو چالیس کی تعداد پوری ہوگئی، تب اللّہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری لیعنی اسے نبی آپ کے لیے اللّہ کافی ہا اور جن مؤنین نے آپ کا اتباع کیا ہے وہ کافی ہیں۔
اور ابن ابی حاتم "نے صحیح سند کے ساتھ سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اکرم وہ اللّا پر (36) چھتیں آدمی اور چھ مورتیں ایمان لے آئیں اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم میں مشرف بااسلام ہوئے تو یہ آیت اتری۔

اورابوالینے" نے سعید بن مستب ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم ﷺ مشرف بااسلام ہوئے توان کے اسلام کے بارے میں اللّہ تعالیٰ نے بیآ بت اتاری۔

www.besturdubooks.net...

يَأَيُّهُا النِّينُ حَرَضِ الْتُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِثْرُوْنَ طِيرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِالْتَيْنَ وَإِنَّ يُكُنَّ فِنُكُمْ يَائَةٌ يُغَلِيُوْ ٱلْفَاقِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَّا يَفُقَهُ وْنَ ﴿ أَنَّنَ خَفَفَ اللَّهُ عَنَّكُمُ وَعَلِمَ أَنَّ فِيٰكُمُ صَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمُ بِآلُهُ مِا إِنَّا يُغْلِمُوا مِائتَيْنَ وَإِنْ يُكُنِّ مِنكُمْ ٱلْفُ يَغْلِبُو ۤ الْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الطَّيرِينَ ﴿ مَا كَانَ لِنَيْ إِنَّ أَنْ يَكُونَ لَهَ ٱللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ال حَتَّى يُثَخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنيَا "وَاللَّهُ يُرِيْدُ الْأَخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ عَكِيْمٌ ۗ لَوْلَاكِتُكُ قِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا أَخَلُ ثُمْ عَلَى ابْ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُوا مِمَّا هُ غَنِئْتُمْ حَلَاكُ طَلِيِّهَا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهُ ٓ إِنَّ اللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ يَأَيُّهُا النَّبِيُّ قُلُ لِّينُ فِي أَيْهِ لِكُوْمِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِتَا أَخِنَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفَوُرٌرَّحِيهُ وَوان يُرِيْدُ وَاخِيانَتُكَ فَقَلُ مَانُواالله مِنْ قَبْلُ فَأَمُكُنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمُ عَلِيْهُ وَكِيْعُ إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَهَاجَرُوُ اوَجُهَدُ وَالِأَمُو الِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ فِي سَيِبِيْلِ اللَّهِ والَّذِينَ أُووُاوُنُصَرُوٓا أُولِيكَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيا ءُبَعْضٍ وَالَّذِينَ أَمَنُوْا وَلَوْ يُهَاجِرُوا مَالَكُوْمِنَ وَلا يَتَوْهُ فِنْ شَيْ كُحَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِن استتصرُوْكُهُ فِي الدِينِ فَعَلَيْكُهُ النَّصْرُ الْأَعَلَى قَوْمِ بَيْنَكُهُ ۅؘۘۘؽؽؙؽؙۿؙۄ۫ؾؽؙڟؘؾؙٛۉٳ۩۠ۄؙؠؽٲتَع۫؉ؙۏؘڹؘۘۘڹڝؽ۫ڗؖٷٱڵؽ۬ؽ۬ڹػۘۿۄؙۅٛٳ بَغْضُهُمُ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ إِلَّا تَغْعُلُوْهُ أَتَكُنُ فِينَةً فِي الْأَرْضِ وَفَيَادٌ كَيْرُونُ وَالَّذِيْنَ أَمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَلِجَهَدُ وَالْحِهِدُ وَالِّفِي سَيِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ اوَوُا وَنَصَرُوٓا أُولِيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّالَهُمُ مِّنْفِوجٌ وَرِزُقُ كِرِيُعُ وَالَّذِينَ أَمَنُوا مِنْ بَعُدُ وَهَاجَزُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمُ فَأُولَيْكَ مِنْكُمُ وَاُولُواالْإِرْعَامِرِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَغُضٍ فِي كِتْبِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيْهُ ﴿ عَلَيْهُ ﴿ عَلَيْهُ ﴿ عَلَيْهُ ﴿

ائے نی اسلمانوں کو جہاد کی ترخیب دو۔ اگرتم میں ہیں آ دمی ثابت قدم ہوں کے تو دوسو کا فروں پر خالب رہیں سے ۔اور اگرسو (ایسے) ہوں مے تو ہزار برغالب رہیں ہے۔اس لیے کہ کافرایسے لوگ ہیں کہ پہوہمی سجونیس رکھتے (۲۵)۔اب خدانے تم پر سے بو بعد ہلکا کر دیا اورمعلوم کرلیا کہ (ابھی)تم میں سی قدر کمزوری ہے۔ پس اگرتم میں ایک سوٹابت قدم رہنے والے ہوں مے تو دوسو پر غالب رہیں مے اور اگرایک ہزار ہول کے توخدا کے عم سے دو ہزار پر غالب رہیں مے اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مدد گار ہے (۲۲)۔ پیغمبرکوشایاں ہیں کہاس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک ( کافروں کولل کر کے ) زمین میں کثرت ہے خون ( نہ ) بہا دے۔ ہتم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہواور خدا آخرت (کی بھلائی) عابها باورخدا عالب حكمت والاب (٧٤) - اكرخدا كاحكم يهلي نه ہو چکا ہوتا تو جو (فدید) تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر برا عذاب نازل موتا (٢٨) \_ توجو مال ننيمت تم كوملا إ اس كما و (كدوه تها رے لئے) حلال طيب (ب) اور خدا سے ورتے ر ہو بیٹک خدا بخشنے والا مہر بان ہے (۲۹)۔اے پینبر جو تیدی تہارے ہاتھ میں ( گرفتار ) ہیں ان سے کمددو کدا گرخدا تمہارے ولول میں نیکی معلوم کرے گا توجو (مال) تم سے وجمن حمیا ہے اس ہے بہتر خمہیں عنابیت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کروے گا اورخدا بخشنے والامبر بان ہے(٠٠)۔اوراگر بيلوگ تم سے دعا كرنا طابیں مے تو یہ پہلے بی خدا سے دعا کر چکے بیں تو اس نے اُن کو (تمبارے) تبغے میں کرویا۔ اور خدا دانا حکمت والا ہے(ا)۔ جو لوگ ایمان لائے اوروطن سے بجرت کر مے اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے۔ وہ اور جنہوں نے (ہجرت کرنے والوں کو) جگہ دی اور اُن کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفق ہیں اور جولوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو اُن کی رفاقت سے پچھسرو کارٹیس ۔اورا گروہ تم ہے دین (کےمعاملات) میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لا زم

ہے۔ کران لوگوں کے مقابلے میں کہتم اور اُن میں (صلح کا) حمد ہو (مدد لیس کرنی جاہیے) اور خدا تہارے سب کا موں کود کھ رہا ہے۔
(۲۲)۔ اور جولوگ کا فریں (وہ بھی) ایک دوسرے کے دینی ہیں۔ تو (موسو) اگرتم ہی (کام) نہ کرو گے و ملک میں فتنہ پر یا ہوجائے گا اور بڑا فساد ہے گا (۲۳)۔ اور جولوگ ایمان لائے اور وطن ہے جرت کر کے اور خدا کی راہ میں لڑا کیاں لڑتے رہے اور جنہوں نے (جرت کرنے والوں کو) جھٹ اور گزت کی روزی (جرت کرنے والوں کو) جگٹ کی اور اُن کی مدو کہا ہی لوگ ہے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے (خدا کے ہاں) بخشش اور عزت کی روزی مہر (۲۷)۔ اور جولوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن ہے جرت کر کے اور تہارے ساتھ موکر جہاد کرتے رہے وہ بھی تہمیں میں ہے ہیں اور شنہ دار خدا ہے کہا کہ خدا ہم چیزے واقف ہے (۵۷)

### تفسير سورة الانفال آيات ( ٦٥ ) تا ( ٧٥ )

(۷۵) غزوہ کبدر کے دن مومنین کوتر غیب دیجیے اور لڑائی پرابھاریئے کہ اگر ہیں آ دمی بھی لڑائی میں ٹابت قدم رہے تو دوسو کفار پرغلبہ حاصل کریں سے کیوں کہ وہ تھم الی اور تو حید خداوندی کوئیں سیجھتے۔

## شان نزول: إِنْ يُسكِّنَ مِنْسَكُمْ عِشْرُوْنَ صَلِيرُوْنَ ( الخ )

اسحاق بن را ہوئے نے اپنی مند میں ابن عباس علیہ سے روایت کیا ہے کہ جب اللّٰہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تھم دیا کہ ایک آدی دو تھم دیا کہ ایک آدی دو سے قال کر ہے توان پر یہ چیز ناخو تھکوار گزری تو اللّٰہ تعالیٰ نے یہ تخفیف فرمادی کہ ایک آدی دو سے قال کرے چنا نچہ اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آدی ٹا بست قدم رہنے والے ہوں گے۔ سے قال کرے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کردی ۔ اب تم اپنے سے دو سے عدد پر عالب آسکتے ہو اور جو لائی میں ٹابت قدم رہیں اللّٰہ تعالیٰ ان کی مد کرنے والا ہے۔ لائی میں ٹابت قدم رہیں اللّٰہ تعالیٰ ان کی مد کرنے والا ہے۔

(۱۷) نی کے لیے بیمناسب نہیں کدان کے کا فرقیدی باتی رہیں یہاں تک کدان کی خوزیزی نہ کرلی جائے ،غزوہ بدر کے قید یوں سے فدیہ لے کردنیاوی متاع چاہتے ہو، اللّٰہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے ہیں غالب اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے میں بڑی حکمت والے ہیں۔

## شَان شزول: مَا كَانَ لِنَّبِي أَنُ يُسْلُونَ لَنَّهُ أَشُرًى ﴿ الَّحِ ﴾

امام احدٌ۔ نے حضرت انس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق رسول اکرم ﷺ نے اپنی جہا عت سے مشورہ کیا کہ اللّہ تعالی نے تہمیں ان پرافقیار دیا ہے تو حضرت عمر فاروق ﷺ نے کھڑے ہو کر کہایا رسول اللّٰہ ﷺ ان کا فروں کو آل کر دیا جائے ، آپ نے ان کی رائے سے اعراض کیا اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے کھڑے ہو کر کہا کہ ان کو معاف کر دیا اور ان سے فدید لے لیس ، چنا نچے حضور اکرم ﷺ نے ان کو معاف کر دیا اور ان سے فدید قبول کر لیا ، اس پر بیآیت نازل ہوئی آؤ کا سے تأث مِن اللّٰهِ سَبَقَ اللّٰخ۔

نیزامام احد، ترندی اور حاکم نے عبداللہ ابن مسعود دیا ہے دوایت کیا ہے کہ بدر کے قید یوں کو لا یا حمیار سول

اکرم پھٹھ نے فرمایا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس روایت میں اتنی زیادتی ہے کہ حضرت عمرای رائے کے مطابق قرآن کریم کی بیآ یت نازل ہوئی۔

(۱۸) اگررسول اکرم وقط کی امت کے لیے مال غنیمت کے طال ہونے کے متعلق یا اہل بدر کی سعادت کے متعلق اللّٰہ کا تکم نہ صادر ہو چکا ہوتا تو اس فدید سے تہہیں ہوئی سزا ہوتی۔

## شَان نزول: لَوُلَا كِتَابُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ ( الخِ )

ترندی نے ابو ہریرہ مظاف سے رسول اکرم وہ کا کا فر مان روایت کیا ہے کہ غنید منیں حلال نہیں تعیں اور تم سے پہلے کی جماعت کے لیے بید حلال نہیں تھی ، آسان سے آگ آئی تھی اور وہ انہیں کھا جاتی تھی ، غزوہ بدر کے دن تم لوگ اس کے حلال ہونے کے اعلان سے پہلے ہی اس پی کھس پڑے ، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ لَوُ لَا کِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ مَسَوَى اللّٰهِ مِسَوَى اللّٰهِ مَسَوَى اللّٰهِ مَسَوى اللّٰهِ مَسَوَى اللّٰهِ مَسَوَى اللّٰهِ مَسَوَى اللّٰهِ مَسَوى اللّٰهِ مِسَوَى اللّٰهِ مَسَوَى اللّٰهِ اللّٰهِ مَسَوَى اللّٰهِ مَسَوَى اللّٰهِ مَسَوَى اللّٰهِ مَسَوَى اللّٰهِ مَسَوى اللّٰهِ مَسَوَى اللّٰهِ مَسَوى اللّٰهِ مِسْرَالِ اللّٰهِ مِسْرَالِ اللّٰهِ مِسْرَالِ اللّٰهِ مِسْرِي اللّٰهِ مِسْرَالِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ مِسْرَالِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

(۲۹) کس ابغزوہ بدر کے دن جوننیمت حاصل ہوئی ہے اس کو کھا دُاور خیانت کرنے میں اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرو، غزوہ بدر کے دن فدید کی جورائے تم نے دی ہے ،اللّٰہ تعالیٰ اس کومعاف فرمانے والے ہیں۔

(۷۰) نینی حضرت عُبال وغیرہ سے فرماد بیجئے کہ اگرتمہارے قلوب میں ایمان معلوم ہوا تو تم سے جو فدیہ لیا عمیا ہے اس سے بہتر تہہیں دے دے گا اوراللہ تعالیٰ زمانہ جاہلیت کے تمہارے گنا ہوں کو معاف فرما دے گا کیوں کہ جوابمان لائے تو اس کومعاف فرمانیوالا ہے۔

# شان نزول: يَأَ يُرَبِهَا النَّبِئُ قُلُ لِمَنَ فِى ٱيْدِيْسَكُمُ ( الْخِ )

طبرانی نے اوسط میں ابن عباس کا سے روایت کیا ہے کہ حضرت عباس کا نے فرمایا اللّٰہ کی تتم میرے بارے میں بیآ بت نازل ہوئی ہے۔

جس وقت کدرسول اکرم و اکومیر سے اسلام کی اطلاع ہوئی اور میں نے رسول اکرم و است کی سے ہم وقت کدرسول اکرم و است کی کہ بیں اوقیہ چا ندی جومیر سے پاس تھی وہ آپ نے لے لی تو آپ نے اس کے بدلہ میں جھے بیں غلام دیے، جن میں سے ہرا یک غلام میر سے مال سے تجارت کر د ہا ہا اوراس کے ساتھ ساتھ دوسرا وعدہ معفرت کا جھے انظار ہے۔

(۱۷) اے جمد و اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی نے غزوہ بدر کے دن آپ کوان پر غلبہ عطا کن ہوں کا ارتکاب کر کے اللہ تعالی ہے ہم اللہ تعالی نے غزوہ بدر کے دن آپ کوان پر غلبہ عطا فرما دیا ان لوگوں کے دلوں میں جو کھی خیانت وغیرہ ہے اللہ تعالی اس سے اچھی طرح واقف جیں اور جوان کے متعلق فرما دیا ان کی حکمت کو جانے والے ہیں۔

(۷۲) کیمنی جولوگ رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پرایمان لائے اور مکہ مکرمہ سے مدینه منورہ کی طرف ججرت کی اور

\_\_\_\_\_

رسول اکرم کاور صحابہ کرام میلہ کو مدینہ منورہ میں جگہ دی اور بدر کے دن ان کی مدد کی ، بید دنوں قتم کے لوگ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اور جوابیان تو لائے مگر کمہ کر مہ سے انھوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کی تو تہارا ان کے ساتھ اور ان کا تمہارے ساتھ میراث کا کوئی تعلق نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کمہ کر مہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہ کرلیں۔

البنة اگروہ لوگتم سے دین کے بارے میں اپنے دشمن کے خلاف مدد لینا چا ہیں تو تم پران کے دشمن کے خلاف مدد لینا چا ہیں تو تم پران کے دشمن کے خلاف ان کی مدد کرنا لازم ہیں تا ہم سلح کا معاہدہ ہو خلاف ان کی مدد کرنا لازم ہیں تم بی کوان کے درمیان مسلح کراد جی چاہیے۔
محرالی صورت میں تم بی کوان کے درمیان مسلح کراد جی چاہیے۔

(۷۳) اور کا فرایک دوسرے کے دارٹ ہیں، رشتہ داروں ہیں اگر اس طریقہ کے ساتھ میراث نہیں تقسیم کرو گے تو دنیا ہیں شرک دار تدادل وخوزیزی اور تا فرمانی تھیلتی رہے گی۔

## شان نزول: وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا بَعُصْهُمْ ﴿ الْحُ ﴾

ابن جریزادرابواتیخ سے سدی اورابو مالک کے ذریعہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مخص نے کہا کہ ہم اپنے مشرک رشتہ داروں کے وارث ہوسکتے ہیں؟اس پر بیآیت نازل ہوئی۔

(۷۴) اور جو حضرات پہلے پہلے رسول اکرم فظا اور قرآن کریم پر ایمان لائے اور جورت کے زمانہ میں کہ ہے مدینہ کی طرف ججرت کی اور شروع بی سے اطاعت خداوندی میں جہاد کیا اور جن حضرات نے رسول اکرم فظا اور ان مہاجرین کو مدینہ منورہ میں اپنے ہاں تھم ایا اور بدر کے دن ان کی مدد کی بیلوگ قو صدق اور یعین کے اعتبار سے ایمان کا پوراحق اداکر نے والے ہیں۔ دنیا میں ان کے گنا ہوں کی معافی اور جنت میں ان کے لیے بہت بی بہترین بدلہ ہے۔ پوراحق اداکر نے والے ہیں۔ دنیا میں ان کے بعد ایمان لائے اور جرت بھی کی اور تمہارے ساتھ وشمن سے جہاد بھی کرتے رہے تو بیلوگ فا ہر وباطن کے اعتبار سے تم میں سے بی شار ہوں گے۔

اورجولوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں اُقا وہ حسب تر تیب ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حق دار ہیں، اس آیت سے پہلی آیت منسوخ ہوگئی اوراللّٰہ تعالیٰ میراثوں کی تقسیم اور تنہاری در تنگی وغیرہ کی باتوں اور مشرکین کی عہد گئن سے اچھی طرح واقف ہیں۔

## شان نزول: وَأُوْلُوا الْلَارُحَامِ بَعُصْهُمْ ﴿ الْحِ ﴾

این جریز نے ابن زبیر سے روایت کیا ہے کہ آ دمی کی کے ساتھ بید معاہدہ کر لیتا تھا کہ تو میرا وارث ہوگا اور میں تیرا وارث ہوں گااس پر بیا یت نازل ہو کی۔

اورابن سعد نے ہشام بن عروہ کے ذریعہ سے عروہ دید سے روایت کیا ہے کہرسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

ز بیر بن عوام اور کعب بن ما لک کے درمیان موافات کرادی، حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے کعب بن مالک اور بیرا کور کود یکھا کہ احد کے دن ان کورخم لگا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر بیا نقال کرجا کیں تو بید نیا ہے چلے جا کیں گے اور ان کے گھر والے ان کے وارثوں کے لیے ہوجا کیں گے اس پر بیآ بیت نازل ہوئی چٹانچہ اس تھم کے بعد میراث رشتہ داروں کے لیے ہوگئی اور بیموا خات کی میراث کا سلسلہ ختم ہوگیا۔

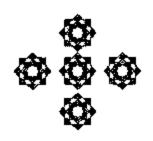

#### مَرِينُ مِن مِن فِي مَن مِن مِن مِن مِن مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مُن اللهِ مِن وَهِي مُن وَهِي مَن مِن مِن اللهِ م

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهَ إِلَى الْآلِي يَنَ عَهَدُهُمْ مِن الْهُ وَرَسُوْلِهَ الْمَالَا اللّهِ وَاعْلَمُوْ النَّهُ مُعَنَّا اللهِ وَرَسُولِهَ اللّهِ وَاللّهُ وَاعْلَمُوْ النَّهُ مُعَنِي اللّهُ وَرَسُولِهَ اللّهِ وَرَسُولِهَ اللّهِ وَرَسُولِهَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولِهَ اللّهُ وَكَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولِهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَا

#### مَدَةُ الدِّيْةِ نَعْيَدٌ هِمَا أَيْنِ اللَّهِ عِنْهُ مِنْ أَنْ أَنْ مِنْ أَيْنَ مِنْ أَيْنَ مِنْ أَنِينَا الل شُقِ الدِّقِ مِنْ وَهِي مَعْ وَسِيعَ وَعِيْرُ وَنِي أَيْنَ مِنْ أَيْنَ مِنْ أَيْنَ مِنْ أَيْنَ مِنْ أَيْنَا أ

(اے اہلِ اسلام اب) خدااوراس کے رئول کی طرف ہے مشرکوں ہے۔ جن ہے تم نے عہد کررکھا تھا بیزاری (اور جنگ کی تیاری) ہے (ا) یو (مشرکوتم) زمین میں چار مہینے چل پھرلواور جان رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہ کرسکو گے ۔ اور یہ بھی کہ خدا کا فروں کو رسوا کرنے والا ہے کو آگاہ کیا جا تا ہے کہ خدا مشرکوں ہے بیزار ہے اور اُس کا رئول کو آگاہ کیا جا تا ہے کہ خدا مشرکوں سے بیزار ہے اور اُس کا رئول بھی بہتر ہے اور اگر نہ مانو (اور خدا سے مقابلہ کرو) تو جان رکھو کہ تم میں بہتر ہے اور اگر نہ مانو (اور خدا سے مقابلہ کرو) تو جان رکھو کہ تم خدا کو ہرانہیں سکو گے ۔ اور (اے پیغیر) کا فروں کو دکھ دینے والے عذا کو ہرانہیں سکو گے ۔ اور (اے پیغیر) کا فروں کو دکھ تھے والے عذا کو ہرانہیں سکو گے ۔ اور (اے پیغیر) کا فروں کو دکھ تم نے عہد کیا ہو اور اُنہوں نے تمہارا کی طرح کا قصور نہ کیا ہواور نہ تمہار سے مقابلے اور اُنہوں نے تمہارا کی طرح کا قصور نہ کیا ہواور نہ تمہار سے مقابلے کو را کہ کہ خدا پر ہیز گاروں کو دوست رکھتا ہے (۴) ۔ جب عزت میں کرو (کہ ) خدا پر ہیز گاروں کو دوست رکھتا ہے (۴) ۔ جب عزت کے مہینے گزر جا ئیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کردو۔ اور پکڑلو۔ اور گھرلو۔ اور ہرگھات کی جگدان کی تاک میں بیٹھے رہو۔ پھراگروہ تو بہ

کرلیں اور نماز پڑھنے اور زکو ۃ دینے لگیں تو اُن کی راہ چھوڑ دو ۔ بے شک خدا بخشنے والامہر بان ہے (۵)۔اورا گرکوئی مشرکتم سے پناہ کا خواستگار ہوتو اُس کو پناہ دویہاں تک کے کلام خداسننے لگے۔ پھراُس کوامن کی جگہوا پس پُنہنچا دو۔اس لئے کہ یہ بے خبرلوگ ہیں (۲)

### تفسير مورة التوبة آيات (١) تا (٦)

یکمل سورت مدنی ہےاور بیجھی کہا گیا ہے کہ آخر کی دوآ بیتیں مکی ہیں ،اس سورت میں دو ہزار جارسوسر سٹھ کلمات اور دس ہزار حروف ہیں۔

(۱) بیان لوگوں سے اعلانِ برأت ہے جنھوں نے بدعہدی کی ، برأت کے معنی نقص عہد کر دینا ہے۔

(۲) جن کفار کارسول اگرم کے ساتھ عہد صلح تھا ان میں ہے بعض نے بدعہدی کی چنانچہ ان میں ہے بعض قبیلوں کے ساتھ تو چارمہینوں سے کم کا اور قبیلوں کے ساتھ تو چارمہینوں سے کم کا اور بعض سے چارمہینوں سے کم کا اور بعض سے نومہینوں کا معاہدہ تھا اور بعض قبیلے ایسے تھے کہ ان کے اور رسول اگرم کھے کے درمیان کسی قتم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، لہذا بنی کنانہ کے علاوہ جن ہے نو ماہ کا معاہدہ تھا باقی سب قبیلوں نے بدعہدی کردی۔

لہذااں بدعہدی اورنقص عبد کے بعد جن قبیلوں کا معاہدہ چارمہینوں سے زیادہ یا اس ہے بھی کم کا تھا آپ الہٰذااس بدعہدی اورنقص عبد کے بعد جن قبیلوں کا معاہدہ چارمہینوں سے جارمہینوں کا تھا ان کو مطالحہ اسے جارمہینوں کا معاہدہ کردیا ،اس طرح ان قبیلوں کا جن کا معاہدہ صرف چارمہینوں کا تھا ان کو بھی بدعہدی کے بعد یوم انتحر سے چارمہینوں کی مہلت دے دی۔

اور جن کا نوم بینوں کا معاہدہ تھا ان کو اس حالت پر قائم رہنے دیا اور جن کے ساتھ کو کی معاہدہ نہ تھا ان کو ہوم النحر سے اشہر حرم کے فتم ہونے تک پچاس دن کی مہلت دی گئی چنا نچہ اعلان فرمادیا کہ اس معاہدہ کی وجہ ہے امن کے ساتھ جا رمینے تک زبین میں چل پھرلو۔

پھراگرتم لوگ کفرے تو بہ کرلواور اللّٰہ تعالیٰ اور رسول اکرم وظاور قرآن کریم پرایمان لے آؤلویہ تہارے لیے بہتر ہوگااور اگرائی کوئم اپنے سے الگ نہیں لیے بہتر ہوگااورا گرائی کوئم اپنے سے الگ نہیں کر سکتے اور ماہ کے بعد قرآ کی سزاجمیلو مے۔

- (۷) البته بنی کنانداس سے منتقل ہیں جن سے حدیبیہ کے بعد بعد نو ماہ کا معاہدہ ہوا تھا مگرانھوں نے عہد فکنی نہیں کی اور نہ تہارے خلاف تہارے کسی دعمن کی مدد کی بسوان کی نو ماہ کی مدت معاہدہ کو پورا کر دو۔
- (۵) اور چسب اشہر حرم پورے ہوجا کیں تو اس جماعت کوجس کوصرف پچاس دن کی مہلت دی تھی جل وحرم میں جہاں ملیں قبل کردویا ان کو قید کرلوا ور مکانوں میں باندھوا ور جن رستوں پر سے بیتجارت کے لیے آتے جاتے ہیں ان موقعوں کی تاک میں بیٹے رہو۔

پھراگرید کفرسے توبہ کرلیں اورائیان باللّٰہ کے قائل ہوجا کیں اور پانچے وقتہ نمازیں اوا کرنے لکیں اور زکو ۃ
کی اوا لیکی کا اقر ارکرلیں تو ان کومکانوں سے رہا کردو کیوں کہ جوان میں سے توبہ کرے اللّٰہ تعالیٰ اسے معاف کرنے
والے ہیں اور جو توبہ پر مرجائے تواللّٰہ تعالیٰ بڑا مہر ہان ہے۔

(۲) اورجواس زماند میں بغرض تلاش حق آپ ہے امن طلب کرے واسے امن وے دیجیے تا کہ وہ آپ کی زبان مبارک سے کلام النی من لے پھراگر وہ ایمان نہ لائے تو اس کواس کے وطن جانے دے دیجیے بیتھم اس بنا پر ہے کہ بیہ لوگ احکام النی اور تو حید النی کی خبر نہیں رکھتے۔

كَيْفَ يَكُونَ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهَنَّ عِنْدَاللَّهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهُ إلا الَّذِينَ عُهَنْ ثُمُّ عِنْ الْمُسْجِي الْحَرَامِرْ فَمَااسْتَقَامُوا نَكُمُ فَاسْتَظِينُو اللَّهُ مِرْ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُتَظِينَ ٤٠ كَيْفَ وَانْ يَظْهَرُوْاعَلَيْكُوْلَا يَرُقُبُوا فِيكُمُرِ الْأَوْلَا ذِمَةً بَرُضُوْنَكُمْ بِأَنْوَاهِ مِهُ وَتَأْلِى قُلُو بَهُمْ وَأَكُثَّرُهُمْ فَسِقُونَ ٥ إِشْتَرَوْا بِآلِيْتِ اللَّهِ قُمَتًا قَلِيُلاَّ فَصَلَّ وُاعَنُ سَبِيلِهِ \* الْهُمْ مِسَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* لَا يَرْفَبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَا ذِهَهَ فَوَاوَلَيْكَ هُمُ الْمُعُتَدُ وْنَ®فَإِنْ تَنْهُوا وَأَقَاهُوا الصَّالُوةَ وَأَتُواالزَّكُوةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينُ وَنُفَعِلُ الأيلتِ لِقَوْوِر يَعْلَمُونَ ۞ وَإِنْ تَكُثُّوُ اَإِيْمَانَا لَهُمُ مِّنَ بَعْدِ عَهْدِ هِمْ وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُمُ فَقَاتِلُوْا ٱلْمِخَةَ الْكُفْرِ اللَّهُمُ لَا لَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ۞ الاثقاتِلُوْنَ قَوْمًا لَكُتُوْا أَيْمَا نَهُمُ وَهَنُوْا بِإِخْرَاجٍ الرَّسُولِ وَهُمْ بِنَءُوْكُمُ أَوَّلُ مَرَّقُوْ ٱتَغُشُّوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشُونُهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِينَ @ قَاتِلُوْهُمُ يُعَنِّى بُهُمُ اللَّهُ بِآيُكِ يَكُمُ وَيُغْرُهِمُ وَيَنْصُرُكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُلُورٌ قَوْمٍ مِثَوْمِنِيْنَ ﴿ وَيُلْمِبُ عَيْظُ قَلَوْ بِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَّ مَنْ إِنَّا أَوْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَكَيْدُ اللَّهِ حَسِبُتُمُ أَنْ تُتُرَكُوا وَلَكَا يَعْلَمِ اللَّهُ أَيْدِيْنَ جُهَدُوْا وَنُكُورَامُ يَثَّخِنُ وَامِنَ دُوْنِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْنُوْمِنِينَ وَلِيْحَةٌ اللهُ خَوِيرٌ إِمَا تَعْمُلُونَ ٥

بملامشركوں كے لئے (جنهوں نے مبداؤ ڑؤالا) خدا اورأس كے ر شول کے زویک مہد کیوکر (قائم )روسکتا ہے ہاں جن لوگوں کے ساتھتم نےمعجرم (بین فاندکعبه) کے زویک عبد کیا ہے اگروہ (اپنے مبدیر) قائم رہیں تو تم بھی (اپنے قول وقراریر) قائم رہو ب فنک خدا برمیز گارول کو دوست رکھتا ہے (ے)۔ ( بھلا اُن ہے مد) كوكر (بوراكيا جائ جب ان كايدال ب) كرايرم باغلب یالیں تو ندقر ابت کا لحاظ کریں ندم د کا۔ بدئمند سے توحمہیں خوش کردیتے ہیں کیکن ان کے دل (ان باتوں کو) قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نا فرمان جیں (۸)۔ بیرخدا کی آجوں کے موض تعور اسا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کوخدا کے رہنے سے روکتے ہیں کچھ فک فیس کہ جوکام بیکرتے ہیں ہُرے ہیں (۹)۔ بیلوگ کس مومن کے حق میں نہاتو رشتہ داری کا باس کرتے ہیں نہ مہد کا اور بیامدے تجاوز كرنے والے بين (١٠) \_ أكر بياتوب كرليس اور تماز يرفي اور زكوة دين كيس تودين ش تهارب بمائي بي اور يحي داللوكول كے لئے ہم الى آيتى كول كول كريان كرتے ہيں (١١) \_اوراكر عهد كرية كے بعدائي تسمول كوتو رواليس اور تبهارے دين مس طعنے كرنے لكيس تو ان كفر كے پيشواؤں ہے جنگ كرو (بدب ايمان لوگ ہیں اور ) ان کی قسموں کا پھھا عنبارٹیس ہے بجب نہیں کہ (اپی حركات سے باز آجاكيں (٢١) \_ بھلاتم السے لوگوں سے كوں ندارو جنہوں نے اپنی قسموں کوتو ڑ ڈالا اور پیٹیبر (خدا) کے جلاوطن کرنے كا مزم مم كرليا اورأنبول في ت (عبد فكني ك) ابتداك كياتم ایساوگوں سے ڈریتے ہومالا تک ڈرنے کے لاکن خداہے بشرط بیک ایمان رکھتے ہو(۱۳)۔ان سے (خوب ) لڑو۔ خدا ان کوتمہارے باتمول سے عذاب میں ڈالے کا اور رُسوا کرے کا اورتم کو آن برغلبہ دے گا اورمومن لوگوں کے سینوں کو شغا بخشے گا (۱۴)۔ اور ان کے

ولوں سے خصفہ وُ ورکرے گا اور جس پر چاہے گارحت کرے گا۔ اور خداسب پھی جانتا (اور) مکست والا ہے (۱۵)۔ کیاتم لوگ بدخیال کرتے ہوکہ (باآ زبائش) چھوڑ و بے جاؤ گے اور ابھی تو خدانے ایسے لوگوں کو تمیز کیا بی جین جنبوں نے تم جس سے جہاد اور اُس کے رشول اور مومنوں کے ہواکس کودلی دوست جیس بڑایا۔ اور خدا تمہارے سب کا موں سے واقف ہے (۱۲)۔

تفسير سورة التوبة آيات (٧) تا (٦٪)

(2) الله تعالى تعب كا ظهار فرمات بي كمان لوكول سے س طرح معابده قائم روسكما به البند في كناز جنمول

نے حدیبیہ کے سال کے بعد معاہدہ کیا ہے تو جب تک ہے عہد پورا کریٹم بھی اس کو پورا کرو،اللّٰہ تعالیٰ بدعہدی ہے بچنے والوں کو پہندفر ماتے ہیں۔

(A) اوران لوگوں کا عہد کیسے قابل رعایت رہے گا حالاں کہ ان کی بیرحالت ہے کہ اگر وہ تم پرغلبہ پاجا ئیں تو وہ پھر تہارے بارے میں نقر ابت کا لحاظ کریں اور نہ کی قول وقر ارکا صرف اپنی زبانی باتوں سے تہمیں بیلوگ راضی رکھتے ہیں۔ (۹) اور ان میں سب لوگ ہی بدعہدی کے مرتکب ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں نے رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم کے مقابلہ میں دنیا کی متاع اور فائدہ کو اختیار کر رکھا ہے۔

یہ اللّٰہ تعالیٰ کے دین اور اس کی فرماں برداری سے ہے ہوئے ہیں ، بیہ جو تن کو چھپار ہے ہیں یقینا ان کا بیہ عمل بہت ہی برا ہے اور بیر بھی کہا گیا ہے کہ بیر آیت یہود یوں کے بارے میں نا زل ہوئی ہے۔

(۱۰) یاوگ سی مسلمان کے بارے میں نہ سی قرابت کا خیال کرتے ہیں اور نہ ہی قول وقر ار کا اور اللّٰہ ہے ڈرتے نہیں ہیں۔ نہیں ہیں۔ یہی لوگ بدعہدی وغیرہ کے ذریعہ حرام کا موں کے مرتکب ہورہے ہیں۔

ہم مجھداراوریقین رکھنے والوں کے لیے قرآن حکیم میں اوامر ونواہی کا تفصیلی ذکر کرتے ہیں۔

(۱۲) اوراگرید مکہ والے بدعہدی کریں اور دین اسلام پرطعن وشنیع کریں تو سمۃ الکفریعنی ابوسفیان وغیرہ سے خوب لڑو کیوں کہان کی قسمیں باقی نہیں رہیں ممکن ہے کہ یہ بدعہدی سے بازآ جائیں۔

(۱۳) تم لوگ مکہ والوں سے کیوں نہیں لڑتے ، جنھوں نے اپنے ان معاہدوں کو جو کہتمہارے اور ان کے درمیان تھے تو ڑ ڈالا ہے اور رسول اکرم ﷺ کے تل کرنے کی تجویز کی ، چنانچہ وہ دارالندوہ میں مشورہ کے لیے جمع ہوئے ، انھوں نے پہلے عبد شکنی کی ہے کہ اپنے خلفاء بنی بکر کی رسول اکرم ﷺ کے خلفاء بنی خز اعد کے خلاف مدد کی۔ انھوں نے پہلے عبد شکنی کی ہے کہ اپنے خلفاء بنی بکر کی رسول اکرم ﷺ کے خلفاء بنی خز اعد کے خلاف مدد کی۔

رسما) اے مسلمانوں کی جماعت کیاان سے لڑنے میں ڈرتے ہواللّٰہ تعالیٰ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کے تھم کی خلاف ورزی میں ان سے ڈرا جائے ان سے تلواروں کے ساتھ لڑو، اللّٰہ تعالیٰ ان کوشکست دے کر ذلیل کرے گا اور تہہیں غلبہ عطافر مائے گا اور ان کے خلاف بی خزاعہ کے دلوں کوخوشی عطافر مائے گا کہ فتح مکہ کے دن تھوڑی می دیر کے لیے حرم میں ان کے لیے قمال حلال ہوجائے گا۔

# شَان نزول: قَاتِلُوُهُمْ يُعَذِبْهُمُ اللَّهِ ﴿ الَّخِ ﴾

ابوالشيخ" نے حضرت قادہ ﷺ ہےروایت کیا ہے کہ ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت ہوخزاعہ کے قبیلے

کے بارے میں اتری ہے جس وفت وہ بنو بکر کو مکہ تمر مہ میں قتل کررہے تھے اور حضرت عکر مدسے روایت ہے کہ بیآیت بنوخز اعد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

(۱۵) اوران کے دلوں کی جلن کو دور کرے گا اوران میں سے جوتو بہ کرے گا ،اس پرتوجہ فرمائیں گے اور جس نے تو بہ کر کا ،اس پرتوجہ فرمائیں گے اور جس نے تو بہ کی اور جس نے تو بہ کی اور جس نے تو بہ کی سب سے اللّٰہ تعالیٰ باخبر ہیں اور جوان کے خلاف فیصلہ فرمایا ہے اس میں حکمت والے ہیں یا یہ کہ ان کے قبل اور ان کی شکست کا فیصلہ فرمایا ہے۔

(۱۶) اےمسلمانوں کی جماعت کیاتم ہے خیال کرتے ہو کہ تہمیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گااور تمہیں جہاد کا تکم نہیں دیا جائے گا حالاں کہ ابھی ظاہری طور پرتو اللّٰہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللّٰہ کرنے والوں کو دیکھا ہی نہیں اور جنھوں نے کا فروں کوخصوصیت کا دوست نہ بنایا ہواور اللّٰہ تعالیٰ جہاد وغیرہ میں نیکی اور برائی ہرایک چیز کودیکھنے والا ہے۔

#### مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوْا مَسْحِدَ

الله شهرين على الفيهة بالكفر الولاك عنطة المنافة وفي الناوه في الناده وفي الناده وفي الناده وفي الناده وفي النادة وفي النادة والنوو الأخر واقام الصلاة والنافة والنوو الأخر واقام الصلاة والنافة والنوو النافة والنوو النافة والنوو وفي النافة والنوو وفي المنافق المنافق المنافق المنافق النافة والنوو وفي المنافق النافة والنوو والنوو والنوو النافة الذي والنوو النافة والنوو وخف والنافة والن

مشرکوں کوزیبانہیں کے خدا کی معجدوں کو آباد کریں جب کہ وہ اپنے آب بر كفر كى كوابى دے رہے ہیں۔ان لوگوں كے سب اعمال ب کار ہیں۔اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے(۱۷)۔خدا کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جوخدا پراوررو زِ قیامِت پرایمان لاتے اور نمازیر ہے اورز کو ۃ دیتے ہیں اورخدا کے ہواکسی ہے نہیں ڈرتے۔ میں لوگ اُمید ہے کہ ہدایت یا فتہ لوگوں میں داخل ہوں ( ۱۸ ) \_ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم ( یعنی خاند کعبہ ) کوآباد کرنا أستحض كے اعمال جيسا خيال كيا ہے جوخدااورروز آخرت پرايمان رکھتا ہےاور خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ بیلوگ خدا کے نزویک برابر نہیں تہیں۔اورخدا طالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا (۱۹)۔جولوگ ا بیان لائے اور وطن جھوڑ مکئے اور خدا کی راہ میں مال اور جان ہے جہاد کرتے رہے خدا کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں۔اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں (۲۰)۔اُن کا پروردگار اُن کوائی رحمت اورخوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں اُن کے لیے نعت مائے جاودانی ہے(٢١)۔ (اوروه) أن میں ابدا لآ باور ہیں مے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کے ہاں بڑاصِلہ (تیار) ہے(۲۲)۔اے اہلِ ایمان اِاگر تمہارے (ماں )بابِ اور (بمبن) بھائی ایمان کے مقابل کفر کو بہند کریں تو اُن ہے دوئی ندر کھواور جواُن ہے دوئی رتھیں سے وہ ظالم ہیں (۲۳)

#### تفسير سورة التوبة آيات ( ١٧ ) تا ( ٢٣ )

(۱۷) شرک کرنے والوں کی بیلیافت نہیں، کیوں کہ وہ خودا پنے اوپر کفر کا قرار کرتے ہیں ان کے زمانہ کفر کی تمام شکیاں بر جنہ وکئیں ان لوگوں کو دوزخ میں ندموت آئے گی اور نہ بیدو ہاں سے باہر نکالے جا کمیں گے۔

(۱۸) مسجد حرام کوآباد کرنا تو ان ہی نوگوں کا کام ہے جو بعث بعد الموت پرایمان لاتے ہیں اور پانچوں نمازیں اور ز کو ق کوادا کرتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی عبادت نہ کرتے ہیں تو ایسے لوگ بیفینا اللّٰہ تعالیٰ کے دین اور اس کی جمت کو نالیں مے۔

(۱۹) یہ آبت اس مخص کے بارے میں نازل ہوئی جے بدر کے دن قید کرلیا گیا تھا اس نے حضرت علی عظیمہ یا بدرین میں سے کسی پرفخر یہ یہ اظہار کیا کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور مجدحرام کوآباد کرتے ہیں اور فلاں فلاں کام کرتے ہیں اس پراللّہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے جاج کو پانی پلانے کواس مخص بعنی بدری کے مل کے برابر قرار دے لیا جو کہ اللّٰہ پراور قیامت کے دن پرایمان لایا ہوا ور اس نے اللّٰہ کے راستے میں جہاد کیا ہو، یہ اعمال تواب اور (وہ حضرات) اطاعت خداوندی میں برابر نہیں ہو سکتے اور اللّٰہ تعالیٰ مشرکوں کو جو کہ بذات خوواس کے اہل نہیں ہوتے اپنے دین کی سمجھ نہیں ویتا۔

### شان نزول:أجَعَلْتُهُ مِقَايَةَ الْعَآجِ ( الخ )

ابن ابی حاتم" نے علی بن ابی طلحہ کے ذریعہ سے حضرت ابن عباس علیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عباس علیہ غزوہ بدر کے دن جب قید کر لیے گئے تو انھوں نے فر مایا کہ اگرتم لوگ ہم سے اسلام ہجرت اور جہاد فی سبیل اللّٰہ کی بنا پر سبقت لے جو تو ہم بھی مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں اور حجاج کو پانی بلاتے اور غلاموں کو آزاد کرتے ہیں ، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بیت نازل فر مائی ۔

حضرت امامسلم آبن حبان اورابودا ورقد نعمان بن بشیر تلفدے روایت کیا ہے کہ میں صحابہ کرام تھا۔ کہ جماعت میں رسول اکرم کے بعدا گرصرف میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ اسلام کے بعدا گرصرف میں حاجیوں کو پانی بلا تارہوں اورکوئی بڑی نیکی نہ کروں تو میرے لیے یہی کافی ہے، دومرا کہنے لگانہیں بلکہ مجدحرام کی ضمت بڑی نیکی ہے اور تیسر سے ساحب کہنے گئے کہ جن نیکیوں کاتم نے ذکر کیا ہے ان سب سے بڑھ کرنیکی جہاد فی سمبیل اللّٰہ ہے، حضرت عمر ہے۔ ان سب کوڈ انٹا اور فرمایا کہ رسول اکرم کی کے منبر کے قریب آوازیں مت او نجی کرواور یہ جمعتد المبارک کا دن ہے۔

لیکن جب میں جمعت المبارک کی نماز پڑھ چکا تو میں رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جن
باتوں میں ہمارے ورمیان اختاذف ہور ہاتھاان کے متعلق آپ کی سے دریافت کیا تو اس پر اللّہ تعالیٰ نے یہ آیت
اتاری اور فریا بی نے علامہ ابن سیرین سے روایت کیا ہے کہ حضرت کی بن ابی طائب مکم کرمہ آئے تو حضرت عباس مجلاسے فرمایا اسے چھا آپ ہجرت کیوں نہیں کرتے اور رسول اللّه کی گرانی کرتے ہیں چنانچواس پر اللّه تعالیٰ نے یہ آیت
عباس کی نے فرمایا کیا آپ مسجد آباد کرتے ہیں اور بیت اللّه کی گرانی کرتے ہیں چنانچواس پر اللّه تعالیٰ نے یہ آبات عن نازل فرمائی۔ اور ایک قوم سے باکہ کم لوگ ہجرت کیوں نہیں کرلیتے اور رسول آکرم کی نے باس کیوں نہیں آجاتے
والی نے اور ایک قوم سے باکہ کم لوگ ہجرت کیوں نہیں کرلیتے اور رسول آکرم کی نے باس کیوں نہیں آجاتے
فرما کیں اور کی اور ایک قوم سے باکہ کم لوگ ہورت کیوں نہیں اس پر اللّه تعالیٰ نے اخر تک یہ آبات نازل
فرما کیں میں اور ایک اور کی میں اور عبد الزوات نے شعمی سے ای طرح روایت کیا ہے اور این جرسے اللہ کی جائے ہورت عباس کی اور کی بین ابی طالب نے آپس میں فرکیا طلح کئے
میں بیت اللّه وار ہوں، میرے پاس بیت اللّه کی چائی ہے، حضرت عباس کی ہولے میں صاحب ستا ہے اور میں صاحب گران ہوں مصرت میاس بیا تبلہ کی طرف مذکر کے نماز پڑھی ہے اور میں صاحب گران ہوں میں بین اللّہ تعالیٰ نے یہ نا بیا ہیت اللّه کی چائی ہے، حضرت عباس کے ہوئے میں صاحب ستا ہے اور میں صاحب عبارہ ہوں ، اس پر اللّہ تعالیٰ نے یہ نازل فرما کیں۔

(۲۰) ۔ بے شک جوحفزات رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پرایمان لائے اور مکہ مکرمہ چھوڑ کریدینہ منورہ آگئے اور اطاعت خداوندی بیں اپنے مال و دولت خرج کیے اور جہاد کیا وہ بمقابل الل سقایہ اور الل ممارت وغیرہ کے درجہ میں الملہ تعالی کے نزویک بہت ہی بوے ہیں اور ان ہی حضرات نے جنت کے ذریعے کامیا بی حاصل کی اور دوزخ سے ممل نجات حاصل کی اور دوزخ سے ممل نجات حاصل کی ہے۔

(۲۱) ان کا پروردگاران کوعذاب سے نجات اور بڑی رضامندی اور خوشنودی کی اور جنت کے باغوں اوراس کی ابدی نعمتوں کی خوشخبری دیتا ہے۔

(۲۲) اوران حفزات کونہ وہاں موت آئے گی اور نہ دہ وہاں سے نکالے جائیں مے، اللّٰہ کے پاس ایسے مخص کے لیے جواس پرایمان لائے اجرعظیم ہے۔

(۲۳) اورجو کا فررشتہ دار کمہ کرمہ میں ہیں،اگروہ کفر کوا بمان کے مقابلہ میں عزیز سمجھیں تو ان کور نیق مت بنا دَاور جوان کے ساتھ رفاقت رکھیں مے وہ ان بی جیسے کا فر ہیں۔

یا یہ کہ اے مومنو اِ اپنے ان مسلمان والدین اور بھائیوں کو جو مکہ مکرمہ میں ہیں اور تہہیں ہجرت سے روکتے ہیں ، ان کو مدد میں اپنار فیق مت ، تا کا گروہ وار الکفر لیعنی مکہ مکرمہ کو دار الایمان لیعنی مدینہ منورہ سے عزیز سمجھیں اور جوتم میں سے ان کے ساتھ رفاقت کرے گاوہ اپنائی نقصان کرے گا۔

www.besturdubooks.net-

كمددوكرا كرتمبارے باب اور بينے اور بھائى اور مورتيس اور خاندان کے آدی اور مال جوتم کماتے مواور تجارت جس کے بند مونے سے ڈرتے ہوا در مکانات جن کو پند کرتے ہو خدا اور اُس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تہمیں زیادہ عزیز ہوں تو تھیرے ر مویهان تک که خدا کا اپناتهم (لینی عذاب) بیمیم راورخدا تا فرمان اوكول كوبدايت نيس دياكرتا (٢٣) -خداف بيت سے موتدول يرتم کومدددی ہےاور (جنگ) تحلین کےدن جب کرتم کوائی (جماعت کی) کثرت برغز و تھا تو وہ تمہارے کیچہ بھی کام نہ آئی اور زین یا وجود ( اتنی بزی ) فراخی کے تم پر ننگ ہوگئی۔ پھرتم پینے پھیر کر پھر محے (۲۵)۔ پھر خدانے اینے پیغمبر پراور مومنوں پراٹی طرف سے تسکین نازل فر مائی اور (تمہاری مد د کوفرشتوں کے ) نشکر جوتمہیں نظر نہیں آتے تھے(۲۲)۔ ( آسان سے اُتارے اور کا فروں کوعذاب دیااور کفر کر نیوالول کی میں سزاہے(۲۷)۔ پھر خدااس کے بعد جس یر جاہے مہربانی سے توجہ فرمائے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے (24) مومنو! مشرك تو پليد ہيں تواس برس كے بعدوہ خانه كعبه کے پاس جانے نہ یا کیں اور اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہوتو خدا جا ہے گا توتم كوايخ ففل سيفني كردي كارب شك خداسب تجمه جانتا (اور) محكمت والاب (٢٨) - جولوك ابل كماب من سے خدا بر ایمان نہیں لاتے اور ندروزِ آخرت یر (یفین رکھتے ہیں) اور ندان چیزوں کوحرام سجھتے ہیں جوخدااور اُس کے رسول نے حرام کی ہیں اور

قُلُانُ ڰٲڹٵٞۊؙڴۿڔۅؘٲؠؿۜٳڣؙڲ۫ۿڔڟۼۅٵؽڰۿۅٵڒۧۉٳۻڰۿۅۼۺؽڗڰڰۄ وَامُوالُ اقْتُرَفْتُمُوْهَا وَيَجَارَةُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا آحَبَ إِلَيْكُمُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا ﴿ فِي سَبِينِلِهِ فَتَرَبُّكُمُواحَتَّى يَالِّي اللَّهُ بِأَفْرِهِ ` وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمُ الْفُسِقِينَ ﴿ لَقَلُ لَصَرَّكُمُ اللَّهُ ؟ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرُ لَوْ وَيُوْمُرِ حَنَيْنِ إِذْ أَعْجَبِتُكُوْكُ ثُوثُكُمْ فَلَمْ ثُغْنِ عَنُكُمْ شَيْئًا وَّضَا قَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُّنْ بِرِيْنَ فَأَثْرَ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلْ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَٱنْزُلَ جُنُوْدًا لَهُ تَرَوْهَا وَعَنَّ بَ الَّذِينِ عَنَّ كَفُرُوْا وَذَٰ لِكَ جَزَّاءَ الْكُفِرِيْنَ ٣ ثُمَّ يَتُوْبُ اللَّهُ مِنْ بَغْدِ ذٰلِكَ عَلَى مَنْ يَتَشَآءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمُ ﴿ يَأَيُّهُا إِلَّهِ يُنَ الْمَنُواۤ إِلَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقُرُبُوا الْمَسْجِكَ الْحَرَامَرِ بَعْلَ عَامِهِمُ هُلَا وَإِنْ خِفْتُوْ عَيْلُةً فَسَوْفَ يُغُنِيْكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهَ اِنُ شَاءَ رُانَ اللهَ عَلِيْمُ حَكِيْمُ ۞ قَاتِلُو الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بأطلوولا باليوورالأخير وكايكروفون ماحرم اطله وَرُسُوْلُهُ وَلَا يَدِينُنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِي يُنَ أُوْتُواالُكِتُبُ حَتَّى يُعُطُوا الْجِزُّ يَهَ عَنْ يَبِ وَهُمِّهِ ٤ڟۼۯۅٛؽڰ

## كرائ المحد يريدوي (٢٩)

ندوین حق کوتیول کرتے ہیں ان سے جنگ کرویہاں تک کردلیل ہو

#### تفسير سورة التوبة آيات ( ٢٤ ) تا ( ٢٩ )

(۲۴) اے گھر ﷺ پان سے فرماد یہ کے کہ تمہارے یہ رشتہ داراور تمہاری وہ قوم جو مکہ مکرمہ میں ہےاوروہ مال جوتم نے کمائے میں اور تجارت جس میں مدینہ منورہ میں نکائ نہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہواوروہ مکانات جن میں رہائیش کوتم پند کرتے ہواگر یہ تمام چیزیں تمہیں اطاعت البی اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں تو عذاب اللی یعنی فتح کمہ کے دن قل ہونے کا انتظار کرواور پھراسکے بعد ہجرت کرتے پھرواوراللہ تعالی ان کا فروں کو جواس کے دین کے اہل نہیں ہوتے اپنے دین تک نہیں پہنچا تا۔ (۲۵) قال کے وقت بہت سے فزوات ہیں جہیں فلید دیا اور خاص طور پر حنین کے دن بھی جو کہ کہ اور طا کف کے درمیان ایک وادی ہے درمیان ایک وادی ہے جب کہ جہیں اپنی جماحت پر جو کہ دس ہزارتی جس کی زیادتی پرجہیں فرور ہو کیا تھا گریے زیادتی مسلمان ایک تعداد جار مسلمان اور کو نہ مسلمان سے جس کی تعداد جار مسلمان مسلمان کی مسلمان کے تعداد جار ہرائتی مسلمان کھا کہ بھاگ کھڑے ہوئے۔

شان نزول: وَيَوْمَ حُنَيْنِ ( الخِ )

امام بینی نے دلائل میں رکھے بن الس ملہ سے روایت کیا ہے کہ نین کے دن ایک مخص نے کہا کہ ہم کی ہے مغلوب نہیں ہوئ مے اور محابہ کرام میں تعداد میں بارہ ہزار تھے، رسول اکرم میں گاکو یہ بات بری کی اس پر اللہ تعالیٰ نے بیآ بہت نازل فرمائی۔

(۲۷) اس کے بعداللّٰہ تعالی نے تسلی نازل فرمائی اورآسان سے تہاری مدد کے لیے فرشنے اتارے اور مالک بن عوف وہانی کی قوم اور کنامتہ بن عبدیالیل تعنی کی قوم کوئل وکئلست کا عذاب دیاان لوگوں کی بہی سزا ہے۔ مالک بن عوف وہانی کی قوم اور کنامتہ ہے بعد جس نے ان جس سے تو بہ کرلی تو اللّٰہ تعالیٰ تو بہ کرنے والے کی مغفرت فرمانے والے ہیں۔

(۲۸) مشرک عام براًت بین یوم الخر کے بعد جج اور طواف کے لیے ندآئیں اور اگر تہیں اس تھم کے اجراء میں فقر ومفلسی کا ڈر ہے تو اللہ تعالی دوسرے طریقہ سے اپنارزق خاص عطافر مائے گا اور بکرین واکل کی تجارت سے تہیں مالا مال کردے گا وہ تہاری روزیوں کو جانے والا اور جو فیصلہ فر مایا ہے اس میں تھمت والا ہے۔

شان نزول: وَإِنْ خِفْتُمُ عَيْلَةً ( الخِ )

این ابی حام "ف این عباس علیه سے دواہت کی ہے کہ شرکین بیت اللّٰہ آیا کرتے اورا پے ساتھ کھانے کی چیزیں بھی لاتے تھاورو بال تجارت کرتے جب ان کو بیت اللّٰہ آنے ہے دوک دیا گیا تو مسلمان کہنے گئے کہ اب کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آئی گاس پہللّٰہ تعالی نے یہ آست نازل فرمائی کہا گرتہیں مقلسی اور ناواری کا اندیشہ و (اللّٰے)۔

این جریز نے اور ایوائی "نے سعید بن جیزے رواہت کیا ہے کہ جب آست نازل ہوئی إنّها المُنشور کُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقُوبُو ا الْمَسْجِدَ الْمُحُوامِ تو مسلمانوں پریہ کم طبی طور پر شاق گزرااور کہنے گئے کہ کھانے کی چیزیں اور دوسرے سامان ہمارے پاس کون لے کرآئے گاس پراللّٰہ تعالی نے یہ آست تاری وَ إِنْ جِفْتُ مُ عَیْسَلَةٌ (المنہ) نیز ای طرح عکر مرہ علیہ جونی بنی کا دورتی و عیرہ سے دوایات قبل کی گئی ہیں۔

ای طرح عکر مرہ علیہ جونی بنی کی ایمان نہیں رکھتے اور تو رہت ہیں جن چیز وں کو حرام کردیا گیا ہے ان کو حرام نہیں بجھتے اور نہ دائے بیان فرما تا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ وہ بردو و

نعاری ہیںان لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروجب تک کہوہ ماتحت اور رعیت بن کرجزید پیامنظور نہ کرلیں۔ www.besturdubooks.net

وَقَالَتِ الْيُهُودُ عُزَّلُو الْنُواللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمُسِينَحُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قُوْلُهُمُ بِأَفُواهِ إِهْ يُضَاهِ وُنَ قُوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبُلُ قُتَلَهُمُ اللهُ \* أَلَّى يُؤْ فَكُوْنَ ﴿ أَتَّخَذُ أَوْا أَخْهَارَ هُمُ وَرُهُبَا نَهُمُ أَرْبَابًا قِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَالْمَسِيئَحُ ابْنَ مَزْيَمَ وَمَا أَمِرُوا إِلَّالِيَعْبُكُ وَاللَّا وَاحِدًا ا لاَ إِلٰهُ إِلَّاهُو 'سُبُحْنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ يُرِيْنُ وْنَ أَنْ يُطْفِئُوا نُوْرَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِلِهُ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّانَ يُتِحَ نُوْرَة وَلَوْ كَرِة الْكُفِرُونَ ﴿ هُو الَّذِينَ ٱرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْلِعِرَةَ عَلَ الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ النَشْرِكُونَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّنِ يُنَ } المَنْوَانَ كَيْنُوُا مِنَ الْأَحْمَارِ وَالرُّهُمَانِ لَيَا كُلُونَ أمُوَالَ النَّاسِ بِٱلْبُاطِلِ وَيَعْمُدُ وَنَعْنَ مَيْنِلِ اللهُ وَالَّذِينَ يَكُوٰزُونَ اللَّهَ هَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُتُفِقُوٰنَهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهُ فَلَمِتْ رَهُمُ بِعَنَ آبِ أَلِيْدِ أَيْدُو يَوْمُ يُحْلَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتَكُوى بِهَا حِبَاهُهُمْ وَجُنُو بُهُمْ وَظَهُوْرُهُمْ هٰنَا مَا كَنَزْلُمُ لِانْفُسِكُمُ فَنُ وْقُوْا بَالْنُتُوْتَكُوْرُوْنَ<sup>©</sup> إِنَ عِدَةَ الشُّهُوْدِعِنْ مَا لِلْهِ اثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتْبِ اللَّهِ يَوْمَرْخَلَقَ السَّلْوٰتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَنةً حُوُمٌ وَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُةُ فَكَلَّ تَظُلِّمُوْا فِيُهِنَّ اَنْفُسَكُمُ ۗ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَأَفَّةً كَمَا يْقَاتِنُوْنَكُوْكَافَةً وَاعْلَنُواانَ اللهُ مَعَ الْمُثَقِينَ ٳڶۧٮؘۥٚٮؙڛۜؽؙؙۮؚۑؘڗڐٚڣٳڷػڣٝڔؽڞڷؠؚڡؚٳڵۘڋؠڹۜػڡۘٚۯؙۅؙٳ يُجِلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِنَّ \$ مَاحَزُهُرُ اللهُ فَيَحِلُوا مَا مَرَّمَ اللَّهُ لُهِ إِنَّ لَهُمُ سُوَّعُ أَعْمَا لِلِمُ وَاللَّهُ ۼڒ**ؠؘڣڔؽ۩ڡٛۏؙڡؙۯٲڰٚڣۣڔؽؽ**ؙۼ

اور يبود كت بي مؤير فداك بي بي اور ميسال كت بي خدا کے بیٹے ہیں۔ بیان کے مندی یا تیں ہیں۔ پہلے کا فرہمی ای طرح کی باتم كاكرتے تے يہى ان ى كى ديس كرنے كے بي خداان كو ہلاک کرے بیکھال بہتے مرتے ہیں (۴۰)۔ اُنہوں نے اینے علاء اورمشائخ اورسيح ابن مريم كوالله كيوا خدا بداليا حالاتكه أن كوبيهم دیا گیا تھا کہ خدائے واحد کے سوا سمیلی کی عبادت ندکریں اس کے سواکوئی معبودیس اور وہ ان لوگول کے شریک مقرر کرنے سے پاک ب(٣١) - بيرجا يج إن خدا كوركواي مندي ( يمونك ماركر ) بجما دیں۔اور خدا اسے تورکو پورا کے بغیررہے کا نہیں اگر چہ كافرون كو مُرابى كك (٣٢) \_ وبى توب جس نے اپنے تيمبركو ہدایت اور دین حق دے کر جمیجا تا کہاس (دین) کو (دنیا کے) تمام دينول ير غالب كرے اكر جدكافر ناخش عى مون (٣٣) مومنو! (اہل کتاب کے ) بہت ہے علاوا ورمشا کخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے میں اور ( اُن کو ) راو خدا سے رو کتے ہیں اور جولوگ مونا اور جا عرى جمع كرت ادراس كوخدا كے رہے جس خرج جبيں كرتے بيں أن كوأس ون کے عذاب الیم کی خوشخری سُنا دو (۳۴)۔ جس دن وہ (مال) دوزخ کی آگ میں (خوب) گرم کیا جائے گا پھراس سے ان ( بخیلوں ) کی پیشانیاں اور پہلواور پیشمیں داغی جائیں گی اور ( کہا جائے گا کہ ) یہ وہی ہے جوتم نے اپنے لیے جمع کیا تھا سوجوتم جمع کرتے تنے (اب)اس کا مزاچکمو(۳۵)۔خدا کے زدیک مہینے تنتی میں (بارہ ہیں بیعنی )اس روز ( ہے ) کہ اُس نے آسانوں اور ز مین کو پیدا کیا۔ کتاب خدا میں (برس کے )بارہ مہینے ( لکھے ہوئے) ہیںان میں سے جارمینے ادب کے ہیں کبی دین (کا) سیدها (رسته) ہے تو ان (مہینوں) میں ( قال ناحق سے)ایئے آپ برظلم نہ کرنا۔اورتم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیے دوسب کے سب تم سے لڑتے ہیں ۔اور جان رکھو کہ خدا پر ہیز گاروں کے ساتھ ہے (۳۶)۔امن کے کسی مینے کو: ٹاکرا کے چیچے کروینا کفر میں اضافه کرتا ہے اس سے کافر مرای میں بڑے دیے ہیں ایک سال تو

اس کو حلال مجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام۔ تا کدادب کے مینوں کی جوخدانے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کرلیں۔اور جوخدانے منع کیا ہے اُس کو جائز کرلیں۔ان کے تُرےا عمال اُن کو بھلے دکھائی دیتے ہیں اور خدا کا فرلوگوں کو ہدایت نیس دیا کرتا (۳۷)

### شفسير سورة التوبة آيات ( ٣٠ ) تا ( ٣٧ )

(۳۰) کینی مدیند منورہ کے یہودی حضرت عزیر الظیما اکو خدا کا بیٹا اور نجران کے عیسائی حضرت کی الظیما کو خدا کا بیٹا کہتے تھے بیان کی زبانی با تیں ہیں جوان سے پہلے لوگوں لینی کفار مکہ کے مشابہ ہیں۔

کیوں کہ وہ بھی اللہ معاف کرے اس بات کا دعوی کرتے تھے کہ لات،عزی اور منات خدا کی بیٹیاں ہیں ای طرح یہود معزت عزیر القلامی وخدا کا بیٹا کہتے ہیں اور نصاری میں ہے بعض حصرت سے القلامی کو خدا کا بیٹا اور بعض خدا کا شرکے اور بعض خدا کا بیٹا اور بعض خدا کا شرکے اور بعض تعن میں ایک کہتے ہیں خدا ان کوکوں پر اپنی لعنت نازل فر مائے بی خدا پر جموٹا افزام لگاتے ہیں۔ افزام لگاتے ہیں۔

### شان نزول : وَقَالَتِ الْيَسُهُودُ ﴿ الْحُ ﴾

جناب ابن افی حاتم نے حضرت ابن عباس علیہ سے روایت کیا ہے کہ سلام بن مقام اور نعمان بن اوفی اور کھر بن وجیداور شاس بن قیس اور مالک بن صیف بے لوگ رسول اکرم اللہ کی خدمت بیل آئے اور کہنے گئے کہ ہم کس طرح آپ کی پیروی کریں حالال کہ آپ نے ہمارے قبلہ کو چھوڑ دیا اور حضرت عزیر النیکی ہوآپ خدا کا بیٹا بھی نہیں کہتے تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کے بارے بیآ ہت نازل فرمائی بعنی یہود یوں نے کہا کہ حضرت عزیر النیکی خدا کے بیٹے ہیں۔ تعالی نے ان یہود یوں نے کہا کہ حضرت عزیر النیکی خدا کے بیٹے ہیں۔ (۳۱) ان یہود یوں نے اپنے علماء کو اور عیسائیوں نے اپنے مشائح کو رب بنار کھا ہے ، معصیت خداو تدی میں ان کی اطاعت کرتے ہیں اور حضرت سے علیہ السلام کو بھی ایک اعتبارے خدا بنار کھا ہے حالاں کہ ان کو تمام آسانی کتب میں صرف بیتھم دیا گیا تھا کہ اللہ تعالی کی تو حید بیان کریں۔

(۳۲) ہے چاہتے ہیں کہ دین الی کواپنے جموث اور اپنی زبان درازیوں سے مٹاڈ الیس حالاں کہ اللّٰہ تعالی ان لوگوں کو ہرگزمہلت نہیں دے گا جب تک کہ اپنے وین اسلام کو وہ غالب نہ کردے گو کہ کفار کو یہ چیز تا گوارگزرے۔
(۳۳) اس ذات نے رسول اکرم وظاکوتر آن وایمان اور دین اسلام بینی شہادت اَشْهَا اُنْ لاَ اِللّٰهُ اللّٰهُ دے کہ بھیجا تا کہ قیام قیامت تک دین اسلام کوتمام سابقہ دینوں پر غلبردے وے اگر چہ شرکیین اس سے کتنے ہی تاخوش ہوں۔
بھیجا تا کہ قیام قیامت تک دین اسلام کوتمام سابقہ دینوں پر غلبردے وے اگر چہ شرکیین اس سے کتنے ہی تاخوش ہوں۔
(۳۴) رسول اکرم کی اور قرآن کریم پر ایمان رکھنے والوا کشر علاء یہود اور مشائخ نصاری رشوت اور حرام کا اللہ کھاتے ہیں اور دین الٰی اور الحا عت الٰی سے لوگوں کو بازر کہتے ہیں۔

اور جولوگ سونا چاندی کوجمع کرکرر کھتے ہیں اوران خزانوں کواطاعت خداوندی میں خرچ نہیں کرتے ۱۰راس www.besturdubooks.net مال کی زکو ۃ ادانہیں کرتے ،اے محمد ﷺ پانھیں در دناک مزا کی خبر سنادیجے۔

(۳۵) جو کہاں دن واقع ہوگی جب ان کُوان خز انوں یا آگُ پر ڈال کر تپایا جائے گااور پھران خز انوں ہے ان کی پیثانیوں وغیرہ کو داغا جائے گا اور ان کو بیہ بتلا دیا جائے گا کہ بیاس کی سزا ہے جوتم لوگ دنیا میں اپنے لیے مال جمع کرر کھتے تھے،سواب اس جمع کرنے کا مزہ چکھو۔

(۳۷) لیمنی اللّه تعالیٰ کے نزدیک لوح محفوظ میں سال کا شارمہینوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیمنی سال کے بارہ مہینے جن میں زکو ۃ اداکی جاتی ہے، ابتدا آفر نیش ہی ہے ان مہینوں میں سے چار خاص مہینے یعنی رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ بمحرم احترام کے مہینے ہیں بیر حساب اس طریقہ پر متنقیم ہے، جس میں کسی قتم کی کمی زیادتی نہیں ہوتی ۔ للہٰ داتم ان مہینوں یا ان خاص احترام کے مہینوں میں نافر مانی کر کے اپنا نقصان نہ کرنا۔

اوران تمام مشرکین سے حل وحرم میں ہر جگہ لڑو، جیسے وہ تم سے لڑے اورا ہے مسلمانو اللّٰہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو کفروشرک اور فواحش اور بدعہدی اوراشہر حرام میں قال کرنے سے بچتے ہیں۔ (۳۷) اور نیز ماہ محرم کو صفر تک موخر کردینا بیانافر مانی اور کفر میں زیادتی ہے جس سے عام کفار خلطی میں پڑجاتے ہیں۔

چنانچہ وہ محرم کو کسی سال حلال سمجھ کراس میں قال کر لیتے ہیں اور کسی سال اسے حرام سمجھ کراس میں قال نہیں کرتے ، چنانچہ جب وہ ماہ محرم کو حلال کرتے ہیں تو اس کے بدلے مفرکو حرام کرلیتے ہیں تا کہ چارمحتر م مہینوں کی گنتی پوری ہوجائے ، پھر اللّٰہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کرلیتے ہیں ، ان کی بدا ممالیاں ان کو ستحسن معلوم ہوتی ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ اپنے دین کی ایسے تخص کو تو فیق نہیں ویتا جواس کا اہل نہیں ہوتا اور سے کارگز اریاں نعیم بن تعلیہ تا می ایک شخص کیا کرتا تھا۔

### شان نزول: إنَّهَا النَّسِيُّ ءُ ( النح )

ابن جریر نے مالکﷺ سے روایت کیا ہے کہ کا فرسال کے تیرہ مہینے بنالیتے تھے، چنانچے محرم کوصفر بنا کراس میں حرام چیزوں کوحلال کر لیتے تھے،اس کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی۔



يَاكِنُهُا الَّذِينُ الْمُنُوَّا مَا لَكُمُ

إِذَا قِيْلَ لَكُمُ الْفِرُوْا فِي سَبِينِلِ اللَّهِ اقَالَتُمُوالُ الْأَرْضِ ارَ ضِينَتُمْ بِالْحَيْوِةِ الدَّنْيَامِنَ الْأَخِرَةِ فَمَامَتَاعُ الْيُوةِ الدُّنْيَا ڣ۩ؙڒڿۯۼٙٳڷٙۘۘڒڰٙڸؽ<sup>ڷ۞</sup>ٳڷڒؾۧڣ۫ڣؚۯۏٳؽۼۮؚٙڹڰؙۿؚۼۮؘٳڰٳڸؽؠٵۀ وَيَسْتَبُولَ قُوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونُهُ لَيْنَا ۚ وَاللَّهُ عَلَّى كُلِّ شَى ُ قَدِي يُرْ ﴿ لَا تَنْصُرُونَ فَقَلُ نَصَرَ كُاللَّهُ إِذْ آخْرَجَهُ الَّذِينُنَّ كَفَرُوا ثُأَنِي اثْنُينِ إِذْ هُمَا فِي الْغَادِ إِذْ يَـقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا قَانُزُلَ اللَّهُ سَكِينُتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْدُهُ بِجُنُودٍ لَوْ تَرُوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُ واالسُّفُلُ وَكَلِنَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْهُ ۞ إِنْفِرُوُا يِحْفَانًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمُوَالِكُمْ وَانْفُسِكُمُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ذَٰ لِكُفْرَ خَيْرٌ لَكُمْرِ إِنْ كُنْتُمْرَ تَعْلَمُوْنَ ® لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَسَفَرًا قَاصِدًالَّا تَبَعُوٰكَ وَلِكُنُ بَعُنَاتُ عَلَيْهُمُ الشُّقَّةُ ۖ وَسَيَخَلِفُونَ بِأَمَالُهِ لِواسْتَطَعْنَالَخَرَجْنَا مَعَكُمُ ۚ يُفْلِكُونَ ٱنْفُسَاهُمُ وَاللَّهُ يَعُلَمُ إِنَّهُمُ لَكُنِ بُؤُنَ اللَّهِ اللَّهُ مُؤنَّ

مومنو المهبين كيابوا ہے كہ جبتم سے كہا جاتا ہے كہ خداكى راہ ميں (جہاد کے لیے نکلو) تو تم ( کا بلی کے سبب سے ) زمین میں گرے جاتے ہو ( یعنی گھروں سے نکلنانہیں جائے ) کیاتم آخرت ( کی نعتوں) کوچھوڑ کردنیا کی زندگی برخوش ہو بیٹھے ہو۔ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں (۳۸)۔اگرتم نہ نکلو کے تو خداتم کو بڑی نکلیف کا عذاب دے گا۔اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کردےگا (جوخداکے پورے فرمانبردار ہوں کے )اورتم اس کو پچھے نقصان نہ پہنچا سکو گے اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے (۳۹)\_اگرتم پنیمبر کی مٰدد نه کرو گے تو خدا اُن کا مددگار ہے۔ (وہ وفت تم كوياد ہوگا) جب ان كو كافرول ئے مرے تكال ديا (أس ونت) ُ دو( ہی شخص تھے جن ) میں ( ایک ابو بکر تھے ) دوسرے ( خود رسُولِ الله ) جب وہ دوبوں غار ( تور ) میں تھے اُس دفت پیغمبرا پنے رفیق کوسلی دیتے تھے کئم نہ کر دخداہارے ساتھ ہے۔ تو خدانے اُن رِتُسکین نازل فر مائی اوراُن کوایسے شکروں سے مدد دنی جوتم کونظرنہیں <sup>ا</sup> آتے تھےاور کافروں کی بات کو پست کردیااور بات تو خدا ہی کی بُلند ہے۔اورخدازبردست (اور) تھمت والا ہے ( ۴۴) یم شبکیار ہویا گراں بار (لیعنی مال واسباب تھوڑار کھتے ہو یا بہت، گھروں ہے ) نكل آؤاور خدا كرست ميں مال وجان سے لرو ميں تبہارے حق میں اچھا ہے بشرطیکہ تم مجھو (۱۳۱)۔اگر مال غنیمت سہل الحصول اور سفر بھی بلکا سا ہوتا تو تمہارے ساتھ (شوق ہے) چل دیتے کیکن مسافت ان کو دور ( دراز ) نظر آئی ( تو عذر کریں گے )اور خدا کی

قتمیں کھا کمیں گے کہا گرہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ لکل کھڑے ہوتے بید (ایسے عذروں سے )اپنے تین ہلاک کررہے ہیں اور خدا جانتا ہے کہ بیچھوٹے ہیں (۳۲)

### تفسير سورة التوبة آيات ( ۲۸ ) تا ( ٤٢ )

(۳۹-۳۸) اے جماعت صحابہ ﷺ ہوا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ بی کریم ﷺ کے ساتھ اطاعت خداوندی لینی غزدہ تبوک میں جاؤتو تم زمین پر لگے جاتے ہو کیا تم لوگوں نے آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی پر قناعت کرلی ہے حقیقت میں دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ۔ لینی اگرتم اپنے نبی کریم ﷺ کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے نہ نکلے تو اللّہ تعالی تمہیں دنیاو آخرت میں شخت سزادیں گے اور تمہارے بجائے تم سے بہترین اور زیادہ اطاعت کرنے والی قوم پیدا کرے گا۔ اور تمہارا جہاد کے لئے نہ نکلنا دین الٰہی کو پچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہ تعالی عذاب دینے اور تبدیل کرنے یہ قدرت رکھتا ہے۔

شان نندها: يَنَا يُسَوِّا النَّذِيْنَ المَنُوُ ا مَالَكُمْ اذَا قَيْلَ لَكُمْ ( النّح )
ابن جريز في عابد عروايت كيا ب كديدال وقت كا واقعه ب جب وقع كمداور حنين كے بعد غزوة تبوك كياروانه و في كا تقار

مرمیوں کے زمانہ میں جب پھل بک رہے تھے اور سابوں کی حاجت تھی، اس وقت جہاد میں جانے کا تھم ہوا تو ان کوذرامشکل لگا تو یہ آ بہت کر بیر اللّٰہ تعالیٰ نے تازل فرمائی کہموڑے سمامان سے اور زیادہ سامان سے نکل کھڑے ہو۔

شان نزول: الَّاسُّنُفُرُو ( النح )

ابن افی حاتم "فنے نجوہ بن تھے " بودایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت ابن عباس علیہ سے اس آ ہے۔ کا تغییر کے بارے ہیں ہو چھاتو آپ نے فرمایا کررسول الملّہ کی فرق اور یکیان کا عذاب تھا۔

پرگراں گزراء اس پر لللّہ تعالی نے یہ آ بت نازل فرمائی البذابارش بند ہو تی اور یکیان کا عذاب تھا۔

پرگراں گزراء اس پر لللّہ تعالی نے یہ آ بت نازل فرمائی البذابارش بند ہو تی اور دیکر اس کے اللّہ تعالی تو آپ کی کا مدونہ کرو گے قالمہ تعالی تو آپ کی کا مدونہ کرو گے قالمہ تعالی تو آپ کی کا مدونہ کرو گے قالمہ تعالی تو آپ کی کا فروں نے آپ کو جلاو طن کیا تھا جب کہ درسول اکرم کی اور حضرت ابو برحمد بی تھے، دونوں غار ہیں موجود ہے اور دسول اکرم کی ابو برحمد بی تھے، سے فرمار ہے تھے، اب ابو برخ برحمہ ابو برحمد بی تھے، دونوں غار ہی موجود ہے اور دسول اکرم کی ابو برحمد بی تھے، سے فرمار ہے تھے، اب ابو برخ برحمہ ابور اللّہ تعالی ہمارا مدد گار ہے، چنا نچہ اللّٰہ تعالی نے رسول اکرم کی کے قلب مبادک پرسلی نازل فرمائی ۔ بدر، احزاب اور شین کے دن ملائکہ کے لئکر سے آپ کی گوٹو ت بخش اور کے دین کو معلوب اور ذکیل کیا اور اللّٰہ تعالی بال کے ماتھ اور کے اپنے بوڑ ھے اور جوان یا بیکہ تھوڑے مال کے ماتھ اور ذیا دہ مال کے ماتھ اور کی کے لیے بوڑ ھے اور جوان یا بیکہ تھوڑے مال کے ماتھ اور ذیا دہ مال کے ماتھ اور در اس کی تھد بی کر ہے ہواور اطاعت خداوندی ہیں جہاد بیٹھے دہتے در ہے بہتر ہے بشرطیکہ تم اس کو جانے اور اس کی تھد بی کر تے ہو۔

اور اس کی تھد بی کر تے ہو۔

شان نزول: إنْفِرُوُ خِفَافاً وْيُقَالِاً ( الْحُ )

ابن جریر کے حضرمی ہے روایت کہا ہے کہ ان سے ذکر کیا گیا کہ پچھالوگ بیار تھے اور پچھے بوڑ ھے تو ان میں ہے پچھے کہنے لگے کہ ہم گنہ گار نیس ہیں اس پراللہ تعالی نے بیا یت نازل فرمائی۔ (۳۲) اگر غنیمت ملنے کی توقع ہوتی اور سفر بھی آسان ہوتا تو بیر منافق بخوشی غزوہ تبوک کے لیے آپ ہے کے ساتھ

چل بڑتے مران کوتوشام تک سفر کرنا پڑتا ہے۔

اورابھی جبتم لوگ غز وہ تبوک ہے والی آؤ کے توبیمنا نقین عبداللّٰہ بن اُلی اور جدین قیس ، اور معتب بن قشر جوغز وہ تبوک ہے دو الی آؤ کے توبیمنا نقین عبداللّٰہ بن اُلی اور سواری ہوتی تو ہم ضرور غز وہ تشیر جوغز وہ تبوک ہے داکر ہمارے پاس سامان اور سواری ہوتی تو ہم ضرور غز وہ تبوک کے لیے نکلتے۔ بدلوگ جموٹی قسمیں کھا کرخودا ہے آپ کو ہر بادکر رہے ہیں ، اور اللّٰہ تعالی جانتا ہے ، کہ بدلوگ یقنینا جموٹے ہیں ، کونکہ یہ جہاد ہر جانے کی طاقت رکھتے ہتے۔

عَفَااللَّهُ عَنْكَ "لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَثَّى يَتَبَيِّنَ لَكَ الَّذِينُ صَدَّقُو اوَتَعْلَمُ الْكَانِ بِيْنَ⊚َلَا يَسْتَأَذِنْكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِأَمْلُهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوْا بِأَمْوَا لِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَقِينَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَأْذِ نُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُكُمْ فَهُمْ فِنْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ®وَلُوْاَرُادُواالْغُرُوْجَ لَاعَثُوالَهُ عَلَاةً وَلِكِنَ كَرِيَا اللَّهُ الَّهِ عَاثُمُهُ مُ فَتَبَّطَهُمُ وَقِينُلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقُعِدِينَ ۞ لَوْ خَرَجُوْا فِينَكُمُ مَا زَادُوْكُمُ الَّا خَبَالًا وَلَااوُصَعُوا خِللُكُمْ يَبُغُوْ نَكُمُ الْفِتُنَة<sup>َ عَ</sup> وَفِيْكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ الطَّلِيلُنَ @ لَقَدِ الْبَتَغُوا الْفِتُنَةَ مِنْ قَبُلُ وَقَلَّبُوْ اللَّكَ الْأُمُوْرَ حَثْى جَاءُ الْحَقُّ وَظَهُرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمُ كُلِهُونَ ۗ وَمِنْهُمُ مَّنُ يَقُولُ ائْنَ نَ لِي وَلَا تَفْتِنِي أَلَا فِي الْفِتْنَاةِ سَقَطُوْا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بَالْكَفِرِيُنَ۞ إِنْ تُصِبُكَ حَسَنَةً تَسُوْهُمُ ۗ وَإِنْ تُصِبُكَ مُصِيْبَةً يَّقُوْلُوْاقَكُ أَخَلُنَا ٓ اَمُرَنَا مِنْ قَبُلُ وَيَتَوَلَّوُا وَهُمُ فَرِحُونَ۞قُلُ لَنُ يَجِينُ بِبِئَآ إِلَّا مَا كُتَبَ اللَّهُ لَنَا "هُوَ مَوْلَادِيَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ®

خدا تہیں معاف کرے تم نے پیشتر اس کے کہتم پروہ لوگ بھی ظاہر ہوجاتے جوسیے ہیں اور وہ بھی تہہیں معلوم ہوجاتے جوجموٹے ہیں أن كواجازت كيول دى؟ (٣٣) \_ جولوك خداير اورروز آخرت ير ایمان رکھتے ہیں وہتم ہے اجازت نہیں مانکتے کہ ( پیچےرہ جائیں بلكه جاہتے ہيں كه )اسين مال اور جان سے جہادكريں اور خدا ور نے والول سے واقف ہے ( ۴۴ )۔ اجازت وی لوگ ما تھتے ہیں جوخدا پراور پھیلے ون پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اور اُن کے ول شک میں یڑے ہوئے ہیں ۔ سووہ اینے شک میں ڈانواں ڈول ہور ہے ہیں (۵۵)۔اور اگر وہ تکلنے کا ارادہ کرتے تو اُس کے لیے سامان تیار كرت ليكن خدائ أن كا أفهنا (اور كلنا) پندنه كيا تو أن كوبين عُلنے ہی نہ دیااور ( اُن ہے ) کہدیا کیا کہ جہاں (معذور ) ہیٹھے ہیں تم بھی اُن کے ساتھ بیٹے رہو (٣٦)۔ اگر وہ تم میں (شامل ہوکر) نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اورتم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے اور تم میں اُن کے جاسوس بھی ہیں اور خدا طالموں کوخوب جانتا ہے ( ۴۷)۔ یہ پہلے بھی طالب فسادر ہے ہیں اور بہت ی باتوں میں تمہارے لئے اُلٹ پھیر كرتے رہے ہيں يہاں تك كرحق آپنجااور خدا كائكم غالب موااور وہ بُرا مانتے ہی رہ مکئے (۴۸)۔اوران میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجیے۔اور آفت میں نہ ڈالیے۔ویکمویہ آفت میں یر مجے ہیں اور دوزخ سب کا فروں کو تھیرے ہوئے ہے (٣٩)\_(اے پینجبر) اگرتم کوآ سائش حاصل ہوتی ہے تو اُن کو کری الکتی ہے۔اورا کرکوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہم نے اپنا کام

پہلے ہی (درست) کرلیا تھا۔اور خوشیال مناتے لوٹ جاتے ہیں (۵۰)۔ کہدو کہ ہم کوکوئی مصیبت نہیں پینچ سکتی بخز اس کے جوخدانے ہارے لئے لکے دی ہو۔وہی جارا کارساز ہاورمومنوں کوخدائی کا مجروسار کھنا جا ہے (۵۱)

تفسير بورة التوبة آيات ( ٤٣ ) تا ( ٥١ )

(۳۳) اے نبی اکرم ﷺ!اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کومعاف کردیا،لیکن آپ نے ان منافقین کوشرکت نہ کرنے کی اتنی

جلدی کیوں اجازت دے دی، جب تک کہ آپ کے ساتھ نکل کرایمان والوں کی سچائی ظاہر نہ ہو جاتی ، اور آپ ﷺ جموے لے لوگوں کے ایمان کومعلوم کر لیتے کہ وہ بغیر آپ ﷺ کی اجازت کے جہاد سے رہ گئے۔

## شان نزول: عَفَا اللَّهُ عَنُكَ ﴿ الْحُ ﴾

ابن جریز نے عمرو بن میمون از دی سے روایت کیا ہے کہ دوبا تیں رسول اکرم ﷺ نے الی کیس جن میں اللّٰہ کی طرف سے اس وقت تک کوئی صاف تھم نہیں دیا گیا تھا ایک تو منافقین کوعدم شرکت کی اجازت دے دی اور دوسری غزوہ بدر کے قید بول سے فدید لیا، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بت ٹازل فرمائی لیعن اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کو معاف تو فرمادیا کین (جیرت سے دریا فت کیا کہ) آپ نے ان کواجازت کیوں دی تھی۔

(۱۳۴) غزوہ تبوک کے بعد جو ظاہر و ہاطن کے اعتبار سے کامل مومن ہیں، وہ جہاد نہ کرنے کی آپ سے بھی رخصت نہ لیس مے اور اللّٰہ تعالیٰ کفروشرک سے بیجنے والوں کواچھی طرح جانتا ہے۔

(۳۲) اوراگریدمنافق غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ چلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سازو سامان اور کچھ ہتھیار تو تیار کرتے لیکن اللّہ تعالیٰ نے ایسے مفسدوں کا غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ جانا پہندی نہیں کیا، الہذا ان کو جانے کی تو فیق بی نہیں بخشی اور بھم تکویں ہودیا کہ جو بغیر عذر کے شرکت نہیں کرتے تم بھی ان بی کے ساتھ وھرے رہو، میں چیزان کے دلوں میں خود تھی۔

(۷۷) اوراگر بیآپ کے ساتھ شرکت کربھی لینے تو اور دگنا شروفساد ہر پاکرتے اور تمہارے درمیان اونٹوں پرشرو فساداور ذلت وعیب جوئی کرنے کی فکر میں دوڑے دوڑے پھرتے اور اب بھی تمہارے ساتھ ان کا فروں کے جاسوس موجود ہیں اور ان منافقوں لیعنی عبداللّٰہ بن او بی اور اس کے ساتھیوں کواللّٰہ تعالیٰ خوب سمجے گا۔

(۳۸) ان لوگوں نے تو غزوہ جوک سے پہلے بھی فتنہ پھیلانا چاہاتھا اور آپ رہے کا کو نقصان پہنچانے کے لیے کا فی تد ابیر کرتے رہے یہاں تک کے مونین کی کثرت ہوگی اور دین اسلام کا غلبہ ہو گیا اور ان کونا گوار بی گزرتارہا۔
(۳۹) اور ان منافقین میں سے جدی بن قیس ایبا ہے جو گھر رہنے کی اجازت ما نکتا ہے اور کہتا ہے کہ روم کی لڑکوں کی خزابی میں جسے نہ ڈالیے، حالاں کہ خود یہ لوگ شرک ونفاق کی خزابیوں میں جتلا ہیں اور قیامت کے دن دوز خ ان کو گھیر لے گی۔

## شان نزول: وَمِنْسُهُمْ مَنْ يُقُولُ ﴿ الْحِ ﴾

طبرانی الوقیم اورابن مردویہ نے حضرت ابن عباس کا سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اکرم کے نے دوہ تبوک کے لیے کہاوہ کہنے لگا فروہ تبوک کے لیے کہاوہ کہنے لگا فروہ تبوک کے لیے کہاوہ کہنے لگا ارسول اللّٰہ کا ارادہ فا ہرفرہ ایا تو آپ کا ایک خورتوں کو دیکھوں گا تو فتنہ میں پڑجاؤں گا، لہٰذا یا رسول اللّٰہ کے میں جورتوں والا آ دمی ہوں، جس وقت میں بنی اصغری حورتوں کو دیکھوں گا تو فتنہ میں پڑجاؤں گا، لہٰذا مجمعے جہاد میں نہ جانے کی اجازت دیجیے اور فتنہ میں نہ ڈالیے۔

ال پرالله تعالی نے بیآیت نازل فرمانی کیان میں ایک مختص ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جھے واجازت دید بیجے النے۔
(۵۰) اگر آپ کی کوخر دو بدر کی طرح فنے منتمت پیش آتی ہے تو دو ان منافقین کے لیے تم کا سبب ہوتی ہے اوراگر آپ کی خردہ فرح فنیمت کی آتی ہے تو یہ منافقین یعنی عبدالله بن اُبی اوراس کے ساتھی کہتے ہیں کہ ای وجہ سے اس حادہ کے چیش آنے سے پہلے ہم نے ساتھ نددے کرا پی حفاظت کر کی تھی اور یہ کہ کر غزوہ اُحد کے دن رسول اکرم کی اور میں کہ جوحادہ پیش آیا بخری خوجی جہاد سے واپس چلے آتے ہیں۔

## شان نزول: إن يُصِبُكَ حَسَنَةً تَسُوُّهُمُ ﴿ الْحُ ﴾

ائن افی حائم "ف جابر بن عبدالله علی سے دوایت کیا ہے کہ جومنافقین مدیرہ مورہ میں رہ گئے تھے اور انہوں فے جہاد می شرکت نہیں کی تھی وہ لوگوں کونعوذ بالله رسول اکرم فلی کی طرف سے یُری یُری خریں بیان کرتے تھے اور اس بات کی اشاعت کرتے تھے کہ نعوذ بالله رسول اکرم فلی اور سحابہ کرام سفر میں بہت ہی مشقت میں پڑھئے اور بلاک ہو گئے جب ان لوگوں کی تکذیب اور رسول اکرم فلی اور صحابہ کرام معلیم مولی تو ان لوگوں کو بہت مثاق اور ما گا اور ما ایک میں اللہ تعالی نے بیآ ہت اتاری۔

(۵۱) اے محمد اللہ ان منافقین سے فرماد یجیے کہ ہم کوجواللہ نے جارے لیے مقدر فرماد یا ہے وی حادثہ پیش آتا ہے وہی جاراما لک ہے اور مومنوں کوتو اپنے سب کام اللہ تعالیٰ بی کے سپر در کھنے جا میس۔



قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَأَ إِلَّا إِخْدَى الْحَسْنَيَةِ نِ وَلَحُنُ نَتَرَبَّض بِكُمْ اَنْ يُصْيِبَكُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِة ٱۏ۫ڔٳۧؽۑؽؙڬٲٷؘڰڒؠۜٞڞۅؙٳٳڽٵڡٙۼػؙۄٛڡؙٞڰڒؿؚڞۏڹ<sup>ۣ</sup>ٷڵ انفِقُوٰا طَوْعًا اَوْكُرُهَا لَنُ يُتَقَبِّلُ مِنْكُوٰ إِنَّكُوٰ كُنُتُوُ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُمُ أَنْ تُقْبُلُ مِنْهُمُ نَفَقَتُهُمُ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَّوٰةَ إِلَّا وَهُمُرُكُسَالًى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمُرَكِّرِهُونَ ﴿ فَلَا تُغَجِّمُكَ أَمُوالُهُمُ وَلَآاؤُلَادُهُمُ إِنْمَايُونِيُ اللَّهُ لِيُعَنِّي بَهُمُ مِهَا فِي الْحَيْوِةِ اللَّهُ نَيْا وَتَوْهَقَ مَ نَفْسُهُمْ وَهُمْ كُفِرُونَ · وَهُمُ كُفِرُونَ · وَيَعُلِفُوْنَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَيِنْكُمْ وَمَاهُمُ قِنْكُمُ وَلَكِنَّهُمُ قَوْمٌ يَفُوقُونَ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأَ أَوْ مَغُرْتِ أَوُمُدَّ خَلًّا لَوَلَوْا الَّيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُوْنَ@وَمِنْكُمْ هُنْ يَلْمِزُكَ فِ الصَّدَقَٰتِ ۚ فَإِنَّ أَعْظُ إِمِنْهَا رَضُواْ وَإِنْ لَّمْ يُغْطُوْا مِنْهَ ۚ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۗ وَلَوَا نَهُمُ رَضُوا مَأَ أَتْهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسُبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِيْنَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّ إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفَقَرَاءِ ﴿ وَالْمُسْكِيْنِ وَالْغِيلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْنُوَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِقَابِ وَالْغُرِمِينَ وَفِي سَيِدِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ اللهِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيُمْ عَلِيْهُ وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤَذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ أَذُنَّ قُلُ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُلُّمُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلنَّوْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ أَمَنُوْا مِنْكُمْرُوَالَّذِيْنَ يُؤُذُونَ رَسُوْلَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ اللَّهِ هَوْ

کہدد د کہتم جمار ہے حق میں دو بھلا ئیوں میں ہے ایک کے منتظر ہوا در ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ غدا (یا تو )اینے یاس ہےتم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہارے ہاتھوں ہے ( عذاب ولوائے ) تو تم بھی انتظار کروہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں (۵۲)۔ کہدو کہتم (مال) خوشی ہے خرچ کرویا نا خوش ہے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گائم تا فرمان لوگ ہو ( ۵۳ )۔ اور اُن کے خرج (اموال) کے قبول ہونے ہے کوئی چیز مانع نہیں ہوئی ہو ااس کے کہ اُنہوں نے خداسے اوراُس کے رسُول سے کفر کیاا ورنما زکوآتے ہیں تو سُست وکاہل ہوکراورخرج کرتے ہیں تو ناخوشی ہے(۵۴) ہم ان کے مال اور اولا دیے تعجب نہ کرنا۔ خدا جا ہتا ہے کہان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کوعذاب دےاور (جب ) ان کی جان نکلے تو (اس وفت بھی) وہ کافر ہی ہوں (۵۵)۔اور خدا کی قشمیں کھاتے ہیں کہ دوئم ہی میں ہے ہیں حالانکہ دوئم میں ہے نہیں ہیں۔اصل یہ ہے کہ بہ ڈریوک لوگ ہیں (۵۲)۔اگران کوکوئی بحاؤ کی جگہ (جیسے قلُّعه ) بإغار ومغاك يا ( زمين كے اندر ) گفسنے كى جُكُمِل جائے تو اس طرف رسیاں تڑاتے ہوئے بھا گ جائیں (۵۷)۔اوران میں بعض ایسے بھی ہیں کہ (تقسیم )صدقات میں تم پرطعنہ زنی کرتے ہیں۔اگر ان کواس میں ہے(خاطرخواہ )مل جائے تو خوش رہیں اوراگر (اس قدر) نه ملے تو حجت خفا ہوجا ئیں (۵۸)۔اور وہ اگر اس پر خوش رہتے جوخداادراُس کےرسُول نے اُن کودیا تھااور کہتے کہ جمیں خدا کافی ہے اور خدا اینے نصل ہے اور اُس کے پیٹیبر ( اپنی مہر بانی ہے)ہمیں (پھر) ویے دیں گے اور ہمیں تو خدا ہی کی خواہش ہے ( تو أن كے حق ميں بہتر ہوتا ) (٥٩) ـ صدقات ( لعنی زكوۃ اور خیرات ) تو مفلسوں اور تتاجوں اور کار کنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے اور غلاموں کے آ زاد کرانے میں اور قرض داروں ( کے قرض ادا کرنے میں ) اور خدا کی

راہ میں اور مسافروں (کی مدد) میں (بھی بید مال خرج کرنا چاہیے بید حقوق) خدا کی طرف سے مقرر کردیے گئے ہیں اور خدا جانے والا (اور) حکمت والا ہے (۲۰)۔اوران میں بعض ایسے ہیں جو پینمبر کوایذ او ہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیٹن خص نراکان ہے (ان سے) کہدوو کہ (وہ) کان (ہے تو) تمہاری بھلائی کے لئے وہ خدا کا اور مومنوں (کی بات) کالیقین رکھتا ہے۔اور جولوگتم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے اور جولوگ رئولی خدا کورنج بہنچاتے ہیں اُن کے لئے عذا ب الیم (تیار) ہے (۲۱)

#### تفسير سورة التوبة آيات ( ٥٢ ) تا ( ٦١ )

(۵۲) اے محمد الآآپ ان منافقوں سے فرماد یجے کہ تم جمارے کے خفیمت یا آل وشہادت میں سے کی ایک کے فتظر رہے ہواور ہم اس کے فتظر ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ تمباری ہلاکت کا اپنی طرف سے یا ہماری مکواروں سے تبہارے قلّ کا انظام فرماد ہے سوتم اپنے طور پر انظار کرو، ہم بھی تبہاری تباہی اور موت کے فتظر ہیں۔
(۵۳) اے محمد الآپ ان منافقوں سے فرماد یجے کہ تم اپنے مالوں کوخواہ خوشی خوشی خرج کرویا قل کے ڈرسے خرج کرویے چرج کرویے چرج کرویے چرک تھوں کے درسے خرج کرویے چرج کرویے چرک تھوں ہو۔

### شان شزول: قُلُ أَنْفِقُوا ( الخِ )

ائن جرئیے فقرت ابن حمال علیہ ہے دوایت کیا ہے کہ جدی بن قیس کہنے لگا کہ بیں حورتوں کود کو کرمبر نہیں کرسکوں گا اور فقنہ بیں پڑجاؤں گالیکن بیں اپنے مال ہے آپ کی مدد ضرور کروں گا،اس پریہ آیت نازل ہوئی لیمن آپ فرماد پیجیے خواہ تم خوشی سے خرج کرویا ناخوش ہے تم سے کسی طرح مال قبول نہیں کیا جائے گا، یہ اس کے قبول کا جواب ہے۔

- (۵۴) اوربیاوگ نماز کے لیے بھی ہارے ہوئے دل سے آتے ہیں اور اللہ کی راہ میں بیاوگ کھے خرج نہیں کرتے مرتک دلی کے ساتھ۔
- (۵۵) اے محمد فظان کے مالوں اور اولا دکی زیادتی آپ فظائو تعجب میں نہ ڈالے، اللّٰہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ ان کو آخرت میں عذاب دے اور حالت کفر میں ان کوموت آئے ہوجواس نے کہا تھا کہ اپنے مال سے آپ کی مد کروں گا۔ (۵۲) لیعنی عبد اللّٰہ بن اُبی (منافق) اور اس کے ساتھی تشمیس کھاتے ہیں کہ ہم ظاہر و باطن سے تمہارے ساتھ ہیں ، اصل میں بیلوگ کی ظریقہ پر مجی تمہارے ساتھ توہیں ، وہ تمہاری کواروں سے ڈرتے ہیں۔
- ہیں، اس سے بیوت میں طریقہ پر ہی مہار ہے ساتھ دیں ، وہ مہاری ہواروں سے در لے ہیں۔
  (۵۵) ان اوکوں کواکر کوئی پناہ کی جگہ یا پہاڑوں میں عاریاز مین میں کوئی سرتک ال جاتی تو بیضرور مندا تھا کرادھ چل دیے۔
  (۵۸) اور بیر منافقین ابوالاحوس اور اس کے ساتھی ایسے ہیں کہ صدقات تقسیم کرنے میں آپ پر طعن وشنیج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے در میان برابری کے ساتھ کو ل نہیں تقسیم کرتے ، اگر ان صدقات میں سے ان کو ان کی خواہش کے مطابق بہت زیادہ حصول جاتا ہے تو پھرتقسیم پر راضی ہوجاتے ہیں اور اگر بہت زیادہ ان کو حصر نہیں ملتا ہے تو پھرتقسیم پر راضی ہوجاتے ہیں اور اگر بہت زیادہ ان کو حصر نہیں ملتا ہے تو پھرتقسیم پر راضی ہوجاتے ہیں اور اگر بہت زیادہ ان کو حصر نہیں ملتا ہے تو پھرتقسیم پر تا راض ہوتے ہیں۔

شان نزول: وَمِنْسُهِمُ مَنْ يُلْمِزُكَ ﴿ الَّحِ ﴾

حضرت امام بخاری نے حضرت ابوسعید خدری کی سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم کا الوں کو تعلیم فرمارہ ہے اتنے ہی ذویصرہ آیا اور کہنے لگا انصاف کرو، آپ نے فرمایا تیرے لیے ہلاکت ہو، اگر میں انصاف نہ کروں گاتو پھرکون انعماف کرے گا، اس پر بیآیت نازل ہوئی تعنی ان میں بعض وہ لوگ ہیں جومد قات کے بارے میں آپ برطعن وشنیج کرتے ہیں اور ابن ابی حاتم ہے خصرت جابر منظنہ ہے ای طرح روایت کی ہے۔

(۵۹) اور ان منافقین کے لیے بہتر ہوتا اگر یہ اس پر راضی ہوجاتے جو کھان کواللّہ تعالی نے اپ فضل ہے ولوا دیا اور یہ کہتے کہ ہمیں اللّہ تعالی کا عطا کیا ہوا کافی ہے، آئدہ اللّہ تعالی اپنے فضل اور روزی خاص ہے ہمیں غنی کر دے گا اور اس کے رسول عطایا دیں گے ہم اللّہ تعالی ہی کی طرف راغب ہیں ، اگر منافق یہ کہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔

(۲۰) اللّه تعالیٰ ذکو ہ کے ستحقین کے متعلق میں فرماتے ہیں کہ وہ اصحاب صفحہ اور ان مختاجوں کا حق ہوکہ سوال کرتے ہیں اور جو کارکن ان صد قات کی وصولی پر متعین ہیں اور عطیہ ہے جن کی ول جو کی کرنا ضروری ہے جیسا موال کرتے ہیں اور جو کارکن ان صد قات کی وصولی پر متعین ہیں اور مطیعہ ہے جن کی ول جو کی کرنا خروری ہے جیسا خداوندی میں قرض داروں کے ساتھی جو کہ تقریباً پندرہ حضرات ہیں اور جہاد فی سبیل اللّه کرنے والوں میں اور خداوندی میں قرض داروں کے جو قرضے ہیں ان کے چھڑانے میں اور جہاد فی سبیل اللّه کرنے والوں میں اور خداوندی میں قرض داروں کے جو قرضے ہیں ان کے چھڑانے میں اور جہاد فی سبیل اللّه کرنے والوں میں اور سافروں کی امداد میں جو کہ راہ وگوں کے لیے ہو فیصلہ فرمایا ہے بو فیصلہ فرمایا ہوگوں کو جانے والے اور ان کے لیے جو فیصلہ فرمایا ہے تقسیم اللّه تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہاللّه تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جانے والے اور ان کے لیے جو فیصلہ فرمایا ہے تقسیم اللّه تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہاللّه تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جانے والے اور ان کے لیے جو فیصلہ فرمایا ہے تقسیم اللّه تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہاللّه تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جانے والے اور ان کے لیے جو فیصلہ فرمایا ہے تقسیم اللّه تعالیٰ کی حرف ہو ہو ہوں کو کر حرف کے بی حرف ہو کی تعین کی جو فیصلہ فرمایا ہے تو کر حرف ہوں کے بی حرف ہوں کی جو خرف کے بی حرف ہو کی تعین کو کر حرف ہو کی تعین کی حرف ہوں کی حرف ہوں کی حرف ہو کی کو کر حرف ہوں کی حرف ہوں کی حرف ہوں کی حرف ہوں کو کر حرف ہوں کو کر حرف ہوں کو کر حرف ہوں کے کر حرف ہوں کی حرف ہوں کو کر حرف ہوں کر حرف ہوں کی حرف ہوں کی حرف ہوں کی حرف ہوں کی حرف ہوں کر حرف ہوں کر حرف ہوں کی حرف ہوں کی حرف ہوں کو حرف ہوں کی حرف ہوں ک

(۱۱) اوران منافقین میں سے جذام بن خالد، ایاس بن قیس، ساک بن یزید، عبید بن مالک طعن وتشنیج سے نی کریم ویک کے تاریخ کے بین اور جو بات کریم ویک کے بین کے جات میں اور جو بات کریم ویک کے بین کہ ہمارے متعلق ہرایک بات بن لیتے ہیں اور جو بات ہم آپ سے کہتے ہیں ہم نے تو آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی۔

شان نزول: وَمِنْسُهُمُ الَّذِيْنَ يُؤُذُونَ النَّبِيُّ ( الخ )

ابن ابی حاتم "نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ نبتل بن حارث رسول اکرم اللہ کی مجلس میں آکر بیٹھتا اور آپ کے ارشادات من کر پھران فرمانات کو منافقین تک پہنچا تا تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمانی ، یعنی ان میں ہے بعض ایسے ہیں کہ نبی کوایڈ اکمیں پہنچا تے ہیں (الحے)۔



يَحْلِفُونَ بِأَنتُهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْلُمْ ۚ وَاللَّهُ وَرَسُولَ إَ اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُونُهُ إِنْ كَانُواْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُواْ ٱنَّةَ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهُ وَرَسُؤلَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَجَهَ نَمَ خَالِدًا فِيْهَا ۚ ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ۚ يَعْذَرُ الْمُنْفِقُونَ اَنْ تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَيِّتُ لَهُمْ بِمَانِيْ قُلُو بِهِمْ ﴿ قُلِ اسْتَفْذِءُوْا وَانَّ اللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ۖ وَلَٰإِنْ سَٱلْتُكُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا لَخُوْضُ وَنَلْمَبُ قُلْ إِبِاللَّهِ وَأَيْتِهِ وَرَسُولِهِ كُنُتُو تَسُتَهُٰذِءُ وَنَ ﴿ لَا تَعْتَنِ رُوا قُلُ كَفَوْتُمُوبَعُدَ الْمُمَانِكُمُ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآبِفَةٍ مِنْكُمُ غُ نُعَنَّ بِ طَأَيِفَةً ۚ إِلَّا لَهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَوْنَ ﴿ وَالْمُنْفِقْتُ بَغْضَهُ مُوفِينَ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ أَيْدِينَهُمُ ۖ نُسُوا اللهُ فَنُسِيَهُمُ النَّالْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ وَعَلَ اللهُ الْمُتْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّارُ نَارَجَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيْهَا هِي حَسْبُهُ مْ وَلَعْتَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُ مُ عَنَابٌ مُقِيدُمُ فَ كَالَّذِينَ مِنْ قَيْلِكُمْ كَانُوْآ اِشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّآكُثْرُ ٱمْوَالَّا وَٱوْلَادًا ۚ فَاسْتَبْتَعُوا بِخَلَا قِهِمْ فَاسْتَبْتَعُتُمُ بِخَلَا قِكُمُ كُمَّا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمْ بِخَلَاقِهِمُ وَخُضْتُمُ كَالَّذِي كَاضُوْا ۚ أُولَيْكَ حَبِظَتُ اعْمَالُهُمُ فِ اللُّهُ نُهُا وَالْأَخِرُةِ وَأُولِيكَ هُمُ الْخُسِرُونَ اللَّهِ اللَّهُ الْخُسِرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مومنوا بہلوگ تمہارے سامنے خدا کی تشمیں کھاتے ہیں تا کہم کوخوش كرديں ۔ حالانكداگريدلوگ ( دل سے )مومن ہوتے تو خدااور أس کے پیفمبرخوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں(۶۲)۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو محف خدا ادر اُس کے رسُول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لئے جہنم کی آگ (تیار) ہے جس میں وہ ہمیشہ (جلا) رہے گا۔ یہ بری رسوائی ہے( ۲۳ )۔منافق ڈرتے رہے ہیں کدأن ( کے پیغیر ) یکہیں کوئی الی سورت ( نه ) اُتر آئے که اُنے ول کی باتوں کوان (مسلمانوں) برظام کردے کہددو کہنٹی کیے جاؤ۔جس بات ہے تم ڈرتے ہوخدا اُس کوضرور ظاہر کرد ہے گا (۲۴)۔اوراگر تم ان سے (اس بارے میں ) دریافت کروتو کہیں گے کہ ہم تو او ب بى بات چيت اورول كى كرتے تھے۔ كهوكد كياتم خدا اوراس كى آيوں اورأس كےرسُول ہے ملى كرتے تھے؟ (٧٥) \_ بهائے مهت بناؤتم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کومعاف کردیں تو دوسری جماعت کوسز انجمی دیں گے کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں (۲۷)۔منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس (لیعنی ایک ہی طرح کے ) ہیں کہ ترے کام كرنے كو كہتے اور نيك كاموں سے منع كرتے اور (خرچ كرنے ے) باتھ بند کیے رہے ہیں۔انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدانے بھی اُن کو بھلادیا۔ بے شک منافق نافر مان ہیں (۶۷)۔اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کا فروں ہے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ ( جلتے ) رہیں مے وہی ان کے لائق ہے اور خدا نے ان پرلعنت کردی ہے اور اُن کے لئے ہمیشہ کاعذاب (تیار) ہے

(۱۸)۔ (تم منافق لوگ)ان لوگوں کی طرح ہو جوتم ہے پہلے ہو بچکے ہیں۔ وہ تم ہے بہت طاقتوراور مال واولا و میں کہیں زیادہ تھے تو وہ اپنے تھے ہے بہرہ یاب ہو بچکے سوجس طرح تم ہے پہلے لوگ اپنے حصہ سے فائدہ اٹھا بچکے ہیں اس طرح تم نے اپنے حصہ سے فائدہ اٹھا لیا اور جس طرح وہ باطل میں ڈو بے رہے اس طرح تم باطل میں ڈو بے رہے۔ بیدوہ لوگ ہیں جن کے اعمال دُنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور بہی نقصان اُٹھانے والے ہیں (۲۹)

#### تفسير سورة التوبة آيات ( ٦٢ ) تا ( ٦٩ )

(۱۲) یاوگ جهاد میں نہ شریک ہو کر پھرا ہی مغائی کے لیے جموثی تشمیں کھاتے ہیں تا کہ آپ کومطمئن کریں اگریہ لوگ اپنے ایمان میں سیچ ہیں تو اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول کورامنی کریں۔

(۱۳) منافقوں کواس بات کا پہتر ہیں کہ جو محض اللّٰہ اوراس کے رسول کی مخالفت کرے گا،اس کے لیے بہت بخت عذاب سر

(۱۳) عبدالله بن أبی (منافق) اوراس کے (منافق) ساتھی اس بات سے خوف زوہ بیں کہ مسلمانوں کے نبی کریم کی بیک کریم کی بیک کوئی الی سورت نازل ہوجائے جس میں ان کے نفاق پراطلاع دے دے اے جم کی آپ ود بعدہ بن جذام، جدی بن قیس اور جمیر بن جمیر سے فرماد بیجے کہ انجھاتم رسول اکرم کی اور قرآن کریم کے ساتھ استہزاء کرتے رہوں اگرم کی اور حمالی کرام کے بارے بی چھپاتے ہو۔ رہوں اگر میں اس جن کوظا بر فرمادیں کے جوتم رسول اکرم کی ورصحابہ کرام کے بارے بی چھپاتے ہو۔ (۲۲ ـ ۲۷) اے جمد میں اگر استہزاء کے بارے میں آپ ان سے پوچھیں تو کہددیں کے کہ ہم تو و سے بی سواروں کی باتیں کررہے تھے اور آپس میں بنی خراق کررہے تھے۔

اے نی کریم وظا آب ان سے فرماد بیجے کہتم اس استہزاء پرعذرمت کروتم تو خودا ہے آپ کومومن کہہ کر کفر کرنے گئے اگر ہم جیر بن تمیر کومعاف کردیں کیوں کہ اس نے خودان کے ساتھ استہزاء نیں کیا بلکہ ہندا ہے تو وریعۃ بن جذام اور جدی بن قیس کو ضرور مزادیں گے کیوں کہ وہ تو کیے مشرک ہیں۔

### نان نزول: وَلَثِنْ سَالَتَسُهُمْ ( الخ )

ان الی حاتم" نے حضرت ابن عمر رہے ہے۔ روایت کیا ہے کہ غزوہ تبوک میں ایک مخض نے ایک ون ایک مجلس میں کہا کہ میں نے ان مہمانوں جیسا اور ندان سے زیادہ خواہش والا اور ندان سے زیادہ جمونا اور ندان سے زیادہ دشمن کے مقابلے کے وقت برول کی کو دیکھا ہے ایک مخض میرس کر کہنے لگا تو جمونا ہے اور یقینا تو منافق ہے میں تیرے بارے میں رسول اکرم میں کو میں کے دول کی جنانچے رسول اکرم میں کو اور اس کے متعلق بیآ ہے تا زل بارے میں رسول اکرم میں کو میں کے دول کے دول کی اور اس کے متعلق بیآ ہے تا زل ہوئی۔

حضرت ابن عمر بن ان فرماتے ہیں کہ بیس نے اس مخف کود یکھا کہ وہ رسول اکرم کھا کہ اونٹی کے پیچھے لئکا مواقع اور سول اکرم کھی اونٹی کے پیچھے لئکا مواقع اور در اور اللہ کھی میں مشغلہ اور خوش طبعی کر رہے تھے اور دسول اکرم کھی فرمارے تھے کہ کیا تم لوگ اللّٰہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے دسول کے ساتھ انسی کرتے تھے۔

اس کے بعد دوسر سے طریقہ پر حضرت ابن عمر ﷺ سے اس طرح روایت کیا ہے اور اس روایت بیل اس منافق کا نام عبداللّٰہ بن ابی بیان کیا ہے نیز کعب بن مالک ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ نئی بن حمیر نے کہا کہ میری بیہ خواہش ہے کہ تم بیس سے ہرایک کے سوسو کوڑے لگانے کا فیصلہ کیا جائے تا کہ ہمیں اس بات سے نجات ل جائے کہ فارے بارے بیل کوئی تقریبی فیر نیز نیز کو بین عذر پیش فیارے بارے بیل کوئی تو یہ منافقین عذر پیش فیارے بارے بیل کوئی تھم قرآنی نازل ہو چنانچہ رسول اکرم کی کواس بات کی اطلاع ہوگئی تو یہ منافقین عذر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے اللّٰہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی کہتم اب عذر مت کرو، تو ان لوگوں بیس سے بخشی بن حمیر کواللّٰہ تعالی نے معاف فرمادیا، چنانچہ اس کا نام عبدالرحمٰن رکھا گیا اور اس نے اللّٰہ تعالی سے دعاکی کہ بجھے شہادت میں جو اور میرکی شہادت کی جگہ کا علم میں وہ مارے گئے نہ ان کی شہادت کی جگہ کا علم ہوں کا اور نہ یہ معلوم ہو سکا کہ کس نے ان کو شہید کیا ہے۔

نیزابن جُریر نے حضرت قادہ سے روایت کیا ہے کہ پھے منافقین نے غزوہ تبوک میں کہا کہ بیٹن نبی کریم کی این جُریر کے حضرت قادہ سے روایت کیا ہے کہ پھے منافقین نے غزوہ تبوک میں کہا کہ بیٹن کریم کی ایک میٹا کہ شام کے قلعے اور محلات فتح ہوجا کیں، کیسی نازیبابات ہے، اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی ایسی بات کی اس بات پر مطلع کردیا، چتا نچہ یہ منافقین آپ کی خدمت میں آئے، آپ نے فرمایا تم نے ایسی ایسی بات کی ہے وہ کہنے گئے کہ ہم قومحض بنسی نداق کرد ہے تھے چنا نچوان کے بارے میں بیٹھم نازل ہوا۔

(۱۷) سب منافق مردادرمنافق عورتنی ایک دوسرے کے طریقے پر ہیں کفرادر رسول اکرم ﷺ کی مخالفت کی تعلیم دیتے ہیں ایران اور رسول اکرم ﷺ کی مخالفت کی تعلیم دیتے ہیں اور نیک کاموں میں خرج کرنے ہے اپنے ہاتھوں کو رہے ہیں اور نیک کاموں میں خرج کرنے ہے اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں۔انھوں نے ہیں۔انھوں نے پوشیدگی کے ساتھ اطاعت خداوندی کوچھوڑ دیا ،اللّٰہ تعالیٰ نے بھی ان کو دنیا ہیں ذلیل کیا اور آخرت میں آگ میں ڈال دیا ، یقینا نہ منافق کے کافر ہیں۔

(۲۸) منافق مردوں اورعورتوں ہے بیعہد کررکھا ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، وہی ان کا اصل ٹھکا نا ہے اللّٰہ تعالیٰ ان کو بیشکی کاعذاب دےگا۔

(19) ان لوگوں کے عذاب کے طریقہ پر جوان منافقین سے پہلے ہو چکے ہیں تو انھوں نے آخرت کو چھوڑ کراپنے دنیاوی حصہ سے خوب فائدہ حاصل کیا جیسا دنیاوی حصہ سے خوب فائدہ حاصل کیا جیسا کہتم سے پہلے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا تھا اور تم بھی باطل اور رسول اکرم پھٹا کی تکذیب میں ایسے ہی جا داخل ہوئے جیسا کہ وہ باطل اور انبیاء کرام کی تکذیب میں واخل ہوئے تھے ان کی سب نیکیاں تباہ ہوگئیں اور بدیزے ہی نقصان اور خسارے میں ہیں۔



ٱلوُيَأْتِلِهُ

نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَنُودَهُ وَقَوْمِ إبرهيم وأصحب منين والنؤ تفكت أتتهم رسلهم بِٱلۡبَيۡنَٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظۡلِمَهُمۡ وَلٰكِنُ كَانُوۡآا نَفُسَهُمۡ يَظْلِئُونَ۞وَالْنُوْمِنُونَ وَالْنُوْمِنْتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَا مُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَدِ عَجْ وَيُقِينُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيِّعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلِيكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزُ عَكِيْمُ ا وَعَدَادِلُهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْفُو خُلِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنَ طَلِيَبَةً فِي جَلْتِ عَذْنِ وَرِضُوانٌ مِنَ اللَّهِ ٱلَّذِرُ ذَٰ لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَهُ إِنَّ يَآيَنُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَأُ وْنَهُمُ بِحَفَنَّمُ وُ بِئُسَ الْمُصِيرُ الْحَافِوْنَ بِأَنْتُهِ مَا قَالُوُا وَلَقَنْ قَالُوا كِلْمَةُ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْنَ السَّلَامِهِمْ وَهَنُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَا فِهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوْبُوا يَكْ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَإِنْ يَتَوَكَّوْا يُعَنَّى بَهُمُ اللَّهُ عَلَى المَّا أَلِيْمًا فِي الدَّانُيَّا وَالْأَخِرَةِ وْوَمَا لَهُمُ فِ الْأَرْضِ مِنْ وَرَلِيّ وَلَا نَصِيْرٍ ۞ وَمِنْهُوْمَ َّنُ عُهَدَاللَّهُ لَيْنُ الْمُنَا مِنْ فَضَلِهِ لَنَصَّلَاقَ قَنَّ وَلَلْكُوْنَ مِنَ الطَّلِحِينَ

کیاان کواُن لوگوں ( کے حالات) کی خبرنہیں پینچی جواُن ہے پہلے ہے (لیعنی ) نوح اور عاد اور ثمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور اُلٹی ہوئی بستیول والے ۔ان کے پاس اُن کے بیغمبر نٹانیاں لے کے کرآئے۔اور خدا تو ایبانہ تھا کہ اُن برظلم کرتالیکن وہی اینے آپ برظلم کرتے تھے (۷۰)۔اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہا چھے کام کرنے کو کہتے اور یری باتوں ہے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکو <del>ہ</del> و ہیتے اور خدا اور اُس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یمی لوگ ہیں جن پر خدا رحم كرے كا بے شك خدا غالب حكمت والا ہے (اك) -خدائے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے پینچے نہریں بہدری ہیں(وہ)ان میں ہمیشہر ہیں تھے اور بہشت ہائے جاودانی میں تغیس مکا نات کا (وعدہ کیا ہے)اور خدا کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کرنفت ہے ہی بڑی کامیانی ہے(۲۲)۔اے بیقبر! کا فروں اور منافقوں ہے لڑو۔اور اُن بریختی کرو۔اور اُن کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور وہ بری جگہ ہے ( ۲۳ )۔ بینخدا کی قشمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے (نو کیجھ) نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہاور بیاسلام لانے کے بعد کا فرہو گئے ہیں اور الی بات کا قصد کر م بی جس پر قدرت نہیں یا سکے ۔اور انہوں نے (مسلمانوں میں ) عیب ہی کونسا و یکھا ہے سوااس کے کہ خدانے اپنے نصل اور اسکے بیمبرنے (اپن مبر ہانی ہے)الکودولت مندکردیا ہے۔تواگریہ لوگ تو بہ کرلیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا اورا گر منہ پھیر کیں تو خدا ان کو دُنیا اور آخرت میں دُ کھ دینے والا عذاب دے گا۔ اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مدد گار نہ ہوگا ( ۴۴ )۔اوران میں بعض ایسے

میں جنہوں نے خدا سے عہد کیاتھا کہا گروہ ہم کواپی مہر ہانی ہے(مال) عطافر مائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں محےاور نیکو کاروں میں ہوجا ئیں مے(24)۔

#### تفسير مورة التوبة آيات ( ٧٠ ) تا ( ٧٦ )

(20) کیاان لوگوں کواپنے سے پہلے لوگوں کی ہلا کت کی خبر نہیں کہ کس طرح ہم نے ان کو ہلاک کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں غرق کے ذریعے اور قوم ہود کو تیز آندھی کے ذریعے اور قوم صالح الطنع لا کوخوفناک جی سے اور قوم شعیب کوزلزلہ ہے۔ اور قوم شعیب کوزلزلہ ہے۔

اوروہ جھٹلانے والی الٹی ہوئی بستیاں بعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کوہم نے الٹا کر دیا اوران پر پھروں کی ہارش کی۔ان کے پاس ان کے پینمبراوا مرونو ابی اور صاف صاف نشانیاں لے کرآئے تھے مگران لوگوں نے انکار کر دیا اور ایمان نہ لائے تو اللّٰہ تعالٰی نے ان کو ہلاک کر دیا، اللّٰہ تعالٰی نے ان کو ہلاک کر کے ان پرظلم نہیں کیا مگریہ لوگ خود ہی کفراور انبیاء کرام علیماالسلام کو جھٹلا کراہے او پرظلم کرتے تھے۔

(۱۷) اور تصدیق کرنے والے مسلمان مرد اور عور غیل طاہر و باطن کے اعتبار سے ایک ذوسرے کے دینی رفیق ہیں۔ تو حیداور پیروی رسول اکرم کے کا تعلیم دیتے اور کفروشرک اور رسول اکرم کے کی کافلت سے رو کتے ہیں اور اپنے مالوں کی زکو ۃ ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللّہ تعالیٰ عذا بنہیں دیں گے، بلاشبہ اللّٰہ تعالیٰ اپنی حکومت وسلطنت میں قادر مطلق ہاور اپنے احکامات اور فیصلوں میں زبردست حکمت والا ہے۔ بلاشبہ اللّٰہ تعالیٰ اپنی حکومت وسلطنت میں قادر مطلق ہاور اپنے اعات کا وعدہ فرمار کھا ہے جن کے درختوں اور محلات کے نیچے شراب طہور پانی، شہداور دود ھی نہریں بہتی ہوں گی، جنت میں بے حضرات ہمیشدر ہیں گے اور ان سے فیس مکانوں یا یہ کہ خوبصورت یا پاک یا یہ کہ بلند مکانوں کا وعدہ کرد کھا ہے جو مشک اور ریحان کی خوشبووں سے معطر ہوں گے جو جنت کے درجات عالیہ میں ہوں گے اور ان کے پروردگار کی رضا مندی ان سب سے بڑی چیز ہے یہ جز ااور بدلیان کی بہت بڑی کا میا بی ہے۔

(۷۳) کافروں ہے تکوار کے ساتھ اور منافقین سے زبان کے ساتھ جہاد سیجے اوران دونوں جماعتوں پر قول وعمل کے ساتھ تختی سیجے ان کا ٹھکا ناجہنم ہے جہاں بیجا کیں گے وہ بہت مُری جگہ ہے۔

(۷۴) جلاس بن سوید نے اللّٰہ کی شم کھائی کہ میر ہے متعلق عامر بن قیس نے جو بات پہنچائی ہے وہ میں نے نہیں کہی حالال کہ یقینا انھوں نے کفر کی بات کہی تھی کیوں کہ جس وقت رسول اکرم ﷺ کا ذکر مبارک کیا گیا تو منافقین نے عیب جوئی کی اور کہا کہ اللّٰہ کی شم محمد ﷺ جو بچھ ہمارے بھائیوں میں باتیں بیان کرتے ہیں اگر آپ ان میں سیچے ہیں تو ہم گدھوں سے زیادہ بدتر ہیں۔

جلاس بن سویدگی اس بات کی عامر بن قیس نے رسول اکرم ﷺ کواطلاع دی تواس نے اللّٰہ کی قشم کھا کر کہا کہ میں نے پچھ نہیں کہا چنا نچہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس کی قشم کی تکذیب کی کہ یقیناً اس نے کفر کی بات کہی ہے اور عیاذ اباللّٰہ انھوں نے رسول اکرم ﷺ کوئل کرنے اور آپ کوجلا وطن کرنے کا ارادہ کیا ہے مگران کا بس نہ چل سکا۔

اور انھوں نے رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرام ﷺ کو صرف اس بات کا بدلہ دیا ہے کہ ان کو اللّٰہ اور اس کے رسول ﷺ نے مال غنیمت سے مالدار کردیا ،اگراب بھی بیکفرونفاق سے بازآ جا کیں اور تو بہ کرلیں توان کے لیے بہتر ہوگا۔

اوراگریہلوگ تو ہے۔ دوگر دانی کریں گے تو اللّٰہ تعالیٰ ان کو در دناک سزا دے گا اور نہ ان کا کوئی محافظ ہے اور نہ ان کی سز اکوکوئی ان سے ٹال سکتا ہے۔

### شان نزول: يَحُلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوْآ ﴿ الْحُ ﴾

ابن ابی حاتم "ف حفرت ابن عباس شدوایت کیا ہے کہ جلاس بن سوید بن صامت نے خود وہ تبوک میں رسول اکرم بھی کے ساتھ شرکت نہیں کی تھی اور اس نے کہاتھا کہ اگر بیخض یعنی نبی کریم بھی سچا ہوتو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں ، عمیر بن سعید نے اس چیز کی رسول اکرم بھی کواطلاع کردی ، جلاس نے اللّٰہ کی قیم کھائی کہ میں نے بیہ بات نہیں کہی اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیا تیت نازل فرمائی یعنی وہ لوگ قتمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں بات نہیں کہی الخر نہیں ہی الخرے ہوئی ہوئی۔ نیز کعب بن مالک ھے سے اس طرح روایت کیا ہے۔ حوال بن سعد نے طبقات میں اس طرح وہ سے روایت کیا ہے۔

اورابن ابی حاتم "نے حضرت انس بن مالک ﷺ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ خطبہ و سے ہے اس دوران حضرت زید بن ارقم نے منافقوں میں سے ایک شخص سے سنا کہ وہ کہ یہ ہاتھا کہ اگر رسول اکرم ﷺ ہے ہوں تو ہم گدھوں سے زیادہ بدتر ہیں، رسول اکرم ﷺ کواس کی اطلاع ہوئی تو آپ کے پوچھنے پراس کہنے والے نے انکار کردیا اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآیت اتاری۔

نیز ابن جریز نے حضرت ابن عباس ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ ایک درخت کے سامیہ میں تشریف رکھتے تھے، آپ نے فرمایا، عنقریب تمہارے پاس ایساشخص آئے گا جوشیطان کی دونوں آنکھوں ہے دیکھتا ہے، چنانچہاتنے میں ایک نیلی آنکھوں والاضخص آیا، آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تو اور تیرے ساتھی مجھے کیوں برا کہتے ہیں۔

کہتے ہیں۔

یہ من کروہ مخص چلا گیااورا پنے ساتھیوں کو لے کرآیا،سب نے آکوشمیں کھانی شروع کردیں کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، چنانچہ آپ نے ان کومعاف کردیا،اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔

نیز حضرت قادہ ایک ان میں سے قبیلہ جہینہ کا تھا اور دوسرا غفار کا ایک ان میں سے قبیلہ جہینہ کا تھا اور دوسرا غفار کا اور جہینہ والے انصار کے حلیف تھے، غفار کی جہنی پرغالب آگیا، اس پرعبداللّہ بن ابی نے قبیلہ اوس سے کہا کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اللّٰہ کی شم، ہماری اور محمد ﷺ کی مثال اس قاتل کے قول کی طرح کہ تیرے کتے کی قیمت جھے کو کھا گئی آگر جم مدینہ منورہ لوٹ آئے تو ہم میں سے عزیز ذکیل کو نکال دے گا۔

یہ موشگافی سن کرمسلمانوں میں ہے ایک شخص دوڑ کررسول اکرم ﷺ کی خدمت میں آیا آپ نے بیس کرابن اُبی

منافق کے پاس آدی بھیجااوراس ہےدریافت کیاوہ اللّٰہ کی تعمیں کھانے لگا، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیر آ بت نازل فر مائی۔

اور طبر انی نے حضرت ابن عباس کے سے روایت کی ہے کہ اسودنا می ایک شخص نے نعوذ باللّٰہ رسول اکرم کی کے آل کا ارادہ کیا، اس پر بیر آ بت نازل ہوئی وَ هَـمُ وا بِـمَا لَمْ يَنَالُو اللّٰج اور ابن جریرٌ اور ابوالیّن خشرت عکرمہ سے روایت کی ہے کہ مولی بن عدی بن کعب نے ایک انصاری شخص کو آل کر ڈ الا ، اس پر رسول اکرم کی نے دیت اوا کرنے کے لیے بارہ ہزار درجم دینے کا فیصلے فر مایا، تب بیر آ بت نازل ہوئی۔

(۷۵) منافقین میں ہے تعلبہ بن حاطب بن ابی بلتعہ نے تشم کھائی تھی کہ اگر اللّٰہ تعالیٰ نے شام کا مال ہمیں وے دیا تو اس مال سے حقوق اللّٰہ کی بجا آوری کریں گے اور صلہ رحمی کریں گے اور خوب نیک کام کریں گے۔

# شان نزول: وَمِنْسُهُمْ مَّنُ عُهَدَاللَّهُ ( النح )

طبرانی آ، ابن مردویهٔ اورابن الی حاتم آ اور بیمی آئے ولائل میں ضعیف سند کے ساتھ ابوا مامہ ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ تغلبہ دور ہوتھوڑا کیا ہے کہ تغلبہ دور ہوتھوڑا کیا ہے کہ تغلبہ دور ہوتھوڑا مالیہ کیا ہے کہ تغلبہ دور ہوتھوڑا مالیہ کیا ہے کہ جس کے شکر کی طاقت ندر کھے وہ کہنے لگا اللّٰہ کی تشم اگر مال جس کا شکر ادا کیا جائے وہ اس زیادہ مال ہے بہتر ہے کہ جس کے شکر کی طاقت ندر کھے وہ کہنے لگا اللّٰہ کی تشم اگر مللّٰہ تعالیٰ نے مجھے مال دے دیا تو پھر ہرایک حق دار کاحق اداکروں گا، آپ نے اس کے لیے دعا فر مادی۔

چنانچداس نے بکریاں لیں وہ اتنی بڑھیں کہ اس پر مدینہ کی گلیاں ننگ ہو گئیں تو وہ مدینہ منورہ ہے قرب و جوار کی چرا گاہوں کی طرف چلا جاتا تھا، پھروہ بکریاں اور بڑھیں، جوار کی چرا گاہوں کی طرف چلا جاتا تھا، پھروہ بکریاں اور بڑھیں، یہاں تک کہ مدینہ کی جرا گاہیں تنگ ہو گئیں تو وہ اور دور چلا گیا، اب صرف جمعہ کی نماز کے لیے آتا تھا اور پھراپی بکریوں میں چلا جاتا تھا اس کے بعدوہ بکریاں اور بڑھیں اور وہ اور دور چلا گیا اور وہ اس نے جمعہ و جماعت سب چھوڑ دی، اس کے بعد واللہ نمائی نے ڈھور گائی نے ڈھور گھٹے رہول اکرم بھٹے پریہ آیت نازل فرمائی نے ڈھو المجھ صَدَقَةً تُطَهِّدُ ہُمْ (المنح).

لیکن جب خدانے ان کواپنے فضل ہے ( مال ) دیا تو اس میں مجُل کرنے لگےاور ( اپنے عہد ہے ) زوگر دانی کر کے پھر بیٹھے (۲۷ ) تو

فَلَتَأَاتُهُمُ مِنْ فَصُلِهِ بَغِلُوا بِهِ وَتُولُوا وَهُومُ هُومُ مُغِرضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا ٱخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَلُ وْهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِ بُوْنَ ﴿ ٱلَّهُ يَعْلَمُوۤا ٱنَّامِلُهُ يَعْلَمُ سِرَهُمْ وَنَجُولِهُمْ وَٱنَّامِلُهُ عَلَامُ الْغَيُوْبِ أَلَيْ يُن يَكْمِزُونَ الْمُطَوْعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقْتِ وَالَّذِي يُنَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهُدَاهُمُ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ اسْخِرَاللَّهُ مِنْهُمُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيُمْرَّ اِسْتَغْفِرُ لَهُمُ اَوْلَا تَسْتَغُفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغُفِرْ لَهُمُ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنَّ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الفَّسِقِينَ الْمُوَلِي الْمُخَلِّفُونَ ؟ بِمَقْعَلِ هِمْ خِلْكَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوْ آ أَنْ يُبْجَاهِدُ وَالِأَمُوالِفِهُ وَٱنْفُسِيهِمْ فِي سَبِينِ اللهِ وَقَالُوالا تَنْفِرُوا فِي الْحَزَقُلْ نَازَ جَهَلُمَا أَشُدُّحَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۖ فَلَيْضَعَلُوا قَلِيَلًا وَلَيبَكُوٰ إِ ڲؿ۬ؿؙڒٵ۫ۼٳؘٳٚ؞ؘٛٳڛٵؘڰٳڹؙۏٳؾڮؙڛڹۏڹ<sup>۞</sup>ڣؘٳڽ۫ڗؘۼػڬٳٮڵۿٳڸٷؖؠٟڣؘڎؚ مِنْكُمْ فَالْسَتَأَذَ نُولُهُ لِلْهُ ذُرُقِ فَقُلُ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِى أَبِلَّا وْكَنْ ثُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمُ رَضِينُتُمْ بِالْقُتُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْتُكُ وَاصْعَ الْخُلِفِينَ وَلا تُصَلَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُ فَمَّاتَ ابَدُّاوُلاَتَقُمْ عَلْ قَبْرِةٍ ۚ إِلَّهُ مُ كَفَرُوْا بِاللَّهُ وَرَسُولِهِ وَمَاثُوّا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ آمُوالُهُمْ وَالْوَارُهُمْ إِلَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّ بَهُمُ بِهَا فِي الدُّانْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُنُّهُمْ وَهُوَكُوْرُونَ ۖ

لین جب خدانے ان کوا ہے فضل سے (مال) دیاتو اس میں بخل كرنے لكے اور (اسے عبد سے ) زوكر دانی كركے پر بیٹے (۷۷) تو خدانے اس کا انجام یہ کیا کہ اُس روز تک کے لیے جس میں وہ خدا كروبروحاضر مو تك أن ك ولول من نفاق ذال دياس ليك أنبول نے خداے جووعدہ کیا تھا اس کےخلاف کیا اوراس لئے کہوہ جموث بولتے تھے (22)۔ کیا اُن کومعلوم نہیں کہ خدا ان کے بھیدوں اور مشوروں تک سے داقف ہے اور میکہ وہ غیب کی باتیں جانے والا ہے(۷۸)۔جو( ذی استطاعت) مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو (بے جارے غریب) صرف اتناہی کماسکتے میں جنتنی مزدوری کرتے ( اور تھوڑی ی کمائی میں ہے بھی خرج كرتے ہيں) أن يرجو (منافق) طعن كرتے اور ہنتے ہيں خدا أن ير ہنستا ہے اور اُن کے لئے تکلیف دینے والا عداب (تیار) ہے (49) يتم أن كے لئے بخشِش ما تكو ياند ما تكو (بات أيك ب) اكر اُن کے لئے ستر دفعہ بھی تحشِش ما تکو مے تو بھی خدا اُن کونہیں بخشے کا بیاس کئے کہ اُنہوں نے خدااور اُس کے رسول سے کفر کیا۔اورخدا ناً فرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا (۸۰)۔ جولوگ (غروہ تبوک میں) پیچھےرہ مکتے وہ پیغیرخدا (کی مرضی) کے خلاف بیٹھ رہنے ہے خوش ہونے اوراس بات کونا بسند کیا کہ ضدا کی راہ میں اینے مال اور جان سے جہاد کریں۔اور (اورول سے بھی) کہنے گئے کہ گری میں مت نکلنا ( اُن ہے ) کہدود کہ دوزخ کی آگ اس ہے کہیں زیادہ مرم ب كاش يد (اس بات كو) سجية (٨١) ـ يد ( دُنيا من ) تقورًا ساہنس کیں اور ( آخرت میں ) ان کوان کے اعمال کے بدلے جو كرتے رہے ہیں بہت سارونا ہوگا (۸۲) \_ پھرا گرخداتم كوان بيس ے کسی گروہ کی طرف نے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجاز ت طلب کریں تو کہددینا کہتم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو سے اور نہ میرے ساتھ (مددگار ہوکر ) وشمن سےلڑائی کرو گئے یتم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے

ے خوش ہوئے تواب بھی چیچے رہنے والوں کے ساتھ بیٹے رہو(۸۳)۔اور (اے پیٹیبر)ان بٹس ہے کوئی مرجائے تو مجھی اُس (کے جنازے) پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اُس کی قبر پر (جاکر) کھڑے ہونا یہ خدا اور اُس کے رسُول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافر مان (ہی مرے) (۸۴)۔اور اُن کے مال اور اولا و سے تعجب نہ کرنا ان چیز ویں سے خدا یہ چاہتا ہے کہ اُن کو دُنیا میں عذاب کرے۔اور (جب)ان کی جان نکلے تو (اس وقت بھی) یہ کافر ہی ہوں (۸۵)

#### تفسير سورة التوبة آيات ( ٧٦ ) تا ( ٨٥ )

(۲۷۔۷۷) جب الله تعالیٰ نے ان کوشام والا مال دے دیا تو جو پھھ انھوں نے حقوق الله کی بجا آوری کا عہد کیا تھا،اس میں بخل کرنے لگےتو اس وعدہ خلافی اوراس جھوٹ بولنے کی بنا پراللّه تعالیٰ نے قیامت تک ان کے دلوں کیا تھا،اس میں بخل کرنے لگےتو اس وعدہ خلافی اوراس جھوٹ بولنے کی بنا پراللّه تعالیٰ نے قیامت تک ان کے دلوں

میں نفاق کو قائم کردیا۔

(۷۸) کیا ان منافقین کو بیمعلوم نہیں کہ اللّٰہ کو ان کے دلوں کے راز اور ان کی سرگوشیاں سب معلوم ہیں اور جو با تیں بندوں سے پوشیدہ ہیں ان سب باتوں کواللّٰہ تعالیٰ جانتے ہیں۔

ب منافقین حفرت عبدالرحمٰن ادران کے ساتھیوں پر نفلی صدقات کے بارے میں طعن کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ صدقات صرف دکھاوے اور ریا کے لیے دیتے ہیں اور ان لوگوں پر طعن ونشنیج کرتے تھے جن کو ماسوا محنت ومزدوری کےاور بچھ میسرنہیں ہوتا تھا اور یہ حضرت ابو قبیل عبدالرحمٰن بن تیمان تھے۔

ان کو تھجور کا صرف ایک ہی صاع میسر آیا تھا اور اس کم صدقہ پر تمسخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیصرف دکھا وے کے لیے لے کرآئے ہیں ورنہ صدقہ تو اس سے زیادہ ویا جاتا ہے۔

اللّٰہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے تمسخر کا بدلہ دے گا ان ٹی جلن کے لیے دوزخ میں ایک دروازہ جنت کی طرف کھولے گا اور آخرت میں ان کو بڑی در دناک سزالے گی۔

شان نزول: اَلَّذِيْنَ يَكُمزُوْنَ ( النح )

حضرت امام بخاری و مسلم رحمته اللّه علیجانے ابومسعوں است کروایت کیا ہے کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو ہم اپنی پشتوں پر ہو جھ لا دکر آتے تھے تو ہم میں ہے کوئی شخص زیادہ صدقہ کرتا تو بیرمنافق کہتے بید یا کار ہے اور کوئی صرف ایک ہی صاع لے کر آتا تو بیرمنافق کہتے کہ اللّه تعالی اس کے صدقہ سے غنی ہے، اس پر بیر آیت نازل ہوئی اور اس طریقہ پر حضرت ابو ہر برہ ہوئی ، ابو مقبل ہے ، ابوسعید خدری ہے ، ابن عباس ، عمیرہ بنت سہیل بن رافع ہے روایات مردی ہیں۔ مردی ہیں ، بیتمام روایات ابن مردویہ نے روایت کی ہیں۔

(۸۰) آپ خواہ عبدالله بن أبی، جدی بن قیس، معتب بن قشیر اور ان منافقین کے لیے جوتقریباستر ہیں استغفار کریں یا نہ کریں الله تعالی ان منافقوں یعنی عبدالله بن ابی اور اس کے ساتھیوں کومعاف نہیں فر مائیں گے۔

(۸۱) منانقین غزوہ تبوک میں نہ جا کررسول اکرم ﷺ کے بعد خوش ہو گئے ان کواطاعت خداوندی میں جہاد کرنا نا گوار ہوااور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ایسی سخت گرمی میں رسول اکرم ﷺ کے ساتھ غزوہُ تبوک کے لیے مت جانا، آپ ان منافقوں سے فرماد بجیے کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ تیز اور گرم ہے۔کیا خوب ہوتا اگروہ بجھتے اور اس کی تقید لق کرتے۔

شان نزول: فَرحَ الْهُ خَلَّفُونَ ( النح )

ابن جریر سی خوست ابن عباس کے سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم کے اور ہم میں ایس کری میں جلنے کا حکم دیا اور بیگری کا زمانہ تھا ایک شخص نے کہایا رسول اللّٰہ کے گری بہت خت ہے اور ہم میں ایس گری میں جلنے کی طاقت نہیں لہٰذااس شخت گرمی میں نہنگیے ،اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی فی اُل مَدارٌ جَھَئَمُ اللّٰہ یعنی آپ فرماد بیجے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔

نیزممر بن کعب قرظیؒ ہے منقول ہے کہ رسول اکرم ﷺ خت گرمی میں تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو بنی سلمہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ ایسی سخت گرمی میں مت نکلو، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بت نازل فرمائی فیل نَارُ جَهَنّمَ اَشَدُّ حَرَّا اللّٰحِ۔

اورامام بیمی آنے دلائل میں بواسط اسحاق، عاصم بن عمر و بن قیا دہ اور عبداللّٰہ بن ابی بکر بن حزم سے روایت کی ہے کہ منافقین میں سے ایک شخص نے کہا کہ ایسی سخت گری میں مت چلیے ،اس پر بیر آیت نازل ہوئی۔ (۸۲) اس کا نتیجہ بیر ہے کہ دنیا میں تھوڑے دن ہنس لیں اور آخرت میں بہت دنوں تک روتے رہیں جوان معاصی

اور گناہوں کا بدلہہے۔

(۸۳) اگراللّه تعالیٰ آب کوغز و هٔ تبوک ہے مدینہ منورہ ان منافقین کے کسی گروہ کے پاس واپس لائے اور وہ براہ خوشامہ دوسرے جہاد پر آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت مانگیں تو آپ بیفر مادیجیے کہ غز وہ تبوک کے بعدتم بھی بھی میرے ساتھ نہ چلوگے۔

تم نے غزوۂ تبوک سے قبل ہی ہیٹھنے کو پہند کیا،للذا جہاد سے عورتوں اور بچوں کے ساتھ ہیٹھے رہو۔ (۸۴) ان منافقین میں سے عبداللّہ بن اُلی کے بعد کسی کے جنازہ پر یا عبداللّٰہ بن اُلی کے جنازہ پر نمازنہ پڑھیے اور نہاس کی قبر پر کھڑے ہوئے یقینا یہ نفاق و کفر ہی کی حالت میں مرے ہیں۔

شان نزول: وَلاَ تُصَلّ عَلى اَحَد مِنْهُم (النح)

(۸۵) اور آپ کوان کے اموال کی کثرت اور ان کی اولا د کی زیادتی کسی شم کے تعجب میں نہ ڈالے کیوں کہ ان چیزوں کی وجہ سے اللّٰہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی گرفتار عذاب رکھنا اور آخرت میں عذاب دینا جا ہتا ہے اور یہ کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہو۔

وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُؤرَةً أَنْ الْمِنْوَا بِاللَّهِ وَجَاهِلُ وَامْعَ رَسُو لِـهِ اسْتَأْذَنَكِ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمُ وَقَالُوُاذَرُنَا لَكُنْ مَعَ الْقَعِيدِينَ ® رَضُوا بِأَنْ يُكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ®لِكِن الرَّسُولُ وَالَّذِيثِنَ امَنُوْا مَعَهُ جْهَنُ وَا بِأَمُو الْهِمُ وَآنُفُسِهِمُ وَأُولِلِكَ لَهُمُ الْخَيْراتُ وَاُولَيْكَ هُمُالُمُفُلِحُونَ<sup>©</sup>اعَنَامِلُهُ لَهُمُ يَخْتِ بَجْرِي مِنْ عُ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِي يُنَ فِيُهَا ذَٰ لِكَ الْفَوْزُالْعَظِيْمُ ﴿ وَجَاءَ الْمُعَذِّ رُوُنَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمُ وَقَعَمَ الَّنِي يُنَ كَنَّ بُوااللَّهَ وَرُسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْهُمُ عَنَابُ اَلِيُمُّ® لَيْسَ عَلَى الصَّعَفَآءِ وَلَاعَلَى الْمَرْضِى وَلَا ْعَلَىالَّذِيْنَ لَا يَجِدُ وْنَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوْا يِلْهِ وَرَسُولِهِ مَاعَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رِّحِيُمُّ ۗ وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا اَتَوُكَ لِتَحْمِلَهُمُ قُلُتَ لَا آجِدُ مَأَاحُمِلُكُمُ عَلَيْهُ تُوَلُّوا وَاعْيُنُهُمُ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا ٱلاَيجِدُوْامَايُنُفِقُوْنَ ﴿إِنَّمَااللَّهِ بِيْلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَأَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغُنِيَاءً ۚ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخُوَالِفِ ۗ وَطَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے کہ خدا پر ایمان لاؤاور اُس کے ر مُول کے ساتھ ہوکراڑ ائی کروتو جوان میں دولت مند ہیں وہتم ہے اجازت طلب كرتے ميں اور كہتے ميں كه ممين توريخ بى ديجتے كه جولوگ گھروں میں رہیں گے ہم اُن کے ساتھ رہیں گے(۸۶)۔ پیہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں ( گھروں میں بیٹھ )رہیں۔اُن کے دلوں پرمہرلگادی گئی ہے تو سیجھتے ہی نہیں (۸۷) کیکن پنجمبر اور جولوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اینے مال اور جان سے لڑے انہی لوگوں کے لئے بھلائیاں ہیں اور يمي مُراديانے والے بيں (٨٨) \_خدانے اُن كے لئے باغات تياركر رکھے ہیں جن کے نیچ نہریں بہدرہی ہیں ہمیشدان میں رہیں گے بدیروی کامیابی ہے(۸۹)۔ آور صحرانشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے (تمہارے پاس) آئے کہان کو بھی ا خازت دی جائے ۔ اور جنہوں نے خدااوراُس کےرسُول ہےجھوٹ بولاوہ (گھر میں ) بیٹھ رے۔ سوجولوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دُ کھ دینے والا عذاب پنچے گا (۹۰)۔ نہ توضعفوں پر کچھ گناہ ہےاور نہ بیاروں پراور نہ اُن پرجن کے پاس خرچ موجودہیں ( کہ شریکِ جہاد نہ ہوں یعنی ) جب کہ خدا اور اُس کے رسُول کے خیر اندلیش ( اور دل سے اُن کے ساتھ ) ہوں نیکو کاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے۔ اور خدا بخشنے والا مہربان ہے(۹۱)\_اورندان (بےسروسامان) لوگوں پر (الزام) ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ اُن کوسواری دواورتم نے کہا کہ میرب پاس کوئی الی چیز نہیں جس پرتم کوسوار کروں تو وہ لوٹ گئے اور اس تم سے

کہاُن کے پاس خرچ موجود نہ تھااُن کی آنکھوں ہے آنسو بہدرہے تھے(۹۲)۔الزام تو اُن لوگوں پرہے جودولتمند ہیں اور (پھر) تم ہے اجازت طلب کرتے ہیں (یعنی) اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں (گھروں میں بیٹھ) رہیں۔خدانے اُن کے دلوں پرمہر کردی ہے پس وہ بیجھتے ہی نہیں (۹۳)

#### تفسير بورة التوبة آيات ( ٨٦ ) تا ( ٩٣ )

(۸۲) اور جب بھی کوئی ٹکڑا قرآن کریم کااس مضمون کے بارے میں نازل کیا جاتا ہے اوراس میں حکم دیا جاتا ہے کہ خلوص دل کے ساتھ جہاد کروتو محمد ﷺ ان منافقین یعنی عبداللّٰہ بن الجم اللّٰہ تعالیٰ پرائیمان لاؤاوراس کے رسول کے ساتھ جہاد کروتو محمد ﷺ ان منافقین یعنی عبداللّٰہ بن الجم بن قشیر میں سے مقدور والے آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے کہ اے محمد ﷺ میں اجازت دیجیے ہم بھی یہاں مخبر نے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔

(۸۷) بیلوگ خاندنشین عورتوں اور بچوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی جس کی وجہ سے حکم خداوندی کی تقید بی ہی نہیں کرتے۔

(۸۸) کیکن رسول اکرم ﷺ اور آپ کے خالص مسلمان ساتھی انھوں نے اطاعت خداوندی میں جہاد کیا ان ہی حضرات کے لیے دنیا میں مقبول نیکیاں ہیں یا یہ کہ آخرت میں خوبصورت حوریں ہیں اور یہی لوگ اللّٰہ تعالٰی کی ناراضگی اور عذاب ہے نجات حاصل کرنے والے ہیں۔

(۸۹) ان کے لیےاللّٰہ تعالیٰ نے ایسے باغات مہیا کرر کھے ہیں جن کے درختوں اور محلات کے نیچے ہے دودھ، شہد،شراب اور پانی کی نہریں بہتی ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے نہ وہاں ان کوموت آئے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائمیں گے۔

یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کی ہدولت جنت اوراس کی نعتیں حاصل کیں اور دوزخ سے نجات پائی۔
(۹۰) اے نبی اکرم ﷺ آپ کی خدمت میں قبیلہ غفار کے پچھ آ دمی آئے، معذرون اگر تخفیف کے ساتھ ہوتو مطلب یہ معذور لوگ آئے اوراس کو تشدید کے ساتھ پڑھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ پچھ بہانہ بازلوگ آئے تا کہ رسول اکرم ﷺ ان کوغز وہ تبوک میں عدم شرکت کی اجازت مرحمت فرمادیں۔

اوران لوگوں میں ہے جنھوں نے خفیہ طریقتہ پر جہاد کے بارے میں بغیرا جازت کے مخالفت کی تھی وہ بالکل ہی بیٹھ رہے۔

ان منافقین میں سے عبداللّٰہ بن ابی اور اسکے ساتھیوں کو در دناک عذاب ہوگا۔

(۹۱) بوڑھوں بختاجوں اور نوجوان لوگوں میں سے بیاروں پر اور ان لوگوں پر جن کوسامان جہاد کی تیاری میں خرچ کرنے کومیسر نہیں، عدم شرکت جہاد پر کوئی گناہ نہیں، جب کہ بیلوگ دین النی اور سنت رسول اکرم علی کے بارے میں خلوص رکھیں، ان حضر ات پر جو قول وعمل میں نیکو کار ہیں کوئی الزام نہیں جو مخص تو بہرے اللّٰہ تعالی اسے معاف فرمانے والے ہیں۔ والے ہیں اور جو تو بہ پر مرے اللّٰہ تعالی اس پر ہوی رحمت فرمانے والے ہیں۔

## شان نزول: لَيْسَ عَلَى الطُّيعَفَآءِ وَلَا ( الخِ )

ابن ابی حاتم "نے حضرت زید بن ثابت ﷺ ہے روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم ﷺ کے سامنے لکھا کرتا تھا چنانچہ میں براک کی آئیتیں لکھتا تھا اور میں نے اپنے کان پر قلم رکھ رکھا تھا کہ جمیں قبال کا تھم دے ویا گیا، رسول اکرم ﷺ جو آپ پر نازل ہوا تھا اسے دیکھنے لگے، اپنے میں ایک ٹابینا حاضر خدمت ہوگئے اور عرض کرنے گے، رہے لگے یارسول اللّٰہ ﷺ میں نابینا ہوں میراکیا ہوگا، اس پر بی آیت نازل ہوئی یعنی کم طاقت لوگوں پر کوئی گناہ

نہیں۔ نیز عونی کے طریق سے حضرت ابن عباس ہو ہے اس طرح روایت منقول ہے کہ رسول اللّہ ہو ہے اس کے اس کے کہ رسول اللّه ہو ہے کہ رسول اللّه ہو ہے کہ رسول اللّه ہو ہے کہ اس کے ساتھ جہادی جانے کے لیے تیار ہوجا کیں ، صحابہ کرام میں سے ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی جن میں عبداللّه بن معقل مزنی بھی تھے اور عرض کرنے گئے یار سول اللّه ہمیں سواری و یہجے ، آپ نے فرمایا کہ میرے یاس تو کوئی چیز نہیں جس پر تہمیں سوار کراؤں ، یہ من کروہ اس حالت میں واپس ہوئے کہ عدم شرکت جہاد کی بنا پروہ رور ہے تھے کیوں کہ ندان کے پاس نفقہ تھا اور نسواری ، اس براللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی ہو کا کہ نے کہا دی بنا پروہ روز ہے تھے کیوں کہ ندان کے پاس نفقہ تھا اور نسواری ، اس براللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی یعنی ندان لوگوں پر کہ جس وفت وہ آپ کے پاس اس واسط آتے کے بیس (النّی )۔

(۹۲) اورندان دوگوں پرکوئی گناہ ہے کہ جس دفت وہ آپ کے باس جہاد کے لیے خرج وسواری کے لیے آتے ہیں جہاں کہ حضرت عبداللّٰہ بن معقل بن بیاراورسالم بن عمیرانصاری اوران کے ساتھی اور آپ ان سے فرماد ہے ہیں کہ میرے پاس قو جہاد پر جانے کے لیے کوئی چیز نہیں تو آپ کے ہاں ت ناکام اس حالت میں واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں ہے آنسو جاری ہوتے ہیں ،اس فم میں کہ ان کوسامال جہاد کی تیاری میں خرج کرنے کو چھ میسر نہیں۔
(۹۳) بس گناہ تو ان لوگوں پر ہے جو با وجود مال دار ہونے ۔ کے گھر رہنے کی اجازت جا ہے ہیں جیسا کہ عبداللّٰہ بن ابی ،جدی بن قیس معتب بن قشیراور ان کے ساتھی جن کی تعدار ستر کے قریب ہے۔

یوگوٹ خانہ نشین عور توں اور بچوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اور اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔

یو وہ احکام خداوندی کو جانے بی نہیں اور نہاس کی تصدین کرتے ہیں۔

